



تخذاز جناب علام صطرعبای

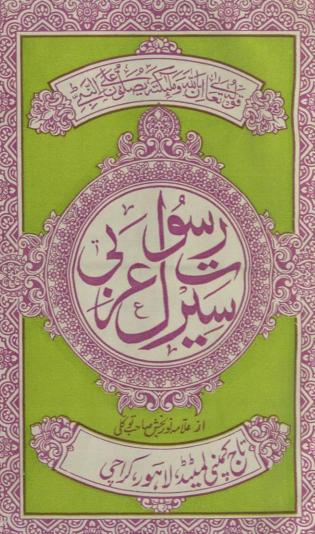

مجويرى كتف المروك وبادارالا والم

## وَيُحْكِلُونِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ ا

Distribution of the Contraction of

الحمد بينه ذى الجلال والاكرام والصّلوة والسّلام على سبدناو موللنا ووسيلتنا فى الدارين محرب خير الانام وعلى اله واصحاب م انرواجه و ذريته وابتاعه الى يوم البعث والقيام

المسابعة كورنسك كالج الابوركى بروفيسرى سے سبكدوش بھنے كے بچھ عومہ بورفقبرة كى نے حفرات فواجگان فشبندية قدس الله تعالی امرازیم كے حالات كھنے شروع بين چند صفحے وقف حالا ميا بہت حضورام الاوليا ، في مصطفى ملى الله عليہ وقلم كر فيتے جائيں گے۔ گرجب وہ كتاب اختمام كے قرب بہنچى تو يہ شوق بيدا به واكر حضور عليہ الصالح والسلام كے موائح افترام كے قرب بہنچى تو يہ شوق بيدا به واكر حضور عليہ الصالح والسلام كے موائح اقد من ایک مستقل كتاب الكھول بينا بخد ميرت كا ایک بنايت مختصر ساخاكہ فرمن شين كر كے طبح آزمان كر سے لائے الله اورخابي الله علیہ الله علیہ منظم كی دوجانى مدد شامل حال ہوئى ۔ پھر كيا بيان كروں ، حالات تھے بيا ہے بيا ہے ۔ جذبہ شوق ميرت قلم كوكشال كشال كہيں سے كہيں كے گيا اورخابير النظم كے باوجود يكتاب تيار ہوگئى جو قارئين كرام كے مسامتے ہے جہ

حضورا قدس صلى المترعلية وسلم كى ببرت سے واقف ہونا ہراكيب مسلمان كي فرض ہے كيونكر حضور عليا الصلاق والسلام حسب ارشادِ اللى مسلمانوں كيلئے واجب التقليد نونه ہيں - اسى واسطح حضور كے اقوال وافعال، اخلاق وعادات، حركات سکنات، وضع وقطع، رفتار وگفت اراورط لین معاشرت وغیرہ سب کے سب بطراتی اسناد نها برت صحت کے ساتھ محفوظ ہیں۔ تاکہ وہ قیامت تک آپ کے ماملیواؤں کے لئے دستورالعمل مبیں۔

اسى دستورالعمل ميں رصاتے مولى كريم جل شان اور سلمانوں كى ترتى كا رازمضم ب-مسلمان اگراغیار کی غلامی سے آزادی چاہتے ہیں تووہ حضور انوم صلی الله علیه وسلم کی غلامی اختیار کریں اور جمیع امور میں آپ کے ارشادات كتميل،آپ ك طرزعمل كالتباع،آپ ك قوانين كى پابندى،آپ ك اطوار وعادات كى بيروى، اورآپ كى ذات منج البركات كى انتهائى عجت النظيم توقير المحوظ ركفيس-حفور بإلى موواتى تويمال مك فراكسيس، كر "تم ميس كوني موس بنیس بن سکتا جب تاکه میں اس کی نظرمیں اس کی جان سے بھی آیادہ محبوب ندبن جاؤل "كامل وقتيقى ايمان اسىكانام ب- إيسے بى يومنول كے كَ النَّرتَعَالَىٰ فَ وَأَنْتُمُ الْدُعُلُونَ كَامِرْده منايا ہے عرب كوديكھنے - يمكنان كى مذمبي، اخلاقي سياسي اورتمدني حالت كيسي گري بوني اورنا گفته برتھي۔ مرحب في درس گاہ محدی سے اس حقیقت کی سند کے ربیعی، توکیا کیابن گئے بعارفِ بانی ر کے عارف اور اسرار فرقانی کے ماہرین گئے ، شب بیدار عابد بن گئے ، فاتح عالم بن کئے مبلخ اسلام بن كيم علم اخلاق بن كئه علوم ونول كي وجدب كي غرف حضو والمهاوة والسلام كى علىم وصحبت ك ان كى كايابى ليط دى - دنيا انكى اس بنظرتنى يرحيران تقى اورب بينا بخرجب حضرت عمفاروق رضي لتأتفا لاعذ في حضر يعمد بن إنى وقاص رهنى الله تعالى عنه كوفارس مين اعلائك لله الله كالميك

یزدگردشاہ فارس نے لینے ب سالار رحم بن مرم دکومقابلہ کے لئے روانکیا۔ رحم مذکور نے حضرت سٹی کوایک تهدیدآمیز نام میں یول کھا،۔

زیشر شتر خوردن وسوس را عب را بجائے رسیداست کار کتار ج کیاں راکند آرزد تفو برتو اے پی خ گردا تفو

(شابئام فردوسی)

حضرت سند نے جواب میں ستم کو دعوتِ اسلام دی۔ مگروہ روبراہ نہ ہوا۔ اور مقابلہ میں حضرت سند می کے ہاتھ سے اراگیا۔ کاش نمانہ موجودہ کے سلان بھی اسو ہے۔ ئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے عامل بن کر قرون اولیٰ کی برکات کا مشاہدہ کریں۔

اس بُرَآسُوب زمان میں مکب مندمیں کئی فقنے برپاہیں ،جور کے سب
ماط مستقیم لعین مسلک اہل سنت وجماعت سے نخوت ہیں۔اددوہیں بربیہ
جوجند کتا ہیں شائع ہوئی ہیں ان میں سے شاید ہی کوئی ہمدوجوہ اہل اسنت الجا
کے معیار پرپوری اور سے فقیر نے بتوفیق اللی اس کتاب میں مسلک اہل سنت کی
پابندی کا پورا التزام رکھا ہے۔اور مستندا ورمعتبر وایات مع جوالد درج کی ہیں۔ آیا
واحادیث وغیرہ کا ترجمہ بالعوم لفظ بلفظ دیا گیا ہے اور عبارت آدائی کا چندال
کانام پائیں، رضی الترعنہ یا اور مناسب فقرہ استعمال کیں۔

جب اس کتاب کامسودہ تیار ہوچکا تواس کی طبع واشاعت کامرطلہ پیش آیا۔ یکس نے اپنے برادرعز بین عالی جناب فیض آب چودھری محرسلیمان صاب گیاہے۔ اور مفض دیگرمقابات پر بھی قدائے نقدیم و تاخیراورر دو بل عمل میں آیا ہے جومطالعہ سے معلوم ہوگا۔ رہا نقشہ عرب، سواس کے لئے وقت درکارہے اور فقيراس وقت مراكز علم وتهذيب سے دور اپنے گاؤں ميں بيطا ہے-الذافي الحال بجائ نقشه كے ملم معظمه وروضه تؤره كافولونروع مين ضم ردياكيا ہے-اس كتاب كي كميل كے لئے الجو كئى اورامور كے اصافہ كى ضرورت سےجن پربشرط زندگی تیسرے ایڈنش میں غورکیا جائے گا۔ اب توراے امتحال کی منکر دامنگرم-اینی میسفاعتی وجاعتدالیان پش نظرین بجائے کہ دہشت فورندانبیار توعذر كنسراج دارى بيا مرحب خيال آتا م كمعالمة وآخر فداورسول سے ب اوروہ دونول كريم ہیں تو ڈھارس بندھ جاتی ہے اور زبان اول کو یا ہوجاتی ہے۔ يارب توكري ورسول توكريم مدشكركم، تيميان دوكريم جمة الداع ٢٩ رمضان المبارك م المارك الم المارك الم المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك الم محرورض وكلي عني

でフランのでありでいまするできることできます。

المالي من المالية من والمالية المالية

## دياچوطبعرم

بِسْمِ اللهِ الترجملِ الترجيهِ

مرشدى دسيدى حضرت علام محمز توكين صاحب توكلي رحمة الشرعليه مصنف سرب رسول عربى كے وصال ربتاريخ ١٢ جمادي الاول كالسياء مطابق ١١ مارچ مهادع بدمبارك وعبول كتاب تيسري رتبه زيرابتهام تاج كميني لمط وكراجي عكسى بلكور كيساته هي يي واكلى مقبوليت كاثبوت كني أوع سول حكاب -ان ميس سے ايك تونهايت شاندار بے محترمي فقى عبد الحميد صاحب نقشبندي مجدى لودهانوي جوايك عابد صالح ، بزرگ متى بس سال من الاعب متان شرفيف ر الن ركفة تع نيده كوايك على بريضمون تحريفوائي جب كرحفرت ما توكلى كے انتقال كو تقريبًا ايك ماه كذر جيكا تھا يو ايك رات خواب مين ميں نے ديکھا كرحفرت وللناايك خولصورت معقر باغ مين ايك سنهرى تحنت برحبلوه افروز مبن يميرك دريافت كياكمولاناصاحب بروازي كيسافسيب موني "فياز لكيكر مفتى احت انعام میرت رسول عربی کی وجرسے نصیب ہواہے ؟ حضور ریوز کی خواہش کے مطابق نقظ عرب و فولو كم منظمه ومدينه منور فه فم كردي جالب بين-

عاصی چودهری محرسلیمان دری توکلی سیادنشین آساندنوریی

ه جوري ١٩٥٤ع

### بالمائي

#### الكرعب كاجغافيه

مکب وب براعظم الیشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ بونکہ اس کو تین طرف توسمندر نے اور ہوتھی طرف دریائے فرات نے جنوب کی طرح کی راہو اس استے اسے جزیرہ عرب کہتے ہیں۔

اس كيشمال ميں بلادشام وعراق ہيں مغرب ميں بحرام لعنى بحيرة قادم جنوب ميں بحرمنداورمشرق بين علي عالى اور خيليج فارس ہيں -

اس کا طول شمالاً جنوبًا بیت درہ سوئیل کے قریب اور اوسط عوض شرقًا غربًا آمھ سوئیل ہے۔ اس کار قبدایک لاکھ بیس ہزارمر ہے میل مینی برّاعظم بورپ کی ایک تمانی کے قریب ہے۔

علماتے جزافیہ نے بربنائے طبیعت ارضی اس ملک کو آٹھ حصول یں تقسیم کیا ہے جن کا بیان بطراق اختصار نیچے کھا جا تا ہے۔ اوق ہے جازے اور کے ساحل کے قریب واقع ہے جازے

ملحق ساحل بحرکو جونشیب ہے تہامہ یا خور کھتریں - اور جازے مشرق کو جو حصد ملک ہے وہ نجد (زمین مرتفع) کملا تاہے - جازچ نکر نجدو تہامہ کے درمیان حاجز و حائل ہے - اس لئے اس نام سے موسوم ہے۔ جازے مشہور شرول میں مگرمشر فی ہے جومشق میں جبل اوقبیں اور مغرب میں مقبر میں توشیروال کی تخت میں جب اس شرمبارک میں توشیروال کی تخت نشینی کے بیالیہ وی سال سال فیل میں بیج الاول کی بارھویں تا ایک کورید ناویو لئنا مخرصط فی میں الشرط لیے الدوروہ تو بیا بہوت - خان کعبہ (بیت التار شرفیت ای شرسی ہے - مناسک جے کے مشہور مقامات میں سے صفا اور مروہ تو بیالت شرفیت کے میں قریب ہی ہیں - منی تین میل مشرق کو ہے - منی سواسی قدر فاصلے پرمشرق کی طرف مزد لفہ اور مزد لفہ سے مشرق کو التنے ہی مسافت یون قات ہے۔

مدشرفه سے شمال کی طوف قربیًا دوسوسیل کے فاصلہ پر مدینیہ منورہ بعد جمال حضور مردی کا مزاد مقدر سے جمال حضور سے قربیًا تین میل شمال کوجبلِ احد ہے۔ جمال حضرت امیر جمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کامزاد مبارک ہے۔

مئشرفہ کابندرگاہ جدہ بہ جو ۲۳ میل کے فاصلے پر بجیرہ قارم کے مال پرواقع ہے۔ مدینہ منورہ کا بندرگاہ بنبوع ہے جو مدینہ سے ۲۳ میل کے فاصلے پر بجیرہ قارم کے ساحل پر ہے۔ جاز ربابو سے لائن من 19 ع میں دمشق سے مدینہ منورہ کک تیا رہوگئی تھی۔ مدینہ منورہ سے مکہ شرفۃ کی اِس وقت تک تیار نہیں ہوتی۔

اس اقلیم میں حرمین شرایفتین کے علاوہ بدر، اُحد، خیر، فدک ،حنین، طالف، تبوک اور غدر فراسلامی تاریخ بیں بہت مضہور میں محضرت شعیب

علىالسلام كاشر مُدين تبوك كے فاذيس ساحل بحراحمر ميدواقع ہے - جرميں جووادی القری س ہے آنارِ تروداب مک پائے جاتے ہیں۔ طائف اہل مد مشرفه کامصیف ہے۔ ہمال کے میوے مشہور ہیں۔ ٢- اقليم كمن جو جازك جنوب يس برا فرادر بربند كے سامل سے متصل واقع ہے اس کی میں وبرکت یا کعبۃ اللہ سے جانب میں ہونے کے ب سے اس نام سے وسوم ہے۔ اس أقليم مي بخران، صنعار اورسباد مآريب شهور ناريخي مقامات مي \_ فن عديده اورزبريجارتي حشيت ركفتي س صنعاردارالسلطنت مع جوعدن سعد ١٩٨ميل سع كنيسةليس اسي شمرس تقا-اس کا بندرگاه صدیده ہے-جمال سےبن اور جرطے برونی مالک كوجاتيس - صنعار سے چاردن كى مافت يرسباد مآرب ك آثارية جاتے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم س آیا ہے۔ نجان ابك براشرتهاجس كمتعلق تقركاؤل تھے-يشر ماك عرب مين عيسائيت كامركز تها-يهال ايكبرا كرجاتها-جيه بنوعدالمدان بن الديان حارثی نے کعبة اللہ محمقابلین بنایا تھا۔ وہ کعبة الله کی طرح اس کی تعظیم کتے تھادراسے کعبہ بخوال کمارتے تھے۔اسی رجا کے بڑے بڑے پادری بجوت کے بارهوي سال حفنورسيد الرسلين صلى الشرعليه وآلد سلم كي خدمت اقدس مي حار ہوئے تھے اور حضور نے ان کومباہلہ کی دعوت دی تھی۔ بخران ہی کے ایک فن مِن قصدًا صحابِ أخدود وقوع من آياتها جب كاتذكره التدتعالي ك كلام اك

مِن المالية

سا۔ اقلیم حضرموت ہویں کے مشرق میں ہرمند کے سامل سے ، متصل واقع ہے ۔ اس کے مشور شرزیم اور شیام ہیں۔ شیام دارالسلطن یے ان کے علاوہ مراط، ظفار، شحراور مکتر ساحل پرواقع ہیں۔ مکتر سے لوبان برونی ممالک کے وجاتا ہے۔

ہم ۔ آفلیم ہمرہ جوحفروت کے مشرق میں واقع ہے۔ یہال کے اونط مشہور ہیں جہنیں قبیلہ مرہ کی طرف نسبت کرکے ابلِ ہمریہ بولتے ہیں۔ یہاں کے باشندوں کی غذا عمومًا مجھلی ہے۔

۵- آفلیم عمان جومرہ سے متصل بحرمبندو بحرعمان کے سامل سے اللہ ممان کے سامل سے اللہ میں ہے۔ اس کے مشہور شہروں ہیں سے مسقط اور صحادیں - بہاں کے باشند عمومان خوارج ابا صنیہ ہیں ۔

9- اقلیم الاحسارجے بحری بھی کھتیں۔ کیونکہ یہ بجو فارس و بحر عمان کے ساحل پر واقع ہے۔ اس طوف کے جزائر میں موتیوں کے مناص ہیں۔ اس کے مشہور شہروں میں سے قطیف۔ مفوف اور ہُح ہیں۔ یہاں کے باشندے عمومًا رافضی تبرائی ہیں۔

2- اقلیم نجد و جازے شرق اور صحرائے شام کے جنوب میں ہے۔
اسی اقلیم کی نسبت مدیث شرفی میں آیا ہے کہ یمال سے شیطان کاسینگ
نظرگا۔ بدیشینگوئی محرب عبدالوہاب اور فرقہ وہا بیہ کے ظور سے پوری ہوگئ۔
اسی اقلیم کے شمالی حصے میں حرب واحس اور حرب بسوس قوع میں آئیں۔

جن مي صعبراكيب باليس سال تك جارى ربى - وإبيكا دارالسلطنت والمالية المستريدة المستريدة المستريدة

٨- اقليم الاحقاف بوعان واحدار وتجدو حفروت ومروك درمیان میں ایک وسیع بے آباد صحاب، اس کا حال معلوم بنیس حضرت برود عليه السلام ي قرمبارك حفروت كمتصل احقاف بيس ب. aller well well and a sold of

یمن وغیروس بئی کے بیرداورصمغ عربی کے درخت (افاقیا) ہوتے ہیں حفروت مين نباتات عطريا ورشمومات اورعود فاقلي موتاب كهجوراكياس مى اور چاول من مين خصوصيت سے بوتے ہيں۔ سناجنو بي جازاور تهامي ہوتی ہے۔بلسان گرمشرفہ کے قریب اور حنا مغربی ساحل پریائی جاتی ہے۔ نجدك كفورات اورمره كاونط مشهورس - كده، دبني، بريال اور مولین کثرت سے ہیں ۔ عرب میں وجوش میں سے شترم غ بجیتا، پلنگ ہ ىياەكش اوركفتارىس- ئىلىنى ئالىدى قىدىلالىدىدى The state of the s

としていることできることでしていることできる

日間では日本ではいるというかといいかはしから

るではいいからいいいいとういうこと

دُوسرامقدمه

عب في الحق فريم يط النظر

زمانة قديم ميں طوفان فرح كے بدر زيرة عرب ميں ام بن نوح كى نسل كے اوك آباد تھے - چنانچہ بنوليوب بن قطان بن عامر بن شائح بن ارفخ شدين سام ميں بست تھے۔ بنوجر بم بن قحطان اور بنوعمليق بن او ذب سام جازييں ہے تھے۔ بنوطسم بن او د اور بنوجد ليس بن عامر بن آرم بن سام ميام ميں بحرين بک چھے بوع اور بنوجد ليس بن عامر بن آرم بخود عمان و حضر موت كے ما بين بحقات ميں آباد تھى۔ اس قوم كى طرف الله تعالى في حضرت بود على الرائم اور ميان آدم جازو شام كے درميان جويس آباد تھى۔ الكى طُن حضرت صالى عليہ السلام بھيے گئے تھے۔

ایک زمانگذرنے برعاد و تمود و جدلیں وعالیق وجریم فنا ہوگئے اِس واسط ان کوعوب بائدہ بولتے ہیں۔ ان ہیں سے و باقی رہے وہ ضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ جریم میں ہوئی تھی۔ اس واسط ان کی اولاد کوعوب مستعربہ کتے ہیں القصہ مذکورہ بالا تباہی اختلاط کوعوب عاربہ لینی اصلی عرب بولتے ہیں۔ القصہ مذکورہ بالا تباہی اختلاط کے بودع بیں دوبڑے قبیلے رہ گئے۔ بنو قحطان اور بنوعد نان رینو المعیل )

ان دونوں کی بہت سی شاخیں تھیں۔ اب عرب کا براحصہ فاندان المعلی سے ب-اورخورحضورسيدالرسلين صلى التدعليه والموسم على استظاندان وبي قديم الايام سے واول كى تجارت مصروشام كے ساتھ كھى - چنانچہ جب بحايتول في حضرت يوسف عليه السلام كوكوتين بي كراديا توانهون في ديكهاكد كلعادس اسماعيليول كافافله آرباس يجن كاونثول برادوبروبا ومر لدے ہوتے ہیں اور وہ مصرکو جارہے بنیں ۔ پیچیزی لامثوں مے معطر بتا مين صروب ككام آيار تي تعين اسك ورتول بعدوه المائي صورك ساقه موشيو اورادوب اورب با بخرول اورسون كى تجارت كرتے ديكھ ماتے ہئے۔ قرون ما منید میں عراول پربست سے بیرونی حملے ہوئے ۔ مردہ کسی کے التحت مذكب جنا بخدمرى فاتح شيشك ال كوزير مذكرسكا - قيروش فارسى رمتوفي والمفض فيل ميج النوب كيشمالي حصد كيعض ولوب كومغارب كيا-كروك بيرودوتس المتوفى المام فنباميح المين لقين دلاتا محكددارا بشتاب رص في الطنت فارس كي توسيع كي تقى كم عديس وب خراج سے برى تھے۔ بُخن نفرابی نے ان رحملہ کیا۔ اوران کے بہت سے شرفتے کتے۔ مكرفنيت كراين وطن كويلاأيا يسكندراعظم كاجانشين الطيغونس ومتوفى ساس قبل میج) ان رہملہ آور ہوا۔ گراسے ان کے ساتھ اُن ہی کی شرائط م صلح كرنى راوى فاتح إلي مي الموادرات قبل ميج النام مك عرب مح

<sup>-</sup> ٢٢ ته. ١٠٠٠ من المناير بالمناير بالمن سے ایک کال این ایر۔

ایک حصے کو تاخت و تاراج کیا۔ گراس کی فوج پسیاہوئی توع اول نے شات سے تعاقب کیا۔ اور وہ چھو صح تک شام میں رومیوں کو تنگ کرتے ہے۔ ولادت مسيح سے تقريبًا ٢٢سال بيلے رومي سيدسالاراليوس كالس بحر فارم تك آيا۔اس نے چاہا كروب كوفتح كرتے، مرناكام رہا۔طراجان رومي سلاع کے قریب ان بھلکیا اور شرحجرکا محاصرہ کرلیا مردعدو ڈالہوگرد باد اور کھیوں کے جھنڈ کے سبب سے اس کالشکر کامیاب نہ ہوا جب وہ حمله كرتے تو يسى آفتىن بيش آئيں بنتا يو كے قريب سيواروس رومي كے الشركشراورسامان حب كساقه شرفح كادوباره محاصره كيا مراشكروشاه كدرميان ايك بحوم تنازع في شاه كوماهم الطالين رمجوركرديا-شاه فارس شايورنے ذوالاكتاف نے عرب رحمله كيا- تو بحن و بحود ما مين كشت وخون كرتا بوا مربنية كب بينج كيا مرداران عرب جو گرفتار بهور آيتے تھے۔ وه ان ك موند صع مكال ديتا تها-اس لئے اسے ذوالاكمات كہتے تھے مكر اسى بادشاه كاستع كقريب مربت برجو نود مختار عراب كاابك مفتبط قلعدتها جمله كيا-توناكام تا-

دسویں صدی قبل سے میں میں ملوک حمیرین سبامیں سے ایک فاسق خبیث بادشاہ مالک نام تھا۔ وہ باکرہ عور توں کو بلاکران کی آبروریز کی تاتھا

ک لفت با بسل مصنفه یادری جان برون مطبوعه نیویارکسته ایم تحت افظ عرب -سک تاریخ کامل ابن اشر ذکر شاپور دو الاکتاف -سک تنزل و زوال روم الکبری مصنفه ایشور دوگس در چهار جلد اول هه هم

چنانجداس نے اپنی بچازاد بن لفتیس سے بھی بھی ارادہ ظاہر کیا بلقیس العالم مرع المان اوراس كافتل كالع الماني القالم سے دوآدی مقرر کئے جب وہ محل میں داخل ہؤا۔ توان آدمیول لے اسے قتل روال-ابل من نے اسی سبب سے بلقیس کواپنا حکران بنایا-ورندوه ورت كى حكومت كوليندز كرت تق - بدوى القيس عص كاقف وَآن فِيسَ مَلُورِ ہِ-بلقيس كے بعد فاندان ترك بت سے بادشاہ يكے بعد دركي ت ين ريتمكن بوئے جب الم من نے خداتعالیٰ كى نافرمانی كى - توان رسيل عم صحبحاكيا جس سے ال كے اغات وغيره رياد موكئے - صياكة آل مجيد س وارد ہے وہ رزق ومعاش کی تلاش میں فتلف اطراف کو جو تھے چك كئے بینا بخر بنولخ من عدى كى ايك جماعت فراسان كى طف كلى انہا فدريا خ وات ك قريب شرحره كى بنادالى جوبعدس اسى فاندان كا دارالسلطنت ريا- ملوك لخبيرومنا ذره كاللاع كاسره كي طوف وعراق يكورز بوت رب-اس كي بداسلام كاتستط بوكيا-بنولخ كى طرح بنوقحطان كى ايك جماعت بجرت كرك دشق كمقل الك جيثر يجف فتال كمة تع جااتي - وه آخر كارشام كمكران ب كية-الموك عنال جنس وونين عرب عوب منفو سقير تيس قياموروم كى طون سے قريبًا ن ع عد ١٣٠٤ عرب مل شامس عراني كرتے ہے-ك كاللبن اليرجزراول صفي

اس خاندان کا آخری بادشاہ جبلہ بن ایہ مخفاجو بھاگ کر قبصر کے ہاں ملاگیا تھا۔اس کے بعد یہ ملک حفرت عمرفاروق رصنی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے عمد میں مسلمانوں کے قبضے میں آگیا۔

بنو تحطان سي سيقبيله ازد كدويها أى اوس وخزيج مدينيس أبي انصاران ہی کی اولادمیں سے ہیں قعطانیوں میں سے تعضے اندرون جزیرہ عرب میں چلے گئے۔چنانچ ملوک کندہ نے بخدمیں اپنی سلطنت قائم کی۔ان کے علادہ عرب میں اور تفرق الوک تھے جن کے ذکر کی یمال چندال ضرور بنیں سیل عرم کے بعد جولوگ میں میں رہ گئے ان بنو قحطان برستور سکرانی كرتے رہے-ان بادشا ہول میں سے ایک كانام شمرین افریقیس بن ابر مہتھا کہتے ہیں کہ شمر مذکور بڑا عالی ہمت تھا۔اس نے عراق پرشکرشی کی۔اوراسے فتح كركيبين كى طرف روانه بوا- راست ميس جب ده صعدمين بهنيا تواس نول کے باشندے ایک مقام میں بناہ گزین ہوگئے بنٹمرنے جاروں طرف سے عاصرة كرك ان كوفتل كيا- اوراس مقام كوكهدواكرويران كرديا-اس واسط اس مقام وشمركند كيف لكي جي عرب معرب كرك سمقد بولت تع شمر وال سيجين كى طوف راها مروه اوراس كى فوج ياس سے بلاك بوكتى-تبالیم من میں سے تبال اسعدا بورب تھا۔ وہ بلادمشرق کو فتح کر کے والي آنابوامد بندمين ازابهمال وه جانابهوا اسينه بييط كوجيور كيا تفا- مراسكو

> ك مجم البلدان ياقوت حوى يتحت سرقدد-على بهال سيرت ابن مشام سے افوذ ہے۔

کسی نے ناگهان قبل کردیاتھا۔اس کتے تبتع مذکورنے مدینہا درا پل مدینہ کوتباہ کرناچاہا۔ مگر مہود بنی قرافطہ سے دوعا کموں نے تبتع کو منع کیا۔اس نے وجہ دریا کی۔ توعا کموں نے کہا کہ آخر زمانہ میں قراش میں سے ایک بینیم رپیا ہوگا عبکی۔ ہجرت اسی شہرونیہ کی طرف ہوگی۔ وہ بیس کر باز آیا اوراس نے خریم بیموداختیا کہ اسی شہرونیہ کی طرف ہوگی۔ وہ بیس کر باز آیا اوراس نے خریم بیموداختیا کہ لیا۔

تبع ندکور دیندسے اپنے وطن بین کی طوف روانہ ہواراستے ہیں اس کے مکر میں چھ دن قبام کیا۔اور طواف کرکے کعبہ پر ٹردیمانی چڑھائی۔ یہ تبع پہلا شخص ہے جس نے سب پہلے کعبۃ اللّٰر پر پر دہ چڑھایا۔ مکہ سے وہ بین میں آیا۔ دونوں عالم اس کے ساتھ تھے۔اس نے اپنی قوم نعنی جمیر و بیت کی وجوت دی جمیراس وقت تک بت پرست تھے۔انہوں نے تبع کی دعوت سے آخر کار مذہ ہب بہود اختیار کرلیا۔

تبان اسعد کے بعداس کے بیط حسان کوعمویں تبان اسعد نے ملک کے لائے میں قبل کر دیا عمروند کوری جلدی ہلاک ہوگیا۔ اور حمیر کی سلطنت کا شیرازہ ہراگندہ ہوگیا۔ کینیعہ نبوف ذوشنا ترجوشاہی خاندان میں سے نہ تھا ان کا بادشاہ بن بیٹھا۔ وہ فاسق خبیث تھا۔ ابنائے ملوک سے لواطت کیا کتا تھا۔ تاکہ وہ بادشاہ نہ بن جائیں۔ کیونکہ اس زطنے میں عرب کی عادت تھی کہ ایسے شہزائے کو بادشاہ نہ بناتے تھے۔ زرعہ بن تبان اسعد اپنے بھائی احسان کے قت بج ہی تھا۔ وہ بہت خواصورت تھا۔ اس کے سرکے بال بیٹھ تھے۔ اس واسطے اس کا لقب ذو نواس تھا خواصورتی بیا بیٹو بھورتی بھ

كسبب سي لوك اس يوسف كماكرت تعددوشناتر في اسع بلا بهيا-ذونواس مجھگيا اورايك تيز جيرى جوتے ميں پاؤں تائے چياكر كيا جب ده فلوت میں بہنی تواسی چھری سے ذوشنا تر کا کام تمام کردیا۔ یشجاعت دیکھ کر حميرك ذونواس بى كواينابادشاد شليم كرليا- ابل بخران اس وقت عيسائي تھے-ذونواس نشكرسميت بخران مي گيا-اوراس في ابل بخران كويهوري كي دعو دى- دونواس كايك خندق كعدواكرآك سے بعردى - جولوگ ببودى بون سے انکارکرتے وہ ان کوآگ میں گرادیتا تھا۔ قرآن کریم میں اسی ذونواس اوراس كاصحاب كوسورة بروج مين اصحاب الاخدود كماكيا ب بخرال كح عبسايو میں سے ایک شخص دوس ذو تعلبان قیصر وم جسینین (متوفی ۱۹۵۵) کے ياس ببنيا-اوراس سب ماجوا كه سنايا- قبيصر فيجواب دبا كه تنهارا ملك مم سے بہت دور ہے۔ ہم شاہ حبشہ نجاستی کوجوعیسانی ہے تنہاری مدد کے لئے کھدریتے ہیں - جنانچہ دوس قیصر کا نامہ نجاشی کے پاس لایا بنجاشی نے لینے ایک امیاریاط کونشکر جراردے کردوس سے ساتھ روانہ کیا۔اس کشکرمیں ابرسماس مجى تها- ذونواس كوشكست بوئى- وهبين خيال كرمباداد يثمن كالمقر والموجا عراه عرس مندرس دوب رمركيا-ارياط والمع سرومه هيء كمين مين حكران را- وه كمزورول يتعدى كياكرا كقا-اس لئے بہت سی رعبت اس کے خلاف ابر بہ سے لگئی - ابر بہ نے ارباط ككاريم دونول مجهلين جنانچددونول الطيف لكد ابرم سفيس بيت ایک غلام کومقر کیا تھا جب ارباط نے حربہ مارا تو اربہ کی بیٹیانی پربیا۔اور اس كى آنكو، ناك اور مونك كاف ديئے - اسى سبب سے اس كوابر مادرم كمقيس-يد ديكه كراس غلام الدابه كى بشت كى طرف سفكل كرارياطك من كردالا-اس طرح حبشه اوريمن ف ابرم كوبادشاة سليم رايا - نجاشي عال س كرابربه يه ناراص بوا- مرابربه في مانك راس كوراض كريسا-اسى ابرمه ك صنعارس ايك كرجابنا القا- تأكروب بجائ كبته الله كامكا طواف کیاکریں۔ مربنوکنان میں سے ایک شخص نے اس میں بول وراز کردیا۔ اس بابرم، التى كرخانه كعبه كودها في آيا- مروه اوراس كي فوج تبه ہوگئی۔ بیقصہ اصحاب فیل قرآن مجید میں مذکور ہے حصور ختم الرسلین صلی التُدعليه وسلم كا تولدشرلف اس واقعه كي وين دن بديموا-ارمه ت بعداس كابيالكسوم تخت يمن ريبطا- مرحلدي بلاكب كيا- بهركيسوم كابهانئ مسروق شخت نشين بوا-ابل مين اجنبيول كي حكومت سے تنگ آئے ہوئے تھے۔اس لئے سیف بن ذی بن تی ہی قیمردوم کے پاس گیا اورا پنے ماک کوغیروں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لئے اس مدد مانگی -قیصرنے مدددینے سے انکار کردیا۔ اس لئے وہ کسری نوشیوال کے دربارس ماضر ہوا۔ اور عرص کیا کہما سے ملک پر اجنبیوں کی حکومت ہے اگرآپ مددیں توہمارا ملک آپ کے زیر فرمان ہوجائے گا۔ کسڑی کے ایک مرنبان نے مشورہ دیا۔ کہ بادشاہ کے قیدخان میں آٹھ سوآدمی واجباقتل موجود ہیں ان کو بھیج دیاجائے۔اگروہ ہلاک ہوگئے فہوالمراد-اوراگرفتیاب ہوگئے توعلاقہ مفتوم آپ کے قبضمیں آجائیگا جنانچ قیداوں میں سے

ایک خص و مرز کی سرکردگی می ده سب جم مین پر بھیج دیسے گئے الم فارس کوفتے نفیب ہوئی - اور سروق ماراگیا - اس طرح عبشہ کا تقرف میں پر ا مهترسال در 19ھیء سے سائٹ ہے تک رہا۔

وبرزك بعدكسرى كى طوف سےمرزبان بن وبرز بيرتينجان بن مرزبان ناتب السلطنت مقرموا - تینجان کے بعداس کا بیٹا جانشین ہوا گرکری نے اسمعرول کرمے باذال کواپنا نائب مقر کیا جب حضورسد المرسلین صلى الترعليه وآله وسلم معوث موئة واس وقت يسى باذان حاكم من تعاجب كسرى اخسرو پرويز) كوحفورا قدس صلى الله عليه وسلم كى بعثت كى خرميني تواس نے باذان کولکھا کہتم اس مدعی نبوت کے پاس جا واور اسے کہدو كه لين دعوے سے باز آجائے۔ ورن اس كاسرفلم كرے ہمارے يكس بھیج دو- باذان نے وہ خط رسول رئیصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیج دیا حضورنے باذان کوجواب میں تکھا کے کسری فلال مبینے کی فلال ارسے کوقل موجات گاجب بينامهاذان كوملا- توكيف لگاكدارده نبي بس توايسابي موكا چانچ کسری کواس کے بیٹے شیروز نے اسی مہینے اوراسی تاریخ کو قتل کردیا۔ جيساكه رسول كريم صلى الشعليه وسلم لغ بيشكونى فرمائى تهى - يدديكه كر ماذان اور ديرابل فارس ومن سي تق مشرف باسلام موت-

حردب عرب کی جنیں ایام عرب سے تبیر کیاجا باہے اس مخفر تقدمیں گنجائش نہیں عرب جابلیت کی دینی واخلاقی حالت کا بیان آگے آئے گا۔

انشارالترتعالي

# بهلایاب

بكات ورجدى

الته تعالی نے سب سے پہلے بلاواسطہ اپنے صبیہ مجھ صلی اللہ علیہ وآلہ وہم کافور بیدا کیا، پھراسی فورکو خلق عالم کا واسطہ تھرایا۔ اور عالم ارواح ہی ہیں اس روح سرا با فورکو وصف بنوت سے سرفراز فرایا۔ جنا پخہ ایک روز صحا برام نے حضورا نور علیہ الصالوۃ والسلام سے پوچھاکہ آپ کی نبوت کب نابت ہوئی آپ سے فرفایا:۔ واحمد بین الدہ والجسد بعنی میں اس وقت نبی تھا جب کہ آدم کی روح نے جسم سے تعلق نہ پڑوا تھا۔ بعدازاں اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کی روحوں سے وہ عمد لیا بتو وَلَدُ اَحْنُ اللّهُ مِیْنَاقَ اللّهِ بِیَ اللّهِ مِیں فرکور ہے جس وقت ال بیغیروں کی روحوں نے عہر مِذکور

ك مصنف عدالرزاق دمتوفي المدره بروايت حضرت جارين عبدالترالفاري - معد ترندي شرافيد -

سله اس آست کا ترجمه اول بعد اورجب لیا التاریخ اقرار پینم بول کا کدالبته سی کچه میس نے تم کودیا کتاب و حکمت سے پھرآ نے عتمالے پاس رسول سچا کونے والا اس چرکو کہ متمالے ساتھ ہے البتہ تم ایمان لاؤ گے اس پراور البتہ مدد دو گے اس کو - کہا خدائے کیا اقرار کیا تم نے اور لیا اس پر عمد میرا - کہا امنوں نے اقراد کیا ہم نے - فرایا خدائے تم گواہ دم واور میں متمالے ساتھ گواہوں سے ہوں - انتہ (آل عران - رکوع ہ) كے مطابق حضور عليه الصارة والسلام كى نبوت واراد كا اقرار كرايا- تو نوم كري کے نیصنان سے ان روتوں میں وہ قابلیتیں پیدا ہوکئیں کہ دنیامیں اپنے اپنے وقت میں ان کومنصب نبوت عطا ہوا اوران سے معجزات ظهور میں آتے ایام بوصيرى رحمة الشرعلية فيوب فرمايا ب-

وَكُلُّ ابِي آنَ الرُّسُلُ الْكِرُامُ بِهَا فَإِنَّمَا النَّصَلَتُ مِن نُوْرِ إِبِهِمِ وَإِنَّهُ شَكْسُ فَضُلِّ هُمُ كُواكِبُهُمَا يُظْهِرُنَ انْوَالْهَا لِلتَّاسِ فِي الظُّلُمِ

رُجِينَظُومُ اللهِ اللهُ ا مجزے جتنے کہلائے تھے ربولان کرام لڑاسی کے نورسے جاملی ہوب کی ہم آفتابِ فِضل ہے وہ سکے اکب اسکیقے ظلمتوں میں نورکھیلایا جنوں نے بیٹ و کم اسى عدك سبب صحفرات ابنيائے سابقين عليهم السلام اپني ابنى امتول كوحضورنبي آخرالزمان عليه الصلوة والسلام كي آمدوبشارت اور ان کے اتباع والداد کی تاکید فرطتے رہے ہیں۔ اگر حضور نبی امی بابی ہو واحی کی نبوت دنياس ظاهرز موتى - توتمام ابنيات سأبقين على نبينا وعليهم إلصارة والسلام كى نبوتين باطل ہوجاتين اوروہ تمام بشارتين ناتمام رہ جاتين ليپ دنیاس حضوراقدس ملی الله علیه وآله والم کی تشریف آوری فی تمام ابنیائے سابقين عليهم السلام كي بنوتول كي نصديق فرادي بن بكا بكام بالخيرة وَعَسَدُ قَ

جس طرح رمول كريم صلى الشرعليه ولتم كا فوراز منزيج انوار الابنيارتها سي طرح بك اله بكدلاياب حق كواورسياكياب يغيرول كورصافات وكوع١١ حبم اطركاماده مجى طبيقين اشيار تهاجينا كبير حضرت كعب اجار سيمنقول كجب التُدتعاليٰ نے حضرت محرصلی التّدعلیہ و کم کوبیدا کرنا جا ہا۔ تو جرئیل کو ا حكم دياكسفيد ولي المرتبل بهشت ك فرشتول ك ساته أرت ورحت ى قبرشرلف كى جگر سے تھى بھرخاك سفيد حمكيتى دمكتى الھالائے - پھروہ شنے خاك سفیدبہشت کے چشمیسنیم کے بانی سے گوندھی گئی۔ بہال تک کسفیدوتی کی مانند ہوگئی جب کی بڑی شعاع تھی بعدازاں فرشتے اسے لیکرع مش وکرسے کے گرداورآسمانول اورزمین میں بیرے یمال مک کرتمام فرشتوں نے آپ روج افور دمادة اطراكوآدم عليه السلام كى بدائش سے بہلے بہجال ليا۔ جب الشرنغالي فحضرت آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام كوييدا كياء تواينے جبيب پاك كے نوركوان كى نشت مبارك ميں بطورود بيت ركھا۔ اس نور سے انواران کی بیشانی میں یوں نمایاں تھے جیسے آفتاب آسان میں اور چانداند هیری رات میں - اوران سے عمدلیا گیا کہ ینور انور پاک بشتول سے پاک رحمول میں منتقل ہواکرے۔اسی واسطحب وہ حضرت حوّار علیهاالسلام سے مقاربت کا ارادہ کرتے، توانندیاک دپاکیزہ ہونے کی تاکیہ فرماتے یمال تک کدوہ نور حضرت حوّار علیما السلام کے رحم یاک میمن تقل ہوگیا اس وقت ده الوارجوحضرت آدم عليه السلام كي بينياني ميس تصحفرت حواركي بیشانی میں منودار موئے۔ایام حمل میں حضرت آدم علیدالسلام نے بیاس ادب تغطيم حفرت وارس مقاربت ترك ردى بهال تك كرحفرت شيث عليه ك وفارالوقارفي فضائل المصطف لابن الجوزي- السلام پیابہوئ۔ تو وہ نوران کی پشت میں منتقل ہوگیا۔ یحضور علیہ الصلاۃ والسلام کامعجب زہ تھا کہ حضرت شیث علیہ السلام ایسلے بیدا ہوئے آپ کے بعد ایک بطن میں جوڑا (لڑکا لڑکی) پیدا ہوتا رہا۔ اس طرح یہ نور پکک، پک بیشتوں سے پاک رحمول ہیں منتقل ہوتا ہوا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ یک بینچا۔ اوران سے بنا ربرقول اصح ایام تشریق ہیں جمعہ کی رات کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے رحم یاک میں منتقل ہوا۔

اسی نور کے پاک وصاف رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت کے تمام آباروا مهات کوشرک و کفری سجاست اور زناکی آلودگی سے پاک رکھا ہے۔ اسی نور کے ذریعہ سے حضرت کے تمام آباروا مبداد نہایہ جسین و مرجع خلائق تھے۔ اسی نور کی برکت سے حضرت آدم علیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ملائک کے مسجود بنے اور اسی نور کے وسیلہ سے ان کی توبہ بوئی ۔ اسی نور کی برکت سے حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی شتی طوفان میں غرق ہوئے سے بچی۔ اسی نور کی برکت سے خضرت اور کی برکت سے خضرت اور کی برکت سے خضرت اور کی برکت سے خضرت کے طفیل سے حضرات ابنیا نے سابقین علیٰ نبینا وعلیہ م الصلوائے الشائیہ المالی کی عنایات بے غایت ہوئیں۔ پر الشار تعالیٰ کی عنایات بے غایت ہوئیں۔

جب الخفرت على الله عليه وسلم غزوة بتوك سه وابس تشريف لائر المحتفرة عباس رصنى الله تعالى عنه مع حضور عليه الصلاة والسلام كي

اجازت سے آپ کی مدح میں چندا شعار عرض کئے جن میں مذکور ہے کرت تی فئے کا طوفان سے بچنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود کا گلزار بھو جانا حضورے نور ہی کی برکت سے تھا۔ حضرت امام الائم الوحنیف نعمان بن ثابت تا بعی کو فی رصنی اللہ عند حصنور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں یُون فراتے ہیں بہ

آب في مقدس فاسي كم الرآث معتقة ومراك في دى بيدانهوتا-اورنكوئي فلوق بيدا موتى أرات موتي آپ وہ ہیں کہ آئے اورسے چاندکوروشن ہے اورمونج آبى كافرزيا سے يك رہ آئے ہیں رجب والے الزیش کے سبے آپ وسيله يكوالوه وكاميا بوكخ حالانكة وآكي بايس آپہی کے سیار سفلیل فے دعامانکی، آوآکے روش نورسے آگان ریھنڈی ہوگئی در کھیگئی۔ اورابوب فإبنى صيبت بي آب مي كوكارا تواس كان يان كى صيبت دُور بوكنى-اوريسيح آب بي كي سنارت ورآب بي كهفاحية كخرفية اورآب كى محرة بوع آئے-

آنت الذي كؤلاك ما عُلِق المراعَ كُلُّوُلُاخُلِقَ الْوَيْلِي لَوْلَاكَ اَنْتُ الَّذِي مِنْ تُؤْدِكَ لِلْبُ دُوِالسَّنَا وَالشَّمْسُ مُشْرِقَةٌ لِبِنْوْرِ بَهَا كَا آنت الكن ي كتاتؤ ست ل ا دُمُرُ مِنْ زَلَّةٍ كِكَ فَأَمْرَ وَهُوَ آبُاكًا وَيِكَ الْخَلِيثِلُ دُعَافِعُ الْمُخَلِيثِلُ دُعَافِعًا لَا عَالَمُ الْمُخَلِيثِلُ دُعَافِعًا لَا عَالَمُ بُرْدُ اقْتَلَ حَمِدَ عَ بِنُوْرِينَا كَا وُدِعَاكَ أَيُّونِكِ لِصَّرِيِّمَّتُ ا فَأُرْثِلُ عَنْهُ الضَّرُّحِيْنَ دُعَاكًا وَبِكَ الْمُسَيْحُ أَتَى بِيشِيرًا يُخْفِيرًا بِصِفَاتِ حُسْنِكَ مَادِحًالِئُلَاكَا

ك خصائص كبري السيوطى بحواله حاكم وطرانى - كله مجموعة قصائد صن

كَنْ إِكْ مُوْسَى لَمْ يَزَلُ مُتَوسِّلًا اسی طرح موسی آپ کاوسید مرانے والے اورتيامت مين آئے سبزوزارمينا لين وال ين يك في الْقِيمَاةِ مُحْتِمًا بِحِمَا كَا اورانبياراور فلوقاتين سيسرمخكوق وَالْأَنْفِياءُ وَكُلُّ خَلِّنَ فِي الْوَرِي اورسغيراورفرشة آپ كي بيند ينام و على والعُمثُك والدَّمْ لاكُ تَحْتُ لِوَاكَا موللنا جامی رحمة الله عليه أون فرماتے ميں!-وسلى الله على نوركزوت دور با بيدا زميں ازحبِ اوساكن فلك رعثق اوسنيدا محداحمد ومحودو باخالقت بستود كزوت باودم روجود زوشدديد بابين أكرنام محسدرا نياورد عضفيع آدم نه آدم يا فتے توبر، بذنوح ازغرق نجينا نذاتوك ازبلاراحت نأيوم يحتمت وجا زعيسى آل ميحادم ندموسي آل يربيف

## دُوسرا باب

مالات سب ولادت شرفي البثت شرفي

حضورعليه الصلوة والسلام كاسلسلة نسبيب -سيدنا هي من بن عبد التي من بن عبد التي من بن عبد الله بن من بن عبد الله بن من بن عبد الله بن نزاد بن معدّ بن عدنان -اورعدنان حضرت المعيل بن الرابيخ ليل الله كي اولاد سي بن -

فانراني شرافت وسيادت

رسول الشرصلى الشرعليه وسلم كاخاندان عرب مين بهيشه سعمتازه موزجلا آتا تھا-نضرايا فهراكالقب قريش تھا-اس وجه سےاس كى اولادكو قريشى اور خاندان كو قريش كينے گئے اور اس سے اور والے كنانى كهلائے۔ قريشى كى وجة تسميد ميں بهت سے ختاف اقوال بيں جكايرادكى اس مختصر من كنائش نهيں صحيح بجارى بيں ہے - كه رسول الشصلى الشيطيه و لم فى گنائش نهيں صحيح بجارى بيں ہے - كه رسول الشيطى الشيطيم و لم فى فاياكة مكر بنى آدم كے بترين طبقات سے بھيجاگيا -ايک قران بعد دوسر مح فواياكة ميں اس قران سے مواجس سے كم بوائد صديد مسلميں قران سے مواجس سے كم بوائد و مريث سلميں ہے كہ الشدتعالی نے حفرت اسمائيل كى اولاد ميں سے كنان كو برگزيدہ بنايا۔

ادركنانه ميں سے قرنش كوادرة ليش ميں سے بنى ہشم كوادر بنى ہشم ميں سے بھاكو بركزيده بنايا-اسى طرح ترمذى شرف ميس برسترس آيا سے كرالله تعالى فطقت كويداكيا تومجكوان كسبس اليه كردهس بنايا - بيرقبيلول كويناءتو مجھ کوسب سے اچھے قبیلہ میں بنایا۔ پھر گھروں کو جنا، تو مجھے ان کے سب الچھے کھریں بنایا۔ بس میں روح وذات اوراصل کے لحاظ سے ان سے اليهامول كسي في اليها كهاب: كَمْ يَخُلُق الرِّحْمِنُ مِثْلُ مُجْرِّرُ فَلِي فَعْرِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِ آبَكُ التَّعِلْمِيْ أَنَّهُ لَا يَخْلُقُ اور مُجِعِم بُكروه آپِ كَاثْلَ بِلِيَارِكُا نفرك بعد فمراين وقت ميس رئيس عرب تفا-اس كالمعصرصان بن عبدكلال حميري عابتاتها كدكعبك بتهم الماكمين بس العبائ تاكرج کے لئے وہی عببنادیاجائے جب دہ اس ارادے سے جمر دغیرہ کوسا اولیکمن سے آیا۔ اورمكر سي ابك منزل يمقام تخليس اترا - توفتر في قبائل عرب كوجم كرك اسكامقابله كياجميروشكست بونى حسان كرفتار موا اورتين رس كي بعد فديد دے كر را بهوا-اس داقعہ سے فہر کی ہیں عظمت کا سکرعرب کے داوں برجم کیا۔ فرے بدرفصنی س کلاب نے ہمایت عرب واقتدار ماصل کیائیسی مركور أتخفرت سلى المدعلية وسلم كے جدفامس بين -ان كا اصلى نام زيد تھا۔ كلاب كى وفات كے بعد إن كى والدہ فاطمہ نے بنوعذرہ میں سے ايكتفى ربيدين حزام سے شادي كرلى تھى - وه فاطم كواپنى ولايت بينى مك شام كو ا قعی کے مالات کے لئے دیکھوریرے ابن سمام اور سرت علیہ

كيا- فاطماب ساكة زيدكو بعي في حينك زيدا بهي بيرسي تعماوراين وطن مالوف سے دور جارہے تھے اس لئے ان کوقصی تصغیر تفلی معنی بدید کہنے لكے جبقصى جوان ہوگئے تو پوركم ميں اپنى قوم ميں آگئے ۔اور وہم حليل خزاعی کی بیٹی جتی سے شادی کرلی حلیل اس وقت کعبہ کامتولی تھا۔اس کے منے پرتولیت قصی کے ہاتھ آئی۔اس نے خزاء کوبیت المال سے تکال دیا۔ اور قریش کو گھاٹیوں بہاڑیوں اور وادیوں سے جمع کرکے مکہ سے انداورباہر آبادكيا-اس وجه سيفقى كوفتم كجي كمتياب تصى ك كنى كار بائي نمايال كئے جنانجدايك كميشى كھوقائم كيا جھ دارالندوه کہتے تھے مہمات امورسی مشورے سیس کرتے ۔ اوائی کے لئے جهنداليس تيار بونا- نكاح اورد مكرتقريبات كى مراسم بيس اداكرت - حرم کی رفاد سے وسقایت کامنصب بھی قصی ہی نے قائم کیا۔ چنا پنج موسم ج میں قریش کو جمع کر کے یہ تقریر کی ۔ تنم خدا کے پڑوسی اور خدا کے گھر کے تولی مو-اور جاج خدا کے ممان اور خدا کے کو کے زارین ہیں - وہ اور مماؤل كىنىبت تمارى ميزانى كے زيادہ تق ہيں۔اس لئے ايام ج ميں ان كے كهان بين كے لئے كيم مقرركرو" اس بي قريش في سالاندرقم مقرركى -جس سے سرسال إيام منى ميں غريب حاجيوں كوكھا ناكھلا باجاتا كھا۔سفات كے لئے قصى نے پر فى وض بنائے بوایام ج میں کوبہ كے صحف میں رکھے جاتے تھے۔ان حوصنوں کے بعرے کے لئے مکہ کے کووں کا یا فی مشکول ك دفادت عاجول ككفافيين كانتظام كزار سقايت عاجول كآب زمرم بلانا-

اونٹوں پرلایا جاتا تھا۔ ان مناصب کے علادہ قریش کے باتی شرف بھی ہے ہے۔ اکعبہ کی کلید رواری و تولیت) اور لوار رعلم بندی اور قیادت (امارت بشکر اتفی کے ہاتھ میں تھے۔ اور قصی ہی پہلے شخص ہیں، جنہوں نے مزدلفہ پر روشنی کی تاکہ لوگوں کو عوات سے نظر آجائے۔

قصی کے چاراؤے رعبدالدار،عبدمناف،عبدالعزی،عمد)اوردوارا انخرابره الخصيل عبدالداراكره يعرس بسيراتها مكرشرافت ووجابت سي ابنے بھائيوں كمم إيدن تقا-اورعبدمنان توسب سے اشرف تھ يآنخضن صلى التدعليه ولم تح جدّرابع تقع ان كا اصلى نام مغيره كفاريول التّرصلي الله عليه و لم م ك نورى جلك ال كي بيتاني مي اليي تقي كمان كو قرالبطيا (دادي مكه كاچانه) كماكرتے تھے۔جبقصى بت بوڑھے ہو كئے تو النول فيعبدالدارس كماكرئي تجفي تيرب بهائيول كيراركرتا بهول ليكر حرم شرافی کے تمام مناصب اس کے سپردردیئے قصی کی ہیب کے سب سے اس وقت کسی نے اعتراض نکیا - مگرقصی کے بعدجب عبدالداراورعبدمنا كا بهي انتقال موجيكا توعيدمناف كيبيول (ماشم،عبرتمس،مطلب،نوفل) نے اپنا استحقاق ظاہر کیا اور جا ہاکہ حرم شرفینے کے وظالف عبدالدار کی اولاد سے چیس لیں -اس پر قرایش میں اختلاف پیدا ہوگیا- بنواسد بن عربی اور نوزمرہ بن كلاب اور بنوتم بن مره اور بنوحارث بن فهريسب بنوعبد مناف كي طرف ادر بنو مخردم اور بنوسم اور بنوجمح اور بنوعدى بن كعب دوسرى طرف ہو كئے- بنو عبدمناف اوران محاطلات فيسمين كماكرمعابده كياكهم ايك دوسر

الاساتد نجيوڙس كـ اوريك جبتى كـ افهارك كن ايك بيال خوشبوت ميركروم شريف مين ركها-اورسب في اس بي انگليال دويس اس ك الن پانچ قبائل كومطيبين كتے ہيں -اسى طرح دوسرے فراق نے اہم معاہده كيا الورایك بیاله خون سے بحركراس میں اپنی انگلیال دو بوكرچا كي -اس كئ ان بان عمل كولعقة الدم رخون كے جاشنے والے كتيم يں عرض مردوفريق الله في كے لئے تيار بروگئے - مراس بات پرصلے بوكئی كرسقايت ورفادت و فیادت بنوعبدمناف کودی جائے - اور جابت ولوار وندوہ برستور بنوعبدالدار كى ياس رہے - ينانچ باللم كوج بھائيوں ميں سب سے بات تھے تھا۔ ومفادت ملى- باشم كے بعد مطلب كواور مطلب كے بعد عبد المطل اور المطلب كي بعدابوطالب كونلي-اورابوطالب نے لينے بھائي عباس كے جوالد كردي-قیادت عبیمس کودی کئی عبیمس کے بعداس کے بیٹے امیدکو بھرامیہ کے بیٹے رب كو معررب كے بيٹے ابوسفيان كوعطا ہوئى-اس كنے جنگ اعداور احزابيس ابوسفيان بى فائدتها جنگ بدر كوقت وه قافلة وليش ك مالخة تقا- اس كتے عتبہ بن ربیعہ بن عبر شمس امیر الجبیش تھا- دارالت وہ عبدالداركي اولادمين ربابهال مك كم عكرمين عامرين بالشمين عبدمنان ين عبد الدار منحضرت معاوير رضى الله تعالى عنك القروضت كرديا- انهو لے اسے دارالامارت بنالیا اور آخرکارحرمیں شام ہوگیا۔ جابت آج تک حدالدار کی اولادسی سے اوروہ بنوشیبرس عثمان بن ابی طاحرین عبدالعزی ين عثمان بن عبد الداربين - لوارجهي اسي كي اولادمين رابينا بخدجناك مدين جھنڈاان ہی کے ہاتھ میں تھا جب ایک قتل ہوجا آتو دوسرااس کی جگہ لیتا۔ اس طرح ان کی ایک جماعت قتل ہوگئی۔ یہ

بالمم في منصب رفادت وسقايت كونهايت نوبي سانجام ديا-ذی الجرکی بنلی تاریخ کومبح کے وقت کعبہ سے بیشت لگار بول خطاب رتے تھے۔ 'اے قریش کے گروہ تم فدا کے کھر کے بڑوسی ہو۔ فدانے بنی اسمعیل میں سے تم کواس کی تولیت کا شرف بخشا ہے اور تم کواس کے بیروس کیلئے فاص كباب- خدا كارين تهاك إس أيهين جواس كالمركة عليم رت ہیں۔بس وہ فداکے ممان ہیں۔اور فدا کے معمانوں کی میز بانی کاحق سے زیادہ تم بہے -اس لئے تم فدا کے ہمانوں اوراس کے طوے زائرین کا ارام كرد-جوبراكيشرسة ترون جيسي لاغواورب اندام اونتينون پرژوليده مو ادر عبار آلودہ آسے ہیں۔اس کھرکے رب کی قسم اگرمرے پاس اس کام کے لئے کافی سرایہ ہوناتوئیں تهبین کلیف نددیا میں اپنے کسب طلال کی کمائی میں سے دے رہا ہول ۔ تم میں سے بھی جو بیا ہے ایساکرے ۔ میں اس طور کی حرمت کا واسطه دے رگزارش کرتا ہوں کہ جی خص مبیت اللہ کے زائرین کو لینے مال سے دے، وہ بجر حلال کی کمائی کے نہو " اس تقریر پر قریش اپنے علال ماون سے دیارتے اور دارالندوہ میں جم کردیتے۔

ہ اُن کا دسترخوان ہروقت بچارہ الفار الکا کہ النظر میں سخت قحط تھے، ان کا دسترخوان ہروقت بچارہ الفا-ایک سال قریش میں سخت قحط

ك كامل إن اثروبيرت علبيه

يرا- يه ملك شام سختك روشيال خريدرايام ج مين مكمين يهنج اور وشول كايوره كرك اونلول كوشت كشور بيس ذال كرزيد بنايا اوراوكون كوبيك بمركه كلايا-اس دن سے ان كوہائتم (روشيول كاچوره كرنے والا) كمنے لكے-عدمناف كصاحبزادول في قريش كي تجارت كوبهت ترقى دى اور دول فارج کے ساتھ تعلقات پیداکر کے ان سے کاروان قریش کے لئے فرامین حفظ وامن حاصل كئے بینانچه ہاشم نے قیصروم اور ملک غسان سے اور عبرس في مسمك بادشاه بخاشي سے اور زول نے اكاسره عراق سے اور مطلب فيمن كے شاہميرسے استى سم كے فرمان كھواكئے۔اس كے بعد ہاشم نے قرایش كے لئے سال میں دو تجارتی سفر مقرر کئے اس لئے قرایش موسم سرامیں لمین وحبیث میراور گرایس عراق وشام میں جاتے اور ایشیائے کوچک کے مشہور شہرانقرہ رائکورہ) الشمكى بيشاني مين نور محدى جيك راعضا - احبار مين سيج آپ وينيتا آب کے القد کو بوسہ دیتا۔ قبائل عرب واجبار میں سے آپ کوشادی کے پیام آتے مرآب انكاررديت -ايك دفد بغرض تجارت آب ملك شام كوكف راسيمين مدینیں بنوعدی بن نجارمیں سے ایک شخص عمروین زیدین لب خورجی کے ا مخيرے-اس كى صاحبزادى للى حس وصورت وشرافت ميں اپنى قوم كى تمام عورات میں متاز تھی۔ آپ سے اس سے شادی کرنی۔ مرعرونے ہاشم سے بیعدلیا كسلمي جواولاد جنے كى وہ اپنے ميكے ميں جنے كى۔شادى كے بعد الشم شام كو المسلى بالثم مريميك احيوب جلاح كرمخت بين مقى حس سعطروب احيوريداموا-

چلے گئے جب والی آئے وسلی کو اپنے ساتھ مکمیں اے آئے جمل کے آثار بخربی محسوس ہوئے توسلمی کو مدینیس مجھوڑ کرآپ شام کو چلے گئے۔ اور وہی غزہ میں پچیس سال کی عرمیں انتقال کیا-اور غزہ ہی میں دفن ہوئے سلمی کے ہال ایک الاكابدابهواجس كرس كيرسفيدبال تعداس لن اس كانام شيبركما كيا-اورشيبة الحمد كمي كتق تق حمد كي نسبت اس كى طرف اس اميدريكي في كهاس سے افعال نيك مرزد ہونگے جس كےسبب سے لوگ اس كى تعراف كياكري كم يشيبهات ياآ ففسال مدينهي مين بسه - بجومطلب كوخبر لكي تو بحتيج كولين كالغدرزس منج حب ريزس والسآئة وشيبه كولي بیکھاونے رسوار کرلیا۔ شیب کے کوے پھٹے رائے تھے جب چاشت کے وقت مكيس داخل موت تولوكول فيمطلب يُحياكديكون مين ومطلب كما-ييميراعيد (غلام) مع-اس وجه سيستيبكوعب الطلب كين لكي وتيميد يس بعضول في اور قول بحي قل كئي بي-

مطلب کے بعداہل مکہ کی ریاست عبدالمطلب کوئی۔ اور رفاوت ورتا ان کے حوالہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوران کی پیشانی میں جیک رہا تھا۔ ان سے کستوری کی سی خوشبو آتی تھی جب قریش کو کوئی حادثہ پیش آتا تو عبدالمطلب کوکوہ شیبہ یہ لیے جاتے اوران کے دسیلہ سے بارگاہ رب العرب میں

مل پرشرمرکی طون افقدائ شامیس واقع ہے مطلب نے رومان میں عبرش سے مگری اور توفل نے سلمات میں وفات پائی جوعراق سے مکہ کے راستے میں ایک قطعہ آب ہے۔ ملک ان کے حالات کے لئے دیکھو میرت مثانیہ اور میرت نبوید السیدا حمد زین المشہور برحلان -

دعامائكتے۔اورایام قطسیان کے واسطے سے طلب بارال کرتے اوروہ دعاقبول ہوتی یعبدالمطلب پہلے تخص ہیں جو تحقیف کرتے تھے یعنی ہرسال اور مضان میں کوہ حرامیں جاکر خدا کے گیان دھیان میں گوشنشین رہا کرتے۔وہ موحقے میں کوہ حزائل جوام جانتے تھے۔ بکاح محارم سے اور بحالت برمنگی طواف کعبہ سے منع کرتے۔ لوکیوں کے قبل سے روکتے بچور کا ہاتھ کا طور دیتے۔ بڑے فبا الموق اور فیاض تھے۔ اپنے دستر فوان سے پہاڑیوں کی چڑیوں پر پرند چرند کو کھ لایا اور فیاض تھے۔ اس کے النہیں طعم الطیر رپر ندوں کو کھلانے والے کہتے تھے۔ یہ کرتے سے تھا۔

عبدالمطلب نے جاہ زوزم کونتے سرے سے کورواکورست کیا۔اسکاقصہ يول محكر حضرت اسماعيل على بنينا عليه الصالوة والسلام كي بعد كعبه كي توليت نابت بن اسمعیل کے سرد ہوئی نابت کے بعد نابت کا نا نامضاض بن عروج بھی متولی مواجب بوجر مهرم شراف کی بے وقتی کمنا در کعبے مال اپنے فرج مرافع لگے تو بنو بکرین عبد مناف بن کنانه اور غبشال خزاعی نے ان کو مکہ سے بین کی طر نكال ديا-اس وقت سے خزاء متولى مؤے خزاء ميں سے اخرمتولى عليل بن مبشية تعاجب كے بعد توليت قصى كے باقد آئى جيساكر يہلے بذكور بوا۔ عموين مارث بن مضاص جربى في جات وقت كيد كيمرد وغزال طلائي اور جركن كوزم مين دال كراس ايسا بندكرديا تفاكست كذرني كيسى كواس كانشاتك معلوم ندرا -آخر كارعبدالطلب كوفواب س است كعود في كالشاره بواعبدلطلب الساس وقت مون ایک صاحراده حارث تھا اسی کوساتھ لیکر کھودنے لگے۔

جب کوئیں کا بالا فی حصد نظر آیا تو نوشی میں کمیر کری ۔ کھودتے کھودتے ہردوغزال اور کے تعلقہ اور زرمیں برآ مدہوئیں۔ یہ دیکھ کر قراش نے کہا کہ اس میں بہارا بھی حق ہے ۔ عبد المطلب نے بجائے مقابلہ کے اس معاملہ کو قرعه اندازی پر چھوڑا چنا نجو ہردوغزال کا قرعہ کبدیرا ور تلواروں اور زرم وں کا قرعہ عبد المطلب پر بڑا اور قرائی کے نام کچھ نہ نکلا۔ اس طرح عبد المطلب نے زمزم کو کھود کر درست کیا۔ اس وقت سے زمزم ہی کا پانی حاجیوں کے کام آنے لگا۔ اور کہ کے کوؤل کے یا نی کی صرورت نہ رہی۔

زمرم كے كھونے ميں عبدالمطلب نے اپنے معاونين كى قلت محسوس كي يمنت مانى تقى كراكرس اپنے سامنے دس بيلوں كوجوان ديكھ لوں-توان ميس ایک کوخدا کی را میں قربان کرونگا۔ جب مراد برآئی توالفائے نذر کیلئے دسوں بیٹول کو لیکر کعبرسی آئے۔اور کیاری سے اپنی نذر کا حال بیان کیا اور کماکدان دموں ہے قرعة دالو، ديكيموس كانام كلما ب يناني سراكي في الني الني نام كاقرعديا-ايك طون يجارى قرعه تكال راعقاء دوسرى طون عبدالمطلب يول دعاكريه تق يُّالسُّر مَي بِان مِي سے ايک کي قرباني کي منت ماني تقي اب ميں ان يقر عازاد<sup>ي</sup> كُتَا بُول، تُوجِ جِابِمًا بِ اس كانام كال اتفاق سعبدالله كانام كلا-بو رسول التصلى التدعلية والمراوع والداورعب المطلب كومب بيون بيارك تھے۔عبدالمطلب چُھری ہاتھ میں لے کران کو قربانگاہ کی طوف لے چلے مگر قرات اورعبدالله يح بهائى الغ موت -آخركار عبدالله اوردس اوسلول يرقرعه والأكبا اتفاق يه كمعبدالله ي كام يرقرعنكا - يوعبدالله اوربس اونثول قرعة الأكيا گزنتیج و می نکلا- برصاتی برصات سواونٹوں پر نوب بنجی توقر عداونٹوں پر نکلا-چنا نچه عبد المطلب نے سٹواونٹ قربانی کئے، اور عبد اللہ بھے گئے۔ اسی واسط آخضرت صلی اللہ علیہ وہم نے فربایا ہے انااب الذہ بھیں یونی میں دو ذبیح را محیل عبد اللہ کا بیٹیا ہوں۔

جبعبدالمطلب ونول كى قربانى سےفامغ ہوئے توعبدالله كى شادى كى فكربهونى عبدالله نور فحرى كسبب كمال حن وجمال ركھتے تھے تضير ذبح سے اور شہور ہوگئے۔ قراش کی عورتیں ان کی طرف مائل تھیں۔ مراللہ تعالی نے ال كويردة عفت وعصمت مين محفوظ ركها عبدالمطلب الك للعاليي عورت كى تلاش ميں تھے جوشرف نسب وحسب وعفت ميں متاز ہو-اس لئے وہ ال بنوزمره كے سرداروسب بن عبدمنات بن زمرہ بن كلاب بن مره كے بال لے كئے۔ وببكيبي آمندز برية وشدنب شرف مين ذيش كى تمام عورتول سے افضاف عبدالمطلب في ومب كوعبدالله كى شادى كابينيام ديا-اورومس عقد موكيا يعض کھتے ہیں کہ آمنہ اپنے چاومیب کے پاس رمتی تھیں عبدالمطلب ومیب کو بيغام ديااور كاح بوكيا اوراسي مبس مين خودعبدالمطلب وبيب كصاجزادي الم سےشادی کی

عبدالمطلب كمال بقول ابن مشام بالنج بيويوں سے وس الشكاور بھا الاكيال بيدا بوئيں جن كي تفصيل بوں ہے:- روجه کانام سمرابنت جندب بوازنیه حارث

لبغی بنت باجر وخزاعیه الولهب (اصلی نام عبدالعزلی)
الوطالب (اصلی نام عبدمناف) زبر عبداللدروالدرسوالله)
فاطمینت عمرو مخزومیه
بیفار عاتکه برده امیمه - اروای -

بالدبنت وسيب نبريه حررة مقوم - مجل صفيراً

نتيارنت خباب خزرجيه عباس - عزار

جب نور محدت آمنہ کے رحم مبارک بین منتقل ہوگیا تو کئی عجائبات خلور میں آئے۔ اس سال قرنش ہیں سخت قحط سالی تھی۔ اس نور کی برکت تے رمین پر جا بجار وئیدگی کی مخملی ہجا در نظر آنے لگی۔ درختوں نے اپنے بھیل جھکا ئے تئے اور کہ ہیں اس قدر فراخ سالی ہوئی کہ اس سال کو سنۃ الفتح والا بہتا ہر کہ نے لگا یا بران کا ہراکی جار پاید نصیح عوبی زبان ہیں حضرت آمنہ کے حمل کی خردینے لگا یا بران کے سخت اور بت اوند سے گر بڑے ۔ مشرق و مغرب کے وحثی چرند پرنداور دیائی ہا ہوں کے سخت اور بت اوند سے گر بڑے ۔ مشرق و مغرب کے وحثی چرند پرنداور دیائی ہا ہوں نے ایک دوسرے کو فوشخری دی ۔ جن بچار اُسے کے محضرت کا زمانہ قریب آگیا۔ کہ نے کہ آبر و جاتی رہی اور رہا نیت پرخوف طاری ہوا یحضرت کی والدہ ماجدہ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہ در ہا ہے "تیرے پیط میں جمان کا سردار ہے جب وہ عمال سے ماری ہوا یہ ماری اور ہے جب وہ عمال سے ان ایک دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کہ در ہا ہے "تیرے پیط میں جمان کا سردار ہے جب وہ عمال سے ان کا در اور ہے کہ دور کے دور کے دی۔ دور کے دور کے دور کے دی۔ دور کے دور کی کہ دور کی کہ در ہا ہے "تیرے پیلے میں جمان کا سردار ہے جب وہ ماری ہوا ہوں کی دور کے دور کے دور کہ کے دور کے دی۔ دور کے دی دور کے د

پیداہوں توان کا نام محدر کھنا؟ محضرت عبداللہ کی وفات جب قول شور کے موفق حل فرف کو دو معینے پورے ہو گئے تو حضرت کے دادا کے بدل داقدی حارمہ کی ان کا نام صغیر بنت جندب ہے ادرار دی مارے کی عمی بین ہے۔ عبدالمطلب نے آپ کے والد حفرت عبداللہ کو مدینہ میں کھجوریں لانے کیلئے بھیجا۔
حضرت عبداللہ وہال اپنے والد کے ننہال بنو عدی بن نجارہ میں ایک ماہ بیمارر کو
انتقال فراگئے۔اور وہیں دار نا بغرمیں دفن ہوئے۔ بعضے کتے ہیں کہ بالمطلب حضرت عبداللہ کو سجارت کے لئے ملک شام بھیجا تھا۔ وہ واپس آتے ہوئے مدینہ
میں بنوع دی میں کھیرے اور بیمار ہو کہیں رہ گئے حضرت عبداللہ کا ترکہ
ایک لونڈی ام ایمن برکہ مبشد اور بانچ اونسط اور کچھ بکریاں تھیں۔
واقعہ اصحاب فیل

تولدشريف سه ٥٥ دن يهك ايك واقديش آياجواصحافيل كاواقد كركمشهورسب-اس واقعركيفيت بطريق اختصاريول بكراس قت شاه صبشكى طوف سے ارب من كا كورزتھا -اس في شرصنا بيس ايك كليسا بنایا اورشاہ صبشہ کو لکھا کوئیں نے آپ کے لئے ایک بے نظر کلیسا بنوایا ہے۔ مين وسشش رريا بول كرعب كالوك آنده خان كعبد ويحور كرسيس ج و طواف كياكري -جب يرخرع بين مشهور بوگئي و بني كناد ميس سے ايك شخص فے غصمیں آگراس کلیسامیں اول وراز کردیا۔ یہ دیکھ کرابر مرآگ بگولا ہوگیا اوراس في محمائى كه كعبه كى اينط سے اينط نرج ادول توميرانام اربرنيس اسى وقت فوج و ہائقى ليكر كعبه يرحرُها في كى - يهال تك كرمقام منس ہيں جوكم مشرفدسے دومیل ہے جا اڑا۔اورایک سردار کو حکم دیا کرابل مکرسے چیڑ جی اڑ شرف کرے - چنا بخدوہ سردار قرایش کے اوز ف اور بھیر بکریاں ہنک لایا جن میں دوسواونط عبدالمطلب بن ہاشم کے بھی تھے -بعدازال ابر مرکی طرف سے

خاطر حمیری گیا اور عبدالمطلب کوابرم کے پاس نے آیا۔ ابرمہ نے علمطل کا براا کرام کیا اور دونول می بدر بعتر حمان می فقاومونی -اربه تم كياچا ہتے ہو؟ عبدالمطلب ميراونط وايس كردو-ابرم، التعجب بوكر بهين اونتول كاتوخيال هم، مرخانه كعبه جومتمارا اورمتمار آبارداجداد كادين باورجعين دُهاف آيا بول اسكانام كسني لية عبد المطلب - مين اونول كالماك بول - خاندكوبه كالماك اورب - وه الخ گھرکو بچائےگا۔ ارمه- فانكبه في سنج تنين سكتا-عبدالمطلب - بحرتم جانواوروه -اس كفتاكو كے بعد عبد المطلب لينے اون في ليكر منسى واليس آگيا اور قراش ے کیف لگاکہ شہر کہ سے نکل جاؤ اور میا اڑول کے درول میں بناہ لو- یکمکر فود جندآديول كوساته كرفانكيمس كيا اوردروازك كاحلقه كوكرول عالى-لاهمة ان العبد يمنع رحله فأمنع داراك لايعناب صليبهم ومحالهم غدوالحالك ان كنت تاركهم وقبلتنا فأمرما بداك تجهاشار الدبنده ليف كموكو بجايار تاب توجي ايناكم بجاء ایسانہ ہوکی کوان کی صلیب اوران کی تدبیر تری تدبیر رغالب آجائے۔

ارتوبها ك قبلكوان يرهور فالكاب، توطكر جويابتاب-ادرعبدالمطلب يدعاك ليفسا كقيول سميت يمادول كورك میں نیاہ کزیں ہوا۔ اُدھ صبح کوابر ہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لئے فوج اور ہاتھ کیکر تیار ہوا۔جب اس نے ہاتھی کامنہ کمر کی طوف کیا تو وہ بیٹھے گیا۔ بہتیرے آنکس ماسے مرن الفا-آخر مکہ کی طون سے اس کامنہ مور کر الفایا تو الفااور تیز بھالنے لكا غرض حب مكه كى طف اس كامنكرتے توبیع جاتا - اوركسى دوسرى طف كتة والمفكر بعاكما واسي حال مين التدتعالي في مندر كي طوف سعالبيل كے غول كے غول بھيج جن كے ياس ككرياں تھيں -ايك ايك تو نجيس اوردودوننچوں میں- انہول نے کنکروں کامینہ برسانا شروع کیا جس رکنکر گرتی بلاک ہوجاتا۔ یہ دیکھ کرابرہ کالشکر بھاگ بحلا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا گروشمن سے بچالیا۔قرآن مجید سور فیل میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ قعدًاصى بفيل مين دوطرح سي حضرت كى كرامت ظاهر ب-ايك تويكه اگراصحاب فيل غالب آتے تو وہ حضرت كى قوم كوتيدكر ليتے اور غلام بنا لية-اس كت الله تعالى في اصحاب فيل كوبلاك كرديا- تاكراس كي جبيب پاک برحمل وطفولیت کی حالت میں اسیری وغلامی کا دهبه نر کے دوسرے ایک اصحاب فیل نصاری الل کاب تھے جن کادین قریش کے دیں سے جو بت پرست تھے بقیناً بہتر تھا۔ گرید کرحضرت کے وجود باجود کی برکت تھی کہ التدتعالى فيبيت التدرريف كى ومت قائم ركھنے كے لئے وليش كو باوجود بت رست مونے کے اہل کابر فتح دی۔ یہ داقد حضرت کی نبوت کا پیش خیم تھا-كيونكه آپ كے دين ميں اسى بيت الله كى تنظيم اسى كے ج اوراسى كى طوف نماز كا حكم ہؤا-

تولدشريف

جب مل شرفي كويا ندك حماب سي إدر نومين اوكة توحفنور اقدس صلى التدعليه وسلم ١٢ ربيع الاول كو دوشنبه كے دن فير كے وقت كه الحبي بعض ستامے آسمان برنظر آرہے تھے بیدا ہوئے۔ دونوں ہا تھ زمین برکھے ہوئے۔سرآسمان کی طوف اٹھائے ہوئے رجس سے آپ لینے علومرتبہ کی طر اشاره فرمار ہے تھے) بدن بالكل ياكيزه اور تيزلوكستوري كى طرح خوشبو دارختنہ کئے ہوئے۔ناف بریدہ بچرہ جودھویں رات کے چاند کی طرح قورانی -آنکھیں قدرت اللی سے سرکس - دونوں شانوں کے درمیان مر بھوت درخشال -آیکی والده في آپ كے داداعيد المطلب كوجواس وقت خاند كعبه كا طوات كرب تع بلا بھیجا۔ وہ حضرت کود مکھ کربہت خوش ہوئے۔ اوربیت الله وشراف میں لیجارآپ کے لئے صدق دل سے دعائی اوراللہ تعالیٰ کی اس فعمت عظمی كاشكريداداكيا-آب كي الولهب كى لوندى توبيرك الولهب كوتولد الي كى خردى تواس فاس فوشى يس توبيكو آزاد كرديا-

حفرظ جس ميني ميں بيدا ہوئے ۔اس كا نام توربيع تھاہى۔ مرد ہوم بى ربيع (بمار) كا تھا كسى نے كيا خوب كماہے۔

ربيع في ربيع في ربيع ونور فوق نور فوق نور فوق نور م مهر الله المهارية التراثيرية

تولدنزلف كي خوشي كاثمره الولمب كي موت كي إكسال بورحضرت عباس في وابيس الولمب كو برك حال مين ديكها - بوجها تجهي كياملاء الولمب فيجواب ديا: لمرانی بعد کم غیر منا کے ابد مجھے کھ آرام بنیں ماسولتے اس کے انىسقىت نى كىۋىيكوآزادكرى كىسىت بقداراس دىغاك ھذہ بعتافتی توبیتہ میال بہام سبابہ کے پانی ل جاتا ہے جھیں پی میال اس مدنيت عوه بن زير كامطلب يه ب كرايولهب بتاريا ب كرير تمام اعمال رائكال كئے سوائے ایك كے اوروہ بيكيئي لئے حفرت كى ولادت كى خوشى ميں اپنى لونى شى ئوبىيكو آزاد كرديا تھا۔اس ايك عمل كافائدہ باقى رەكيا۔ ادروہ یوں ہے کماس کے بدلے ہردوشنبکوا ہمام وسابے درمیانی مفاک کی مقدار مجھے یانی ل جاتا ہے جے میں انگلیوں سے خوس لیتا ہوں اور عذاب میں تخفیف ہوجاتی ہے۔ بیحفنور رسول اکرم صلی الله علیہ دیلم کی خصوصیات سے

ہے۔ورنہ کافر کاکوئی عمل فائدہ مذہ گا۔
فقیر توکلی گذارش کرناہے کہ جب حضور علیہ الصالوۃ والسلام کے تولد شراف
پرخوشی منا نے سے ایک کافر کو یہ فائدہ پہنچا تو قیاس کیجئے کہ ایک سلمان جو
ہرسال مولود شراف کو کا اور حضور احمد مختار صلی الشرعلیہ وسلم کے تولد شراف پرخوشیاں منا آ اس دار فانی سے رخصت ہوجاتے تواسے کس مت درفائدہ
ہندیں

كم مع بخارى ، كابانكاح إب دامهة كوالله الصف كمة نيزندقان على الموامب رجززاول صا

## تولد شربي كي وقت خوارق

توليشرلف كوقت غيب عجيب وغريب اورخارق عادت امورظام تاكرآب كى نبوت كى بنياد يرجائ اورلوگوں كومعلوم موجائ كرآب الله تعالىك بركزيده وبينديده بس يفابخ ستاب يعظيم كے لئے جھاك رآئے قريب آگئے اور ان کے نورسے وم شراف کی سیت زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ آپ کے ساتھ السانور كالكركم شرف كرسن والولكومك شام كقيصرى محل نظرا كن شاين پہلے آسمانوں پہلے جاتے اور کامنول کو بعض مغیبات کی خبروے دیتے تھے۔ اوروه لوگول كو كھ اپنی طوف سے ملاكر تبادياكرتے تھے۔اب آسمانوں ميں الكا آناجانا بندردياكيا اورآسمانول كي حفاظت شهاب اقب سے كردي كئى -اسطرح وجي وغيروجي مين خلط ملط موجاني كالذلشه جاتار يا يشهر مدائن مبرمحل كسى عصط كيااوراسك يوره كنكر عكريك -اس بس اشاره تفاكر يوده كمانول کے بعد ماک فارس خادمان اسلام کے فیضد میں آجائے گا۔ فارسس کے آتشكدك أيس مرد بركي كدر حنيدان ميس آك جلاك كوشش كى جاتى تقى مگرنجلتی تھی۔ بجیرہ سادہ جو ہمدان وقم کے درمیان چھیل لمبااوراتنا ہی چوالھا اورس كالدول بيشرك واثبت برستى مواكرتى تقى كيايك بالكل خشك موكيا فادئ

ک چنا بخدایسایی دقوع مین آیا-ان کارانول که نام بیمین و نشیروال، مرورین نوشروال جنسرور وید بن مروز، شیرو بین خسرور ویز، ارد شیرین شیرویی، شهر یار باشهر براز، کسری بن شیروید انبول بهن بی وید) مکد بوران بهشرو شیرویی فیروز خفش، ارزمید و مندی مهشرو شیروید، خرزاد خشرانه اولاد بر دیز بن مروز، این چوش از نسل ارد شیرین بابک ، فیروزین مران جنس میند دین شریارین برویز ۱۲ ساوہ (شام وکوفے کے درمیان) کی ندی جو بانکل خشک پڑی تھی لبالب بہنے لگی۔ رضہ اعدی

آخضت ملى الله عليه ولم كوآپ كى والده ماجده كى كى دن دو ده بلايا يكو ابولهب كى آزادكى موئى لوندى نوبىي نے چندر وزاييا مى كيا - بعدازال حليم سعدينے يغدمت لينے ذمر كى -

قریش میں دستور تفاکشر کے لوگ اپنے شیرخواریوں کوبدوی آبادی میں، بهيج دياكرت تح تاكر بيج بدوؤل بي بل كرفضاحت ورعرب كي خاص خصوصيا ماصل كرير-اورمدت رصاعت كي فتم موني يعومناند في كرواليس اتت تھے۔اس لئے نواح مکہ کے قبائل کی بدوی عوزیس سال میں دو دفعہ رہیے وخراف میں بحول كى تلاش ميں شهر كم ميں آياكر تى تھيں يينا نجداس دفعہ قحط سالى ميں حليم يسا لينة ببلكى دس ورتول كيساتواسى وفن سيستهين آئى جليمه كيما تداسكا شيخواري عبدالتُّذِنام،اسكاشوبروارث بن عبدالعزى معدى،ايك رازگوش اورايك فنتنجقي بجوك كے مارے ناونشنى دورو مكاليك قطره ديتى تھى اورز مليم كى جھاتيول يى كافي در تقا-اس كفي بي بين ربتا تقا-اوررات كواسكرون كسب بيال وي سوكهي نه سكتے تھے۔اب قسمت جاكى توحليمه كوجو شرف وكمال مين شهوتھا ساماك رضيه ل كياكرساري زحمت كافور بوكني ويكفته بهي دائين جيماتي سے لگاليا دوه نے جوش ارا حضرت نے پیااور بائیں چھاتی چھوڑدی جس سے جلیم کے بیچے نے بیا۔اس کے بعد بھی ایساہی ہوتارہا۔ بیعدل حبلی کانتیجہ تھا۔ ڈیرے پہنچی تو کھر دونون بجول نے سر ہوکردودھ بیا۔ حارث نے المحکر اونٹنی کو جود کھا تواس کے

تھی دُودھ سے بحرے ہوئے تقے جس سے میاں بوی سے و گئے اور رات آرام سے کئی۔اس طرح تین راتیں مرس کزار رحضرت آمنہ کو دراع کردیا گیا اور صلیمہ لين قبيل كو آئى - اس ف حفرت كولية آكے دراز كوش ريسوار كرايا - دراز كوش نے پہلے کوب کی طوت بن مجدے رہے سرآسمان کی طوف اٹھایا گویا شکریا اداکیا كراس سے يوخدمت لىكئى - كيوروانهوئى اورحضرت كى ركت سالىخىية چالاك بن كئى كە قافلەكسىپويايوں سے آكے چل دہى تقى حالانكرجب آئى تقى توكزورى كے سبب سب بیچھے رہ جاتی تھی۔ساتھ کی عورتیں میران بوراد تھی تی الودويب كى مطى كيايدوى دراز كوش سے و حليم جواب ديتى، والله يدوسي سيد بنوسعدمیں اس وقت سخت قحط تھا۔ مگر حفرت کی برکت سے صلیمہ کے مونشی سر ہورآتے اور توب دُودھ نتے۔ اور دوسروں کے موشی جو کے آتے اور وہ دُودھ كالك قطوى بخيي نه نيت اس طرح عليمه كي سب تنكورتي دور يوكئي-حليمة حضرت كوكسى دورجكه مذجاني ديتي تقى-ايك روزوه غافل بوكئي إدر حفر اینی رضاعی بسن مثیار کے ساتھ دو بیرے وقت بعیروں کے روو می تشایف تيش مين ؟ شيمارولي "المال جان إمير عبحائي فينيش فيوس منيس كي عادل آب رسايرتا تفاجب آب تفيرجات توبادل بحى فيرجا باداورجب جلت تو بادل بھی چلتا میں حال رہا یمان تک کیم اس حکر آپہنچے ہیں؟ جب حضرت دوسال كے بوكت تمائى حليم الے اليكا دوده محرطاويا او ك وابب وزرقاني- كه ابن سعدوالونغيروغيرو- آپ کوآپ کی والدہ کے پاس لیکرآئی اور کما - کاش آولیے بیٹے کومیرے پاس اُور رمنے دے تاکہ قوی موجائے۔ کیونکہ مجھ اس بروبائے مکہ کا ڈرہے۔ یس کر بی بی آمذ نے آپ کو حلیمہ کے ساتھ والیس کردیا۔ حلیمہ کابیان ہے کہیں والیس آئے دوياتين مين كررك تفكرايك روزحفرت اين رضاعى بمانى عبدالله كمالة بماسے گھروں کے بیچیے ہماری بھیٹروں میں تھے کہ آپ کا بھائی دوڑ تا آیا۔ کمنے لگا كميرے اس قرشي بھائى كے پاس دوشخص آئے جن يرسفيد كريے ہيں۔ انہول نے پہلو کے بل لٹاکراس کا پیٹے پھاڑدیا۔ بیش کرئیں اور سے رفاونددور كنے-ديكھاكرآپ كوفي بي اور چرے كارناك بدلا ہوا ہے-ہم دونوں آپ کے گلے لیط گئے اور اوجھا، بیٹا ایجھے کیا ہوا۔ آپ نے بیان کیا كردو تخف مير عياس آئيجن يسف كرف تقي النول فيهلو كيالفار مرابيد يحارديا-اوراس سي سايك ون كي يكي كال كماه ناحظ الشيطان منك ريرتجو سشيطان كاحمدهم إجراس ايان وحكت بمرك سى ديا ـ يسىم آپ كولين فيميس كآئے ميرے فاوند كما، عليم الجي دار باس لرك كو كي آسيب ب- آسيب ظاهر بون سيل اساس ك كنيس هيور آيين آپ و آپ ك والده كياس لائي اورباك امرار كابعد اس سيحقيقت حال بيان كي- مال ك كها- الله كي تسم ال بريشيطا كي خل نين مير يدي كيراى شان ب-ושנישטענו

واضح رب كرحضور عليه الصاوة والسلام كاشق صدر جادم تبهواب إيك

وه جس كا ذكرادير موا- بياس واسط تفاكه حضورا نوروساوس شيطان سيحن میں بچے مبتلا ہواکرتے ہیں محفوظ رہیں۔اور بجین ہی سے اخلاق جمید پر ورش پائیں - دوسری مرتبدس بس کی عربیں ہوا تاکہ آپ کا مل ترین اوصاف بر جوان ہوں ۔ تیسری مرتب غار سرامیں لعبثت کے وقت ہوا تاکہ آپ وی کے اوجھ کوریشت كرسكيس - چوتھى مرتبرشب مولى ميں ہوا تاكه آپ مناجات اللي كے لئے تيار بوجائيں-خضرت آمنه کی وفات حضرت كى عرمبارك چھ سال كى بونى تو آپ كى دالدە آپ كوسالقالىكى مەندىي آپ کے دادا کے ننال بنوعدی بن نجار میں ملنے کئیں۔ بعضے کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کی قبر کی نیارت کے لئے گئی تھیں۔ام این بھی ساتھ تھی جب والی آئیں توراستيس مقام ابواس انتقال فراكنيس أوروبين دفن بوئين-بجت كع بدجب حفرت كالذربنونجاريه واتواينة قيام مرينكا نقتد بملين آگیااور لینے قیامگاہ کودیکھ کرفرمایا -اس کھرسی میری دالدہ مکرمہ مجھے کے رقمری تھیں۔ میں بی عدی بن نجار کے الاب میں تراکرتا تھا اور اب لدنیہ عبدالمطلب والوطالب كيكفالت ام المن حضرت كومكر مين لائنس اورآب كداداع المطلب والدكيا-عبدالمطلب آپ کی پروزش کرتا رہا۔ مرجب آبی عربارک آٹامال کی ہونی تواسنے بهى وفات يائى اورحب وسيت آب كاجيا الوطالب وحضرت على كاباب اورآپ کے والدعبداللہ کا مال جایا بھائی تھا۔آپ کی تربیت کا کفیل ہوا الوطا نے آپ کی کفالت کوبہت اچھی طح انجام دیا ۔اور آپ کواپنی ذات اور بداوں

ما-طفولیت میں حضرت کی دُعاسے زول باراں ایک دفرالوطالب فرصفرات کوساتھ لیکربارش کے لئے دعا کی تھی جو ا كى ركت سے فورًا قبول بوئى تتى ينانخدابن عسار جلىمدين عفط سے ناقل ہے كرأس ك كماكومين مكرس آيا- ابل مكر قحط مين مبتلا تق - ايك بولاكدلات وعزی کے پاس چلو۔ دور الولاكمنات كے پاس جلو۔ يس كرايك فورويد الراع بورص نع كما تم كمال الطي جارب بو حالانكر بمارے درمیان بنياريم وسلالة اسماعيل موتود ہے۔وہ بو لے كياممارى مراد الوطالب ہے ؟ اس ك كمالال يس وهسب الحفي اوس عبى ساتو موليا- جاكردرواز يردستكى الوطالب كلا توكيف لكي" الوطالب إجسكل قحط زده موكيا- بماي زن وفرزند قحطين مبتلابي حيل مينه مانك يس ابط الب نكلا-اس كے ساتھ ايك برط كا تھا۔ کویاآ فقاب تھاجب سے ہلکاسیاہ بادل دورہوگیا ہو۔اس کے گرداور تھولے چھوٹے لوے تھے۔ ابوطالبے س لوے کولیا اوراس کی پیچے کعبے سے لگائی اِس الوك ومحصلى الله عليه ولم فالتجاكر نبوال كى طرح ابنى الكى سے آسمال يطون اشاره كيا- حالانكماس وقت آسمان يركوني بادل كالكؤار تها-اشاره كزائفاكم چاروں طون سے بادل آنے لگے۔ برسااور خوب برسا جنگل میں یانی ہی یانی نظر تف لگا-اورآبادی دوادی سرسروشاداب مو گئے اسی اب میں اور طالب کہا-وابيض يستسقى الغمام بوجه اوركور عرنك والح بن كيذات

شال اليت الحى عصمة للالمل كوسيد عزول بارال طلب

کیاجا آ ہے تیموں کے بلجارہ اور درولیٹوں کے بلبان بیٹ کے بعد حب قرائی آخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کو ستارہ سے قوابو طاب فیا میں دیا ہوا ہے شعر ذکوراسی فی ایک قصیدہ لکھا تھا جو سرت ابن ہشام میں دیا ہوا ہے شعر ذکوراسی قصید سے بہر سے اس شعریں ابو طالب قریش پر بجین سے حفرت کے اور کیا کہ در ہے آزار احسانا ہے۔ اور گویا کہ در ہے کہ لیسے قدیم بابرکت محس کے در ہے آزار کیوں ہو ہوا ہے۔ اور گویا کہ در با ہے کہ لیسے قدیم بابرکت محس کے در ہے آزار کیوں ہو ہوا ہے۔ اور گویا کہ در با ہے کہ لیسے قدیم بابرکت محس کے در ہے آزار

شام كايبلاسفر جب حفرت كى عرمبارك باره سال كى بوئى توابوطاك حسب مول قافلة ويش كى ساكة بزف تجارت مك شام كوجان لكاديد ديكه كرآب أس الميك كئے-اس لئےاس نے آپ كو كھى ساتھ كے ليا جب قافل شركھرے ميں بنيا تووال جرارابب في آب كود كه كريجان ليا-اورآب كالاقد يكوكر كيف لكا، يرسائيجمان كامردارب-رب العالمين كارسول برانشواس كوتمام جان كے لئے رحمت بناكر بھيج كا قريشيوں نے يوجها تھے يركيونكر معلوم ہوا۔اس نے كماكت وقت تم كهانى سيره عكونى درخت اورتيرباقى ندر بالرسحد يعرض إل درخت اور تيم بيفيرك سواكسي دوسر سيخفس كوبيره نهيس كرتے-اورس الكوم رنبوت سے پیچانتا ہوں جوان کے شانے کی ٹری کے نیچے سیب کی ماندہے بچواس رابب لے کھاناتیار کیا جب وہ ان کے پاس کھانالایا توحضر سی اونٹول کے چرانے میں مشغول تھے۔اس نے کہا،آپ کوبلالو۔آپ آئے توبادل نے آپ برسایا کیا اواتھا جب آپ قوم کے نزدیک آئے آوان کودرخت کے سایر کی طرف آگے بڑھ ہوئے پایا حس وقت آپ بیٹھ گئے تو درخت کا سایا آپ کی طون ہوئے یا۔
پورکما یو تہمیں خدا کی قسم بتا وال کا ولی کون ہے ؟ انہوں نے کما ابوطالب ہیں
اس نے ابوطالب سے بتا کیدتمام کما کہ ان کو مکہ دہیں ہے جاؤ ۔ کیونکہ اگرتم آگے
بڑھو گے تو ڈر ہے کمیں بیودی ان کو قتل کردیں ۔ لہٰذا ابوطالب آپ کو والیے آیا۔
اور نشر ٹھرے سے آگے نہ بڑھا ۔ اوراس را ہب نے حضرت کو خشک روٹی اور
نیتون کا تیل زادراہ دیا۔

حرب فجارس شركت

آغاذاسلام سے پہلے عرب میں جواط ائیال ال مینول میں بیش آئی تھیتی الوناناجاز تفاحروب فجادكهلاتي تقيس وتقي بعني اخررب فجارس حضوراقدس صلى الشرعلبه وسلم نے بھی شرکت فرائی تھی۔اس جنگ کاسبب برتھا کہ فعال بن مندر شاہ جرہ ہرسال اپنا تجارتی ال بازار عکا ظمیں فروخت ہونے کے لئے اشراب عربيس سيكسى كى بناه ميس بحبياكتا كقا-اس دفع جواس في اونك لدواكرتيار كئے - انفاقًا عرب كى ايك جماعت اس كے پاس ما فرتھى عن ميں بنى كنا دميس براض اور بوازن ميس سعوده رحال موجود تها فعال في كها-اس فافلكوكون بناه ديكاه براض بولايكن بنى كناز سے بناه دبتا بول - نعمان كے كماس ايساستخص چابتا ہوں جو اہل بحدو تمام سے بناہ دے۔ یس رعوہ نے کہا۔ اکلب خلیع يجيرهالك مكي ابل بخدوتهامه سيناه ديتا بول-براص كاكما العودهميا توبنى كنازس بيناه ديتا بيع عوه ككمارتمام خلوق سي يسعودواس قافله ك ترندى شريب سل كياداندة قوم كما ترب قافلكويناه ديكا وديكه وعدعقد الفريداي عيدية

یں جع ہوئے۔ اور باہم جدگیا کہ مظالم کے خلاف مظلوم کی مدکیا کرنگے۔ اور ظالم والیس کے اور ظالم کے خلاف مظافر کے پاس کے اور ظالم دائیں کرادیا کریں گے۔ اسے بعد ہوں بناص بن وائل کے پاس کے اور الیس کرایا۔ اس معاہدہ کو حلف الفضول اس واسط کہتے ہیں کہ یہ بیابدہ اس معاہدہ کے مشابہ تھا جو قدیم زمانہ میں جہم کے دقت مکریں بدیں مضمول ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی حق رسانی کیا کریں گے۔ اور قوی سے مسافر کاحق کے کردیا کریں گے بچو ٹکہ جہم کے وہ اوگ ہو اس معاہدہ کے وہ اوگ جو اس معاہدہ کے وکرک تھے ان سب کا نام فضل تھا جن ہیں سے فضل بن حارث ورسوم کیا گیا تھا۔ ورسوم کیا گیا تھا۔

اس معاہدة قریش میں آخفرت صلی الله علیہ دسلم بھی شرکی تھے۔ اور جمد
بنوت میں فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے مقابلہ میں اگر مجھ کو سرخ رنگ کے
اون کے بھی دینے جاتے تو مکیں اسے نہ تو ٹر تا اور ایک روابیت میں ہے کہ می بی علیہ اللہ
بن جدعان کے گھر میں ایسے معاہدے میں حاضر ہواکہ اگر اس سے غیرحاضری پڑھے
مرخ رنگ کے اون کے بھی دینے جاتے تو مکی ایٹ در کرتا۔ اور آج اسلام میں بھی اگر
کوئی مظاوم یا ال حلف الفضول کہ کر بچانے تو میں مدودینے کو حاضر ہوں۔

شام کا دوسراسفر جب حفرت کی عربارکیجیس سال کی بوئی تو آپ کے صدق دامان کا شهرودُوردُورتک پہنچ چکا تھا۔ یمال تک کہ زبان خلق نے آپ کو امین کاقب دیدیا تھا۔ یہ دیکھ کر صفرت فدیج نے جوایک معزز بالدار خاتوں تھیں آپ کے پاس

بنام بحیجاکد آب میرامال تجارت کے کرشام کوجائیں۔ جومعاوض میں اوروں کودیتی ہوں، آپ کواس کامضاعت دول کی حضورعلیالصالوۃ والسلام نے قبول فرایا۔ اورمال تجارت كيكرشام كوروانه بروئ يحضرت فديح كاغلام بيسروآب كيمالة تفاجوآب كى خدمت كرائها اورآب كى ضروريات كامتكفل تفاحب آب شام میں پینچے تو بازار تُعرب ایک راہب سطورانام کی خانقاہ کے نزدیک اڑے۔ وه رابب ميسرو كي طوت آيا اوراسي جانتا تقا-كما ساعيسره إيكون بهوا درخت کے نیچے اڑا ہے "میسرونے کہا۔ اہل دمیں سے قریش سے ہوراہ کے كما سولتے بى كے اس درخت كے نيچ كجى كوئى تنيں اترا- كھراس نے إلى ا کیااس کی دونوں آنکھوں میں سرخی ہے میسرہ نے جواب دیا ہاں - اور کھج ور سنس موتى -يس كرابب بولا-سيدهي مي اوريي آخرالانبيابي - كاش مكن ان كوياؤل جس وقت يرمبعوث بو بكك اورميسره سيكماكان سي جدانه ہونااورنیک نیتی سے ان کے ساتھ رہنا کیونکہ اللہ رتعالی سے ان کونبوت کا شرف عطاكيا ہے "حضرت بازار كفيات ميں خريد وفوخت كرے مكروابس كئے جب حفرت فدري في وورول كررميان ايك الافافي من ميلي تقي آيكو آتے ہوئے دیکھا تودو فرشتے آپ سے سرمارک پردھوپ سے سایک ہے تھے میسرہ نے حفرت فدیجہ سے بیان کیا کئیں نے تنام سفریس آپ کایسی مال ديكها ب- اوراس رابب كيقول ووصيت كي خروي - الله تعالى في اس تجارت ميس مصناعف لفع ديا حضرت خديج فيحود مكهما اورسنااس ظاہر ہوگیا کہ آپ بیٹک ساری فلوق کی طرف اللہ کے بھیجے ہوتے ہیں۔ مفرت فدیجرسے نکاح

اس وفت عضرت خدىج به مخفيس - ان كى دوشاديال بيليم ويكي تقيس - ونكى پاکدامنی کےسبب لوگ جاہلیت ہیں ان کوطاہرہ کماکرتے تھے۔ان کاسلسلیب یانویں سیت میں آنخفرت صلی الله علیہ ولم کے خاندان سے ملتا ہی حفرت خدیجہ نے امورندکورہ بالاکورنظرکھروایس آنے کے قریباتین مینے بعد لیلے بن منیہ کی مونفیسے وساطت سے آب کونکاح کا بیغام بھی ۔ آنے اس درخواست کی خبراننے چاؤل کو دى-النول في بول كيا-يس اريخ معين را بوطالب اوراميرمرة اورد ميروسات فاندان حضرت فديج كم مكان بركيخ - اوران كے چيا عروبن اسر فے اور فؤل لبض ان کے بھائی عمومی خولید نے ان کا نکاح کردیا۔ شادی کے وقت ان کی عرجاليس سال كي تهي- ابوطالب نكاح كاخطبه رفيصا اور بالسودريم مهر قرار بايا-ية الخفرت كى بهلى ثادى تھى حفرت فدى يج كانتقال كے بعد آنخفرت بينشار أوركس - تمام زواج مطرات كافريانسودرهم بي مقربهوا- آخضرت كي تمام ولا حفرت فديجبي كبطن سيوئي - مون ايك صاحزاد عجن كانام ارابيم تقا حفرت اريقبطيه كيطن سي سنآ كفهوى بياسوع اورسدس بجري ينقال وا

جب حضرت کی عرمبارک بنیتی سال کی ہوئی تو قریش نے کعبہ کواز سرنو بنایا - علامہ ازرتی دمتو فی سلامی سے تاریخ کم میں کھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچمروں سے جو تعمیر کی تھی اس کا طول وعض حسب ذیل تھا :۔

ك اعلام باعلام بيت التدالحام للعلامة قطب الدين الحنفي ص

طول (سامنے کی طون) جواسود سے رکن ای ک۔ ۲۳ گز (۲۲ ہاتھ) عوض امیز ابشراف کی طون کرن امی سے رکن بی ک۔ ۲۲ گز (۲۲ ہاتھ) طول رکھیواٹے کی طون رکن غربی سے رکن کانی ک۔ ۱۳ گز (۳۱ ہاتھ) عوض رکن بیانی سے جواسود تک۔ عرض رکن بیانی سے جواسود تک۔

اسعمارت كوحفرت الراميم عليه السلام تعمير السي تحق - اورحضرت مليل على السلام كمذه بتجولاد كواب مقص جب يواري اونجي بوكسي تومقام يكوك بوك كام كرتے بے بجب جراسود كى جكة كسينج كئے توآپ فيصرت المعيل وفولا كەلىك تىچىرلاۋ يىس اسى يەال نصب كردون، تاكەلوك طواف يمال سے شروع كياكري حضرت التمعيل تهركي تلاش مي كئة توحضرت جرئيل حجرا مود ليرجا خروع اس بنامیں درواز مطح زمین کے برا برتھا گر دو کھٹ بازون تھے نکواڑ تھے رہھے حضرت ابراميم عليه السلام ك بعد عمالَقر وجرم وقصى في الني الني وقت بيس س عمارت كى تجديد كى چونكه عمارت نشيب بيس واقع تقى - وادى مكه كى توول كايانى حرمیں آجاتا تھا۔ اس پانی کی روک کے لئے بالائی حصد پربند بھی بنوادیا گیا تھا۔ مگر وه أوط أوط جانا تفا-اس دفع الي دوركي روآني كركب كي ديواري كيد في كنين-اس كئة وليش في إن عمارت كودها كرفت مرس سي مفبوط ومسقف بنان كاراده كياجس الفاق يكرايك وى الجرباقوم كاجمانسا حل مده يكناك س كُوْاكِرُوْث كِيا- باقوم مْكُورْهمارونجارهي تقا-قُرلِش كوجو خريكي تووليدين غيرة بند ك شرعى كرمه- اللى كابوتاب - كلة قضيل اعلام باعلام بيت التراكوام س

اور قریشیوں کے ساتھ وہال بینچا۔ اُس نے چھت کیلئے جماز کے تختے مول لے لئے۔ ادرباق م وجی اللے کا اور اور کے لئے قریش کے ہرایک قبیلر نے الگ الگ بتحر دهو فنتروع كئے مرد دورول كردورسے تيمول كوكن رهول يراشاكر لاتے تھے-بنانياس كامين حفرت لبني عاجاس كساته شركي تق اوركوه مفاسكان اجياد سے بچولارے تھے جب سامان عمارت جمع ہوگیا توالدوم ب بن عمور عائد فزوى كمشور عسة بال قراش في تعمير كالع بيت الله كى جارول وننس ہیں میں تعقیم کس ابورہ باکورحضرت کے والدماجدعبداللا کا امول تھا۔ ای نے قراش سے کما تھا کہ کو بھی میں سب حلال کی کمائی کے سوااور مال عرف نہ كياجائ حب عارت جراسورك مقام تك بنج لئي تدقبال مي سحنت جماراليا ہوا-ہرایک قبیلہ چاہتا تھا کہ ہی بھراسود کو اٹھا کرنصب کینگے۔اسی شکش میں چاندن گذر کئے اور تلواروں کے نوبت پنچ کئی۔ بنوعبدالدار اور بنوعدی ب نے تواس پہمان دینے کی قسم کھائی۔ اورحسب دستوراس صلف کی تاکی کے لئے ايك بياليس خون بحرابني الكيال اس ير دورجا كي ياني دن سب مبيروام ميں جمع موتے-ابواميدبن مغيرو مخروى في وحضرت ام المونيل م كادالداورة فيش ميس سب معرتقايرائے دى كى صبح بوتخص اس سجدكے باب بنى شيب سے جرم میں داخل بوده ثالث قرار دیاجائے۔سے اس رائے سے تفاق كيا-دوسر اوزس سي يهل داخل و فوال بماي آقات الداصل الله عليه وسلم تھے۔دیکھتے ہی سب پکارا گھے "یا میں ہیں۔ہم ال پر راضی ہیں ایجانبول ن آپ سے معاملہ ذکر کیا تو آپ ایک چادر بچھاکاس میں جراسود کورکھا۔ پھر

قوایاکه برطن ولے ایک ایک سردارانتخاب کسی - اوروه چارول سردارچادرکے چارول کونے تھام لیں اوراو پرکواٹھائیں - اس طرح جب دہ چادر مقام نصب برار بہنچ گئی توحض نے جواسودکو اپنے مبارک اتھ سے اٹھا کردیوار میں نفسب قرادیا - اور وہ سب نوش ہوگئے -

ولیش نے اس تعمیرس بنبت سابق کئی تبدیلیال کردیں۔ بنا خیلیل يس ارتفاع نوكز تفا-اب الماره كزارتفاع كريعمارت متقف كردي كتي عر سامان تعمير كے لئے نفقہ حلال كافى نامل-اس كنے بنائے خليل ميں سے جانب غرب كالجم حصد محيوردياكيا-اوراس كرديارديواري هينج دى كنى كريوروق الله الديم الدر اليسك - اس حدوج باطيم المت تھے بنانے خليل میں کو کا درواز سطح زمین کے برابر تھا۔ گراب قراش نے زمین سے اونجا کردیا۔ تاكجس كوجابي اندرجاني دي اورض كوجابي روك دين عدر بوت ميس حضرت كااراده بوالة بحركوع ارت كعبيس ملاليس ادر درواز سطح زمين كيرابر كردين - مربين خيال ايسانكياك وليش نئے نئے مسلمان بين، كهيس ديوار كعبه ك كراتے سے برطن ہوكردين اسلام سے نركيم جائيں۔

م بقول حضرت ابن عباس رضی التارعنهم ارج کو حظیم شکنا چاہئے ۔ کیونکہ یہ نام ایام جاہمیت میں وضع ہواہے جس کی دوریہ ہے کرایام جاہمیت میں دہال ہام متم کھا یا کرتے تھے اور عقد چلف کی علامت یہ اواکر تی تھی کرمجاہدین اپنا جو تایا چا کہاں جو کی طرف بھین کہ یا کرتے تھے۔ اس داسط جو کو حظیم کماکرتے تھے۔ رنجاری شریف)

## تيسراباب

## حالاتِ بعثت شرافيت تابجرت

اسعنوان پقلم الحقائے سے پہلے مناسب بلکر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عرب اور باقی دنیا کی دینی اور اخلاقی اور روحانی حالت جوتھی اسکا مجمل بیال بیش کیا جائے جس سے حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وہم کی جشت کی ضورت واہمیت ثابت ہوجائے۔

ونياكى حالت

عرب بہلے دین ابراہیم علیہ السلام پرتھے حضرت اسمعیل علیہ السلام بیران کے صاحبزاد سے حضرت نابت کور کے متولی ہوئے ۔ ان کے بعد قبیل جوہم متولی ہوا۔ اس قبیلہ کوعروب کی نے جو قبیلہ خزاعہ کامورت اعلیٰ تھا۔ بیت اللہ شرفیف سے کال دیا اور خود متولی بن گیا۔ اس کا اصلی نام عروب ربیعہ بن حارث بن عمروبن عامرازدی تھا۔ عرب میں بت پرستی کا بانی بیٹ خض تھا۔ اس سے نیا مولی کے ساتھی ۔ ایک دفعہ بیت بیار ہوگیا۔ کسی نے کہا کہ بلقار واقع شام میں ایک گرم پانی کا چشمہ ہے ، اگرتم اس بی غسل کرو تو تنکرت ہوجاؤ کے۔ اس لیے یہ بلقار میں بہنچا اور اس چشم میں غسل کرو تو تنکرت ہوجاؤ کے۔ اس لیے یہ بلقار میں ہوجاؤ کے۔ اس لیے یہ بلقار میں ہوجاؤ کے۔ اس سے یہ بلقار میں کا وی جا کرتے دیکھا۔ پوچھا کہ یہ باہوں نے دیا اس سے ناوگوں کو بتوں کی ہوجا کرتے دیکھا۔ پوچھا کہ یہ باہوں نے دیا اس سے ناوگوں کو بتوں کی ہوجا کرتے دیکھا۔ پوچھا کہ یہ باہوں نے دیکھا کی بیا کہ باہوں نے دیکھا کہ بیا کہ بیا کہ بار کی بیا کہ بار کے دیکھا کے دیکھا کی بیا کہ بار کی بیا کہ بیا ک

کہاکہم ان کے وسیلہ سے بارش کی دعاکرتے ہیں۔ اور ان ہی کے وسیلہ سے بی تین پر فتح پاتے ہیں۔ یس کراس نے درخواست کی کہ ان ہیں سے بچھ مجھے بھی تیا آ کیجئے ۔ غرض اس نے وہ بت لاکو کو ہے گردنضب کردتے اور عرب کو انکی پوچا کی دعوت دی۔ اس طرح عرب میں بت پستی شائع ہوگئی جس کا اجمالی خاکہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے :۔

| كيفيت                                          | فبيلجواس كوبوجاتها                                    | مقام جبائن بتكفا | بتكانا |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------|
| يربت بشكل النان بزرگ جشر كقا جس يود            | کلب                                                   | دومةالجندل       | وُدُ   |
| فلمنقوش تحاكك فله بطور آزاردوم الطور           | 記るとは                                                  | جود مشق صدية     |        |
| چادر تلوارآرط الكائے بعض اوركمان شانے          | STALL BY                                              | كورطين،          |        |
| ر - سامنے ایک تھیلے میں نزہ اور محبند اتھا اور | を できる できる できる こうかん こうかん こうかん こうかん こうかん こうかん こうかん こうかん | TE ANU           |        |
| ايك تركش تقى جى من ترتق عادارا الباراري        | FINGS:                                                | SARK!            |        |
| بينے الک کودودھ ديكراس بت كے پاس مجي آوا       |                                                       |                  |        |
| تفااوركماكرنا تفاكه ليغ معبودكوبلالاؤ          |                                                       | 10 100           |        |
| بنولحيان اس بت كفادم يا بجاري تق-              | بنيل                                                  | رياط             | مُولع  |
| مذرج من بي ايك فيلكانام ب                      | مزبج وابل برش                                         | مزیج             | ليخوث  |
| فيوان صنعارين سے مكى طرف دودن كا               | بمدان اوراسكے فاح                                     | خيوان            | ليوق   |
| راه                                            | کے لوگ بین میں                                        | 1                | 45     |

ك يه خاكد الدالمندرسشام كلبى امتوفى سينة كقنيف كتاب الاصنام سيمانود بومعريس سيم الدويس جيب يكي ب- بلخ سرزين ساواق من مي بي جيرنسركو ويجة ب يهال تك كرود أواس فانكوبودي مناليا اسطرح تمرك لئ تبديل ذرب يهلصنائين ميس ايك مندرريام كقاص بروه قربانيان يشعلق قبيله طئ كدويها واجاوسلى مدينه منوره سيا شمال تين رحد ك فاصدريس -اس بت روباني چڑھاتے تھے۔ اُرکوئی جا فرربھاگ کراسکی نیاہ يس آتا توده اس كا بوجايا- إيك وزاسجايا صيفنام أيكورت كي افتثني عبكالايا اوراس کے پاس لاکر اِ مُدہ دی عورت اپنے ہمایے شكايت كى-وواونشى كوكھولكركيا يجاري بت سے فراد کی سرکھے نبنا۔عدی بن عالم ك يد ديكه وكربت يرستى تيهوالدى اورعيسا أني موكف يوكنه وين شرف إسلام موئ وفي التعالي قريش اورباقي تمام والملى عبادت محتق تقاور بحريكوه شقاك بذبل وخزاعه اس وايال حرفهات تقاوس وزج مبدية ج كرف آقة والكان ع اداك ليفسرس تواحس المنطولة تعاول مكافرة كوناتام تجفة تق-

بالخام القامجال بيلقا قبيلجاس بالجرج فقا مِنْع پَورُفا - تمام عرب اس كَ تظمر تے تھے۔ تقتف لات طائف ياك شيطار تقي جب كاتفان ببول تين وادئ حراص وَلِيش درختومي كفافتح كمرك بعدحض فالدروليد واقع نخايثاميه نے ان درختوں کو کا اور عربی کو قتل کردیا (مکہ سےجانب وليرف كراصنام كاسبت الكي تنظيم زياده كيا سمال دودن كرتے تھے ۔ النول فيرم كعبه كي طرح وادئ كارات) واضمي ايك وه كواس كاحرم ذارديا ها اس دره كانام سقام تها-اور قربانيول كيلية ايك مزبح بنايا فاجت غبغب كمت تع عوالت ومنات وعربني كوخداكى مثيال كهته تصياور ان كاعقيده تفاكريهمارى شفاعت كرنيلي-تبالد کمومین کے درمیان کمصاس یا خثع بجيله الله دن كى راه ب - يبت سفيد تجريز ورنيوش ازوسراة تفاجس بتاج كى شلكونى شفي تقي الك مكال براكانه طويل بجورها-اس رخون بماياجاً القا-سعد ساحل جدّه فتح كمرك لعد حفر الفيل بن عمود وسي في ال والفلين ارض دوس بت كو تجم رسول الدُّصلى الله عليه ولم آك ولقين جلاديا كفا-

المكانام القام جهاره من المعلم ذوالشرى كم معظرك قرب ايك مقام كانام تواشري دوالشري بنومارث بن یشکرازدی أقيصر مشانفشام تضاء لخم جذام اسكام فجرت قرباني فسيت اور اسكيليرامنيام عالم غطفان منڈایارتے سرنڈوانے والا ہربال ریسوں کے آئے کی ایک شھی مجید تکاکرتا تھا۔ مزينه اس كاپجاري خزاعي بن عد منه مزني تقاس فحب رسول التدسلي التدعليه وسلم كاحال سناتواس بت كوتور كرحا ضرفهمت بهوااور ايمان لايا-رصى الشرتعالي عنه-× ازورات عائم بنوربيري كعب اس بت كاذكرصنار كراني كتبول من على أفناء پایاجاتا ہے۔اس کوستوغرلینی عروب رہید بن سعد ميى ومنى متيمى ك زمانداسلام مي مندم كرديا-اس پرقربانیال براهاتے تھے۔ 0.6 منجم موسينيول وركفيتول كواس بت اورخداتعالي درميا موضع خولان الله الله تقيم كارت ته يقول مثام كلبي وجَدُ والله ومَّا واقعمن دُرْأُمِي الْحُرُفِودَالْلُغُامِنصِيبًا الآية ولان مي باليين ازل بوتى ب-

| TOP                                        |                                        |              |         |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------|--|
| كيفيت                                      | قبيلة واست كولوجنا                     | جمال مبت تعا | بسكانام |  |
| كبة التدجوخائة فدا تهابت خانه بنابواتها    | ق <sup>لی</sup> ش<br>فر <del>ی</del> ش | I            | وه ميل  |  |
| مين تين سوسا لأرب تطحن مين مل بهت إل       |                                        |              |         |  |
| اورجوف كعباس فسبكيا بهوالقاء يبريب يشكل    |                                        |              |         |  |
| انسان عقيق احركا بنابوا كقاراس كابايان كفه |                                        |              |         |  |
| ولوا بوا تقا- قراش واستحالت بين ملاعقا-    | 15.3440                                | Mary 1       |         |  |
| النول في السك لي سوف كالقرباديا كفا-       | A with                                 |              | 360     |  |
| السكما عفرات يرركح بوئ تع جن               |                                        | -40%,4-      | 48      |  |
| بجارى قرعداندازى كياكرنا كقا-اساف ورناكم   | Disposition of                         | JE SELF      |         |  |
| دونول زمزم کی حگر پر تھے قرایش ان کے باس   | A TOP A                                |              |         |  |
| قرانيال دياكرتے تھے قراش كالك بت سا        |                                        | GULA!        |         |  |
| تفاعلاده انكى مكرك فوكوس ايك ايكب          | 6016-63                                |              |         |  |
| تفاجب كوئى سفركوجا بالوبطور تبرك اسكوسي    |                                        |              |         |  |
| لتا حب والبس آناتو گھرسي داخل مورسي        | 100-                                   | THE STATE OF |         |  |
| پیلے اس کومسے کرتا۔                        | SACRES SA                              |              |         |  |

مندرجهالا بنول كےعلاده عرب بیں ادر بھی جب تھے متاروں کی بھی جہارتی تھی جنا بخه قبدیا جمیر مورج کی بیتنش کرنا تھا۔ کنانہ چاندکو بنوتمیم و بران کو فیسٹ مونی کو۔ اسدعطار دکوادر کنم د جذام شتری کو پوچتے تھے۔

ك طبقات الاعملان صاعدالاندلسي مطبوع بيوت عدالي مسك

عرب میں درخت رستی بھی پائی جاتی تھی۔ کرمشرفہ کے قریب ایک بڑا سرخرت تھا۔جاہلیت میں لوگ سال میں ایک دفدوہاں آتے اوراس درخت براپنے ہتھیا للكاتے اوراس كے پاس حوانات ذكرتے - كتيبي كرم بجب ج كوآتي اپنی چادریس اس درخت براد کا دیتے اور سرمیس بغرض تعظیم بغیر جادروں کے دخل ہوتے۔اس لئے اس درخت کوانواط کہتے تھے۔ ابن اسحاق نے حدیث وہب بن نبيين ذركيا بي كرجب فيميون نفراني ابني سياحت مين بجران مين لطورغلام فروخت ہوا تواس وقت اہل بخران ایک بڑے درخت کی اُوجا کیا کرتے تھے۔ اس درخت کے پاس سال میں ایک دفعہ عید ہواکرتی تھی۔ وہ عید کے موقع يرانيذا يهي سے البھ كبرك اور عورتول كے زيورات اس درخت يردال ديارتے تھے يجود فيميون كى رامت ديكھ رعبيانى ہو كيك بتول برغموا حيوانات كاخون بهاياجا تاتها مركعض دفعه انسان وبمي

كرفية تح بيناني نيلوس أيك قسم كي قرباني كاذكر وسنام يومين دى كني تقى

يى الفاظرتا ہے:

جازے وحشی عراوں کے ہال دایتا کی کوئی صورت نہتھی۔ صوف اُن کھڑ بتحدول کی ایک قربانگاہ ہواکرتی تھی۔اس پر وہ ستارہ صبح ازہرہ) کے لئے کوئی انسان یاسفیداوننط بڑی جلدی سے ذبح کیا کرتے تھے۔ یقربانی طلوع آفتاب سے پیلے بظاہر بدیں وجر ہواکرتی تھی کہ وہ ستارہ اس عمل میں بیش نظرات - دہ قام متبرك كي كردهجن كاتي ويتين بارطوان كرتي يتب سردارقوم يابطها يجارى مله مجم البلدان يا قوت حوى يتحت الواطر- من ميرت ابن بشام قصدًا صحاب الأخدود- اس مجدین فی پر بپلاوار کرتا اوراس کا کچھ فوگن پتیا - بعدازال حاضری کو دبیاتے اور اس جانور کو کیا اور صرف نیم پرست کنده طلوع آفتاب سے پہلے کھا جاتے - نود نیکوس کا بدیل کا اور صرف نیم گیا ۔ نیکوس نیکوس کا بیٹے کو بھا کہ ایک اتفاقی اور سے بیم گیا ۔ نیکوس پیشتر بوروزی بیان کرتا ہے کہ عرب ہیں دومہ کے باشندے سال ہیں ایک بارایک اور کے نیمے دفن کردیتے۔

اوپر کے بیان سے ظاہر ہے کہ عرب کے طول وعرض میں بت پرستی کا جال کھا
ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کیو دیت و نفرانیت وغیسیت بھی کہیں کہیں رائج تھی
جنا پنے جمیر کنان، بنو حارث بن کعب اور کندہ میں ہیودیت تھی۔ مدینہ میں مودید
کا زور تھا۔ خیبر میں بھی ہیو دی بستے تھے۔ رہبیہ، عنسان اور لعبض قضاعہ میں
نفرانیت تھی۔ جی سیست بہت کم تھی۔ وہ بت پرستی وہیو دیت وعیسائیت میں
جذب ہوتے ہوتے مون بنو تمیم میں رہ گئی تھی جن کے منازل نجر سے بیامت کہ
پائے جاتے تھے حضرت حاجب بن زرادہ تمیمی اسی قبیلہ سے تھے جنوں لے
سری کے ہاں اپنی کمان رہن رکھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ
میں فاک کراکر بطور بہریہ خدمت اقدین بیجی تھی۔

عرب میں ازدواج کی خرت تھی جینا نجر جب عفرت غیلان تقفی ایبان لائے تو ابن کے سخت میں دس عورتیں تھیں۔ جمع بین الاختین جائز سمجھتے تھے بینا لیخہ عناک بن فیروز کا بیان ہے کہ حیب میراباپ اسلام لایا تو اسکے سخت میں دوسگی

ك مزمب واخلاق كى السائيكاو بيديا يحت عرب قديم -مع صحافة الحوان للدميري وجوال صلام كحواله بصارً القدما وسرارً الحكمار الشيخ اليحيال توحيد الميتوفئ تشام بهنين فيس جب كوئي تخص مطاباتواس كاست بطابي الني سوتيلى ال كوميات يس باتا- جابتا تواس سے شادی ركتيا- ورنه ابنے كسى اور بجاتى يار شندوار كو شادی کے لئے سے دیتا۔ زناکاری کاعام رواج کفا۔ اورا سے جاز خیال کرتے تح يحفرت عائشه صدلقد رضى التدعنها كأبيان مح كرجابليت بين كاح جار طرح كا نفا-ايك كاح متارف جيساك آج كل بكر نفح وزوج كي ولي معين رينفق موجائيل اورايجاب وتبول موجائے- دوسرانكاح استبضاع-برين طوركه شومرايني تورت كوحيض سے پاك بونے كے بعد كمتا كر توفلال سے استبضاع (طلب ولد) رك اورخوداس سيمقاربت دكرتا يمال مكرا تتخص سيحمل ظاهر بوجانا-اس وقت جابتنا تووه ابني زوجه سي مجامعت كرما ياستبضاع بغرض نجابت ولدكياجا تاتها تيسانكاح جمع - بدين طوركدوس سے مردایک عورت رکے بعد دیگرے داخل ہوتے ۔ ہمال تاک دو ما المرو جاتى-وصع حمل كے چندروزبعدوه عورت انسبكوبلاتى اوران سے كمتى كمتم فيوكيا ومتهين معلوم م مير عال بجريدا بوائ الاس سالك كي طف اشاره کرکے کہتی کریہ تیرا بچہ ہے۔ بس وہ اسی کا سبھاجا آ کھا۔ اور وہ خص انکارنہ كرسكتا كقا- يو كقانكاح بغايا- بدين طوركهبت سورجم موكر بغايا زناكاروي میں سے کسی ریابے روک ٹوک داخل ہوتے۔ یہ بغایا بطور علامت کے اپنے دوازو ر جھنڈے نصب کرتی تھیں۔جو چاہٹاان کے پاس جا مجب ان بیسے کوئی حامله موجاتى تووضع حمل كے بعدوہ سب مرداس كے ال جمع بوتے اور فاف كو ك كشف الغي للقطب الشواني برز بناني صد الماتے وہ قافداس بچرکو راس کے اعضار دیکھ کرواست سے جس سے منسوب ریاای کابیٹا سمجھا جا آگھا۔ اوراس سے انکار نہوسکتا کھا۔

شراب خوری اور قمار بازی بھی عرب میں کثرت سے رائج تھیں۔ مہمان فرازی کی طرح ان دونوں میں الدودولت لٹانے پر فیز کیا کرتے تھے۔ ملک عرب میں انگوروں وغیرہ سے جو شراب بناتے تھے وہ ان کیلئے کافی منتھی۔ اس کے شراب کا مست شراحصہ دیگر ممالک سے منگایا جاتا تھا۔ وہ بہت تیز ہوتی تھی۔ بان میں الاکر استعمال کیا کرتے تھے حب کسی کا استعمال کیا کرتے تھے حب کسی کا میں شراب کا ذکر آیا ہے، ان کی تقصیل اوں ہے:۔

کی شراب کا ذکر آیا ہے، ان کی تقصیل اوں ہے:۔

|                                             | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE  |         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| كيفنيت                                      | مقال بوشراب كيك شهورتق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.50    |
| بيت رأس دوشرول كانام إلى بيت القدرسي        | جررجم مية اس خص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اليريا  |
| دورانواع حلبيب-دونوسيل نكوركبرك ورشاب       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| ك ليدمشور تق وبديك شراب كو وبدريكة تق -     | The state of the s |         |
| مقدرى شراب كومقدري يامقدرسيا وربسيان كي شاب | مقدر-عوز-بيسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فلسطير  |
| كوبىيا ينه لولة تح                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| عانه كي شارب كوعانية كمق تھے۔               | عاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجزيره |
| صرفون عكبركة تريب ماورقط بل بنداد و         | بابل، صرفيفون، فطرقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كلدتي   |
| عكبرك درميان بعدان مقامات كى شاب كو         | Tribles !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بالمونا |
| إبلية وصرلفنته وقطر بلية كمتع تقد           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53.     |

خلاصه کلام یک دین ارابیمی جوعرب کا اصلی دین تفا-سواتے چندرسمول کے جن معقل سليم وقطع نظرار شادابنيا عليهم السلام كانكار تنيس بوسكماع ب يس معدوم بوكيا عقا-بجائے توحيد كے عمومًا شك وبت رستى تقى - و مجودان بال كوقادر طلق كى طرح لينه حاجت رواجانتے تھے- ليضے اجرام فلكيه، آفتا عابت وسارگان کی اُوجارتے تھے۔ بعضے تشبید کے قائل تھے اور فرشتوں کو خداکی بیٹیاں سمجھ کران کی اوجا کرتے اور خدا کے ہاں ان کی شفاعت کے امیدوار تھے۔ شرك وتشبيه كاكيا ذكر تعض كوفداكي ستى سى انكار تفا- وه شف دوزشرايي قاربازی، زنا کاری اورتش وغارت گری میں شغول بہتے تھے قساوت لب كايدحال عقاكه لوكيول كوبيدا بوتي بى زنده دفن كرديته تق بتول برآدميول كى قربانى جرُصانے سے دریخ نرکتے ۔ لؤائیوں سى آدمیوں كوزندہ جلادينايت ور كابيط جاك كرنا اور سيول كوت تين كرناعموا جاز سمجقة تھے۔ال كے درميان جويهودونضاري تقان كي حالت بجي وكركول تقي-ان كي كتابين فرقت وحيكي تحيس - يهود خدا كومغلولة اليداور حضرت عزير كوخدا كابيثا كهتے تھے لورنفار تين خسالا نت تھے۔ اور مئلد كقاره كى آراس اعمال حند كى كوئى صرورت جي كو

یہ حالت مرف عرب کے ساتھ فضوص دھتی۔ بلکہ تمام دنیا بیں اسی طرح کی تاریکی جھائی ہوئی تھی۔ چنا پند اہل فارس آگ کے پُوجنے اور ماؤل کے ساتھ وطی کرنے بیں مشغول ستھے۔ ترک شب وروز اسبتیول کے تباہ کرنے اور بند گاہی خدا کو سام شرح نقہ اکر الحالی ا 41

اذیت نینے بین مصروف تھے۔ان کا دین بتوں کی پُوجا اوران کی عادت مِخلوق بِظُلم کُرْنا کھا۔ ہمندوستان کے لوگ بتوں کی پوجا اور خود کو آگ میں جلانے کے بواکھ نہ جانتے تھے۔ اور نیوگ کوجائز سمجھتے تھے۔

يعالمگيظمت اس امركي قتضى تقى كرحسب عادت الني ملك عربين جمال دنيا بحرك اديان باطله وعقائد قبيحه واخلاق رديبه وجود تقي - ايك بادى تمام دنيا كرك لئي مبعوث وجناني دايساسي وقوعين آيا-

عرب جبيني قومس كى حالت اوربيان بوئى سيدنا محر مصطفى صلى التدعليسلم كى زندگى بعثت كى برىياد كے لحاظ سے بالكل بے لوث رہى -آپ اخلاق حميده مصمتصف اورصدق وامانت مين شهور تقيح يتى كدقوم ني آپ وامير كالقب دبا بواتها-آب جالس الموولدب مي تجي شرك نهوئے-وه افعال جالميت جن کی آپ کی شرویت میں ممانعت واردہے، آپ تھی ان کے مرکب نہوتے جوجا أور بتول يرذ رح كئ جاتيه السيال كالوشت نكهاتي مفاركوني بترابخري قاربازی اوربت پرستی جوقوم میں عام شائع تقیس،آپ ان سب سے الگ رہے۔ سال میں ایک بارماہ رمضال میں کوہ حرامیں جو مکم شرفہ سے تین میل کے فاصلہ منی كوجاتي وئ بايس طرف كوب اعتكاف فرايارت اوروبال ذروفكرس شفول ربت بيندرانول كاتوشرساته لي جات وختم بوحكتا توكموتشراف لاتياسي قررتوشك كرحراس جامعتكف بوت\_

ابتلادوي

جب آپ کی عرمبارک چالیس سال کی ہوئی توانٹ تعالیٰ نے آپ کومضب

نبوت سے سرفراز فرمایا - وحی کی ابتدار روبائے صادقہ سے ہوئی - جو کھے آپ رات کو خواب میں دیکھتے ، بعینہ وہی خلور میں آتا -چھ ماہ اسی حالت میں گذر کئے کہ ایک روز آپ حسب محمول فارح ابس مراقب محفے کدفر سنتہ (جربیل) آپ کے پاس آيا-اس في سيكما -إقُن أُريرُهو) آب في وايا- مَا أَنَا بِقَادَىٰ اللِّي بِيُها ہوانہیں) آپ کابیان ہے کہ اس برفرشتہ نے مجھے کاور کھینے ایمان کے کروہ مجمد سفايت وسع وطاقت كوبينيا- يو في يحيورديا اوركما اقرأس ي كماماانا بقادی اس براس نے مجھے پکو کردوسری بار بجینجا۔ یمال تک کدوہ مجرسی ا وسع وطاقت كوبينيا- يواس في مجيج ورديا اوركها اقرأميس كاكهاما انابقاري يساس في مجھ يكو كرتنسري بار كھينيا بيال تك كدوه مجھ سے غايت وسع اور طاقت كولمينيا- كهراس ف مجمع تهورديا اوركما :-

إِقْرُأُ بِالسَّوِينَ إِلَى الَّذِي خَلَقُ أَ يَرْهُ لِيهِ رَبِ كَ مَامِ صَحِيلًا عَكَقَ الْدِنْسَانَ مِنْ عَلِقَ قَاقِرُ أَوْ كَيا-بِيدِاكِيا آدى ولموى يعطى --يطه اورتيارب الرائم بعص نظم سكها إقلم سے سكھا يا آدمي كوجو كيم

مَنْ الْأَكْتُمُ مُ الَّذِي عَلَمَ الَّذِي عَلَمَ الْكَرِي عَلَمُ اللَّذِي عَلَمَ الْكَلِّيدُ عُلَّمُ الْإِنْكَانَ مَا لَهُ يَعْلَمُ وَ

يسبق برط مركب كوتشرف لائ اورحضرت فدي سيارا تصبيانكيا وہ آب کو اپنے بچرے بھائی ورقربن نوفل کے پاس کے نئیں جوعیسائی اور تورات ا الجیل کا ماہر تھا۔ اس نے یہ اجرا سنا کہا کہ یہ وہی ناموس وفرنشہ ہے بوحضرت موہلی ریاترا تھا۔ ا تعضيل كراي محيخ ارى كتاب التقنيد وكيو- س کے بعد کچھ مرت تک دی بندرہی ماکہ آپ کا شوق دانتظار زیادہ ہوجائے کچر یہ آئیس نازل ہوئیں:۔

العلان میں لیسط الفرکھ وابو بیں ور سنا اور البنے رب کی بڑائی کراور اپنے کرئے پاک رکھ - اور لپیدی کو چھوڑ دے - ؆ۘؽؙؿٵڵڡ۬ػڗؖڔۛٛ۠ۮڎؙٷڲٲڬڔ۬ؽ ٷ؆؆ڮٷڰڰڔڎٷؿٳڮٷڟڿڎ ٷٵڞڿڒٵۿٚۼڎٷ

آغاز دوت

فَتُمْ فَأَنْ فِي سِي إِنذا راور دعوت الى الله فرض بوطي تقى - مَا علان عوت كاحكم نآيا تفا -اس لئة آفي بيلي خفيه طورس ان اوكول كودعوت اسلام دي ب رآب كواعماد كا اوروآب كحالات سيخى واقت تھے-اس دعوت يكى مردوزن ایمان لائے ۔ چنانچردوں میں سبے پہلے ہوآب پرایمان لائے وہفر الويكرصديق س لوكون بي سب بيلي المالل نيوال حفرت على المرتضي بي اوع يك يس حضرت خديجة الكبرى -آزاد كته بوئ غلامون ين حضرت زيدين حارثه-اور غلامول مين حضرت بلال بين حضرت الوكرصداي في خايمان لا تعبي عوسي سلام شروع كردى عشره ببشره بين سے پانچ يعنى حضارت عثمان عنى يسعدبن ابى مقال طلح بن عبيدالله عبدالحل بن عوف اورزبرين العوام آب مي كي ترغيب مشرف باسلام ہوئے۔ان کے بعد حضرات سعیدین زید ابو ذرغفاری -ارقاب إنى ارقم عبد التدين سود عتمان بن طعون - الوعبيده بن الجراح عبيده بن مارث حصين والدعران بحصين عمارين ياسر خباب بن الارت فالد بن سيدبن العاص اورصهيب روى وغيرتم سابقين اولين كے زمرة يشامل

موتے-رصی الله تعالی عنهم اجمعین- اورعور تول میں فاطمه بنت خطاب بمشیره مرفارق اسمار بنت إني بكرة اسمار بنت سلامه تميميه واسمار بنت عميس خنعميد وفاطمه بنت المجلل فرشيه عامريه فكيد بنت بسار- رماد بنت ابى عوف اوراميند بنت خلف خزاعيه -سابقات الى الاسلام بيس سيهي - رضى الله تعالى عنهن ليكن يربيج جو ہوا پوشیدہ طوریہ وا- نماز کھی شعاب مدس چھپ کرٹھ ھاکرتے تھے۔ایک وز حضرت سائرين اني وقاص اور كيواصحاب مكر كسى شعب بيس مازري مدي تھے کوشکین نے دیکھ کراس فعل کو براکھا بیس باہم ادائی ہوگئی حضرت سورنے اونط کے تالو کی ہٹری ان نا بحارون سے ایک پر اری اور سرتوط ڈالا۔ آس كے بعد الخفرت صلى الله عليه ولم اور آپ كے اصحاب دار ارقم ميں بوكو وصفا كنشيب ميس تهار بتة اور وبين نماز رفي عقر تبليغ على الاعلان

الْمُشْرِيكِيْنَ و رسورة جي دياجاتا ۽ اورشركول سے كناره كر-

میزهم ایا-دارنن دعید نیز کا الای بان مران مران اور درا این نزدیک ناط دالوں کو اسٹ پرانخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قبیل قرایش کے بطو<sup>ن</sup>

كويل كالا-يابنى فقريابنى عدى-يهال تك كدوه جمع مو كف جو خود ما سكتا عقا-

ك مي بخارى كتاب التفنير سورة سفوار.

وه اپنی طون سے کسی اور کو بھیجا تاکہ دیکھے کہ یہ پچارکسی ہے۔ بس ابولہ اب قرایا استعمار کا اسکے۔ آپ نے فرایا استعمار کا اگر کمیں تم سے بیکموں کہ وادئ کہ سے ایک سوار ہوا کا اسکر تم پر تاخت و تا را بح رنا چا بہتا ہے۔ توکیا تمہیں بقین آجائے گا؟ وہ بولے نے ہاں۔ کیونکہ ہم نے تم کو بھی ہی بولے دیکھا ہے ہو آپ نے فرایا یہ تو میں تم سے کہتا ہوں کہ ارتم مجھ پرایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا ہواں پر ابولہ سب بولا اس تجھ پر آپین نہ ارتبی نازل ہوئیں ۔ پر ابولہ سب بولا اس تجھ پر آپین نازل ہوئیں :۔

تَبَتَّ يَكُ الْإِنْ لَهِي وَتَبَّ كَالْعَنَى بِلاكَ بِوجِيو بِالقَالِولَمِ كَ اوربِلاكَ بِو عَنْهُ مَالُطُ وَمَالْسَبُ قُ و و كام نر آياس وال اسكا اور زج كِيكايا

جب آنخفرت صلی الدعله و اعلان دعوت کیا اوربت پرسی کی علائیہ مذرت نروع کی توسرداران دلیش معتب و شید بسیران ربعیبن عرفض ، ابوسفیان ، ابوجهل ، ولید بن مغیرہ ، ابوسفیان ، ابوجهل ، ولید بن مغیرہ ، ولید بن مغیرہ ، ابوطالب کے باس آئے اور کھنے گئے کہ ترابح تیجا ہما اسے مبود ول کوبراکہ تا ہے اور ہما اسے آبوا ہو آئے گئراہ بتا تا ہے اور تمہیں احمق کھراتا ہے۔ تم اس کومنع کردو۔ یا بیچ میں سے بط جاؤ۔ ہم اس سے مجھلیں گے۔ ابوطالب نے امہیں زمی سے بھی کروضت کو بات کے جاور ایک دوسرے کو آپ سے برائج ہمارے کے آپ سے حقد وعداوت زیادہ کرنے گئے۔ اور ایک دوسرے کو آپ سے لوٹے پرائجار نے کے آپ سے کھی وعداوت زیادہ کرنے باس آئے اور کہنے گئے میابوطالب ابے شاہم کے باس آئے اور کہنے گئے میابوطالب ابے شاہم کے باس آئے اور کہنے گئے میابوطالب ابے شاہم کے باس آئے اور کہنے گئے میابوطالب ابے شاہم کے باس آئے اور کہنے گئے میابوطالب ابے شاہم کے باس آئے اور کہنے گئے میابوطالب ابے شاہم کے باس آئے اور کہنے گئے میابوطالب ابے شاہم کے باس آئے اور کہنے گئے میابوطالب ابے شاہم کے باس آئے اور کہنے گئے میابوطالب ابے شاہم کے باس آئے اور کہنے گئے میابوطالب اب کے شاہم کے باس آئے اور کہنے گئے میابوطالب اب کے شاہم کے باس آئے اور کہنے گئے میابوطالب اب کے شاہم کے باس آئے اور کہنے گئے میابوطالب اب کے شاہم کے باس آئے اور کہنے گئے میابوطالب اب کے شاہم کے باس آئے کہ کہتا کے کہتا کہ کا معالمات کی دور دور کراہ کو کہتا کہ کور کی کرائے گئے کہ کا معالمات کی دور کرائے کی کا معالمات کی کروں کور کرائے کی کروں کرائے کی کروں کرائے کی کروں کے کروں کی کروں کرائے کی کروں کرائے کی کروں کرائے کرائے

ابساتنين كيا-خدا كفسم! ثم لبغ معبودول ادرآبلواجداد كيتوبين كواراننين كرسكة تم اسكوروك و ورنده اوترميدان ي وكرم دونون سي سي ايك كافيصل وما ي وه يركمكر جلي كئے - ابوطالب في حضور عليه الصافرة والسلام كوبلاكركما يوال مرح بعقیج اتیری قوم نے میرے پاس آگرایسا ایساکها ہے۔ تُولینے آپ پراور مجديرةم كر-اورمج امرالا يطاق كالكيف ندي يس كرحفور فيبيخيال كماب ميرب يجان مجهجهو دياس اورميرى مدس عاجزا كياس لولايا دراے میرے چیا! الله کی شم اگرده سورج کومیرے دائیں القربا ورحیا ندکومیرے بائيس ہاتھ پر رکھ دیں تاکہ مکین اس کام کو بچیوٹر دوں۔ تنب بھی مکین اس کو زیجو وگا۔ يهال تك كراللدلس غالب رف يائين خوداس بي بلاكم وجاول " دست ازطلب ندارم تا كام من رآيد

باش رسد بجانال ياجال زتن بآيد

بھرآپ آبدیدہ ہوئے اور رویوے۔آپ واپس ہوئے توابوطالب لے بلاکرکا۔ "العرب محتيج ابوكيه آب چاہيں كميں مكن كبعي آپ كاسا ته ند كليورو كا يوب قريش ك ديكها كدابوط الب اس طرح منيس مانتا- توعماره بن وليدين مخيره كوسالق ليكراس كے پاس آئے، كھنے لكے الے ابوطالب! يعماره قريش ميں نمايت في اور تولصورت نوجوان ہے-ہم ير تجھے ديتے ہيں -تواس كواپنا بيٹا بناكے -اوراسكے عوض ميں اپنے بحتیج کو ہمانے حوالے کردے۔ ابوطالب لے کمان اللہ کی تسمانم مجع رطى تكليف ديتي مو-كياتم مجھ اپنابيطاديتي موكوئي اسے متما مواسط

اله بيرت ابن بشام-

يالول اورا پنا بيشائمتين دول كه استقتل كروالو! الله كي تسم ايسابر كرنه موكا "يه سن رور الش اور مجى برافروخته ہو گئے۔ وہ ایک روز ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے۔ ولید مذکور فصاحت وبلاغت میں ان کاسردار تھا۔ایام ج قریب تھے وليدوقريش بي لول فتكوموني ،-ولبيد-اكرده ويشاج كاموسم أكياب عرب ك قبائل ممار عياس منك جنول نے ممالے صاحب کا مال س لیا ہے۔اس کے بارے س ایک رائے پراتفاق کراو-ایسان موکرتم ایک دوسرے کی تکذیب کرو-ولش -آبها ایک لاغ قائم کویں مہم اسے سیم کس گے۔ وليدينين، تم بي كموسَن ابول-وريش-مم كميس كے كدوه كابن م وليد-التُّرِيُ تَسم ده كامِن نيس يم في كامِن ديكھ ہوئے ہيں-اس كا كلام نه كائن كازمزمه ب نتيح-وليش- ہم كميں كے كدوه ديوانه ہے۔ وليد- ده ديوانهنين عم خديوانگي ديمي موني ها- وه ديوانه كاغيظ وغضب تنيس نديوانه كاخلجان دوسوسه ب-قريش بم كميس ككروه شاءب-ولميد- وه شاعرنهين عمين تمام اقسام شورجز، مزج، قريض مقبوض اورسبوط معلوم بين- اس كا كلام شورنيين-المدرسان بشام-

ولش - بم كسي كروه جادوك-وليد-ده جادور نيس-ېم نے جادور اوران كےجادود يكھے موتے بيں - يہ جادوگرون كا چفونك مارنا تنيس-اورندان كارسيون بابالون كوگره ديناجة ويش-ابوعبرشسابهرتم بناؤتهم كياكهيس؟ ولبد- الله كي قسم، اس كے كلام سي رائ حلاوت ، اس كلام كي الم صغيط جروالادرخت خراب اوراس كى فرع بيل ب-ان باقولى سجوبات تم کو گے۔ وہ صرور بیان لی جائے گی کہ جھوٹ ہے۔ اس سے باسے میں صحت سے قریب رقول یہ ہے کہ تم کھو- وہ جادورہ، اورایسا کلام لایاہ جوجادوب-اس كامس وه باب بليطيس بحائى بھائى ميں ميال بوى ميس اورخوش واقارب مين جداتي وال ديتا ہے۔ وليدكا كلامش كرو مجلس سے چلے كئے جب وسم ج بيں لوگ آنے لگے تودہ ان کے راستوں میں بیٹھتے جوکوئی ان کے پاس سے گزرتا وہ اسکو آخفرت صلى الله عليه وسلم سے دراديت اورآپ كاحال بيان كرديت - الله تفالى في وليد كى بالع بين برآيات نازل فرمائين :-جور ف مجه كواوراسكوجومين ينايا ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْلًا اللَّهُ اكيلا اورديائي فاسكومال كيدلاكراور جَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَنْ مُنْ وَدُالٌ وَبَنِيْنَ بيط موجود رايني زند كي فالع اورتيارى شُهُوْدًا ( وَمَهَّدُ ثُلُهُ مُعَيْدًا الْ كردى اسكونوب تيارى اور كولالج ركفتا ثُمُّ يُطْمَعُ أَن أَنِيْ لَا كُلُّ وَإِنَّهُ ہے کہ اور دول - کوئی تنیں وہ عماری كان لايتناعنيناه رمرع

ان کے بعد کی اورکئی آیتیں ولیدہی کے باسے میں ہیں۔ اسي طرح أيك دن جب كم آسخفرت صلى الله عليه وسلم مجديس اكيلي بيت ہوئے تھے سردار قوم عتبہ بن رہیر بن عبر شمس اور قرابش میں لول گفتگو ہوئی ،۔ عتبه- المحروه قرین اکیائی محدرصلی الله علیه سلم اے یاس جاؤل تاکه اس سے کام کروں اور چند ہاتیں اس کے آگے بیش کروں۔ شایدوہ ان میں سے ایک بات كونسيندر يسم وه كردين اوروه بم سع بازرب قرليش- بال ك ابوالوليد- آب جائي اوراس سے لفتاً و ليجة -عتبه احضرت سے فاطب ور ابھائی کے بیٹے ا آپ کومعلوم ہے کہ خواش اقارب میں آپ بزرگ و برگزیده اور نسب میں عالی رتبه ہیں۔ آپ اپنی قوم مدایک نیا مذہب لائے ہیں جس سے آپ نے ان کی جماعت کو پراگندہ کردیا ہے۔ آب ان کے داناؤں کو نادان بتایا-ان کے معبودوں اوران کے دین کو براكها-اوران كحكرشنه آباواجدادكوكا فرنبايا- سنسئين چندبانين بيش كزا ہول-شایرآب ان سے ایک بات بندفرائیں۔ التحضرت صلى الله عليه ولم - ابوالوليد! بيان كرمين شنتا مول -عتبد بهائ كے بيٹے!اس نئے زب سے آب كامقصود ارال ب توہم آہے لخ اتنامال جمع كرديته بي كرآب بم سب سے زيادہ مالدار بن جائيں۔ اُراس سے م پرشرف قصود ہے قوم آپ کو اپنامردار بنالیتے ہیں۔ آپ کے بغیر كونى كام دركارينك -اكرآب ومل طلوب بقويم آب كواينا بادشالهليم كيتين -ارم آب اسج دركسيس وآپكياس آتاب

وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّهُ اللَّ م بخضرت صلى الله عليه وسلم- ابوالوليد! كيا توكسج كاجو كمنا تضاه أتخضرت صلى الله عليه ولم مجم سيس-عتبد-سائي-المخضرت صلى الله عليه وسلم في سور وحم السجده كي آيات نا آيسجدة للات فرماكسيده كيا اورعتبه كطواسنتاريا-) أتخضرت صلى الترعليه والم - الوالوليد! توكنا؟ عتبديس فيس ليا-آب جانين اورآب كاكام-قرلیش (عتبه کوآتا دیکه کرایک دوسرے سے) الله کی شم ابوالولیدوه چره کے سنيس آباجوك كركياتها- (عتبه كوياس بيجاد يكهر) ابوالوليداويال كاحال عتبه-الله كقسمين فابساكلام ساكاس كي شلكيمي نهيس ساءالله كي م وه شعر تنبين - ننجادو ہے - نه کمانت - کے گروہ ولیش امیراکهامانو -ان ستخص کوکرنے دوجوکرناہے۔اوراس سے الگ ہوجاؤ۔اللہ کی تسمیل جو كلام اس سے سناہے اس كى برقى عظمت وشان ہوگى - اگر عرب اس كو مغلوب ركبي توتم غيرك ذريع اس سعن يحكة -اأروه عرب يغالب آكيا تواس کامک متمارا مل ہے۔ اوراس کی عزت متماری عزت ہے تم اسکے

سبب سے خوش نفیب ہوجاؤگے۔ قرایش - ابوالولیلاں ٹارگی قسم اس نے اپنی زبان سے تجھے بھی جادوردیا۔ عقبہ - اس کی نسبت میری ہی دلئے ہے تم جو چاہورو۔

اب رسول المدصلی الله علیه وسلم کا ذکر بلادعرب میں دور دور پہنچ پیکا تھا قراش روز بروز تشدّدین زیادتی کرتے جاتے تھے۔ انہوں نے آپ کوطرح طرح کیا ذیتیں دیں۔ کمینے لوگوں کو آپ پر برا مکی ختہ کیا۔ آپ کی تکذیب کی۔ آپ پر ہنرا کیا۔ آپ کوشاع کھا۔ جادوگر تبایا۔ کا ہن کھا۔ مٹری اور پاگل تبایا گرآپ بارتبلین فہاتے رہے۔

ایک روزآپ فارکب کے نزدیک نماز پڑھ لیے تھے حرم شرفیت میل مفت دلیش کی ایک جماعت موجود نفی عقبہ بن ابی معیط نے ابوجل کی ترعیہ ذیج کئے ہوئے اونٹول کی او بھسجدے کی حالت ہیں آپ کے دونوں شانوں کے درمیان دى -يديكه كرورب نابكارقه قه ماركيني كسى في آب كى صاحزادى بى بى فاطمه رضی الله تعالی عنها کوخرکردی-ده فررادوری آئیس اورآب کی بیت مبارک ده ليدى دوركردى اوران كويرا بعلاكها-يه نابكار حرمات الله كى بحرمتى بحميلا كتے تھے۔اس لي جب آپ نمازس فارغ بوت تولوں بدعاً فرائي "اللا توكروه فريش كومكول ياالكه إتوازجهل بن مبشام عتبه بن ربيعه يشيبه بن ربيعه عقبه بن الى معيط اوراميرين فلف كو يكرك اس مديث كرادى حفرت عدالتدن معودرصنى التدتعالى عندفهاتي مس كريس فال سب كوبدرك ون تقتول دكيما ك صيح بخارى كماب الجادر باب طرح جيف المشكين في البر ادراميه كي سواسب جاه بدرس مجينك ديني كئے -اميد موال تھا حب اسے منتج کے توچاہ میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کے اعضا رکروے مکرمے ہوگئے۔

اسطرح شاطين ولش أيك وخار كعبين حمع تھے- ابوحبل ايك بھاري تيمر الماكرسجدے كى حالت ميں آنخفرت صلى الله عليه والم كے سرمبارك كو كيلنے كيلئے آ مح برها جب وه زديك بهنجا تووه خوف زده اور رنگ بدلا بروا بي ي بها كارار يقر باتوس ني ينك سكا- قريش ني وجها-الوالحكم التي كيا موا ، بولاجب یں زدیک گیا توئیں نے اس کے ورے ایک اونٹ دیکھا۔اللہ کی قسمیں نے اس کا دہ سراور گردن اور دانت دیکھے کہ بھی کسی اونٹ کے دیکھنے بیانیں آئے۔ وہ اونٹ مجھے کھانے لگا تھا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ذباياً "وه جرئيل تھے۔ آرابوجل اورزديك آتاتواسيكر ليتے "ايك دفعه كاذكر ہے كه وہ نا بكاركعبك سائيس بي عليه بوت تھے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام ابراميم كياس مازيره ورم تصيعقبه بن ابي معيط الآب كي كردن مبارك يں چا در دال لی۔ بھراسے کھینچا یمال تک کہ آپ کھٹنوں کے بل گررہے۔ لوكول وكمان مواكرآب كاانتقال موكيا حضرت ابو كمريضي الترتعالي عنه دورك آئے اور فرانے لگے "کیاتم ایک شخص کواس لئے قتل کرتے ہوکہ وہ کتا ہے کہ مرابدورد كاراللدم "يس كروه بط كئ-

يه اذبين آغفرت صلى المتدعليه والم تك محدود يتحين - بلكة إب عاضي بمى طرح طرح كى مصيبتول مين مبتلاتھ - وه غريب سلمان جن كاكمين كوئي تبیلہ اور بارویا ورنہ تھا۔ خصوصیت سے قریش کا تختہ بھت ہے ۔ اذبیس فتلف انواع کی تھیں۔ مثلاً آگ پر لطادیا ۔ تبتی ریت پر لٹا کر بھاری تھرسینہ پررکھ دینا تاکہ کروط نے سے جابک سے اس قدر مارن کہ ٹوٹ جائے ۔ چائی میں بعید کے کرناک میں دھوال دینا ۔ جاؤ کرکو ٹھڑی میں بند کر دینا ۔ پاوئ میں رسی بندگے بیتی ریت پر گھسیٹنا۔ گلااس قدر گھونٹنا کہ دم کل جانے کا گمان ہوجاتے۔ ندد کو جسیوس وختل الحواس کردینا۔ نیزوار کر ہلاک کردینا وغیرہ۔

هدنوت

جب آخفرت سی الدعله وسلم نے دیکھا کہ سلمانوں کا کمیں رہنا مشکل ہوگیا
ہے تو آئے اصحاب سے ذرایا کہ ملک جبشہ کا بادشاہ اپنے ہاں کسی برظام ہنیں ہونے
دیتا ہم ہیں سے جو چاہیں وہاں چلے جائیں بخالیخہ اس سال اہ رجب میں اوالول
گیارہ مرداور چارعور تول نے ہجرت کی جن میں حضرت عنمان عنی نظام اوران کی نوجہ
مخترم رقید بنت رسول اللہ صلی المتٰدعلیہ وسلم بھی تھیں جس اتفاق سے جب یہ
بندرگاہ پر پہنچے تو دو تجارتی جماز حبشہ کو جارہ ہے تھے جماز والوں نے ان کوستے
کوایہ پر بٹھا لیا۔ قرایش کو خراکی تو امنوں نے بندرگاہ کہ تعاقب کیا یگرموقع نکل
کوایہ پر بٹھا لیا۔ قرایش کو خراکی تو امنوں نے بندرگاہ کہ تعاقب کیا یگرموقع نکل
کوالے اور بٹھا کیا۔ گرموقع نکل

مهاجرین قریباتین ماه صبت میں امن وامان سے رہے - ماه شوال میں ان کو یہ غلط خبر اللہ کا کہ میں ایس کے آئے۔ علط خبر اللہ کے آئے میں اس کے ان میں سے اکثر کم میں ایس کے آئے۔ میں وثنا میں سے اکثر کم میں ایس کے اس کے ان میں سے اکثر کم میں ایس کے ان میں اس کے میں اس کے ان میں اس کے ان

اسسال الخفرة صلى الله عليه وسلم كيجياميرجزه ايمان لات-اوران حتين

جُب آنخفرت سلی الله علیہ ولم نے مدینہ مورہ کو ہجرت فرائی قومہاجرین بند یس سے کھے لوگ فورًا واپس آگئے حضرت جعفرہ بن ابی طالب وغیرہ جو وہال ہ گئے تھے وہ فتح غیر کے وقت مدینہ بیں واپس آئے جب حضرت جعفر اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت میں حاضر ہموئے توحضور نے ان سے معانقہ کیا۔ اور بیشانی کو بوسہ دے رفرایا فیمیں نہیں بتا سکتا کہ فتح خیر سے مجھے زیادہ خوشی ہے جعفر سے ہے نے سے ی

حضرت الومرصديق رضى الله تعالى عذبهى بارادة بجرت جشه كى طف محطه تقط - برك الغمادة كم و كه مسيمين كى طون بانخ دن كى راه به بينج عقط كه قبيله قاره كاسر دارابن الدغنه ملا - أس لے بوجھا، كمال جارب بو؟ آب لے جواب با كميرى قوم نے مجھے كتابے برخبور كرديا - يمن جا ہمان كہيں الگ جا كرخدا كى عبادت كروں - ابن الدغنہ نے كہا بر نہيں ہوسكتا كہ آب سافياض دممان فواز ابنوں سے نيك سلوك كرنے والا فريب پروراور جوادث حق ميں لوگور كا درگا كه كہ سے نكل جائے يا نكالا جائے - يمن آب كوابنى بناه ميں ليتا ہمول - اس كے كمين واليس آگئے يا۔

ك معكوة شريف بولاس السناب المصافية والمعالقة كالصفيل كيك دكيو مي بخاري المجرية

جبةرش كويخريني توالنول فيمشوره كرك ايك مفارت بسراد في عرد ين العاص اورعيدالمدين إنى ربيعيد (ياعماره بن وليد) خاشى كى خدمت بيس مع تحالف محيحي سفاروال بهنج كرسيك بادشاه كيطارة سيط واورندرس ميش كرك كماكهم مي جند نادان اوندول ن ايك نيادين ايجاديا سے جيلفرانيت بت رسنی دونوں سے جدا ہے۔ وہ بھاگ کر بھال بناہ گرین ہو گئے ہیں ہمیال شر وس النام المادة المادة المال المعالية المال والس كرد درخواست بيش ہونے پرآپ ہماری تائید کردیں ۔ چنا پنے سفرار نے بنجاسٹی کی فدرت میں حاضر کو تحالف بيش كئے-اورساراقصدبيان كيا-بادشاه نےمهاجرين كوطلب كيا-بطارقه ك كما يحضورا يراك ان كحال سيخ بى واقف بي -آبال حوالكردي ابدشاه ك كما يرمنيس بيليم ال صدريافت كرلس "چنا بخجب مهاجرين دربارس حاضرموئ توحضرت جفرين ابى طالب ف ان كى طوف سے 10 देउ ख्रिएर्स हुने हैं -

شاہ ائم اوگ ایک جابل قوم تھے۔ بتول کو بجتے تھے مردار کھاتے تھے۔
بدکاریاں کرتے تھے۔ اپنول سے دشمنی رکھتے تھے۔ پر کوسیوں سے براسلوک کرتے
تھے۔ قوی اوگ کروروں کو کھا جاتے تھے۔ ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے
ہم میں سے ایک رسول ہماری طرف بھیجا جس کے نشب اور صدق وا مانت
اور پرمبزگاری سے ہم اوگ پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو یہ دعوت دی کہ
ہم خداکو ایک جانیں۔ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کی کو شرکی نے ٹھر ائیں

الهيرت ابن بثام

بتول کی پُوجاجو ہم اورہمالے باپ داداکیارتے تھے چھوڑدیں۔ سے بولاكريں -امانت اداكرين-اينول سي فبت وسلوك ركعين يمايون سينيك سلوك كري محادم الد خوزيزى سے باز آئيس يتيمول كامال نكھائيس عفيف عور تول يتممت دلگائيس نماز رص - مدةدي - روز عرصي بسيم اس بايان عرف الله عبادت كرن لك مثرك وبت يرستى تجوردى مرام كوحرام اورحلال كوحلال جا لگے۔اس جرم پہماری قوم ہم پراؤٹ پڑی۔اوراذیت دے راجبوررے ملی کہ بم الله كى عبادت جور اكريتول كويوجي لك جائي - اور جائث كويرتوسابق طلال مجيس يجب النول فيهم رفنروطلم كيا اورماك فرائض ندمي كي آوي میستراه ہوگئے۔ توہم آپ کے ملک میں آپ کی بناہیں آگئے ہمیں امیدی كرآپ كے بال مم رظام مربوكا" برنقريس كرنجاش لخ كماكرتها الماينيم برجوكلام اتراب اس سي المحم سناؤ يحضرت جعفر في سورة مريم كى حيند آيتين بإحصين ينجاشي سن كراتناروياكم اس کی دار حی آنسوؤل سے ترمونتی ۔اوراس کے اساقف بھی روئے۔ پھر نجاشی تے كما يريكلام اورانجيل دونول ايك بى جراغ كريرتوبين اس كے بعد مفيول سے كماكتم والس چلجاد الله كقم اليس ال كوتها العواله فروعا-دوسرك دن عروب العاص في حاضر دبار بوكرون كيا يسحفورا بيالك عفر عيلى كنبت بُراعقيده ركھتے ہيں " سجاشي نے سلمانوں كوطلب كيا جبور مافر بوئ توان سے پوچھا کردتم حضرت عینی کی نبت کیا عقیدہ مکھتے ہو جمعر جعفرك كمامهم اعتقادر كمحقهي جيساكهماك ببغير ني فوايه كعيلي فداك بند اور خیر اور موج الشراور کلة الشروس بيرس كرنجاشى في زين سايك تنكا اعماليا اوركها در والشاد جوتم كها حضرت عيلى اس ساس تنك كرار بحبى زيادة بي بيس عب بجاشى كى زبان سے يرالفاظ فتك تو بطار قد حاضرين كے تقول سے خوخواہ كى آواز آ فے لگى - گرنجاسى في روان كى - اور سفارت بالكل ما كام البيل كى مسلم وت

قرنش لخجب ديكهاكه باوجود تشددوم واحمت كاسلام قبائ وبيس بھیل رہا ہے حضرت جزام وعرض جیسے لوگ ایمان لاچکے ہیں بخانشی نے مسلمانو كويناه دى إدرمفارت بهى بنيل ومرام والس آكئي بتوانهوك الأتفاق يةرارد ياكر دحفرت محررصلى التدعليه وللم كوعلانية تل كرديا جائے -ابوطا الم يخربني تواس نے بنى ہاشم و بنى طلب كوجمع كركے كماكد احضرت محد رصالاً عليه وسلم كولغرض حفاظت ليفي شعب (درّه)ميں لے چلو ينا پنجاليا ہى كيا كيا-جب قریش کومعلوم ہواکہ ہاشم ومطلب کی اولادنے (سوائے بولسب کے)بلاامتیاز مذ حفرت كواس طرح ابنى يناه ميس كياب توالنول في مقام محصب ميس جوك كمدوننى كدرميان م أبس يعدكياكم الثم ومطلب كي اولاد سعن الحسادر لين دين سب موقوت كردياجائي بمال تك كردة تنك الرفحررصلي التدعليه ولم) كوفل كے لئے ممالے والروين - اور تاكيد مزيد كے لئے يمعابدہ تحريرك كية الله كي تيست مي الثكاديا - كفارة الله النايسيختى سے اس معابده يوسل كيا - با سے جوغلہ مکیں آناوہ خود ہی خرید لیتے اور سلمانوں تک زینے خدیتے۔ اگران میں ك ضائص كرى السيوطي كوالسبقي والعنم تصفيح بخارى - إن والنبه على المدعلية والم

كوئى بطورصاررم ليفكسي لمان رشة داركواناج بعيجاتواس كي بعي سدراه بوت-غون بنوالتم شعب ابي طالبيس طرح طرح كى كليفيس المات يسيد الوطالبكا يعمل تعاكرجب لوك وطات تو آخضرت صلى الترعليه والم كولغرض حفاظت آب ك بشرس الخاتا تاكددوسر بستر برجاليثين اورآب كي بسترير الني كسي بيشيا

صيح بخارى وسلمس بي كرحفرت عباس في رسول الشرصلي الشعليدولم سعوض کیاکدابوطالب آپ کی مراعات و مدد کیاکتا تھا۔ اور آپ کے لئے ناران ہوا کرنا تھا۔ کیا یمل اس کوفائدہ نے گا؟ آپ نے فرایا،۔

نعمروجدتدفي غمرات من النكر السين الصراياري آكيليا جواس كے شخوں كى بنجتى ہے۔

فاخرجت الى ضعضام بسامكونكال كفورى آكسيس كرديا

يتوعذاب قبيس تخفيف ب قيامت كوكمى اس كى يسى حالت بوكى عبانخ الوسيدخدري سروايت بكرابوطالب كاذكرآ ياتورسول التصلى التدعيروسم

محصليدب قيامت كويرى شفاعت اسفائده دیگی بس اسکوتوری آگ يس كردياجائ كابواس كر تخول بنج كي ساسكاد ماغ وش كانكا. لحله تنفعه شفاعتى يوم القيمة فيجعل فيضعضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منددماغه

بض علمار نے خلاف احادیث صحاح ابوط الب کا ایمان ثابت کرنے کی کوشش

كى -- والعلم عندالله-

جیتین ال اسی التی الدی و التا تعالی نے اپنے جیب پاکسی الله علیہ وسلم کو خردی کداس معاہدے کو دی کا اس طرح چاہ گئی ہے کہ اللہ کے نام کے مواال میں کچھ باقی منیں رہا۔ آپ نے یخبر الوطالب کو دی۔ اس نے کفار قرایش کو جا کہ کہ اس کے حوال کہ اس کے حوال کہ اس کے حوال کہ اس کے حوال کہ اگر یہ الله کہ کو وہ قریش ایم رے جمتے ہے کھ کو اس طرح خردی ہے۔ تم اپنا معاہدہ لاؤ۔ اگر یہ خرصی کئی تو تی اس پر راضی ہوگئے جب معاہدہ دیکھا گیا تو ویسا ہی پایا گیا جیسا کہ خردی گئی تی اسی وقت بائے اشخاص دہشام ہی عرو۔ نبر بن ابی امید خوری معظم میں عدی ابوانجری معلم میں عدی ابوانجری معلم میں عدی ابوانجری کئی تو ترمین الاسود) کچھ قبل وقال کے بعداس معاہدے کو چاک کرنے برمشق ہوگئے اور اخری الاسود) کچھ قبل وقال کے بعداس معاہدے کو چاک کرنے برمشق ہوگئے اور اخری الاسود) کچھ تا وال کے بعداس معاہدے کو چاک کرنے برمشق ہوگئے اور اخری الاسود) کھونے کے مزید ایک سب بجائے روبرا و تو نے کے مزید ایک در بے موگئے۔

## المنوت

اسسال ماہ رمضان میں ابوطالب نے وفات پائی۔ اوراس کے تین دور بعد ضریحۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنما بھی انتقال فراگئیں۔ اب تفار قریش رسول اللہ مسی اللہ علیہ وسلم کی ایڈارس نی پر اُور دلیر ہوگئے۔ ایک روز ایک نابکار نے راہ یس آپ کے سرمبارک پر خاک ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گور تشریف ہے گئے۔ آپ کی صاحبزادی نے دیکھا۔ تو پانی نے کرسرمبارک کو دعو نے لگیں۔ اور روتی جائی بن آپ نے فرایا "جان پر رااللہ تعالی تیرے باپ کو بچائے گا۔

له يود إن بشام .

مخر تخفرت صلى الله عليه ولم في تنك آراس خيال سي كما كر تقيف ايمان كآئة وويش كرولات ميرى مددكينك طالف كاقصدكيا- زيرين حارثة آكي ساتھ تھے۔آپ نے دہاں سنج کراٹرات فیف لینی عبدیالیل اوراس کے بھائی مسورجبیب کودعوت اسلام دی- مگرانهول نے آپ کی دعوت کابری طح جواب ديا-ايك بولات الرحيج ضراف ينير بنايا ب تووه كعبه كايده جاك كرراج بيريخ نے کہا ویکا خداکو پنیری کے لئے تیرے سواکوئی اور نماہ، تیسرے نے کہا لیکن ہر انتھے سے کلام نہیں کرسکتا۔ اگر تو پیٹیبری کے دعویٰ میں سیا ہے تو تھے سے لفتگو كرنافلات ادب ب-اوراً ومحوال توقابل خطاب نمين عجب آب مايس ہوروایس سے توانوں نے کمینے لوگوں اورغلاموں کوآپ پرابجارا جو آپ کوگالیال يظام تاليال بجاتے تھے۔ اتنے ميں اوگ جمع ہو گئے۔ وہ آپ كراستيں دورويہ صف بانده كموك بوك جب آب درميان ساكذر ع توقدم الطات قت آب كے ياؤں يرتي رسانے لگے-يمان كك كفلين مبارك ون سے بوكة جبآب كويتمول كاصدم بهنيتا أوبيهم جات -مروه بازوتمام كركم اكرديت-جب پر طینے لگنے تو تھر برساتے اورسا کھ ساتھ سنتے جاتے ۔اس طح انہوں عتبه اور شيبه بيان رسير كباغ تك آپ كاتعات كيا-آپ ناغيس ايك كور كى شاخ كے سايسي بناه لى عتب اور شيب أكر حيآب ك عنت وتمن تق مرآك كى اس حالت پران کو بھی رحم آگیا۔ انہوں نے اپنے نصرانی غلام عداس سے کما کہ انگورکا ایک نوشہ تھال میں رکھ کران کے پاس مےجا اور کددے کہ کھالیں۔آنے نسم اللہ كدركهايا - عداس تعجب بوكر كيف لكاكدان شهرول كاوگ ايسا منيس كمق آلي

أو چھا توكمال سے ہے ؟ اس كے كمانينو كے سے -آپ نے فرما ياكروہ نيك بندى يونس بن منے كاشر ب- بهراس نے آب سے يونس كاحال يو بھا-آب نے فرمايا-كروه بهي ميرى طرح يغبر تق - يش كروه آب ك القدياؤل حي صف لكا اوراسلام ال-اسى سفيس مقام تخليس جو مكر شرفه سے ايك رات كاراسة ب شرفيتين كيجن حاضر وئ-آپ رات كونمازيس قرآن مجيد ريده رب تھے- وہس كرايا لائے- وَإِذْ صَرُفْنَا آلِينَكَ نَفَرًا إِمْنَ الْجِينَ الآييسِ اسى طن اشاره بي ينحليس جنورون قیام راج - وہاں سے آپ دامیں تشراف لائے - اور طعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے اپنی بناہ وامان میں اسکتے ہوؤ مطعم نے قبول کیا۔ آپ رات کو مطعم کے ہاں الم جبصبح موئى تومطعم اوراس كع ببيول نے منحصارلگائے اور الحضرت صال شد عليهوسلم سے كماكة إلى طواف كيجيئ - اور خود تلواري لگائے بوئ مطاف ميں موجود ا جب حضرت طواف سے فارغ موتے تواسی میئت میں آپ کے دولہ فان تكآيك كالقآئ

اس سفرطائف كے مرتوں بدا يك روز عائشه صدافية في عوض كيا - بارسواللة الله بيركوئي ايسادن آيا ہے جوائد كے دن سے حت ہو - فربا يابيتك ميں كے سيرى قوم سے ديكھا جود يكھا - اور جو يَس نے ان سے ديكھا اس ميں سے سخت عقبہ كا دن تھا جب كريس نے اپنے آپ كوعبديا ليل بن كلال بير شيں كيا - اس خوت اسلام كوقبول ذيرا بيس بي غم كى حالت ميں گردن تجوكك تے چلا - مجھے سا يہ كيا ديكھتا ہوں كدا يك بادل نے مجھے سا يہ كيا دي مقام موس سے چودن كارات ہے - اور نوس سے نام كوقا فلكاراست اس يولق ب

ہواہے۔ یس نے نظامھائی تواس بادل میں صفرت جرئیل دکھائی فینے حفرت جرئل في عَجْمَ آوازدي اوركما بيشك الله تعالى في آپ كي قوم كا قول سُن ليا ب اورانهول فيجوآب كوجواب دياوه بعيس لياميد-آب كى طوف يهارو كافرشته بهيجاكيا ہے۔ تاكة إلى الصحكم دين جو كچھ آپ اپني قوم ميں جا ہتے ہيں حضور كابيا ہے کہ پور مجھے پہاڑوں کے فرشتہ نے آوازدی اورسلام کے بعد کمالے محد ابیثاب آپ کی طوف بھیجائے۔ ناکرآپ مجھے جو چاہیں حکم دیں۔ اگرآپ چاہتے ہی کوئیں اخشین کوان برالك دول- (توالك دینا بهون) آپ نے جواب دیا و مهیں ملک ميس اميد كرتا مول كرالله تعالى ان كي بيتول سے ايسے بندے بيد اكر ساجو مرت الله كى عبادت كرينك اوراسك سالقكسى كوشريب زهم اليسكي التاسل تدوت

آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شرفیت تھی کہ ہرسال موسم ج میں تمام قبائل عرب کو جو کہ اور آوا ح کم میں موجود ہوتے دعوت اسلام دیارتے تھے۔ اسی نوش سے ان کے میدوں میں کھی نشرفیت نے جایا کرتے ۔ ان میلوں میں عکاظ و مجنہ و ذو المجاز کا ذکر صدیت میں آیا ہے۔ عکاظ جو ان سب سے بڑا تھا نخلہ وطائف کے درمیاں طائف سے دس میل کے فاصلہ پرلگا کرتا تھا۔ یہ عرب کی تجارت کی بڑی منڈی اورشوار کا ذکر کھی اور شوار کا درمیان سے بیس میں کہ رہا کرتا تھا۔ کھر مجنہ جومرانظران سے مسل درکا کھی اور شوار کا درمیان کے مسل کے فاصلہ پرلگا کرتا تھا۔ کھر مجنہ جومرانظران سے مسل

اے اخشبین دوبہار ہیں جن کے درمیان کرمشرفدوا قع ہے ایکے نام بیمی ۔ ابوقبس درتعقال م

مه المهاد و المهاد و المهاد و المهاد و المهاد و المعارف الم

التدتعالي كولينه دين اورابينه رسول كاعزاز مظور تقا-اس لتغنوت كيارهوس سال ماه رجب سي جب آلي حسب عادث عني مي عقب كزديك جها اب سيرعقبه ب قبيارز رج كے جدادميول كواسلام كى دعوت دى توده ايمال كائے واضح رب كرمدينه كااصلى نام شرب كقابهت قديم زمانديس بمال قوم عالقه اوك آباد تھے،ان كے بعدشام سے يمود آ بے -اورانهول نے شرب اوراس كے نواح يس ابنى سكونت كے لئے آبستہ آبستہ جھوٹے جھوٹے قلعے بنائے جب مارب واقع یمن میں باعوم آیا تو وہاں کے اوگ مین سنے کل رفختاف جگہوں میں چلے گئے جنا کجہ قبیلدازدبن فوت محطانی کے دو بھائی اوس وخزاج بربیس آبے تمام انصاران ىدوكے خاندان سے ہیں۔ جیساكر پہلے آجكام يهودكا يونكر والقدار وزورتھا اس كئة بيلداوى وخزرج آخر كارال كح عليف بن كئة يهودا بل كماب وصاحبكم تھے۔اوس وخزرج نےجوبت پرست تھے ان سے سنا ہوا تھاکدایک اربیغ عنقرب معنو

ہونے والا ہے۔اس لئےجب آنحفرت صلّی اللّٰدعلیہ وسلم نےحسب مول دعوامیلام دی توخز رج کے پھوا شخاص نے آپ کے حالات پر غور کر کے ایک دوسرے سے کما كن والله ايتووي بي جن كا ذكر م في يهود مينه سے ساہوا ہے كيس بهوديم سبقت ذ لے جائیں اس لئے وہ سب آپ را بیان لائے۔ انہوں نے مریزی بهنچ کرانی بهانی بندول کواسلام کی دعوت دی-آینده سال باره مردایا م ج میر کمه میں آئے اور انہوں نے عقبہ کے متصل آخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ریوروں كى طرح بيعت كى - كەبم الله كے ساتھ كسى كوشرىك مذكھرائيں كے بچورى دكرينكے-اپنی اولاد کوقتل نہ کریں گے۔ زنا نہ کریں گے۔ بہتان نہ لگائیں گے کسی امرمون مِن آبِ كَي نافراني نركينكم يونكه عورتول سے ان مِي باتوں رسبيت بو في تھي اِن كتبيت مذكوره كوغورتول كيسي بيت كهاكيا-اسكوبيت عقيداو العني عقيداول. مرتب بويت بولتي سي - آنحض صلى الله عليه والم الدارة كم ساتي صعب الله عيرب باشمين عبدمناف كوبدين غوض تحبيا كدان كوتعليم اسلام ديس حضرت مصدبے سعدبن زرارہ کے مکان بقیام کیا۔ پھران کوساتھ نے کربنی عبدالاتہل، ادسىس آئے-اس قبيلے سردارسوربن معاذ اوراسيدبن حضيرآب كے سمجھا سے ایمان لائے اوران کے ایمان لانے سے ساراقبیامسلمان بوگیا-بفول شہور اسىسال ماه رجب كى ستائيسوس رات كو آنخضت صلى الله عليه وسلم كوحالت بداي میں جسرشراف کے ساتھ مواج شراف ہوا اور پانچ مازیں فرض ہوئیں۔ نبوت كيرهوي سال ايام جيس انصارك ساتهان كي قوم كيهت س مشرك بعى لغرض ج كميس ك جب ج سناع بوئ توان مي سالمترمداور كحبب بتهاك مال تاراج ول اور بمهاك اشراف قتل بول - تم ال كاسالة حيوار دوك - توالجى سے چھوردو - اوراگرانسي صيبت بريجي ساتھ دے سكوتوبيت را سب بولے ہم اسی بات پر سبیت کرتے ہیں۔ مگریارسول الله ااگریم اس عدر ہا رس توجمين كيا ما كا بحضور عليه الصلوة والسلام ف فوايا بهشت - يرش كرس آپ کے دست بارک پربعیت کی۔ اسعقبہ کی بعیث نانیہ کہتے ہیں ببعیت کے بعد الخفرت على الله عليه ولم ن ال ميس سے باره اشخاص كونقيب مقركيا جن كمنام خودانصارتے بیش کئے۔ اوران سے اول خطاب فرایا انتم اپنی اپنی قوم کے حالا کے نفیل ہو جیساکہ واری حزب عدیای بی ہم اعلیهما السلام) کے تھے۔ اور میں اپنی قوم كاكفيل بولي وه بوك كربال إمنظور ب-اس كيعدوه ليف ليف ديرون چلے گئے صبح کو قریش ان سے کینے لگے ۔ ہم نے ساہے کہتم فے ہمارے ساتھ جنگ كرنے يربعيت كى ہے-ان كيمشرك سائقيوں نے كما كركو كى ايسى اپنيس بوئى-يىش كرقريش دايس جلے كئے مرتفتيش كے بعد حقيقت حال جوان كو معلوم ہوئی توانہوں نے انصار کا تعاقب کیا۔ صرف سعدبن عبادہ ان سے اتھ آئے۔ظالموں نےان ہی کے اون فی کے تنگ سے ان کے الحق کردن سے جاوائے۔ اورمارتے بیٹے اورسرے بالول سے تصیفتہ ہوئے ان کومکمیں ہے آئے۔وہل جبيرين طعم بن عدى اورحارث بن حرب بن اميد في ال كو حيوايا -

## بالقاب

## مالات بحرت تا وفائ شرليف

قریش کی اذبت رسانی کے سبسے اب کمیں سلانوں کا قیام ہمایہ نے شوا ہوگیا - اس لئے آخفرت صلی انترعلیہ وستم نے لینے اصحاب سے فرایا کہ ہجرت کرکے مدینہ چلے جاؤ جنا پنے صحابہ کرام متفق طور پر فقد رفتہ یوری چھے مدینہ بنج گئے - اور مکر میں حضور الور بابی ہو وائع کے علاوہ حضرات او بکر وعلی اور کچر ہمیار وعاجورہ گئے حضرت ابو بکر رضی انتر تھالی عنہ نے ہجرت کی اجازت مائلی تو حضور نے فرایا نے امید ہے کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل جائی ہو عونی کیا یسمیرے مال باپ آپ پر قربان میا مید ہے ، "فرایا ہال " یش کر حضرت صدیق ہمراہی کی امید میر حاضر خدمت رہے ؟

## خردارالندوه

قیش نے جب دیکھاکہ آنخفرت صلی الشعلیہ دیم کے مددگار مائیہ اسریکی میں بھی ہوگئے ہیں اور جماجرین مکہ کو انصار نے اپنی جمایت ویٹا ہیں ہے بہا ہے ۔ قودہ ڈرے کہیں ایسانہ ہو کہ آپ بھی وہاں چلے جائیں اور اپنے مددگار و کو ساتھ لیکر مملہ آور ہوں ۔ اس لئے تمام قبائل قریش کے سردار عتب و شیب بہران رہید ۔ ابو سفیان طعیمہ بن عدی جبیری طم - نضر بن حارث ۔ ابوالنج تری بن ہشام ۔ زمعه بن اسود-ابوجهل-بنيه ومنبه بسران سجاج اوراميه بن خلف وغيره دارالنوم میں مشورہ کے لئے جمع ہوتے۔ البیس لعین بھی کمبل اور سے اور شیخ پارساکی صورت بنائے دروازہ پر آموجو دموا- انہوں نے پوتھا کہ تم کون ہو؟ بولاً مُین کی بو سے ایک شیخ ہول ۔ میں نے سن لیا ہے جس امرکے لئے تم جمع ہوتے ہو۔ اس کے مين هي حاضر بوابول تاكسنول كرتم كيا كمته بو- ادر مجهة تم سي ابني رائ الصوت سے بھی دریغ نہ ہوگا "وہ بو لے بہت اچھا۔ آئے ۔جب انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم كامعالم يبي مواتوايك بولا-كراس كما تحفيا وَل مي لوس كى بطريار فرالكر ایک وظفر میں بندردواور کھانے پینے کو کھے نددو۔ نود ہلاک موجائے گا۔ شیخ نجدى ك كما-يرك اليهي بنين-الله كي قسم! الرتم اس كواس طرح كو محوط يس قيد محى كردو- تواس كى خبرىنددرداز يسيس ساسكا صحاب كربنج جائے كى-وہ تم پر جملہ کرکے اس کو چیوالیں گے۔ دوسرابولاکر اسکوشرسے نکال دو بھال چاہ چلا جائے ہمیں اس کا خوت ندرہے گا۔ شیخ نجدی نے کما اللہ کی شیم! يرك الجهي منين -كياتم منين ديكھتے كه اس كاكلام كيساشيري اوردلغريب، أرتم ايساكروك تومكن بوكسي فبيلمين جلاجائ أورا بني كلام سواسي بناتابع بنانے۔اور بھرانبیں ساتھ لیکر تم رحمار دے۔ابوجل بولا بیرے ذہن ہیں ایک رائے ہے جواب ککسی کوننیں سوتھی۔ انہوں نے پوچھاوہ کیاہ؟ ابوجبل نے کما "وہ یہ ہے کہم ہرقبیلیمبن سے ایک ایک عالی قدر دلیرخاندانی جوال لیں-اور سرنوجوان کے ہاتھ میں ایک ایک تیز تلوار دیدیں - پھروہ سب

ك يوت ابن بشام خرد ارالنده-

الكراس كوقتل كردين-اسطرح جرم فون تمام قبائل بإعارة وكالعبد مناف كي اولادتمام قبائل سے او منیس ستی - اس لئے وہ خون بمالینے پر راضی موجائینگے۔ اورم آسانی سے خون بانے دینگے یکن کرشنے تخدی اولا دیہی بات درسے، اس تے سواکوئی اور رائے نہیں ؟ سب نے اس رائے پراتفاق کیا اور علب رہا موكئي-قرآن مجيد كي آينزل بن اسى قصد كي طوف اشاره سم وَاذْ يَمَ عُنُوبِكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا اورس وقت كافريّر عن بيكالى لِيُتْمِيتُوْكَ أَوْيَقْتُلُوْكَ أَوْجُولِكُ لَمْ تَصَلَّحُهُ وَمِدْرَضِي يَعْدُو ويمكر وي ويمكر الله والله خير مارواليس ياته وولاوص روين إور الْمَاكِرِيْنَ ورانفال، عس) وهديسكاليكرت تحاوراللهديسكالي كرتا تقا-اورالله اليحابرسكالي كيف والول كائ جب ولين قتل يراتفاق كر اين اين كمرول كو حلي كم توحفرت جبئيل التدتعالي كي طوف سے آنحضرت صلى الله عليه ولم كى خدمت اقدس عاضر ہوئے اور قرایش کے ارادہ کی آپ کواطلاع دی اور عرض کیا کہ آج رات آ کھیے بتر يروسوسكي عين دويرك وقت حضور عليالصلوة والسلام حفرت الوكرك كمر تشرفي ك كف درواز يردستك دى-اجانت كي بعداندرداخل بوسطاة حضرت الوبكر فسي فرماية جومتهار السياس بي ال كونكال دويا حضرت صديق في عض كيا دريارسول الله إميراباب آب يرقربان، آنكال كرمواكوتي اورندس آب لة تضريج تيك كيوميح بارياب بجرة النبي مل السُّعليد واصابه الى المدينة -

نف فراياً وفي بجرت كي اجازت بوكني بي يعضرت صديق في وص يا يادمول التدميرية آب پرقربان ابیس آب کی بمراہی جا بتنا ہوں ؟ رسول الله صلی الله علیہ و منظور فرمایا-حفرت صدائق في بحروض كيا يرارول المتدميرا باب آب يقربان إآب ان دواوشيون سے ایک بیند فرالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ عالیہ سلم نے فرایا کوئیں قبہ سے اول گا۔ جنا بخد ايسابي بواحضرت عائشف يقرضي التدنعالي عنها بوشادي سي بعداس وقت كاليخ والدبزركوارك كموس تقيس بيال فراتي بس كهم في سفرى عزوريات كوجلدي تياركزيالة دونوں کے لئے کھ کھانا آوشد دان ہیں رکھ دیا۔ حضرت اسمار بنت ابی بکر رضی اللہ تم عنهمان این نظاق اینے کے دو گراے کے ایک سے توشددان کامناوردوم مص مشكيزه كامنها بدها يجس كي وجرس ال كوذات النطاقين كهاجا آ إلى كافزع بداللدين اليقط دعلى جوراسته سيخوب واقف عقار سنماني كلغ اجت برنوكر كولياكيا ودواول اونثنيال اسكي بيردكردى تنين تكرتين لاقول كبعفاريط كرف اس انتظام كے بعدر ول الله صلى الله عليه ولم اپنے دولت قار كو تشريب كے كئے۔ ايك تهانى رات گذرى تقى كدة ليش فيحسب قرار داد دولت فاخكافام كرليا-اوراس انتظارس رب كرآب سوجائي توحملدآور مول-اس وقت آكي ياس مون حضرت على الرتضلي فق - قريش كواكرج رسول الله صلى الله عليه وسلم س سخت عداوت تقی- گرآب کی امانت و دیانت پرانتین اس قدراعتماد کت که جس کے پاس کچھ مال واسباب ایسا ہوتا کہ اسے خود لینے پاس ر کھنے میں جو کم نظر المصرت الوكرصديق رصى الترتعالي عندان اوتطنو كوجاراه سيبول كي بتيال كها كها كما كرتا كالقاجساكم محيح بخاري ب-

آئی، وه آب ہی کے پاس ان رکھتا بنا پخداب بھی آپ کے پاس کھ امانتی تھیں۔ اس كنة آب فحضرت على سفواياكتم بيرى بزوادرا ورده كرميب بستر ومورمو تمہیں کوئی تکلیف نہوگی۔اور حکم دیا کہ یا انتیں والس کرے چلے آنا۔ اورخود خاک كى ايم منهى كى - اورسورة ليس شرافي كريش وع كى آيات فهمدلايب رون ك ی صفی بوتے کفاریر کھینک دی اوراس مجمع میں سے صاف کل کئے۔کسی نے آب كوندبيجانا-ايك مجرنے جواس مجمع ميں نه عقا ان كوخبردى كەمحدرصلى التامليد وسلم توبيال سنكل كية اوراتها المصرول بيفاك والكي بين - انهوالة كيف سرول يرجو بالقد كهيرا- تو واقع مين خاك يائي - مرحضرت على كوسنه حياد راوره بوتے سوتے دیکھ کرخیال کیا کہ رسول الٹارسور ہے ہیں جب صبح کو حضرت علیٰ بدا بوئ توه كيف لكي كراس فبرن سي كما يقا-

المخضرت صلى الله عليه وسلم الني دولتفاذ سفكل رحضرت الو كرصد يق كحوتشرلف كئ وراستيس بازار حزوره مين بوبعد مين سجر حرام مين شامل كرايا يما عفركولون خطاب فرايا وبطحائ كمراثو بالنزوشر باورمير زديك كيساعزين - الرميري توم مجع تجيس فالحالتي تومين ترب سواكسي اوروكيك بزرينه وا" اسى رات آب حضرت الوكركوسا قه ليركهر كعقب مين ايدريجه سے نکا اور کوہ اور کی غاربر بینچ -رسول الترصلی اللہ علیہ وسلم نے جا الکہ غار مين داخل ول - مرصدين البرك عرض كي كرآب داخل منهول جب تكريس يها داخل منهولول تاكداراس ميس كونى سانب بيفووغيره بو-توده مجوكات

ك سرت ابن مشام كم المدان لياقوت الحرى يخت مزوره-

آب كونه كا في - اس كي حضرت صديق بيلي داخل بوت - غارس جها الدوى-اس کے ایک طرف میں کی سوراخ پائے۔ ابنا شاوار کھاڑکران کو بندکیا۔ مردورور اخ مِا فِي ره كنة ، ان مين اپنے دونوں ياؤل ڈال دئيے - پھرعوض كيا ابن شراف لائيے-آپ داخل ہوئے۔اورسرمبارک حفرت صدیق البُرکی ودسیں رکھ رسو گئے۔ایک موراخ سے سی چیز نے حضرت صدیّق کو کافا ۔ مروه اپنی جگه سے نہ بلے کہ مبادا رسول التدصلي الله عليه ولم جاك الطيس حضرت صديق سك آنسوجوآب ك چہ و مبارک پر کرے تو فرایا مرا ابو بر تھے کیا ہوا ہ عرض کی میرے مال باب ہے فرا، مجم كسى حيزن كاك كهايا الب الذخم راينالهاب دس لكاديا-فوراب وردجامار بالس غارس دونول مين راتس سم حضرت الوبرائ بيطع عدالترجم توخيز جوان تمح رات كوغارس ساغدسوتي صبح منه ندهير عشر حليجات أور ويش جومشوره كرتي يا كهتي شام كوغارس آكراس كى اطلاع فيقي حضرت الوكراً كاغلام عامري فهيره دل كوبكريال جاتا - اورات كوروبكريال غاريد اجاما -الكا ووده حضوراقدس صلى التنطليه وسلم اورصديق اكبرك كام آتا- عامرمنه اندهير يبكرو كوعبدالله كفشش ياير بانك في جاتا كالنقش قدم ك جائے۔ جب الخضرت صلى الله عليه والمرات كو الني دولتفانه سينكل آئة وصبح كوكفار فيحضرت على سياويها كرتيل باركمال كيا-آب في فرايا مجه معلومين اس لتے پاتے مبارک کے نشان کے ذریعے سے انہوں نے آنحضرت صلی النظیم وسلم كاتعاقب كيا حب وه كوه أوركي س بهنج تويائے مبارك كانشان ال رشتب ك مشكوة شركف - باب مناقب إلى كرخ

موكيا- وه پهار بريره كئ اورغارك دان يرينني كئے- مرغارياس وقت خدائي برولگاموا تھا۔ دہانہ پر کوی نے جالاتنا ہوا تھا۔ اور کنا ہے پرکبوتری نے اندے دے رکھے تھے۔ یہ دیکھ کروہ کنے لگ کہ اگر حضرت محدرصلی اللہ علیہ ولم اس اس داخل موتے تو کومی جالانہ تنتی اور کبوری اندے ندبتی ۔ اسی حال میں انہا مطاکر حضرت ابو مكرشن عوض كي مارسول الله! أكران ميس سيكسي كي نظر اپنے قدم بر يرطبات توسمين ديكه كائ آت من فرايا يرغم مذكر خدام الساخة سي قصه كوناه غارمين تين رامتين گذار كرشب دوخنبه كيم ربيع الاول كوا ونشنيون يرمدينه كى طرف روانهموت عامرين فهيره كوحضرت الوكراك بنوص فدمت ليف ماته سوار كراياتها بدرقة آكے آگے راسته بنا ناجا آلها واست بس اگرونی حفرت صديقي سے رسول الله صلى الله عليه والم كى نسبت بوچيتا تقاكريكون بي توجواب ديتے كم يمرے ادی طراق ہیں۔

حضرت الوبروليان ہے کہ دوشنبہ کی رات کو روانہ ہو کہم برابر چلتے ہے یہاں کہ دو پہر ہوگئی اور راستہ ہیں آمد ورفت بندم ہوگئی۔ ہمیں ایک بڑا پتھر نظر آیا۔ ہم اس کے نزدیک الرچے۔ میں نے اس کے سایہ ہیں اپنے ہا کھوں سے مگر ہموار کی۔ اس پر پوستین بجھادی اور عوض کی ''یارسول اللہ آیا ہو ہوائیں۔ میں آب کے الدگر دیا سبانی کرتا ہوں ''آب سوگئے، میں کلا کہ دیکھول اور عواد ہم کوئی دشمن اور ہمیں آر ہا۔ کیا دیکھتا ہول کہ ایک جوانا اپنی بریاں اسی بتھری طوب سایمیں آلام پالے نے لئے لار ہا ہے۔ میں نے بوجھا۔ ٹوکس کا غلام ہے؟ استے سایمیں آلام پالے نے الدیا ہے۔ ایک لار ہا ہے۔ میں نے بوجھا۔ ٹوکس کا غلام ہے؟ استے ماریمیں آلام پالے۔ باب فی المعرات یقمل ثالث۔

ویش کے ایک شخص کانام لیاتوئیں نے اسے بیجان لیا،اور اُو چھا کیا تری کروں يس دوره دينے والى بى ؟ دە بولاكر بال-ئىس نے كما-كيا تورده كردے سكتا ہے؟ أس في واب دياكه بال بيس اس في ايك بكرى بكولى - بين في اسكالفن كردوغبار سے صاف كرك - يوكى كالواينا المقوصات كرك - أس ف الك بيال يونين میں دورہ دوائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آیک مطرو ساتھ لے گیا تعاص سے آپ وضورتے میں نے تھنٹا کرنے کے لئے دود صب تھوالا انی الكرفديت افدن من شي كيا-آپ في في سياجس سيميري طبيعت وش ہوئی۔ بھر فرمایا۔ کیا جلنے کا وقت نہیں آیا ہ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ دن م<sup>و</sup>حل چكاتھاكىم وہاں سے چكے-دوسرے روزمینی سشنبہ کے دن جب قدیر کے قریب بہنچے توسراقین ال

بن عشم مدلجي تعاقب بين تكايس كيفيت ده خوديول بيان كرتاب "كفارقريْ ك قاصد بمالي باس آئ كيف لك كروتخف محدرصلي الشعليد ولم يا الومكركو قتل كرك كايا كونتارك كالنع كالسي الك خونها كي بار العني مواون انهام دباجائے گا۔ میں اپنی قوم نور لج کی ایک مجلس میں مطحام وانحاکدان میں سے ایک شخص نے آگر کہا۔ "سرافہ ایس نے ابھی ساحل پرچنداشخاص دیکھے ہیں میر خِيال مين وه محمد المالته عليه ولم اوران كے ساتھى ہيں " ئيس مجھ گياكه وہي س مُرْشِ نے اس سے کماکہ وہ نہیں ہیں۔ تونے فلال فلال کو دیکھا ہے جہا ہے مامنے سے کئے ہیں - پھر تھوڑی دیر کے بعد میں فیلس سے الوار گھرآیا۔اوراپنی ك صحيح بخارى - باب علامات النبوت في الاسلام - نيز إب مناقب المهاجرين وفضلهم - وَيْرِي سے كماكرمر سے كھوڑ سے كواف تركے بيچھے (بطن وادى ميں) لے جاكر تھرا-میں بزہ نے کر اپنے گھر کے عقب سے نکلا- اور بن نیزہ سے زمین میں خط کھینے ااو نزے کے بالا فی حصر کو نیجا کئے ہوئے کھوڑے کے پاس بینجا۔ میں فے موار بور كھوڑے كوذرا دوڑايا بال تك كوئيس ان كے قريب جابين ايس كھوڑے نے مقور کھائی۔ میں گریا۔ اٹھ کوئی نے ترکش کی طوف ہاتھ بڑھمایا، اوراس میں سے فال کے تیز کالے کر حلد کرنا چاہتے یا نہیں۔ گرجواب فلات مراد فکا ایس نے ترکی بات نا فی دوبارہ کھوڑے پرسوار ہور آگے بڑھا۔ یمان مک کرجب ئیں نے رسول اللہ کی قرات کی آواز سی حالا تکہ آپ رمیری طون اندو مکھتے تھے اورالوكراكثري ويحق تحق فير عاص كالكياول محشول مك نبوي رصس كنة ميس ف الركاهور ع وزجروتوني كي-أس في إلا الله-مروه ياؤرنس سے نظل سكا جب وه (مشكل تمام) سيدها كوابواتوناكا اس کے باور کے نشان سے دھویتی کی ماندغبار آسمان کی طون اکھا۔ يك في بعر ترول سے فال لى - مرفلات مراد بى جواب الديس فيكارا- لاك! امان! بیس کروہ محمر گئے میں اپنے کھوڑے پرسوار موکران کے یاس بنے گیا۔ مررتجربه سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ رسول اللہ کا اول بالا ہوگا ۔ میں نے آپ سے قرایش کے اراد سے اور افعام کا ذکر کیا۔ اور زادومتاع بیش کیا۔ مراہوں نے

ك آپ كولىنى بدوردگار براعتماد تقاراس كفة آب كومراقد كى كھربدار تقى بحضرت صديق كركو اپناتو فيال نه تقا گرمجست كى وجست رسول الله صلى الله رسلى كافرافيال تقاراس كف ازروئ شفقت جيجه ديكھتے تھے كرمراقد كى طون سے كما فلورس آتا ہے۔ کھ دلیا۔ اور صف بھی درخواست کی کہارا جا آپ ہے۔ آپ کے علم سے عامر بن سے درخواست کی کہ مجھے کتاب امن تحریر فراد بجئے۔ آپ کے علم سے عامر بن فیرو نے چرط سے کے ٹکرٹ پر فرمان امن لکھ ڈیا " سراقہ نے فرمان اس اپنی رکھیں دکھ لیا اور والیس ہوا۔ راستے میں جس ملی، یہ کہ کروایس کرلیتا کہیں نے بہت ڈھونڈا۔ آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نہیں ہیں جس اتفاق ہو حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلما اول کا ایک قافلہ ملا جو شام سے مال ہجا تہ لار ہاتھا۔ اس قافلہ میں حفرت زبیری العوام بھی تھے جنوں نے آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حفرت الو بکر کو سفید کرٹے ہینا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور حفرت الو بکر کو سفید کرٹے ہینا ہے۔

قدیدسی میں سر شنبہ کو دو بیر کے وقت ام معبدعا تکہ بنت فالدخراعیہ کا گزرہوا۔ ام معبد کی قوم قط زدہ تھی۔ وہ اپنے خیمہ کے صحن ہیں بیٹھا کرتی۔ اور آنے جانے والول کو پانی بلاتی اور کھا ناکھلاتی۔ اسخفرت ملی اللہ علیہ وسلم

کے صحیح بخاری۔ باب البحرة الى المدینة اس وقع برآخ فرت صلى الله علیہ ہولم نے سراة سے فرایا۔
کیف بك اذا البست سواری کسل ی در ترکیا حال ہوگا جب توکسٹری کے دوکنگن بہنایا جائیگا،
حجب رسول الله صلى الله علیہ ہولم غروب حنین وطالف سے واپس ہوئے توجوان میں سراقہ نے
وہ فرانِ اس بی کیا حضرت نے فرایا کہ آج وفاواحدان کا دن ہے۔ سراقہ آگے بڑھے اور
ایمان لائے جب عمد فاروقی میں ایلان فتح ہوا - اور کسٹری ہوز کئنگن حضرت فائق فی
کے ماتھ آئے تو آپ نے نے قول رسول کریم صلی الله علیہ سلم کی تصدیق و تحقیق کے لئے وہ
کنگن مراقہ کو بہنا دیتے اور فرایا الحدد مقال الذی سلمها کسل والب عماسل قد المنی سب
سائٹ اللہ کو ہے جس کے کسری جیسے شاہ بچم کے کسکر جھیں کر مراقہ جیسے غریب بدی کو
بہنا دیتے - سراقہ نے سائے میں بعمد صفرے عثمان غنی فوات یاتی۔

نےاس سے گوشت اور کھوری خرید نے کاقصد کیا گراس کے پاس ان ہیں سے كوئى چيز موجود رخفي حضور عليه الصلاة والسلام نے اس كے فيمه كي ايك جانب ایک کری دکھیے۔ نُوجھا بہ کری کیسی ہے؟ اس نے جواب دیاکہ لاغری و کمزوری مح سبب دوسرى بريون سيتي رمكنى ب- پير لو يها-كيادوده ديتى به ال نے کہا کر نہیں۔ آپ نے فرایا کہ کیا تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ اسے دوہ لول اُس نے عرصٰ کی "میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ اس کے نیچے ڈودھ د كيفتي بي تودوه ليك آب ني اس كي تفن يراينا الحدمبارك بعيرا ورسم الله رضی اوران للے تعالیٰ سے دعامانگی ۔ بکری نے آپ کے لئے دونوں ٹائلیں جوڑی کردیں۔ دودھ امارلیااور حکالی کے آپ نے برتن طلب کیا جوجماعت کوسیاب كرك يس آب فاسسى خوب دوبايهان ككراس يجعاك آكئى - يهر ام معبد كوبلايا يهال ككرسير وكئي-اورابني سالمفيول كوبلايا بهال تك كرسير ہوگئے۔سب کے بعدآپ نے پیا۔ بعدازاں دوسری بار دوا۔ یمال مک کررتن بحردیا- اوراس کو (بطورنشان) ام معبد کے پاس جھوڑا اوراس کواسلام میت كبا- پوسب وہال سے چل فيئے - تفورى دير كے بعدام معبد كا خاوند كورايا- إل نے دوره جو رکھا توجیان ہور کھنے لگا کہ یہ دوره کمال سے آیا؟ حالا نکہ گوس توكونی ایسی بری نبیں جودوده كاایك قطره بھی اے ام معبد نے جواب دیاكہ اكر مبارك شخص آيا تفاكر حب كاحلية شركي ابساايسا تقا- ده بولا- ومي توزيش كردارس جن كاجرها بورباس يئي في قصد كرليا ب كدائل صجب بين ربول-ك سكوة - باب في المعرات فعل الف- جب رینے کے قریب وضع عمیم میں پہنچے ہورا نغ وجھفہ کے درمیان توبريده الممى قبيلهني سهم كاسترسوار فكرحصول انعام كاميدير المخفر صلى الله عليه وسلم كورفتاركرن آيا-رسول الله صلى الله عليه وسلم في إي حياكة وكون ع، اس فيجاب دياكس بيده مول-يس كرآب فحضرت الوبراس بطور تفاؤل فرمايا - إدبكرا بهال كام فوش وخنك اوردرست بوكيا - بحرآب نے بريده سے پوچھا كەتوكس قبيلىسے سے -اس كے كماكر بنواسلم سے -آہے حقر الوكرس فرايا بماك لفخيروسلامتى ب- بهر لوچهاكون سينواسلم سياس ن كماكنبوسهم سے -آپ نے فرمایا، تُونے اپنا حصد (اسلام سے) پالیا بعداز بيده فضوت سياويها كرآب كونسي وصفور فراياكمين التركارول محدين عبدالشرمول-بريده ف نام مبارك من كركمة شهادت برها اورسلسان ہوگیا۔ جو سواربیدہ کے ماتھ تھے وہ کھی مشرف باسلام ہوئے۔ بیدہ نے عون كيا-يارسول التدرينين آب كادافل جهندك كحساقة بونا جامنة بساينا عمام سرس الدرنيزه يبانه اورحفرت كآك آك روانه والموعوض كيا یارسول الله ایک کے ال اتری کے و فرایا، بیمیراناقد امورہے جہال بدیا اللہ جائے گاوی میری مزل ہے۔ بریدہ نے کما۔ الحد لِتُدكر بنوسهم بطوع ورغبت مسلمان ہوگئے۔

ربول المترصلی الترعلیہ والم کی تشریف آدری کی خبر دینہ پہنچ چکی تھی۔ لوگ ہرروز صبح کو شہرسے کل کرحرہ میں جمع ہوتے۔ انتظار کرتے کرتے جب دو پیر

ك استيعاب لابن عبدالبر وفا إلوفاللسمهودي-

ہوجاتی تووالیں جع جاتے۔ایک دن انتظار کے گھرول میں وابس جا چکے تھے كالكيميودي في ايك قلوري كسي طلب كے لئے نظردوڑائی - اسے رسكول الله صلى الترعليه وسلم ادرآب كيم ابي سفيد لباس بين بوئ نظر برات جوسراب كآ كے حائل تھے-وہ بودى نمايت زورسے بى ماخته كارافيا ورائ مرشر عرب! لوتمهارامقصدوتقصورجس كاتم انتظار كريس تحق ده آكيا "بيش كرسلاني نے فور استھیارلگار حرة قبار کے عقب بیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا استقبال كيا-اوراظهارمرت كے لئے نعرہ تكبير لبندكيا جس كى آواز بنى عروبان عون میں بہنچی۔ یقبیلہ موضع قبار ہیں جو مدینہ سے جنوب کی طوف دومیل کے قاصلبيب أبادتها-اس فاندان كاسردار كلثوم بن بدم انصاري اوسي كقا-اس سے پہلے اکثر اکا برصحابہ اسی کے ہال اڑے تھے حصور علبہ الصالوة والسلام لے بهى اسى كوشرت زول بخشا-

## بجرت كإبدلاسال

تعمير حبرقبار

قبارس رسول الله صلى الله عليه وسلم كانزول ١١ رسي الاول يوم دوشنبه كو موا يسي ما يريخ اسلامي كى ابتدار ہے حضرت على المرتفاق و آنحضرت صلى الله عليه وسلم كى روائكى كے تين دن بعد كله سے چلے تھے بمال آملے ۔ اور بيدي مول الله وسلى الله عليه وسلم نے اس مسجد كى بناركھى جس كى شان ميں بيرايت وارد ہوت الله عليه وسلم كى الدّ تو الله عليه والله على الدّ تو الله عليه والله على الدّ تو الله على الدّ تو الله عليه والله على الدّ تو الله على الدّ تو الله والله وا

يبيزگارى پركھى ئى بے نياده لائق ہے کہ تو اس میں کو اہو ۔ اس میں وہ مردبي جوياك رسن كودوست ركيت (مورة توبه) من اورانشر ماك رمنے والوك دوت كھتا

أوّل يوم احق انْ تَقُومُ فِيهِ فِيْهِي جَالَ يُحِبُّونَ أَنْ يُنظُّهُ وَا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ٥

كلتوم بن برم كى ايك افتاده زمين تقى جمال كھورين ختاك بونے كے لئے بھیلادی جاتی تھیں۔ آنحفرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے اس سے پرزمین لے کرمجد ندكور كى بنياد ركھى ـ اس سجد كى تعميرس دىگراصحاب كے ساتھ حصنور عليه الصلوة والسلام خود كعبى بغرض تشولي وترغيب كام كرتے تھے شموس سنت لنمان انصار مذبيه كابيان ہے كوئيں ديكھ رہى تھى كەرسول الله صلى الله عليه ولم اتنا بھارى بتحوالهات كرحبهم اطرخم بوجاتا اوربطن شرليف برمجهم طي كي سفيدى فطراجاتي، آب كے اصحاب بين سے الركوئي عقيد تمند آكروض كرتا "يارسول الله ميرے ال باب آب برفدا المجهور در يجيئه مين المهاما مون " توآب فرات تنسي مم ايسا اور تيم الحالو- اورخوداس كوعمارت مين لكاتف اس تعميرين حضرت جبريل آپ كوست قبلد تارى قص-اسى واسط كهاجا تا تفاكداس مسجد كاقبلهاءك

معضرت عبدالله بن رواحة خزرجي شاعر بهي تعمير سجدين شامل تع اور كأم كرتي بوت يول كمقرجات تهے

أَفْلَهُ مَنْ يُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ

ك اصابللحافظان حجر ترجيشمون مت نعمان يزوفا رالوفار-

وَيَقَدُواْلُقُرُانَ عَإِمَا وَالْعَدِهِ اللّهِ الْمُعَالِبَهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

قبارس چارا بوده یابس ) روزقیام ریابهال سے جمعہ کے دن باطر مین كوروانه بوت بهاجن والفهارسا تف تقع -الفهارك جس قبيل رس كزرة اس کے سربرآوردہ عقید تمند عوض کرتے " پارسول اللہ! ہماری نفرت و تھا میں اترہے اللامنت ودعائے خیرکے بعد فرماتے کرئیرا ناقدا مورہے ہمکا رات جھوڑ دو اراستیں بوسالم خزرجی کے محلہ میں جمعہ کا وقت آگیا۔ آپ نے وادئ ذى صلب كى سجرس مازجمع خطبه اداكى-ياب كابهلاجمعاور بيلا خطبه تقا-اس طرح بنی بیاضد، بنی ساعده اور بنی حارث بن خزیج سے زرتے ہوتے بنی عدی بن نجاریں پہنچے ہوآپ کے داداعبدالمطلب کے ننمال تھے۔ سليطبن قيس بخارى تزرجى وغيره نے ننهالى رشته كوياددلاكراقامت كے ليے على كيا- مكران كونجى ومي جواب ملا- بعدازال آپ كا ناقه محله مالك بن خارم لس عكمبيه يماجال ابمسجر نبوى ب- بهرافه كرقدر المحرفها اورواكر يهلى حكم بينيه كيا-آب ففرايا انشارالله ميى منزل ب حضرت ابواليُّرب الضارى تجارى خزرى آپ كى اجازت سے آپ كامال الفاكر الي كو ك كئ راورحضورعليهالصاؤة والسلام يون وكرالمرءمع دحله وسي تشرافي غرا له وفار الوفارجزاول صلمك

مارك مزد كال فاندراط يحيي الله بمالول كشور كالعصر الشاجيني المد

حضوراقدس صلى الته عليه وسلم كى تشرفي آورى سع جوخوشى مدينه ميس مسلمانول كوبهوني اس كابيال منيس بوسكتا حضورانوركي سواري زديك بنجي تو جوش مرت كايه عالم تقاكريده فشين عوتس عيتول يزعل آيس اوريول كانيك

ظلم البُدُرُ عَلَيْنَا بِم يِجِادِ عَلَى آيا

مِنْ تَنْسِيّاتِ النّودَاعِ وولع كي كُما يُبول سے

وجب الشُّك عُرُكُنَّ مِم يَفِدا كاللَّهُ واجب بِ

مَادَعَ اللهِ دَاعِ جِبْ مُدعا اللهُ والادعاليَّ

آب كے ناقد كا بيشنا عقاك بنو سجار كى لاكيال دف بجاتى تكليس اور أول

الع تاسي -

تحق بحوارية في بنى النجاد بم بنو بجارى لاكيال بن ياحب نامح ملا من جاد المعارية المركب الجامايي

آب لغيس كران لوكيول سي ويها-كيا تم يحكودوست ركفتي ووده بوليس- بال-آب ففرايا يبن عبى تم كودوست ركفتا مول-

اسى خوىشى بين زن ومرد، چھوٹے بڑے گئی کوچول میں بحاررے تھے جا مُسُولُ اللهِ- جِاءَ نَبِيُ اللهِ صِشِي عَلام آب كے قدوم يمنت لزوم كى خوشى بي ہتھیاروں سے کھیل رہے تھے۔انسانوں رکیا موقوت ہے وحوش مجی اپنی حات وسكنات سنوشى كااظهاركررم تح-

جب مدينيس أتخفرت صلى الته عليه وسلم كے قيام كا انتظام موجيكا أوآب في تديرين حارثه اوراج غلام ابوراق كوبانسو درسم اوردواونك دے كرمكمين بهیجا کرآپ کے عیال کو مدیز میں ہے آئیں۔اسی وقت حفرت ابو بگر نے عبداللہ بن اربقط و تلى رجوكه مكه كوواب مبارياتها ) كيانه البغ صاحر ادع عبالله كورقدف دياكمير عيال كوريندس في آو- آنحفرت صلى الشرعليدولم كى صاحزاد اول میں سے حفرت زینب کوان کے خاوند ابوالعاص سے آنے ندیا حضرت رقيه مبشريس تقيس - اس كية زيدوابورا فع حضور كي صاحبزاديو احضر ام كلثيم وفاطمه اورز وج محترم حفرت سوده كواورام اين زوج زيداوراسامه بن زيدكوك آئے -اوران كے ساتھ عبداللہ بن ابى كرحضرت عائشاً اوران كى والد ام رومان اورحض اسماربنت ابی کرکولاتے۔ یرسب حارثرب نعمان کے

حضوراقدس الترعليه والم كاقيام سات القاك حفرت اوالويكال من ما المرافة المحفول المرافة المحفول المرافة المحفول المرافة المحفول المرافة المحفول المرافة المربعد بن عباده المربع الم

له زادالماد- وقارالوقار

رسیل سل کی تھی جن کے ولی حضرت اسعدین زرارہ مجاری خزرجی تھے ۔وہ اس زمین میں کھجوری خشک کرنے کے لئے بھیلادیاکرتے تھے۔اس کے لیک حقدس حضرت اسعدن نمازك لنزايك مختصر كدبنائي موتى تقى يجس ريحيت ند تھی۔بہاں وہ نماز جمعہ بڑھا کرتے تھے۔ باقی زمین میں بھجور کے درخت ورشرک ى تبرس اوركرط تھے حضورعليه الصالوة والسلام نے بمال مسجد جامع بنانے كاراده كيا-آپ نے ان تيم بجول كوبلا بھيجا اوران سے تيمت پرزمين طلب كي-انهول نے کما کہم بلاقیمت آپ کی نذر کرتے ہیں۔ آپ نے قبول نفوایا اورقیمیت دے رخریدل - تعمیرکاکام شرع موگیا -قبرس اکھڑواکر ہٹیاں کسی دوسری جگددبادی كئين - درخت كاف دئي كئے - اوركو صبح واركوديتے كئے حضور سرور دوعالم صلی الله علیہ وسلم خود بھی کام رہے تھے۔ آب اپنی چادر میں اینٹیں اٹھا کرلا سے تھ اور یول فرار ہے تھے۔

اے ہمانے پروردگار ایراینش خیر عروزبی زیادہ اوائی الدر کیوں هذاالحمال واحمال خيبر هذاابر تربتناواطهر اورنيز فرارسي تهي:

فدایابیک اجرصرف آخریکا اجرای پس توانصار دمهاجرین پررهم فرا-

الله مران الإجراجرالأخره

ی مبعد نهایت ساده تھی۔ بنیادین تین ہاتھ تک بخفر کی تھیں۔ دیواریں کجی اینٹول کی مجھت رکب خواکی قدآدم سے کچھ اونچی اور ستون کھجور کے تھے۔ قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھاگیا۔ تین دروازے تھے۔ ایک جانب کعبداور دورا بائیں۔جب قبلہ دل کر کمبری طرف ہوگیا توجانب کعبہ کا دروازہ بندکر دیا گیا۔ اور
اسکے مقابل خالی جانب میں نیا دروازہ بنا دیا گیا۔ چونکہ تجبت پرمٹی کم محقی اور فرش
خام تھا۔ اس لئے بارش میں کیچڑ ہوجا یا کرتی تھی۔ ایک دفعہ رات کو بارش بہت
ہوتی ۔جو نمازی آتا کہڑ ہے میں کنکریاں ساتھ لاتا اور اپنی جگریر بچھالیتا۔جب
آخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرایا۔" یہ خوب ہے" اور کنکروں
کا فرش بنوادیا۔

اصحاب عُنقه

پایان مجدس ایک سائبان تھاجو مُنفّہ کملاتا تھا اوران فقرار وساکین معابہ کے لئے تھا۔ ہومال ومنال اورا ہل وعیال ندر کھتے تھے۔ ان ہی کی شات سے آیت نازل ہوئی ہے:۔

وَاصْدِرْنَفُسُكُ مَمُ الْزِيْنَ يَدْعُونَ اوردوك رَهُ جَانِ اپني ساتِه ان اولو رَبِّهُ مُ بِالْفَكُ وَ وَالْعَشِيّ يُرِيْنُ وَنَ كَلَي التّبِي بِورد كار النِي كُوضِيّ وَجُهُمُ فَا الْفَكُ وَ وَالْعَشِيّ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

ان کی تدادس موت یا سفر پاز فیج کے سبب سے کی بیشی ہوتی رہتی تھی یعض فقت ان کی تدادسترک پہنچ جاتی تھی۔ باہر سے مدینہ میں اگر کوئی آتا اور شہر میں اسکاکوئی شرافیت جان پہچان نہ ہونا تو وہ بھی صفر میں اتراکرتا تھا۔ حافظ ابونعیم نے لیہ الالیا میں سوسے پچھاو پرائی صف کے نام سنائے ہیں یہ بیس حضرات ابو ذر غفاری عمار بن یا سر سلمان فارسی صعیب رومی۔ بلال صبشی۔ ابوہر رہ ۔ خباب بن الارت حذیف بن ایسمان حالیہ الوسید دری۔ بشیرین الخصاصیہ۔ ابومو بہب رمولے رموال الله معنوب المحتال المنان الوسید مولے رموال الله

صلی اللہ علیہ ولم ) وغیرہم مشاہیریس سے تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔
ابل صفر پر آخفرت صلی اللہ علیہ ولم کی بڑی نظرعنایت تھی۔ ایک فوغنیت
میں کنیزی آئی ہوئی تھیں۔ اس موقع کو غنیمت ہمچھ کر آپ کی صاحبزادی حضرت
بی بی فاطمہ اور حضرت علی الرتضای دونوں خدرست اقدس میں صاضرہ وے ۔ اور ایک خادم کے لئے درخواست کی۔ آپ نے پول جواب دیا '' اللہ کی تسم ایمنین ہوئے کا کہ میں تم کو خادمہ دوں اور اہل صفہ بھو کے مریں۔ ان کے خرج کے لئے میں ان اسیران جگ کوزیکی قیمت اہل صفیر خرج کروں گائی اس کچھ نہیں۔ میں ان اسیران جگ کوزیکی قیمت اہل صفیر خرج کروں گائی۔

ارواج مطہرات کے ججول کی تعمیر

ازواج مطهرات ميس سے اس وقت مرف حضرت موده وحضرت عاكث رضى التدتعالي عنهما حضورا نورصلى التدعليه وسلم تعقدمين آجيكي تقييس ال كيلئ مسجد سے مقسل دومکان بنادیے گئے۔ بعدازاں دیگرازواج کے آنے پادر کات بنتے گئے۔ان مکانات میں سے پانچ کھجور کی شاخوں سے بنے تھے جن پر کم گل كى ونى تقى-ان كے ساتھ كوئى جو فتقا-دروازوں يركمبل كايرده يرار بتاتھا-باتی جارمکان کی اینٹوں کے تھےجن کی چھے کے تھی کا خوں کی کھل کی بنی تھی۔ان میں سے ہرایکے ماتھ ایک ایک جرو کھور کی شاخوں کا تھا۔جس کے ك روايش مثلوة بزرة سودي عينيش مع بارى بزرناني سال عد مثلوة بوالرقدى على جب الخفرت صلى الترعليه ولم غزوة دورة الجنال كم لئة تشرلف ل كم و آب كي غيرها هري حضرت امسلون اینا جره کی این و لکابنالیا-آپ سے دائسی پردریافت فرایا کریا عارت كيسى بإم المسلم ن جواب ديا-يارسول المترس فيداس كفي بنالياكدوكول كي نظر مرها آہے فرایا ام مل اسلمان کے ال کا براموت عارت ہے وفارالوفار جزراول صفح ٢٧٠-

دروازے پر کمبل کا بردہ تھا۔ بقول داؤد بن قتیں جوہ کے دروازے سے اندرونی كوك دروازت كيهامات الخوكا فاصله تفا-اوراندروني كرودس الحدكا عقا اورارتفاع سات آله القدك درميان تفاحفرت المحس بعرى كابيان كين عدعتمان عنى رضى التدتع الى عند مين مرابق تها -ان مكانات كي جيت كو سَي ع تقد سے تھولتا تھا۔

یمکانات جانب غربی کے سوامسی کے روار تھے۔ان کے دروازے مجديكى طف تق اورسير ساس قدرتصل تفي كرحضورا قدر صلى التعليه والمحالت اعتكاف مين معجد سعرمبارك كال ديت اورازواج مطرات كرس

بیٹھی آپ کے بال مبارک دھودیا کرتی تھیں۔

حفرت فاطمدز برارصى الثارتيالي عنها كادولتخانه جانب تثرق حضريعا مئذ صديقه رصنى الترتعالى عنها كيجو سيتصل اس جكمتا جمال ابآبكى برشرلف كى صورت بنى بوتى ب جب الخفرت صلى الله عليه وسلم مفرس تشاف لاتے تو بہلے سجد میں ددگا نداد اکرتے - بعدازال حضرت فاطم رصنی الله تعالیٰ عنها كے ہال تشرفف لے جاتے اوران كاحال دريافت فراتے - بھرازواج مطرات كے موول ميں قدم رنج فواتے۔

الدب المفردللخاري صفيم المارتفاع مين بظامرتين القدى بنياد محسوب موالتداعلم بالصواب١١ على تعمر عدومكانت كي تفيل كے لئے ديكھ وي تحري اوروفار الوفار-

مهاجرین کے مکانات کی تعمیر ماجرين كى سكونت كے لئے مبحد كے قريب مكانت كا انتظام كيا كيا-چنا بخه آقائے نامدارصلی الله علیه والم نے بنوز سرو کوسجد کی ایک جانب میل کی خطّرعنابيت فرمايا جس مين حفرت عبدالرحمل بنءون فرشى زمرى كيحقين ايك خواستان آياجوان كنام سيمشهور ومعروف تفاحفرت عبدالله وعتبه بسران مسعود بذلى جوبنوزسره كحطيف تھے-ان كے لئے سجد كے ياس ايك خطمعين كياكيا جوال كام سيمشهور كفاحضرت زبيرين عوام قرشى اسدى كوايك دسيع قطعه ملا يجس فتلف اقسام كدرخول كى جريت تحيي - وه بقيع الزبيركهلاتا تها حضرت طلح بن عبيد الله قرشي تيي كوان كے كھوں كى حكمہ ملی حضرت ابو برصداق کو بھی سجد کے قریب زمین دی گئی۔ اسی طرح حضرات عثمان بن عفان قرشي اموى - خالد بن وليد قرشي مخذومي مقداد بن اسودكندى ادر طفيل بن حارث قرشى طلبي وغيرهم كوزمينين دى كئين-ان قطعات مين سيجوزميني بي آبادغيملوكر تقيل وه رسول الترصلي السُّرعليه ولم ن بطور خود تقيم فرادي - اورجن قطعات مي انصار كمنازل دمكانات تفي - وه انهول في رسول التُدصلي الترعليه وسلم ومبدر ديت اور حضورانورسلى الترعليه وسلم في مهاجرين كوعطافراديتي بينا بخدس بيل حضرت حارثبن نعمان في الني مكانات بطور مريبين مكر يفول واقدى منازل حارشكى جكرمي حضات امهات الموسنين رصنى الله تعالى عهن كيجري المعجم البلدان للحوى يتحت مدينيرب - زياد تفصيل وفالوفايس ب- مبدنبوی میں جراغ کی ابتدار

مسجد نبوی اور جرات میں الق کو چراغ نہیں جلتے تھے حضرت تمیم دادی کے علام سراج کا بیان ہے کہ ربول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کی مسجدیں کھجور کی چھنیوں اور تبوں سے روشنی کی جاتی تھی ۔ ہم قنادیل در دغن زیتون اور رسیال لائے۔ اور تبی نے رقند بلول کو ستونوں کی درسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلی نے دوشنی کی ۔ رسول اللہ صنی اللہ علیہ دیکھ کر کو تھیا ۔ کہماری مسجد کوکس نے روشن کیا ہے ، بتیم نے کہا۔ میرسے اس فلام نے ۔ آب نے بوجھا۔ اس کا کیا نام ہے ، بتیم نے کہا۔ فتح بینیم میں اللہ خداصلی اللہ علیہ وہم نے دیان مراج رکھا۔ علیہ وہم نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے میرانام مراج رکھا۔

## اوافات

مهاجرین ایندوطن سے اہل وعیال اور کھائی بندول کو چھوڈر کرنے سورسان کی گئیے کو نکلے تھے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجر جامع کی تعمیر کے بعد جمہاجرین والضارمیں رشتہ اخوت قائم کیا۔ تاکہ مہاجرین فربت کی وحشت اور اہل وعیال کی مفادقت محموس نکریں اورایک کو دوسرے سے مدد طے جہاجرین کی تعداد پہنٹالیس یا بچاس تھی۔ آپ ہر دو فراتی ہیں سے دو دو کو بلاکر فراتے گئے کہ بیار تعداد پہنٹالیس یا بچاس تھی۔ آپ ہر دو فراتی ہیں سے دو دو کو بلاکر فراتے گئے کہ بیار تعداد پہنٹالیس یا بچاس تھی۔ آپ ہر دو فراتی ہی مورا نور بابی ہوا می نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوت قرشی زہری اور حضرت بعد معد من رسیع المصال می فرزجی میں رست تئرا دری قائم کردیا۔ تو حضرت بعد نے حصرت بعد ن

عدار حمن سے کماکہ انصاریس میرے پاس سب سے زیادہ مال ہے۔ کیس اپنا مال آب كوبانط ديتا مول ميري دوبويال مين -المي سعايك كوج آب بندكرك یں طلاق دے دیا ہوں - عدت گزرنے پرآپ اس سے نکاح کر لیجئے حضرت عدالرحل في كماكرآب كابل اورآب كا مال آب كومبارك بو كيايمال كوئى بازار تجارت ب وانهول في بنوقينقاع كے بازار كاراسته بتاديا حضرت ميدار كن شام كونفع كابنيراوركفن ساتولائے-اسى طرح مردوزبازارس جلے جايا كرتے تھور عصمني وه مالدار موكئے-ايك روزرسول الناصلي النارعليه ولم كي فدمت اقدى يس حاضر بعوتے - ان كے بدن يرخوشبوكانشان كقا حصنور انورصلى الله عليه والم نے پوچھا کہ یکیا ہے ؟ عرض کی کوئیں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کی ہے حضرراق س صلى الله عليه ولم ن يوجها كه مركتنا ديا وعن كى كم بانج درم عرمونا-زمايا كرولىمددوخواه ايك بكري مو" حفرت عبدارهمن كي طرح كئي اورمهاجرين في في تجارت كاكام شروع كرديا-

ك ميح بخارى كتاب المناقب - باب افارالنبي على الترعلية ولم بين للماجرين والانصار ١١٠ تله صحيح بخارى - ابواب الحرث والمزارعة -

ہوئے تھے جن میں کام بھی ٹودانصار کرتے تھے۔اور مهاجرین کو بیداوار کا صف دیتے تھے۔

یعقد برادری نفرت دیواسات و توارث پرتھا-اس کئے جب کوئی انصاری دفات پا اتھا تواس کی جائزاد وہال جہا جرکوملیا تھا- اور قریبی وست تدل محوم رہتے تھے۔ جنانچ قرآن مجرس ہے:۔

اورانی ہے واسط)ان لوگوں کے جنوں نے مماجری سے پہلے دارالسلاا الدینی) اورائیان ہی جگر پڑی۔ وہ دہ ہے السلاا کو چود طن چیور کران کے بس آتے ہیں۔ اور لینے دلوں ہی کئی ۔ اوران کو اپنی جانوں کوئی کودی گئی۔ اوران کو اپنی جانوں کوئی کودی گئی۔ اوران کو اپنی جانوں کوئی کودی گئی۔ اوران کو اپنی جانوں کوئی کو درجو کوئی کو درجو کوئی

كَالْكِنْ يَنْ تَبْكُو أُالدَّا الْوَالْوِيْمَانَ مِنْ بَعِلْهِ هُوْيُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ النَّهِ هُ وَلَا يَحِلُ وَنَ فَالْوَرُمُ عَلَّجَةً مِّ مَنَّ الْوَتُوْادِيُوْرُمُونَ عَلَى مَلْجَةً مِّ مَنَّ الْوَتُوْادِيُوْرُمُونَ عَلَى انْفُسِهِ هُ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ومَنْ يُوْقَ شُكَةً نَفْسِهِ هُ وَلَوْكَانَ مِهُمُ خَصَاصَةً ومَنْ يُوْقَ شُكَةً نَفْسِهِ هُ وَلَوْكَانَ مِهُمُ خَصَاصَةً هُ مُوالْمُقُلِكُونَ قَ

پنے فن کے رص سے کوایا کے دہی اوگ بین فلاح پانے والے معیم شخاری میں یہ قصد مذکور ہے کرایک بحقو کا سائل جناب بیغیر فداصتی التہ علیہ کی خدمت میں آیا۔ آب نے گھرس دریا فت کیا کہ کچھ کھانے کو ہے جواب آیا کہ صوف پانی۔ آپ نے فرایا کہ کون ہے جواس کواپنا مہمان بنائے۔ جواب آیا کہ انصاری نے کہا یکس حاضر بول ۔ چنا پنے دو اسے لینے گھرئے گیا۔ اور بیوی الم میں حاضر بول ۔ چنا پنے دو اسے لینے گھرئے گیا۔ اور بیوی الم میں حاضر بول ۔ چنا پنے دو اسے لینے گھرئے گیا۔ اور بیوی الم میں حاضر بول ۔ چنا پنے دو اسے لینے گھرئے گیا۔ اور بیوی الم میں حاضر بول ۔ چنا پنے دون علی انف میں حاضر بیاب دیؤ شودوں علی انف میاب دیاب دیؤ شودوں علی انف میں میاب دیاب دیؤ شودوں علی انف میں حاضر بیاب دیوں میاب دیاب دیوں میاب دیاب دیوں میاب دیوں میں میاب دیوں میاب دیوں میاب دیوں میاب دیوں میاب دیاب دیوں میں میاب دیوں میاب دیو

سے کماکہ رسول الشمالی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلاؤ۔ وہ بولی کہ صوف بچول کی خوراک موجودہے۔ کماکہ تو وہ کھانا تیار کر۔ اور چراغ روش کرکے کھانے کے خوراک موجودہے۔ کماکہ تو وہ کھانا تیار کر۔ اور چراغ کو روش کرکے کھانے کے معانی ایک کیا جب میال بیوی اور میمان کھانے پر بیٹھے قربوی نے بی اگسانے کے بھانے ایک کرچاخ کل کردیا۔ میال بیوی محمو کے لیے۔ اور اس طرح ہاتھ چلاتے لیمے کہ گویا کھائے ہیں۔ صبح کو وہ انسازی مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدرت میں جو حاصر ہوا تو آپ نے فرایا کہ رات اللہ تعالیٰ متمنا اسے نیک کام سے راضی ہوا۔ اور دکریؤٹروون کے کی اکفیٹر ہم الآنے نازل اللہ تعالیٰ متمنا اسے نیک کام سے راضی ہوا۔ اور دکریؤٹروون کے کی اکفیٹر ہم الآنے نازل فرائی۔

جب سلامین بنونفیر جلا وطن موت اوران کے اموال (اراضی و خاستان)
رسول العصلی العظید و ملم کے قبضین آئے تو آب نے تمام الفعار کو بلاکر ذایا۔
اگرتم چاہتے ہو تو ہیں بنونفیر کے اموال تم ہیں اور مہا جرین برتق ہے کردیا ہوں۔
افر مہا جرین متما سے گھروں اوراموال ہیں برستور رہیں گے۔ اوراگرتم چاہتے ہو تو یہ اموال مہا جرین کو بانگ دیتا ہوں اور وہ متما سے گھروں اوراموال سے بے خل موال مہا جرین کو بانگ دیتا ہوں اور موال میں برسول العلام ہو جائیں گے۔ حضرات سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ نے عض کیا۔ یارسول العلام میں اس اس اس الموال کو آپ مہا جرین ہو تھے ہو تھا۔
ان اموال کو آپ مہا جرین ہو ہے۔ یا رسول العلام ہم اس پر راضی ہیں۔ ہی برسوال العلام صلی العلام ہے۔ یہ موالی ہیں برسوال العلام صلی العلام ہے۔ یہ فرمایا ہو الموال ہیں برسوال العلام کی نیٹا یوری ۔ نیز دیکھونوں البلان صلی العلام ہے۔ یہ دوئا ہی نفیر بھوال الکلیل می کم نیٹا یوری ۔ نیز دیکھونوں البلان

حضورعليالصالوة والسلام في اموال بني افنيرصرت مهابرين بي تقييم فراديني -مصهجري سي ربول الترصلي الترعليه ويلم في حضرت علا بن لحضري كولغرض تبليغ ولايت بجريين كهيجا منذربن ساوى عاكم بجرين اوروبال مح تمام عرب ایمان لائے-باتی ابل بحرین اموس ویبودونضاری انعجزیریر صلح كرلى -رسول الله صلى الله عليه ولم ف انصار كوبلايا - اكر بحري كاجزيه و خراج انصار کے لئے لکھ دیں۔ مگر انصار نے عرض کیا ٹینین ۔ اللہ کی متم السا ن کیجے۔ یہال کک رحضور مہارے قرایشی بھائیوں کے لئے اتناہی ال لکھ دیں " جب عصين خيرفت مواتومهاجين كيحصدين اس قدر مال آياكهانكو انصار كے نخلستان كى حاجت ندرسى-اس كتے النول فے وہ نخلستان جولطور اباحت ان كے ياس تھے انصار كودائي كرديتے-اذال کی ابتدار

جب مدیند منوره بین سجد جامع تیار ہو چکی تورسول الله صلی الله علیہ ولم کوین خیال آیاکہ سلمانوں کو نمازے کئے کس طرح جمع کیا جائے۔ آپ نے لینے اصحاب کرام سے مشورہ کیا۔ ظاہر ہے کہ ایک وقت اورایک مکان میں اجتماع بغیراعلام واگاہی کے بنیں ہوسکا۔ اس لئے صحابہ کرام نے اعلام کیلئے

له صح بخارى - كتاب الجهاد - باب مأاقطم النبى صلى الله على دسلم من البعري ومأوعد من مأل البعدي وللجزية و مرس من مأل البعدي وللجزية و مرس كاب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب من من مال البعدي والمدر حين المناقب المنا

كى طريقے بيش كئے بعض نے كماكة آك روش كركے اونجى كردى جائے۔ مسلمان اسدديكوكرجمع موجاياكرينك يحضورعليه الصالوة والسلام في بوجمتا ميساس طريقة كولب ندن فرايا- بعضول فناقس تجويزكيا مركوج مشابت نصارى يتجوز دركردى كئى-اسى طرح بوق كوبوج مشابهت يمودلي مددكياكيا حضرت فاروق رصني الترعندن ييمشوره دياكه ايكشخص كونماز كوقت بخون اعلام مجيج دياجائے-اس برسول الله صلى الله عليه وسلم تعضرت بلال فرایاکدا الله کرنازے لئے نداکردے۔ جنانچ حضرت بلال نول نداکردیاکرتے الصلاة جامعة اسى اتنابين حضرت عيداللدبن زيدانصارى كونوابين ك ب سب بترطريق بتلادياكيا-اوروه مرة جداذان شرعي سي حضرت عبدالله فياينا خواب بارگاه رسالت ميس عض كيا حضورانور بابي مووامي راس بيك اس بالريس وى آجى لقى -اس كئة آب في سن كرفوا يا كربيك رويارجق ب-انشارالله تعالى- اورحضرت عبدالله كوهكم دياكهضرت بلال كوكلمات اذان كي القين كردو-وه وه اذان دي محد كيونكذان كي آوازيم بلنداورزم وشرس بعينا بخاليسابي كياكيا-يهود سےمعابرہ اسى سال رسول الترصلي التدعليدولم في مسلمانول اوربيود مريدك درمیان ایک معاہدہ تحریر فرمایا -جس کے شرائط کی پوری تفصیل سرے بن مثار يس ب-ان شرائط كافلاصيب:-

ا-خوبنها اورفديه كاطريقه-سابقة قائم رب كا-

٢- مردوفرات كوندى آزادى وى ايك دمرے كے دين سے توص فركيكے-٣-بردوزنق ایک دورے کے خرخواہ رس کے۔ م- اگرایک فراق کوسی سے اوائی پیش آئے تو دوسرااس کی مددرے گا۔ ٥- أرفريقين من إيسا اختلاف بيدا بوجائ كرجس سے فساد كا الله وتواس كافيصله فداورسول يهورد اجائے كا-٢- كوئى فراقي قرلش اوران كے معاونين كوا مان ندے گا-٤- اكركوني وشمن يرب رحمله آورمو- تومرد وفراق ال كراس كامقابله كرفيك ٨- الرايك فرلق كسي مصلح كريًا- تواس مصالحت مِن دُومرافر بق عرضل وكا عريديم والااتي اس ميستثني موكى-بحث كادُوسراسال

المان المام كالكركن ب- اور نمازكى دوج ختوع به خضوع كيك الخلى بحجة بقى كيك المان بحية بقى كيك المان بحية بقى بالمان بحية بحي وركار ب - كيونكه ظاهر كالرباطن يضرور برايا به المرتقصود اصلى وُتقويت بني بحق به - نماز جهاعت وجمعين الحادج مت كالربو دوم منازيون بريخ المع مقاج بيان نهين - اس كفيمازين ايك جمت كالمورى ب - مراس تعين من الساني عقل كودخل نهين - بلكر و ذات باك مراس تعين من الساني عقل كودخل نهين - بلكر و ذات باك مراس كاحق ب -

رسول التُرضلي التُرعليه ولم يهل مرس كعب كي طرف تما زيرها كتے تھے۔

بجرت كي بعد كم اللي بنار حكمت ومصلحت وتت بيت المقدس آب كا قبل مقرر ہوا۔خِانچ آپ نے سولہ یاسترہ ماہ بیت المقدس کی طرف نماز رجھی۔ یمود آپ پر طعن کیا کرنے تھے۔ کر محرصلی الترعلیہ دیلم مماری مخالفت کرتے ہیں۔ مرقبلیس ہار تابع ہیں۔اس لئے آگی بیآرزورہی کملت ابراہیمی کی طرح میرا قبلہ بھی ابراہیمی ہی ہو۔ مرت مذكوره كے بعد الله تعالى نے آپ كى يہ آرزُد أورى كردى-

آسمال كى طون بس خرور م يحير س في تجيكو اس قبله كى طرف كه تواسي بندكرتا ہے یس پیرمنداینامسجدرام کی فر اورحس جكرتم بواكرو-بس كيرومزاي

قَلْ نَزْى تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي بِيْكَ بِم دِيكِيَّةِ بِن تَرِكُ مِنْ كَا يُعِرْنا السَّمَاءُ فَلَنُولِيبَ الْكِوَالِيبَ الْكُولِيبَ الْمُعَالَمُ الْمُرْضَمُ الْمُ فؤل وجهك شطر السنجير الحرام وحيث ماكث تموولوا وُجُوْهَاكُمْ شَطْرُهُ اللهِ

(البقره-ع) اس كي طوف-

استحويل ككيفيت يرم كنصف رجب يوم دوشنبه يالضف عبا يوم سينتنبه كوحضورا نوصلي الترعليه وسلم سجد بني سلمين نماز ظهر برط هالبطة تيسرى ركعت كے ركوعيں تھے كروئ اللي سے آپ نے نمازى ميں كبدى طون بخ كرليا-اورمقتديول فيجي آب كااتباع كيا-اس سجدوم فيلتين كتيبي -ايك نمازي وشامل جماعت تماعمرك وقت مسورتي عارثال گیا۔اس نے دیکھاکروہاں انصار نمازعصربیت المقدس کی طوف بڑھ رہے بیں۔اس نے تول قبلہ کی خردی۔ وہ لوگ نمازی میں کعبہ رخ ہو گئے۔ دوس روز قبارس مین اس وقت خراینی جب که لوگ فجر کی نماز برط در سے انوں

## نے بھی اسی حال میں اپنارخ بدل کر کوبہ کی طرف کرلیا۔ تحویلِ قبلہ میودیوں پر سخت ناگوار گزرا۔ وہ اس براعتراض کرنے گئے۔ ان کا اعتراض اوراس کا جواب قرآن کرمیس بوں مذکورہے۔

ابكيس كے لوگوں سے بيوقون كس چيزنے بھيران كوان كے قبلے سے جى يروه تھے۔كمدف الله كى ورثق اورمغرب- چلاتا ہے جسے چامتا ہے سیرهی راه کی طرف-اوربنين مقركياتم في بلداكوس يرتو يهله تقا- ربعني كعبه مراسي اسط كمعلوم كري كون تابع سبط كا رمول كا اوركون يعرف ويكا- الطياؤل- اور البته يقبله م شاق و د شوار - مكر ان الوكول رحن كوراه دكهائى الندف حراج كالمحامى ا-سَيَقُولُ السُّفَكَ آفِمِنَ التَّامِي مَاوَلُمُهُمْ عَنْ قِبْلِتِهِمُ الَّتِي كَانُوًا عَلَيْهَا وَثُلُ يِللَّهِ الْمُنْفِيقُ وَالْمُعْنِ بِ طَيْهُ دِي مِنْ يُسُاءِ الى وتراط منتقيره ٢- وَمَاجَعَلْنَاالْقِبْلَةُ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهِا ٓ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ مَنْ يتبع الن مؤل متن ينقلب عَلَىٰ عَقِبَتُ وَ وَإِنْ كَانَتُ لَكِبُارَةً اِلْاعَلَىٰ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴿

پهلی آیت بیس ان کا عراض نقل کرکے یوں جواب دیا گیا کہ شرق وغر بلکہ جمات سقہ سب خدا کی ہیں۔ اس کوکسی خاص جمت سے خصوصیت نہیں کینوکہ وہ مکان وجہت سے پاک ہے۔ وہ جس جمت کو بچاہے قبلہ مقرد کردہے۔ ہما را کام اطاعت ہے۔ دوسری آیت ہیں مدکورہے کہ تحویل قبلہ اس واسطے ہوا کہ بہت ومتزازل میں تمیز ہوجائے۔

## غزوات وساياكآغاز

ہجرت کے بعد بھی گفار قرایش مسلمانوں کے مذہبی فرائض کی بجاآوری يس مزاحم ہوتے تھے۔اوراسلام کے مٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ بلکد گرقال كونجى سلمانول كى مخالفت يربرانكنخة كرتے تھے۔اس ليحصفوراقدس صلى الله عليه ولم في ختلف اغراض كے لئے اپنے اصحاب كي چيو في جماعيں (سرایا) اطراف مدینه مین مینی نثروع کیس - ملکه میض دفعه خود بھی نشکت فرمائی-کمیں دشمن کی نقل وحرکت کی خبرلانے کے لئے کمیں معض قبیلوں سے عالم قائم كرنے كے لئے اوركىيں محض مرافعت كے لئے ايساكيا كيا- بال ايك فوش ير بھی تھے کہ قرایش کی شامی تجارت کاراستہ بند کردیا جائے۔اور یہ وہی بائے، جس کی دھکی حضرت سعدین معاذرضی الله تعالی عند نے ہوت کے بعد اوجل کو غاعظ مذكعبين في دى تقى كراكرتم فيهم كوطواف كعبه صدوكا توجم تهادامدينه كا

راستنب دردیں گے۔ یونکہ ویش بالعوم سلمانوں کو ج دعرو سے مدکتے تھے۔ اس كتے مجبورًا مسلمانوں كوان كے تجارتى قافلوں سے تعرض كرنا برا۔ تاكه مذمبي مرافلت سے باز آجائیں۔ غزوة أبوار إسى سال كماه صفرس غزوة بوأط وغزوة بدراولي الرسع الاو سِ اورغزوهٔ ذوالعشرة اه جمادی الاخرنی میں ہوا۔ بدرآولیٰ کرزین جا برفتری کی تُمّالی کے لئے تھا جو میند منورہ کے اونٹ ایک کے کیا تھا۔ باتی تینول قافلہ قرایش سے تعرض کے لئے تھے۔ گران میں سے سی میں تھی مقابلہ منیں ہوا۔ غزوة ذوالعثيره كالجدماه رجب مين آنخفرت صلى التندعليدوسلم ك ابنه يهوهي زاديهائي حضرت عبدالله ببرجش رضى الله تعالى عندكوآ كفيا بقول بعض باره مهاجرين كي جمعيت كيدما تف تحكّ كي طوف رواز كيا-وه تخامين منهجر مَّا فَايَةُ لِشَّ كِ مُنتظر بِهِ - نا كَاه قريش كِ اونطول كا قافلة ب بروه شاب منعم اورحيراوغيره مال تجارت طائف سالاب تحيان كحقرب اتراس قلفل مِن عُمرون حضري، عثمان بن عبدالله بن مغيره اوراس كابهائي نوفل بن عمايته حاشي مفيكار شنة صيح بارى كابالمفازى باب ذكرالنبي على التعليه ولم دمن يقتل بيدر ك الوارايك قريب جوجهف ٢٠٠٠ ميل جريهان أتخفرت صلى التعليم والده ما دره كي قريمة عه بواطایک پیاژ کانام عجوبنی سے ایک دل کی راہ ہے۔ على ذوالعثيرة كمدرينك دريان بن ينع كواحين القب. الم بروایک کویس کانام ہے-بردادرمرسمنوں کے درمیان سات بدرمزل ہیں-هے يتقام كم وطائف كرديان كمساك دن كراه ب-كم عروين حضري كاب عبدالله حفري حضرت مادير يضى الله تعالى عذك دادا (بقيرصفي آيدا)

اورابوجبل کے باب ہشام بن مغیرہ کا آزاد کردہ غلام کم بن کیسان تھے۔فریقین بس مقابلہ وا۔اس میں حفرت واقد بن عبداللہ متیمی نے ایک تیرسے عروبہ خوا کا کام تمام کردیا عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان گرفتار ہوئے اور باقی بھاگ گئے حضرت عبداللہ بن محش دونوں اسیوں اور مال غنیمت کولیکر حضورات بس صلی اللہ علیہ وبلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے فینمت تقسیم فرادی عضر من کیسان اسلام لائے عثمان بن عبداللہ کو چھوڑ دیا گیا۔وہ مکم بن کیسان اسلام لائے عثمان بن عبداللہ کو چھوڑ دیا گیا۔وہ مکم بن چلا گیا، اور کفر پرمرا۔

اسی سال کے ماہ شعبان میں ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے اور ماہ میں آیا۔ ماہ رمضان میں غزوة بدر ثانیہ وقوع میں آیا۔ غزوة بدر کبری

غزوة بدرسب سے بڑاغزوہ ہے۔اس کاسبب عروب خفری کا قتل اور قافلۂ قرش کا شام کی طوف سے آنا تھا۔ یہ وہی قافلہ تھا جس کے قصد سے ضوراقد صلی اللہ علیہ وسلم ذوالعثیرہ کا کہ تشریف ہے گئے تھے۔امیر قافلہ ابوسفیاں تھا۔ اس قافلہ یس قریش کا بہت سامال تھا۔ جب یہ قافلہ بدر کے قریب بینچا۔ توحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خرگی۔ آپ نے فرا اسلمالوں کو نکلنے کی دعوت دی۔ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خرگی۔ آپ بتا ایم خوار معنان بروز مفتہ بدینہ اس کئے جلدی سے تیاری کرکے آپ بتا ایم خوار بالم اور معنان بروز مفتہ بدینہ سے کے۔ اور مدینہ منورہ وا۔ یمال سے فاصلہ پر بترانی عبد پرلشکرگاہ مقررہ وا۔ یمال

بقیصاشید فی گذرشتر حرب ایر کاحلیف کفاداور حرب قراش کارئیس کفاداور عثمان دنوفاحضر فالدینی کنتر او عثمان دنوفاحضر فالدینی کنتر او کا کفار استروک بیط تقدیمورو ساخریش کے زمرہ میں شمار ہوتا تھا۔

الما الكركاجائزه ليف كي بعداب في مغيرات عابر المثلاً ابن عراء براربن عازب الله بن الك ، جابر، زيدبن ثابت اور دافع بن فديج رضى التُدتّع الحاعنهم كودابس كرديا-اور باقى كوليكردوانه الوسة -

حفرت سعدبن ابی دقاص کے بھائی عمیر جن کی عرسولہ سال کی تھی حضور
اقتر صلی اللہ علیہ وہلم سے آنکھ بچائے ہے کیونکہ ان کوشھادت کا سوق تھا۔
گر ڈرتے بھے کہ میں چھوٹی عمر کے سبب والیس ذکر فہ نئے جائیں پخا بنچ جب
پیش ہوئے تو والیسی کا حکم ملا۔ اس پر آپ رونے گے۔ لنزا اس رحمة للعالمین فی محمولیت کی اجازت دیدی۔ بلکہ ان برخو دابئی تلواد کا پرتلہ لگا دیا۔
داخے رہے کہ سلمان محف تا فائی قراش سے تعرف کے لئے بھے۔ ان کو معمون تا تمام تباری کی علم دی اگر خوج قریش سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس لئے فوری نا تمام تباری کی گئی حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ کی جس کا سواری کا او منط ہو جو د ہو

مع مريث كعب بن الك بين بها خرج الذبي صلى الله عليه وسلور بن عيرة بين حتى الله عليه وسلور بن عيرة بين حتى الله عليه وسلور بن عيرة بين حتى الله عين الله وسلور بن عيرة بين حتى الله بين المحد و بنه معلى غيرو بعاد البين آكفرت صلى الله عليه وسلور في الله والله الله عليه وسلور في الله والله الله والله وا

دە بوار بوكر مها بسے ساقھ چلے۔ انصار آپ سے ان اونٹوں کے لانے گئے جو ہوں کے دور کے لائے گئے گئے۔ آپ نے فرای منسوف جو دینہ کے حصد بالائی میں تھے، اجازت مانگنے لگے۔ آپ نے فرای منسوف دی ساتھ چلے جس کا سوار کا اونہ طب حاضر شہے "

آپ كى ساتھ مون سراون ط دو گھوڑے اورتين سوآ كھ جامين تھے جن ہے سے مهاجرين كجه سالخف ساوير تصاور باتى سب الفعار تحف الطفعاب اورته يواوم عذرشامل نهوسكے حضورا قدر صلی الترعلیہ وسلم نے ان کو کھی تنبیت میں ہے اور احقہ دیا۔لنزایھی اصحاب برس شمار ہونے ہیں۔ان آٹھیں سے تین توجہاجرن تھے ليني حضرت عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه جوابني المير حفرت وقيربت رموالهد صلی الشرعليه ولم كى تيمار دارى كيلئے حضورى كے ارشاد سے مدیني منوره ميل م كئے تھے۔اورحفرت طالح أن عبدالله اورسيندين تيدامردوعشر منشروس سيب حضور نے روانکی سے دس روز میشتر قافار قرایش کی خبرلانے کے لئے بھیج دیا تھا اور وہ آپ کی روانگی کے بعد مدیزمیں والس آئے تھے۔اور پانچ انصار تھے لینی اولیا بنعد المنذرجي كواتخفرت صلى التدعليه وسلم في ايني غيبت بين مرينه كاحاكم مقر كيا-عاصم بن عدى العجلاني بوروها سے فرب شديد كے سبب والس روت مح اورمدیدمنورہ کی بالائی آبادی دعالیہ کے حاکم بنائے گئے۔ حادث برجاطب العری جن كوحضورا قدس على التُرعلي والم تعروه السي كسى فاص كام ك لق بنوعرو بن وف کے پاس میں دیا- حارث بن الصم جور دحارمین فانگ پر ضرب متندید

ما صححم ملم - كتاب الجماد - باب سقوط فرض الجمادي المعذورين - حديث النس بن الك -

آفے عبب والیس کوئے گئے۔ اور خوات بن جبر جوا تنائے راہ میں ساق پر ستّھر لَكُنْ كَسِب مقام صفراً سے والس كرني كئے۔ سواری کے لئے تین تین مجاہدین کوایک ایک اونٹ ملا ہوا تھا۔ چنانچ حضور اقد صلى الترعليه ولم اورحفرت على اورحضرت مزيرعنوسي ايك اونط براورحات الويكر وحفرت عروحضرت عبدالرحمان بعوف دوسرسير بارى بارى سوارموت تح جب الخفرت صلى الله عليه والم روحار سيط كرصفرارك قريب ينع أوآب فيحفرت بسبس بن عمرواورعدى بن أبى الزغبار كوقا فايقرليش كي خبرلان كيلئ بهيجا وه بدرس بينج اوروبال سے ينجرش كرآئے كرقافل كل يارسون بدرس ينجي كا- الوسفيان كوشام مين خراكى تقى كرحضرت قافله كى واليبي كالتنطار كريب بي-اس لئےاس نے جازك قرب بنچ كونمضم بن عروكيين قال سونے کی اجرت پرمکرمیں قریش کے پاس مجیجا۔ تاکدان کوقافلہ کے بچانے کی ترغيب نے ينانچ منمضم اونك پرسوار موكر فورا روانم وكيا-كرينج ومنمضم ن ابنے اون كے ناك كان كاف دينے تھے كووہ المط ديا تفا - اوراني مميص بها الردي تهي - اس بديئت كذا في مين وه إينا ونط

المدرس ايك مزل ك فاصله يب-العنقام رومارتك حفرت مرثدكي مكرحض الولبار تق حب حفورا قدس صلى الله كي إرى بيدل علين كاتى -توحفر على والو لبابوش كرت كرآب موارولس مم بجائ آب يدل علقيس واورنس مرات تم بدل على رجه ساياده قادرسي واورنس مهاري اجركاكم خوالال مول طبقات ابن سعد غزوة بدر-سل سيت ابن مشام-

ير مواريول يار كار كار كركه رباتها يسكروه قريش إقافار تجارت إقافار تجارت تمارامال ابوسفیان کے ساتھ ہے جھراوراس کے اصحاب اس کے سترراہ ہو گئے ہیں۔ ئیس خیال نہیں را کہ تم اسے بچالو کے۔ فریاد افریاد!" یس رویش كفي لك - كيا محداوراس ك اصحاب كمان كرتيبي - كمية فافله بعي عروب جفرى كى انندېوگا؟ بركزېنين-الله كې قسم! انهين معلوم ېوجائيگا، كرايسامنيين-غض قریش جلدی تھے۔ اوران کے انٹرات میں سے سواتے ابوارب کے کوئی يسيح بذربال اوراس في الينوون الوجل كيمائي عاص بن بشام وبهي ادرجار سزار درم جولطور سؤداس سے لینے تھے۔اس صلے سی اس کومعات كرفيني -اميين خلف فيجي يحييره جاني كااراده كياتها -كيونكهاس فيحقز معدبن معاذ سے بجرت کے بعد کرمٹر فرس ساتھا کردہ حضوراقدس صلی انتظیم وسلم اورآب كاصحاب كالخدسيقتل بوكا - مراوجبل كالما- توابل وادى كم كاردارب ارتوتيجهره كياردوسر عظى ديكهاديكمي ترساله رهجا يتشك غرض س دسش كے بعد اوجبل كے اصرار يوه بھى ساتھ ہو آيا۔ ويش حب راك سازوسا،ان ساس طرح طِلنے وتيار مو كئے تواین بنوكنانه كى طوف سے اندایشہ بیدا ہواكيونكه بدرسے بہلے ولیش وكناند ميں الوائى جارى تھی۔اس کے قراش فالف تھے۔ کرمباد اکینہ سابق سے مبب ہما ہے بیجے بم كوكوني صرر بهنجانس- اس وقت البيش بصنورت سراة بن الك ظاهر بواج كذانه

ك بيرت ابن منام -معلم صحيح منادى - باب ذكرالتبى على الله عليه ولم من نقتل ببدر معنى ميرت ابن منام كاسرداد تفا-ادركي لكاس فنامن بول متاك يتي بنوكنا ذسي متيس كوتي هزر د بنجے كا-ئيس عماك تاكم مول-اس طرح البيس لعين بصورت سراقاكر وليش كالعادة المرابي مرك ساته كاف والى عورس اورالات مائى بهي تھے۔ رسد كا انتظام ير تھاكدام لئے قريش عباس ، عتب بن رسيد - حارث بن عام ، نضرين حارث ، الوجهل اميدوغيره بارى بارى برروزدس دس اونك ذريح كرتي اوركوكون كوكهلاتي تصيع عتبه بن ربيعة وقريش كاسب سيمعزز رئس مقا في كاسيد بالارتفاء

جب الوسفيان مدينك نواح مين مهنيا- اور قراش كي كمك اس كي وكو منينجي - توده منابت خوفزه بوا - كركبين سلمال كمين كاهين منهول - إسي عالين وه برس جاببنيا- وبال اس فعدى بن عروسه يوجها-كياتو في حرك جامون میں سے کسی کو دیکھا ہے؛ مجدی بولا" الله کی قسم امیں نے کسی اجبنبی شخص کو نين ديكها- بال اس تقام يردوسوارات تھے - يركمرعدى وسبس كمتناخى كى طرف اشاره كيا- الوسفيان في الكافيون كى مينكنيون كوليكر تورا توكيا د كيفتام كان يس مجوركي تعليال من - كمفلكا-ان اوشق فيرب كي مجوري كهائي

ك قرآن مجيد كي آيت ذيل بين اس تفتد كي طرف اشاره ب-اورحره تت سوار في لكاشيطان الكي نظرين انكفكام اورولاكونى غالب نبوكا تمريس كدن أوريس رفيق مول متارا-

وَإِذْ رَكِي لَهُ وَالفَّيْظِنُ اعْمَالَهُ وُوَالْ كالخالب تكثر النومرين الخاس والنع بال الأنفال ١٦٠) عنه اونول كرفخان كرجر كومن إلى التيبي. المع فيقات ابن معدع وة بدرا

ہیں۔ وہ تو محرکے جاسوس تھے۔ المذااس نے اپنے قافلے سے اونٹول کے مند پھیر دئيے-اوربدركوبائيس القريحوركرسا على سندركے ساتھ ساتھ مكركورواند بواجب وہ قافلے کو مل خطر سے بچائے گیا۔ تواس نے تیس بن امری القیس کے ہاتے وہیں كوكهلا بحيجا- كوتب نے قافلے كو بچاليا ہے۔ المذاتم واليس جلے جاؤ۔ يہ قاصد حجفہ میں قریش سے ملا۔ اور انہیں ابوسفیان کا پیغام بیٹھایا۔ قریش سے وابس موسے كااراده كيا- مرابوحبل بولاكهم بذرسے ورے واليس نهونگے۔ وہان تين في تھريكے اونط ذبح كرينك اوركهائين كهلائيس كح يشاب بنيس كح اورراك سنين كح اس طح قبائل عرب كے اطراف ميں ہمارى عظمت وسوكت كا آواز كھيل جائے كا اور دہ ہمیشہ سم سے ڈرتے رہی گے لیں اوجل کی رائے رعمل کیا گیا جفہی ی اخنس سراق التفقى في البنه عليف بنوزمره كوبوايك مواور بقول بعض تين سورد

ا جمفدرینے کے راستیں کہ سے تین یا چارمزل باورغدیغ سے دویل اورساحل بوسے قریباً ی

منزل ہے معجم البلدان لياقوت الحوى-

ك كاللابن اللفرغزة بدر- بدر والمعرب مين ايك موسم كلى تقاجمال مرسال ايك دفع ميلالكارا تحا حضورا قدس صلى التدعليه وللم ك بررييني ك ليجورات اختيار فراياتها وه روحارس سعاقا دومااورسفے کے درمیان ماردن کارست ہے۔ پھرد وارسے منعوث ایک برید بھوذات اجذال ليك ربيد بحوم عالمات أيك ربيد كيوافيل أيك بريد اورافيل سع بدردوس - طبقات ابن سعد عله قرآن كيم كي آيت ذيل بين اسي طوت اشاره بوابيد

الندى راه سے اوراللركة اوس عجو ده کرتے ہیں سم مان رسف آینده

وَلَا عَكُونُوا كَالَدِينَ وَحُرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ اورمت وكرجي عظوه لوك اين كرول بَطُرُاوُرِكَ الْمُالِسُ وَيُصُدُّدُونَ عَنْ صالِّلَة اورادُول ودكات اوروكة سَيِيلِ اللهِ وَاللهُ بِمَايِعُمُلُونَ مُحِيْطُنَ تھے یہ شورہ دیا کہ والیں جلے ہاؤ چنا نجہ وہ والیں چلے گئے اس طرح بنوعدی بن کعب ہوتوں کی محب ہوتوں کی سے والیس اوٹ گئے ۔ اور والیسی معب ہوتوں کے سے اور والیسی میں ابوسینان ان سے ملا اور کھنے لگا۔ لئے بنوعدی تم کیؤکر لوٹ آئے۔ لاف الدید در نہ قافل میں اور نہ قریش میں وہ بوئے کہ تو نے ہی تو قریش کو لوٹ جانے کا بیغام ہم جی ایما نے اور نہ وار بنوعدی کے سواتمام قریش کے قبائل لڑائی میں شامل تھے۔

مقام صفرار کے زدید وادی دفران پر حضوراقدس کی فدمت میں حفرت جمری والی مقدمت میں حفرت جمری والی دوجها عقول میں سے ایک کا وعدہ الاتے ہیں آپ نے صحابہ رام سے مشور کیا۔ اور بوجها۔ کہم کیا جا ہتے ہو عبر قافلہ بیا نفیر اگروہ قرایش مسلمان جو کہ محفق قافلہ کے تصدی کے تصدید نکھ تھے۔ تداریحی کم تھی۔ اور سامان جنگ بھی کافی نہ تھا۔ اس لئے ایک فرای اس حالت میں ارائی سے بھی گیا تھا۔ وہ بولے عیر۔ بیس کر حضوراقد سی ماشید میں اور ان کو حالی من بھی اسکا سلام میں اختلاف ہے۔ دیکھو والی سے دیکھو اسلام میں اختلاف ہے۔ دیکھو اسلام بین اختلاف ہے۔ دیکھو اسلام بین اختلاف ہے۔ دیکھو اصابی تریز الصحاب۔

ا طبقات ابن سعد گرفزب الاشال للبدانی میں ہے کہ ابوسفیان کا یخطاب بنوز بروسے تھا۔اور اسی کی کھا ہے۔ کہ میش سب سے پہلے ابوسفیان کی ذبان سے کائی تھی لقول اصمی اسے ایسے مقام

رولاجاة بجهال سيخف كقد يخفروتصغير مظورمو-

صلى التدعليه ولم ناخوش موئے - المذا الو كرفسديق في كور عبور تقرير كى - اورخوب كما بوحفرت عرف نے تقرير كى اوراجيمى كى - بوحفرت مقد أدَّين عرو كوف مون اوراوك كرسيارسول الله الله تعالى تع وآب وبنايا م وه يجف بم آب ك ساته بير الله كي تسم إلى منيس كتي جيساً كر حفرت ويلى كي قوم ف كما تعا-فَاذْهَبُ النَّهُ وَمُرَبُّكَ فَقَالِلًا لِلَّهِمُ آبِ كَ واليس النِّي اور آكم يتجها وي كن ير س رحفنوراقدس ملى السعليد الم خوش موت اورحفرت مقداد كے بق من عائے خيرفرائي- پيرآپ نے انصاري طف اشاره كركے فرمايا-كر مجيم شوره دو-انعماركى طرف اشاره كي وجريهي - كرانهول فيبيت عقب كروقت كما تها يوارسول الله! بقيه حانيف فوكذرشة كيفكه جلدواة فزيقاه الحقيقينس مكمقدره سيجيساكم تمام كتب بفسير سي مُدُورت اوروادْ بيكر كويس واوعاطفه منيس بكراتينات ماوراد ظوف مفعل عفر اذكرواكا شكراخوجك كا-اس س تك منيس كمنوس آيت والدُّسْتَخينيُّون من اوركما رعوى آيت داخْيْقَيْدَيْكُوالتَّعُاس مي اذبرل إلى إِذْ يُجِكُكُون بِي بنا برتقر يعمن مذكور رود من البيت وعده احدى الطائفتين استغاثه مسلين تينكا طارى ونا اورمينكا رستايرسب مينيهم موناچاست ولهذاكماترى تفصيل كم المقررسال غزات النبي وكفه فاكسار دكيو-م سرت ابن بشام-المصيح بخارى غزدة بدر باب قول الله تعالى إذ تفتعنية ون كربك والآبربرت ابن مشام مرحقر مقدادى تقريس يكبي ميددتم ماس ذاتى جسك آب وي در كيمياء الآب ال ساتھ برک النماد کا تصدر بیگے قویم خوار چلاتی کے۔ بہال کے آپ وہال بینے جائیں سیفی دوايوني يى الفاظ حفرت موري ماذي طوت منسوبس مكن محدوول تايساي ما موجياكاب الديدكاولب وعجالبلدان ياقت الحوى برك الغاد كرشف يخدل راه اقعائين من مبشك مقابل أكس شرب على فَالْمُهُ بِأَنْتُ ورَبُّكُ فَقَالِلْ الْمُلْفَقَا فَاعْدُونَ والدوع من فَصِالدر تراب ونول الروم يمان ي عَضِين م آپ کے ذمام لعنی عدسے ری ہیں۔ یمال تک کرآپ ہمانے دیا دیں بنے قال جب آب ہما سے دیارس سنجیں گے توہاسے امان وعدس ہو نگے۔اور م آب كى حمايت كرينك - براي ام سے كواس سے بم اپنى اولا داور عورتول كى حمايت كرتيبي ويجونكه اس عبارت سيايك طرح كاويم برونا تقا كرانصار برصون مدینے میں حضور کی حمایت واجب تھی۔ لہٰذاآپ نے اس مقام رفیض ان کے حال سے استکشاف واتمزاج کے لئے ایساکیا - انصار نےجب حضور کا ارشاد ت توحفرت معدبن معاد في واكارانصاري سي تعديول والم ديا "مآب بِالمِان لائے ہیں-اورشاہ ہیں اس امریکہ جوکھ آپ لائے ہیں وہی تی ہے اور اس تصديق ريم في آپ كوايني اطاعت كي عدد مواثيق ديتي موتيمين - يا رسول الله البات جمال جابن عليس مم آب كرساته من الله كي تسم صل آب وحق ف ركيبياس - اگرآب مماي ما تواس مندركوعبوركرناچابس اور اس میں کو در ٹریں توبیشک ہم کھی آپ کے ساتھ اس میں کو در بڑیں گے۔ اور ہم ہس ايك بحى ييجي ذرب كالمبين بنالوار نهين لكاكل كوآب مبين ساقد ليكروشمن كا مقابله كريب بم لاائي ميں صابرا وردهمن كے مقابلے كے وقت صادق مبي مشايرالله تعالى مقابليس مالى باقدس آپ كوده دكھائے كرجس سے آپ كى انتھيں تھنڈی وں - المذاآب م كوالله كى بركت سے ليجليں احضور صلى الله عليه وللمحفرت معدك اس قول سے فوش موت اور فرمایا- كراللد كى ركت سے چاو-الثارتف الى نے مجھ سے دو باتوں رقافلہ اور فوج قرلیش میں سے ك يرب ابن بشام عزوة بدر- ایگ کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ انٹری تم اگویائیں قرنش کی ہوت کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں تھا۔

یمال حضور صلی انٹر علیہ ولم نے جھنڈے تیار کئے۔ سب سے بڑا جھنڈا ہما جربی گاتھا۔

جوحفرت صعب بن عمیہ کے ہاتھ ہیں تھا۔ اور قبیلہ خراج کا جھنڈا حفرت جا بہوا تھا المئذر کے باس تھا۔ اور قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ نے اٹھایا ہوا تھا

مشرکین کے ساتھ بھی تین جھنڈے تھے۔ ایک ابوع ریر بن عمیہ دوسر الضرب خار اور تعمیہ الحکم بن ابی طلح کے ہاتھ ہیں تھا حضورا قدین صلی اللہ عابہ وسلم بت ایک اور قبیل میں اور قبیل کے دوسال دریا فت کرنے کے لئے جمیعہا۔ وہ قبیل کے دو غلام کی طال کے۔

کومشرکین کا عال دریا فت کرنے کے لئے جمیعہا۔ وہ قبیل کے دو غلام کی طال کے۔

ام حقال کی بیال میں کو سے کہ کے بیاب دہ قبیل کے دو غلام کی طال کے۔

اورجب وعده کرتا ہے النگرایک کا دوجماعتوں بیں سے کہ واسطے متمالیں ہے - اور تم ہوت رکھتے ہو یک بن شوکت اللہ ہی ہود سے اسطے متمالی - اور النگرچا متاہے کہ سپچاکر سے سپچ کو اپنے کلاموں سے اور کا شے سپچھیا کا فروں کا - لَهُ قُرَآن رَبِي سِنَهِ:-مَاذْيَكِ ثُلُكُ أَنْشُا إِخْدَى الطَّالِفَةَ يَٰهِ الْفَهُاكُ مُنْ وَتَوَدُّونَ النَّ عَلَيْرُدُاتِ الشَّوْكَ قِدَى لَكُونُ لَكُمْ وَكُونِي اللَّهُ النَّوْكَ قِنَ الْحَقَّ بِكَلِيتِهِ وَيَقَطَّعُ دَابِرَ النَّلُومِ إِنِي فَ رَانِفال - عا) دَابِرَ النَّلُومِ إِنِي فَ الْمَالِ وَإِنْهَالَ وَالْفَال - عا)

خصوراتدس كامطلب يتقاكه كاروان اورك والشروش سي كيك كاوعده موچ كام ابقاط المقادية المقادية المادة المادة والمادة والماد

ت قرآن کریمیں ہے:-

إِذْ أَنَتُمْ وَالْفُنْ وَوَالْدُنْ الْوَهُمْ وَالْفَلْ وَقِي الْمُعْلِيْوَةِ جَبِوقَتِ مِّ مِعَدِر مِ كَ نَكِيرِاوروه بِي الْقَصُّوى وَالْتَرَكِّ الشَّفَا وَمِنْكُومُ الفالَعَ هُ كَنْكَيراورتا فَلْهِ نِيجِ الرَّيَاةِ سِ-يعنى ملان تربيب عيدان مِي سينے كي طوت وارت اوركفارير في اكريك كي وف لتر

اورقافلمسلمانول سينيحى طوت ساحل مندرك قرب عقا

اس وقت حضورا قد صلى الترعليه والم ماز برهدرم تھے صحابرام نے ال غلام سے لوچھا- کیاتم ابوسفیان کے ساتھی ہو؟ انہوں نے جواب دیا۔ کہم توزایش كے سقيني - قرنش نے بميں پانى پلانے كے لئے بھيجا ہے -اس رصحابة رام نے انہیں ارا جب دہ دردسے بے چین ہوئے تو کینے لگے کہم ابوسفیال کے سالھی ہیں۔اتنے میں حفرت نمازسے فارغ ہوئے۔آپ نے اپنے اصحاب سے فرايا "جب يتم سي بولة تم الاال واراد اورجب تم سي جموط بولے - تو إن و حجور ديا-التدكي تسم النهول في ميكها-وه قريش كي سائقي بين يجوه اقدس ملى الله عليه والم ف ال غلامول سقريش كاحال دريافت كيا- النول في جواب دیا۔ الله کی قسم ایر تورو رکی جونظر آر ہاہے۔ اس کے بیچے ہیں۔آپ وریافت فرایاکر قریش تعداد میں کتنے ہیں؟ وہ بولے کر تمیں معام منہیں کھو في بوجهاكدوه روزانه كتف اونط ذبح كرتي بي النهول في جواب دياكه إيكن وس اورایک دن نو-آپ نے فرمایا کروہ ہزارا ورنوسو کے درمیان ہیں دواقعیں ودساڑھ نوسوتھے۔اوران کے پاس سوکھوڑے تھے اپھرآپ نے پوجی۔ سرداران قرنش مي سه كون كون آئے بي ، وه بولے عتبه بن ربعي يشيبه بن زبير الوجل بن مشام - الوالنجرى بن مشام حكيم بن حرام - نوفل بن خويلد - حارث بن عامرين أوفل -طعيمين عدى ابن نوفل-نفرين حارث-زموبن اسود- اميه ين خلف - نبيدومنتاليران جاج يهل بن عرور عروبن عبدود يرس كرحفورن

سله سرت ابن بشام - مرضع علم سایک غلام کا ذرج - بظام رود مرسل کردی نے ایک بیکے افکار مرحت مرکز راحت ایک بیکے ایک بیکے ایک بیکے ایک بیکے ایک بیکے ایک بیکے ایک بیک

ليناصحاب سفرايا"لوامكر في الين جكر بايدة تمارى طون بين ويتيبي اليس حضنورافدس صلی الله علیہ دیم جلدی کو چ کرے کوؤں کی طرف آئے۔اور جو کوآن بر كسب سقريب تعاأس بازع حضرت جاب بن منذرن عوض كيا-"يارسول الله إجهال آب بي وه الجيمي جكه نهيس-آب مهيس اس كوئيس رحيي جوقریش کے سب سے زدیے ہو۔ میں بدرسے اور اس کے کوؤں سے واقف ہو وبال ایک میشے یانی کا وال ہے جس کا یان خم نہیں ہوتا ہم اس پرایک واس بنالیں گے۔اس میں سے بتیں گے۔اور جنگ کریں گے۔اور باقی کوؤں کوبند كردينك - تاككفاركوياني ندمك "حفرت جربنل عليه السلام حصورا قدس صلى الله عليه والم كى فدرست مين حافرة وت اورعون كياكرجاب كى رائے درست ب-علاده ازين جمال سلمان ارت بوئے وه زم رتبي زمين تقي حرميل ديو كياول اوريوباول ككواوركم دهنة تھے۔اورجالكفار فرے وقتے تھے النول نے وہال کوئیں کھود لئے تھے۔ اور یانی جمع کرلیا تھا بسلمانوں سے مبض كوغسل جنابت اور بعض كووصوكى حاجت تقى واوربيا سي تقع - يانى منالا تقابیس شیطان سے ان کے داول میں یہ وسوسہ ڈالاکہ تمارا گمان ہے کیم حق بربیں سینی بمانے درمیان ہیں اور مم الله کے بیالے بیں -حالانکمشرکین يانى يرقابض بير - اورتم جُنْبُ اورى يُن بون كى حالت بين مازير يطيق بو-بحرتهين كسطح اميد وسكتي ب- كتم ان بغالب آجاؤك -ايسي مالتين الترتعالى ف ان ينيد طارى كردى جس سان كالرنج ولقب دور بوكيا اور ك ماشيرصفي آينده- مين برساديا حب سانهول نياع الكلكيا- ابني وياول كويلايا- اورشكين بحرلين -اورريت سخت بوكتي حس رجاينا آسان موكيا -اوركفار كي زمين كيرطهو كتى حس برجلنا دستوار موكيا-اس طرح وسوسه شيطاني جاتار يا اوراطينا كأجل يجيا غرض حضورا قدر صلى الترعليه وسلم اورآب ك اصحاب وبال سے جل كر كفارسے بيلے آب بدريہ في كئے۔ اور قراش كے سب سے قريب كوئس راتے۔ اوراس يرحوض بناكريانى سيجوليا-اوردوس كوول كوبندكرديا- بجوحفوراقدس کے لئے اونجی جگررایک عریش رکھجور کی شاخوں کا سائبان بنایا گیا۔ اور حضرت بزات خود محرکہ کی جگہ رتشراف نے گئے۔ اور دست مبارک کے اشارے سے فراتے تھے کہ یہ فلال کافر کے الان جانے کی جگہ ہے۔ اور یہ فلال کافر کے قتل ہے كى جكه ہے۔ جبيساكة صنور ك فرما يا كقا - لوائي ميں ديسا ہى دقوع ميں آيان يس سي كسي في المالا كى جد سعم موتجا وزدكيا -برب كي جمعه كى ب تباريخ ا اه درمضان البارك واقع موا-كفاركيط كيسب سي ابني جكرس آگے نہ ورسکے حفرت مع صدایق اکٹرع پیش میں داخل ہوئے۔ یا مفاریمان بھی عریش کے اندراینے آقائے نامداری حفاظت کے لئے مخشر رہم نظم کئے ہوئے

حاشیصفحدگذشته-قرآن مجدیس ہے:-اِذْیُکُنِیْنِیْکُوُ اِلنَّمَاسَ آمُنَدُّ مِنْهُ کُولِیَزِلُ اورِس وقت ڈال دی تم پراوگار اپنی طرف میسکین عَائِمَکُمْرُ مِّی السَّکَاءِ مَاءً لِیُطُهِ مَکُوْرِهِ وَ کُولُولِ الراتم بِرَسَمان سے بانی کوسسے تم کو پاک

عليكم ورس السلوماء ويصف ولويود ورس الرم يسمان عين والمساوم المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط الم يُنْ هِبَ عَنَكُوْ رِجْوَا الشّيْطُونَ وَلِيرُبِطُ عَلَىٰ كُمُ المنال عَمَا اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ المنال عَمَا اللّهُ اللّ

الصواعق موقد لابن جوالمكي بوالاسندبزاد مك.

تھا۔ اور دروازے پر حفرت سعدین معاذ تاوار آڑے لئے ان کے بہرہ دے دہے تھے۔

حضوراقدس صلى الله عليه والم تمام رات ببداراور صروب دعارم صبح موتى آ لوگوں کو نماز کے لئے آوازدی-اور نمازے فائغ ہور جمادیر وعظ فرمایا- پھرآپ صف آرائی میں شغول ہوئے۔آپ کے دست مبارک میں ایک تیری لکڑی تھی جس سے سے کو آپ اشارہ فراتے کہ آگے ہوجاؤ اور کسی سے ارشاد فراتے تھے کہ م ينج بوجاؤ - جنا بخر صواد بن غزير الفارى وصف سي آع بحله بري حضوراقدس نے اس لکڑی سے اسکے بیطے کو کھو کا دیا اور فرمایا استو یاسوادالے سواد برابر مروجاة) حضرت سواد نے عرض کی ۔ یارسول اللہ آپ نے مجھے ضرب شید لكائى ب- حالاتكمآب كوالتُدتعالى فيحق وانصاف كيسا كق بجيجا ب- آب مجع قصاص دیں - يس كر صنور في ابنا شكم مبارك منكاكر ديا-اور فرمايا- إينا قصاص لے اور اس بحضرت مواد حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كے گلے ابدائے شكم مبارك كوبوسديا حضورت يوجها كسوادا توك ايساكيول كماء حضرت سواد نے عرض کی۔ یارسول اللہ موت حاضرہے۔ سی نے چاہا کہ آخر عریس مرایان آپ کے بدن اطرسے مس کرجائے۔ بیش کرآپ نے اس کے لتے دعائے فیرفرانی اوراس نے معاف کردیا۔ اسی اثنابیں مشرکین بھی منودار ہوئے حصنوراقدس نے انکی تعداد کثیرد مکھ کر لوں دعافرمائی اللہ اللہ اللہ قریش فخرو تکبرکرتے آبہنچے ہیں۔اور سا

المنتخب كزالاعال بروايت ابن عاكر-على سيرت ابن بشام -غزدة بدر بروايت ابن اسحاق - بیں۔ کہترے ساتھ جنگ کریں اور ترے رسول کو جھٹلائیں۔ اے فدائیں اس نفرت کا منتظر ہول جس کا تو نے جھ سے دعدہ کیا ہوا ہے ؟

جب مردوفراق صف آرانی رکھیے۔ تو قرایش نے عمیرین دہب جمجی کولشکراسان کی تعداد معلوم کرنے بھیجا۔ وہ اشکر اسلام میں آیا۔ اور دیکھ کھال کے بعدوایس عاکر كنف لكا يسمنان كم دبيش مين سويس -اوران كے ساتھ ستراونط اور دوكھوڑے ہیں۔ اے کروہ قراش کی نے دیکھا کہ ان سے اونٹوں کے پالان موتوں کو اٹھاتے ہو بس ميرب كاتبكش اونك زمرقال سالد يسبو ينبي - ال كوابني تلوارول عصوااورکوئی ناہنیں - وہ کونگے ہیں کام ہنیں کرسکتے اورسانبول کی طرح زبنين منس كالقبي -الله كقدم ميرى دلت بين الدين سه ايك شخف بھی قتل نہیں ہوسکتا۔ تاوقتیک تم میں سے ایک کوقتل مذکر کے لیں جب وہ تم میں سے اپنی تعداد کے برارقتل کردیں گے تو اسکے بعد متمارا جیناکیسا ہوگا اسلیم تم آپس س مشوره كراو اجب عليم بن حوام نے يدمنا توعتب بن ربيد كے پاس كيا- اوراس سيكها- ك الوالوليد اتوقريش كاسردار ب-كياتوها متاب كرآخ زمانے تک دنیاس تراذ کرخررہ، وہ بولا بھرئیں کیا کروں ، حکیم نے کما لوگوں کووائیں سےجا اورلینے حلیف عموین حضری کاخون بمااداکردے۔ عتبہ نے کہا۔ ب شک وه ميراحليف تها-اس كاخون بها اوراس كانقصان ال جوبوا بوب میرے ذمرہے۔ تُوابن الحنظلیدالوجبل، کے پاس جا۔ کیونکدوی ہےجس کی وف سے مجھے اندایشہ ہے کہ لوگوں میں اوائی کرادے۔ پھرعتبہ نے کھواے وکر اول تقوار

ك طبقات ابن سعد غزوة بدر

كى ياك كروه ورش المهيس محداوراس كاصحاب كساته الشك سيجه فائده منیں۔ خداکی تعمارتم محرکو تل کروے تو تمیں سے ہراکی کوان میں لینے تجبے بھائی کے قاتل یا امول زاد بھائی کے قاتل یا پنے خاندان کے سی خص کے قاتل كامنه مروقت ديمينا يرك كا-اس الخاوط جلو-اور محراور باتى عرب كوخور آبس میں جھے لینے دو عصیم مذکور کابیان ہے کہیں ابوجل کے پاس گیا۔ کیاد کھٹا ہوں کہ ابوجل نے زرہ دال میں سے اپنی زرہ کالی ہوئی ہے۔اُسے نیتوں کے تبل كي بيك سن راب ميس الكها- الوالكم اعتبه في السالياكي ترب باس بعيجاب الوحبل فكما يع خداكي فتم الجحداوراس كاصحاب كود كمدكر اس كاسينه بهول گياہے- ربعني بزدل موكياہے) خداكي تسم مركز وايس نم مونكے-یمان تک کرانٹریماسے اور محدکے درمیان فیصلہ کرنے۔ عتبہ بزدل توہنیں ہے مگراس نے دیکھا کہ محمداوراس کے اصحاب چنداونٹوں کا گوشت کھانے والے ہیں۔ اور ان میں ان کابیٹا الوحذیفہ ہے۔ اس کے بارے میں وہ تم سے ڈرگیا ہ بحوالوجهل نعامن حفري كوكهلا بهيجا كمتراحليف عتبه جابتا ب-كماوكون كو بطا مع والمرتوقعاص جابتا معداس لخ أفه اور الين بعاني كاقصال اورعمدو يمان يادولا- اس يرعام مذكور الحفا اوراين في وو سنك رك يلايا واعراه داعراه- يدريكه كرلوگول كى التعبدل كئى جب عتبه كومعلوم بواكدابوجبل في اسكى سنبت يالفاظ (التُدكي تهم اس كاسينه بجيول كيام) كيم بين- تولولا ووطقرر

ع طبقات ابن سدعزوة بدر-

عله الإجراليين كماهة ديرواكي يص كاداغ قا جعده دغفال كاكردد ركاكرتا قا سرحايي بشام

زرد كتے ہوتے جلدى جان كے كاكمس كاسيند كيول كيا ہے ميراياس كا الله كيكمكر عتبہ نے اپنے سرکے لئے فود طلب کی۔ گراس کی کھوری اتنی بڑی تھی کہ تمام شکرا الیسی خود نمی جو اس کے مریفیک آجائے۔اس لتے اس نے اس نے وارسے اپناسر وُهانب ليا-اس طح قريش آماده جنگ ہو گئے عتبہ نے عميرين وہے كما كرجنا في اس لئے وہ سوسوار لے کرحملہ آور ہوا مسلمان اپنی صف پرقائم رہے حضوراقدس صلی اللہ علیہ ولم نے لینے اصحاب سے فرایا کی میری اجازت کے بغیراروائی نرکزا۔ اس وقت حصورا قدس صلى التدعليه ولم رينينه طارى موكني حفرت صديق اكبرن فيعون كيا-يارسول الله إقريش بمرية طي من حضوربدار بوكة -الله تعالى ف آيك اس خواب میں قراش تھوڑے دکھائے۔ اگر بہت دکھا تا توسلمان تعداد کشرکانام ص كردرجاتي-الله تعالى كاس انعام كوديجيك كميدان جنك ميس التعام من سے پہلے سلمانوں کو کفار تھوڑے دکھائے تاکہ وہ جنگ پراقدام کریں۔اور کفار کو

ك درمنشورلسيوطى مجوالد دلائل بهقى جزر ثالث يعفيه ١٧٠-

ك قرآن ريمس ب:-

إِذْ يُرِيكُهُ مُوَّالِلَهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا مُوَلَوْ اَلْهِ مُهُمُ كُوْيُرًا لَهُ فِي لَدُّهُ وَلَتَنَالَكُ مُحُوَّا اللهُ مَنْ اللهُ وَلَتَنَالَكُ مُحُوِّةً وَلَتَنَالَكُ مُحَلِيحً وَلِنَالَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمً وَلِنَالَ عَلَيْمً وَلِنَالَ وَهُوَ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَل

عله قرآن مجيس مه:
عراد تيريك مُومُ مُرادِ التَقَيْعُمُ وَاعْشِكُمُ عَلَيْكُمُ وَعَلَيْكُمُ وَالْفَيْكُمُ وَالْفَيْكُمُ وَالْفَيْكُمُ وَالْفَيْكُمُ وَالْفَالِمُ وَالْفَالُمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

جب سترف ال كودكها باتر عنواب يس مقور عد الروة تجه كومبت دكها ما تقم أدك نامدى كرت ورهم والاست كاميس كيل المدن بجاليا - اسكرموام عنوبات عددون ين -

اورجبتم كودكها أي دى وه فوج وقت طاقات ما ماري المحدث والمعالم الكلام المحدث ال

مسلمان تقور عد دكما تجس انهول ففراني مسلمان تقور عدد كمات حسل انهول ففراني مسلمان تقوير من المان كالمتنافق المتنافق المت ملماؤن سيوب سي يبلط إذائ كے لئے نكلا- وہ حضرت عمر فارد فكا آذاد كرد وغلام مجع نام تفاجع عامري حضرى في ترس شهدكيا- ومسلماأول مين يملا قتیل تھا۔ بھرانصارمیں سے حفرت حارثہ بن سراقہ شہید ہوئے۔ بعدازال آنخفر جیلی الشرعليه سلم في مسلمالول كورغيب دى اورفرايا - بهشت كى طوف الحد حس كاعرض آسمان وزمین ب " بیس كرحضرت عميرين حمام الضاري بولے دم يارسول المتذابت جس كاعرض آسمان وزمين بع: "آب في فرايا بال-تب حفرت عمير في كما واه دا-رسول التُرصلي التُرعليه ولم نے يوجها كرتونے داه واكبول كما حضرت عمير عض كيا يريار سول الله! فقط اس أوقع بركيّر الى بشت موجاؤن "آبي فرمايا المنت والمبيث إلى بهشت بين سے بي اس بحفرت عمير ابني تركش مجھوارے بکال رکھانے شروع کئے ۔ پھر کھنے لگے "اکوس زندہ رہوں بمال تک کہ يرجيوار عكما اول ـ توالبته يلبي زندگي سع " يركد كرحض تعمير في جيوار سع ياس تھے بين ديتے - بھرجهادكيا- يمال تك كرشيد بوگئے- دوسرى جانب صفِ اعدامِين سے اسود بن عبدالاسد خزوجی جو برخلق کھا۔ آگے بڑھا اور کھنے لگا "ميس الله سع عد كرنا بول-كرمسلانول كي وف سياني بيول كا-يا اسموران كردول كاياس سور عرصاؤنكا ادحرس حضرت جروفى عبدالمطلب كا اسود دون كبيني مزيا ياكر حفرت عزواك اسكاياؤل نصف ساق مكر كاك دیا۔اوروہ میٹھ کےبل کراا۔ بھروہ موض کے قریب بینجا۔ یمال مک کراس کورا معصيم مل كاب الجاد باب مقوط فرض الجادعي للعدورين

تاكراس كي قسم أورى موجائے حضرت مزود كاس كا تعاقب كيا-اورون بي اس كاكام تمام كرديا-بعدازال شيبهن ربعيه اورعتبه بن ربعيه اورولبدين رمعينك مشركين في حِلّا كركما يواع فرام ارى طون اين قوم سي سيمات جور كركم آدمي بييجيك يئن كرحضور فرايا يواع بني الثم المفود اوراس بق كي حمايت مي الوحب ك ساتھ الله تعالى الله الديني كو بھي اسے كيونكه وه بالحل لائے بس تاكر اللہ ك فوركو مجعادي وليس حفرت حراة رجن كيسية مبارك يربطورنشان شترم ع كايرتها اورعليُّنن ابي طالب اورعبيرُّهُ بن مقلب بن عبد منات دشمن كي طوف برُّھ-اوران كرول يزورتھ عتبدنے كما يتم اولو تاكم ميال لي "حضرت عرفة نے کما درمیں عزوب عبد المظلب شیرخدا اور شیررسول بول "عتبد بولا اسمیا چھا ہو ہے۔ میں حلیفول کا شرول ایک بھراس نے اپنے بیٹے سے کما ۔ ولید اُٹھ لیس حفرت علی کرم الله وجه ولید کی طوف برسط - اورایک نے دوسرے بروار کیا عر حفرت على في ال وقتل كرديا- كهرعتبه المفاحضرة حرفه اس كى طرف برها اور اسقتل ردیا - پوشید الها حفرت عبید جواصحابیس سے مسی سب سے بڑے تھے۔اس کی طون بڑھے بشیبہ نے تلوار کی دھار حفرت عبید اُہ کے باوال يرماري بيونيدلي كے كوشت يركني اوراسي كاك ديا۔ بيور صفرت جمزة اور حفرت علیٰ شیبہ رحملہ آور موئے اوراسے قبل کردیا۔ اور حضرت عبیدہ کواٹھا کر حفور قد ملى الشرعليدوم كى خدمت بين لائے بحفرت عبيلاً، نے عف كيا "يارسول لله!

ا ابن سعد سے اس قول کو شب کما ہے۔ گرسنن ابی داؤدیس بردایت عفرت علی وارد ہے۔ کہ حضرت علی وارد ہے۔ کہ حضرت عبیدہ اور ولیدیس مقابلہ ہوا۔ اور حضرت علی کا مقابلہ سے ہوا۔

کیائیں شہید نہیں جمحضور نے فرایا۔ ''ہال'' کھر حضرت ببیدہ نے کہا۔ اگراؤی ۔ اس حالت میں جھے دیکھتا۔ تو مال جاتا کہ میں اس کی نسبت اس کے شوذیل کا زیادہ ستی ہوں ۔

ونسلمه حتى نصرع حوله بم محركو والرزكري كي بال تك كران كاركر ونذهلعن ابتأتنا والمحلاهل لاكرماس اورلين بثول اوريواول كوعواطيس يرب كهرردوفي كاجماعي تملي يملدوق عس آيا - يودواول فيس مقابلر كے لئے زديك بوئيس آ تخض صلى الله عليه ولم في سلى اول كوتاكيد فرادى كمير عظم كے بغیر مله ذكرو-اكر تهيں دشمن آگھيرے تونيزوں سے اسے دور رکھتے ابل اسلام نے جب جنگ سے چارہ ندیکھا توانی تعداد کی کمی اور دشمن کی کثرت د کھے کرفدا سے دعار لے حضرت بھی منیں درست کرنے بدولت میں تشرفف لے آئے عویش میں بجزیار فارآپ کے ساتھ کوئی نرتھا۔اس وقت حفول انورقبلدرو موكريول دست برعابوت ياآلتا أوفي مصبودعده كياب مسلمانون كابيروه بلاك كرف كالتوروك زمين يرتيري عبادت مذكى جائے كي حضور فعاين اتناالحاح كياكه جادرشانه مبارك ساري حفرت صديق اكبرنے چادرا كھاكرشان بارك ير دال دى - پھرآپ كادست مبارك بكر ليا اور ان چور رحفرت مزه يخرت على حفرت عبيده بن حارث عقبه يشيب وليدين عتبه كي بايس سور ج كي يرآيت ازل وي - هذاك خصل اختصراف ديهد وصح محادي تغيرمورة ج ك الله وانجزى مأوعدتني اللهوات مأوعدتني اللهواتك ان تهلك هازة الصابدس اهل الاسلاملانع د فالارض العيم باب الاماد بالملائكة في غزوة برروا باخ الفنام)

وض کیا۔ "یانی اللہ آپ کو لینے پوردگارے آتی ہی در تواست کا فی ہے۔ جواس نے
آپ سے وعدہ کیا ہے وہ جلدی پوراکر اے گا "عرش ہی ہیں آنخفرت صلی اللہ علیہ
وسلم پیخودگی طاری ہوئی جب بیدار ہوت تو فرایا الا اور ابشارت ہو۔ اللہ کی
نصرت آپہنچی حضرت جرئیل گھوڑے پر سوار باگ پکڑے آرہے ہیں۔ اورال کے
در ان چین پر عبار ہے "اس انعام کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرا آہے ۔
افٹہ شین پر عبار ہے "اس انعام کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرا آہے ۔
افٹہ شین پر عبار ہے گئے اللہ عبار اللہ کو کہ میں تماری میر افرائے۔
افرائی میں کہ کو کو کو کہ اللہ اللہ کو کہ میں تماری کیا دو کہ میں تماری میر افرائے۔
مورون فرائی میں انوال عالی کے اور از اللہ مورت صبو تقویٰ کی اللہ اللہ مورت صبو تقویٰ کی اللہ میں اللہ مورت صبو تقویٰ کی اللہ اللہ مورت صبو تقویٰ کی اللہ میں اللہ مورت صبو تقویٰ کی کے اور از اللہ مورت صبو تقویٰ کی کے دور از اللہ مورت میں وقتو کی کے کہ دور از اللہ مورت میں وقتو کی کی کی کو کے کا کو کی کی کی کی کھوٹوں کی کی کھوٹوں کھوٹوں کو کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کو کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کھوٹوں کی کھوٹ

اله الموظابي فراتيس كاس سيجها باست كر حضرت صديق كركو حضور اقدين ملى الشرعليدولم كانبرياس حالت بس وعدة اللي برنياده اعتادتها كيونكه بية طعًا ناجاز ب- بكر حضور له إلينا صحابً شفقت او البحد دول كي تقويت كيلئر ايساكيا - اس الشكرية فن كساقه بهلامقا لم المناد عام من الحاح فرايا كه الى ك دل كوت كبين حاصل مو كيونكه ان يوعلم تقاكم حضور كا وسائم بهول اولاكي دعار متجاب به يس حضرت صديق اكبركوقوت فما نيست قلبي سيموم بوكيا كم حضور كي دعا قبول بولاي قرائه والمنافية المنافية على المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية عنى شرح بخارى -

حب توکن لاسلان کو کیا تم کولفا میخین کرتماری مدد تھیج رب شاراتی ہزاد فرضت ا سے ارسے - البتر اگر تم شرے دم و در میں می کاری میں تم اور دہ آدیں تم راسی دم قومد بھیجے دمیتا ال بائ مزار درشتے ہے ہوئے کھوٹردں ہے - عَلَّهُ مَرَان كَرِيمِ مِن بِ- .اِذْتَقُوْلُ الْمُوَّوْمِنْ إِنَّ الْنَيْكَ فَلْنَقِكُمُّ لَا يَتَكَفِّلُهُ وَلَا يَتَكَلَّمُ اللَّهِ لَكَمْ مُثَلِّلُونَ فَكُوْمِ اللَّهِ لَكُمْ مُثَوَّلُونَ فَكُورُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

ہزارہ و گئے۔ شیطان نے جو بصورت سراقہ کفارے ساتھ کھا۔ جب یہ آسانی مدد دکھی۔ تو اپنی جان کے ڈرسے بھاگیا۔ حضورا قدس میں اللہ علیہ ہولم نے ابکنکریو کی شخص نے کرکفار کی طون بھینائے دی۔ کوئی مشرک ایسانہ کھا جس کی آنکھیں کئا با فرار کے معاری ہوگئا۔ نہوں۔ اب حصنور نے حمادا جتماعی کا حکم دیا۔ گھسان کے معرکہ کے وقت المشتقالی نے کفار کومسلمان لینے سے دو شیند دکھائے جس سے ان پر رعب طاری ہوگیا۔ مقال کا جازار گرم ہوا۔ فرشتے نظر شرائے تھے۔ گران کے افعال نمایاں تھے۔ کمیں کسی مشرک کے منہ اور ناک پر کوڑے کی ضرب کا نشان بایا جاتا۔ کمیں بے تلوار مرگونا

اله جنا بخد قرآن مجيدي ب:-

مُنَّا تَرَاءَ بِ الْمِنَّ بِي مَكْمَ عَلَى عَقِيدِ مَنَّالُ اللهُ اللهِ عَلَى عَلَى عَقِيدِ وَقَالُ إِنِّ الْمِنَ اللهُ الله

سه جالخ قرآن كرمس ہے :
قَدْ كَانَ لَكُمُ الْكُ فِي مِنْ ہِنَ فِنْ فَتَنِي الْنَقْتُ الْفُورِ فَي فَرِفْتَ فِي النَّقَتُ اللَّهِ وَأَخُرى فَي مِنْ اللَّهِ وَأَخُرى كَافُورَ مِنْ لَكُورِ اللَّهِ وَأَخُرى الْفَائِنِ فَاللَّهُ فَي فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي الللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَيْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ

پس جب سامنے مویکس دوقو جیس الفا بھرا اپنی ایٹھوں ہے۔ اور اولا مائس متراسے ساتھ منیس ۔ میں دیکھتا ہوں جو تم منیں دیکھتے ۔ میں ڈرتا ہی الشرسے اور افتار کا عذاب سحنت ہے۔

اورتوك نديندي معينكي تقى متحلى خاكتب قد يجعنني تقى نيكن المند في مجينكي .

اہی ہوچکا ہے تمکوایک نوند دو فوجوں ہیں ہو پھڑی تیس ایک فرج ہے الاق ہا انتدائی الدین دوسری منکرہ دیکھتے تقے دہ کا فرمسالوں کولینے دورا برعری آنکھوں سے اور انتداؤ دیتا ہے این مدد کاجس کوجا ہے۔ اسمیں عبر ہے آنکھ والوں کے لئے حضورا قدس ملى الترعليه وسلم في لؤائي شروع مون سے بيلے ارشاد فراً تحاكة بجع معلوم ہے كربنوائم وغيروس سے چندلوك بجرواكراه كفار كے ساتھ شال ہوکرآئے ہیں۔ جوہم سے اونانہیں جاہتے۔اگران میں سے کوئی تما اسے مقابل جا توتم استقتل مذكروك حضورانور ملى الته عليه ولم في ان لوكول كي نام تعبي بتاتية كے - ازالجمال البخرى عاص بن مشام تھا جو كميس حضوراة يرصلى الله عليه ولم كو كتقهمكي اذيت ندياكرتا كفاء الوالنجتري كيسا تفه جناده بن مليح بعبي اس كار ديف نقا مجذر بن زياد كى نظر والوالنجرى ريري - توكها كه "رسول التاصلي الله عليه ولم نيمين سيح قَلْ سِمِعْ فرايا ہے۔ اس لئے تھے چھوٹرتا ہوں "ابوالنجری نے کما میرے رفیق کو بھی۔ مبذر نے کہان اللہ کی شم اہم تیرے رفیق کو تنہیں جھوڑنے سے مہیں سوالللہ ف فقطتر عيدور في كاحكم ديا ب "ابوالنجتري في كما يستب الله كي قسم مراهر وہ دونوں جان دیں گے میں مکہ کی عور توں کا پیطعنہ نہیں سن سکتا کہ ابوالنجتری نے ا بنى جان بچالے کے لئے اپنے رفیق کا ساتھ مجبور دیا "جب مجذر فے ملہ کیا۔ تو

ك يودم حفرت جرئل علي السلام ك كلور كانام ب لينى ك حيزوم آكم برُعود ك ترجمه مشاب كست كلاد مي جماعت ادر بهاليس كم بدي في و كرانتلى اس آيت مي نوت كا ايك نشان ب كيونكد كم شفر مين ازل بوئى جس بي ميلي برتبا يا كيا تفاكد كفار كو مزميت بوگى -ست سرت ابن مشام خود دَه بدر-

الوالنجري بحى يررجز يرصقا بواحمله آور موا أورماراكيات لن يسلمان حرة زميلك شريف زاده لين رفيق كرننير جيور مكا-حتىٰ يموت اويرى سبيله جبكم نظم الني فيق كبجاؤكاراه ندكيم ستخفرت صلى الته عليه ولم كابرا وتثن اميه بن خلف بحي حبك بدرس شركي تفا الدراس كوساتهاس كابيا مجي تفاحضرت بلال رضي التارق اليعند بيلااسي كفلام تھے-اميدانكواذيت دياكرا تھا-تاكداسلام تھيواديں-مكدكى كرم ريتاي بينهم كعبل كالراك بعارى تحوانك سيني بتجوركه ديارتاتها بجركها راتها يتهب يه حالت بيند بي اركب الم بحضرت بلاك إس حالت بس مجى احداحد يكا داكرته حضرت عبدالرحمن بنءوف في كسى زماز مين مدين الهيه سعمعابده كيا تعا-كدوه مرسيس آئے گا۔ توبياس كى جان كے ضامن مونكے يعمد كى يابندى كولمح ذاركمر حفرت عبدالحن بعف نے جا اکروہ میدال جنگ سے بے کونا جاتے اس لئے اس کواوراس کے بیٹے کولیکرایک ہماڑ رحری ہے۔اتفاق بیک حضرت بلال نے وقع لیا-اورانصارکوخبرردی-لوگ دفعه او فی وسے حضرت عبدالرحمٰن نے امیک بينظكوآ كرديا وكول في السفل رديا ليكن اس ريم قناعت في اوراميك طون برصد الميدي كرجيم وتقيل تهاداس منحض عدالهمل في كما تمزين پرلید جاؤ۔ وہ ایٹ گیا توآپ اس پرتھا گئے۔ تاکدلوگ اسکومار نے نیائی۔ مركوكول في حفرت عبدالرحمن كي فالكول كالذرس الحد دال كراس كو قَلْ كرديا يحضرت عبدالرحل كي بعي أيك الك الثي بوئي- اورزخم كالشاك - そうじりがん الم مع منارى تأب الوكائة

جب ميدان كارزار مردموكيا . تواتخفرت صلى التدعليه وعم في فرايا إيساكون ہے جوالوجیل کی خرال نے یہن رحض عبداللہ بن معود گئے۔اوراسےاس حال میں یا یا کوعفرار کے بعثیوں معاذاور معوذنے اسے صرب شمشیر سے کرایا ہوا تھا اوراس میں ابھی روق حیات باقی تھا حضرت ابن مسعود اس لیس کے سینے رہی تھ كتے اوراس كى ناياك دار هى كوكركما -كياتو اوجبل ہے؟ بتاآج تجھاللہ نے رسواكيا؛ اس لعين فيجواب ديا يورسواكيا كياء تمهارا مجفة تتل كرنا اس سيحذياد تهين كدايك شخض كواس كي قوم في قتل ردالا - كاش مجھے كسان كي سواكوئي أور قَلَ رَنا "اسجواب مين اس لعين كالكبراورانصار كي تحقير إلى جاتى ہے كيونكم حضرت معاذاور موذانصارس مع تقع اورانصار تعيتى بالري كاكام كياكرت تق بمرحضت ابن سعود ف العين كاكام تمام كرديا - اور يخر حضورا قدس صلى الله عليه والم كى فدمت اقدم مي لائے يعفور فيس كتين بارالله الذى لاال الاهويرها يوتحى باريول فرمايا الله اكبرالحمد للهالذى صدق وعدة ونضر الاحزاب وحده - بحرآب حضرت ابن سعوركوسا تحد كراس لعين كى لاش ك یاس تشراف ہے گئے۔ اور دیکھ کریہ فرمایا "بیاس امت کافرعون ہے" الخضرت صلى الله عليه ولم في جنگ سے فارغ ور حضرت زيد بن حارثه كو اس فتح کی خوشخبری فینے کے لئے مدینہیں بھیجا۔ اوراسی فوض کے لئے حفرت عبدالتدين رواحكوابل عاليدارينكى بالائى آبادى كيطون عياجب حضرت زيد

ان اس العین کامطلب یخاکر تمارا محفقل کزاایسا ہے جیساکدایک فض کواس کی قرم تل کرنے بس اس جی د مہیں کوئی فزید اور نر مجھے کوئی عارہے۔ ميندس سينج وبقيع مي حضرت تدينت مول الترصل الترعيد ولم كودن كريه تھ اس جنگ میں سلمانوں میں سے صرف ہورہ مشید ہوئے جن کے اسمائے مبارك برس: حضرت عبيده بن عادت بن طلب بن عبد مناف حضرت عميرن ابي وقاص حضرت ذوالشمالين عميرين عبد عروين نصله حضرت عاقل بن إني بكير حفرت مبحع موليعمون الخطاب يحضرت صفوان بن بيضار الديجه مهاجرين ي بين حفرت سعدبن فيتمد حضرت ببشرين عبد المنذر حضرت حادثن المت حضرت عوف ومود ليران عفرار حضرت عميرين حمام حضرت رافع برعالي حصرت يزيدين حارث بضحم بآطه الضارس سيسي رضى التدنعالي عنهم اجمعين-مشركين ميس سيسترمقنول ورستركرفتار ببوئ منجام قتولين يدبس الشيبه بربهيد عتبه بن ربيعه وليد بن عتبه عاص بن سعيد بن عاص والوحمل بن مشام أبوالني حنظله بن ابي سفيان بن حرب - حارث بن عامرين نوفل بن عبد مناف طعيمة بن عرب زمعه بن اسود بن مطلب - نوفل بن خویلید - عاص بن مشام بن مغیره جو حضرت عمر فاروق عظم كامامول تقا-اميدين فلف على بن اميدين خلف منبدين حجاج-معيد بن ومب- اور منجماد اميران يبي- نوفل بن حادث بن عبد المطلب عيال بن عبد المطلب عقبل بن إلى طالب - ابوالعاص بن ربيع - عدى بن خيار ابوعزيز بن عمير وليدين وليدين مغيره عبدالتدين إنى بن خلف - ابوعز ،عمروين عبدالله حجى شاعر-وبهب بن عميرين ومب جمجي -ابووداء بن فبيرههي سهيل بن عرد عاري الخفرت صلى الله عليه ولم ح حكم سي مشركين مقتولين بي سي وبيس روسار كى لاشين ليك كرفيه مين دال دى كتين يجن مين مردار كيدينكاكرتے تھے۔اييه مِن خلف جوزره میں پھول گیا تھا۔ اس پرجمال وہ پڑا تھا دہیں ٹی ڈال دی گئی۔ اور ہاقی لاسٹول کو اور جگہ بھینک دیا گیا۔

حضوراق يرصلي الله عليه والم كى عادت شرلف كقى -كرجب وتمن يرفع یاتے توتین دن میدان جنگ بین قیام فراتے جنا بخد برمیں مجمی تیرے روز سوار مور مقتولین کے کرمھے پرتشراف نے کئے اوران سے یول خطاب فرایا۔ والمعربيط فلال ك- العفلال بيط فلال كالسابةين تمنام كالله اوران کے رسول کی اطاعت کرتے جو کھی اے پروردگار نے ہم سے دعد ، فرایا عقام بم كاسم إياكياتم في بهي اسبولمهاك برورد كارفي مسوعة كياتها سيج يايا يدريه رحض عرفاروق في عوض كيا "يارسول الله! آب ان بروج جيمول سے كياخطاب فرار بحبي ؟ اس يرحضوراقدس ما الله عليه والم ف فرايا وقسم ب فداكى حسك المقيس محرى كان ب تم مرى با كوان سے نياده سني سنت كورناب رسالت مآب عليه الوف التي والصافة مظفرومنصوراسيرالى جنگ اورغنائم كيساقدمدينهكودايس بوت جب الخفرت صلى الله عليه والم مقام صفرارس بيني جوبدر سالك مزل

جب حفرت على الترعليدهم مقام صفراريس بيني جوبدر سے ايك مزل بي الله الله مقام يحفرت على مقام يحفرت على مقام يحفرت على مقام يحفرت الله مقام يحفرت

که سیح بخاری کتاب المغازی - باب قتل ای جل -که اس سے سماع موثی نابت ہے ۔ اگر نیا د تفصیل مطلوب ہو تو کتاب البرنخ مولفہ خاکسار کھیو سلام غیر سے باسے میں مجاہدی ہیں چھڑا ہوا۔ المذاللة رتعالی نے قال الانفال لله والم سول الله نازل ذبائی ارتقیبیم کا معالمہ آنخفر صلی الله علیہ ویم کے سیردکیا بیس صفر ربابی ہو وامی نے برا ربا ہو تیم فرائی۔

عبيده بن حارث في عن كايات مبارك كط كيا تقاد وفات يائي صفراري ميس نضرب حارث كوقتل كردياكيا - يهال سروانه موكر حبب عرق الظبيدي بهنج -توانخضر صلى الله عليه ولم كرحكم سعقبين معيط فتل كردياكيا -مدينوس اس فتح كي اتنی وشی تھی۔ کہ اوگوں نے مبارکباد کینے کے لئے حضوراقدس کا مقام رومایس استقبال كيا-اسران جباب مرورعالم صلى الترعليه والم ك ايك دن بعد مينيس پينچے-آپ نے ال كوسحابيس تعتبيم رديا تفا-اور تاكيد فرمادي تھى-كم ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے بچنا بچا اوغریز بن عمیر کا بیان ہے۔ کرجب مجعبدرسے لائے تومئی انصاری ایک جماعت میں تھا۔ وہ سبحیا شام کا کھانا لاتے۔ توروٹی مجھے دیتے۔ اور خود کھجوریں کھاتے۔ ان میں سے جس کے ہاتے ہو<sup>گ</sup> كالكواآتا وه ميراك ركدريا - مجهنرم آتى مين اسے والي كرتا مكروه مجه بى كوواپس دىتااور لاتھ ندلگا تا-

جن قیدیوں کے پاس کیوے نہ تھے ان کو کپڑے داد کے گئے بحضرت بھا چنکہ دراز قدتھے کسی کا کر تران کے بدن پر ٹھیک نہ ارتا تھا عبداللہ بن ای آران المنافقین نے جو حضرت عباس کا ہم قد کھا اپنا کر منگواکر دیا صحیح نجاری میں سفیان بن عیدنہ کا یہ قول نقول ہے کہ اسخضرت صلی اللہ علیہ وہ منے بداللہ ذاکو کو قرب نکلواکر جا پناکو پہنایا تھا۔ وہ اکثر کے نزدیک اسی احسان کا معاوضہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم قیدیوں کے باسے میں اپنے اصحاب

> ك سيرت ابن بشام. على صيرت ابن بشام. على صيح بخارى - كآب الجنائز-باب هل يخوج الميت من القبرواللي در ليولة.

قیدیون میں سے ہرای کا فدید سب استطاعت ایک ہزار درم ہوجار ہراکہ درم ہے ہرایک کا فدید سب استطاعت ایک ہزار درم ہوجار ہراکہ درم ہم کے باس مال ندتھا۔ اور وہ لکھنا جانے تھے۔ ال میں سے ہرایک کا فدید یہ تھا۔ کہ انصار کے دس لڑکوں کو لکھنا سکھا نے جنا پنے زیدین ثابت نے اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔ بعضوں مثلاً ابوع جمی شاعو کو حضورا قدس صلی الشدعلیہ وسلم نے یو نہی چھوڑ دیا۔ ان قیدیوں میں سے ایک شخص سبل بن عموم تھا۔ جو عام مجمول میں استحصر سی کے خلاف تقریبی کیا کرتا تھا۔ حضرت عرف مجمول میں آخضرت صلی اللہ علیہ ولم کے خلاف تقریبی کیا کرتا تھا۔ حضرت عرف

ك صحيح سلم-باب الاهداد بالليكة فى غن وة بدرواباحة الغناثمر

ك اس رير آيت نازل بوئي-ماكان ليكيني آن يكون كفا أمري على

ماكان ليحيي ان يحون اله المرجعي المنظمة المرجعي المنظمة المرجعي المنظمة المرجعي المنظمة المرجعين المنظمة المرجعين المنظمة المرجعين المرجع

(الغال-عو)

س طبقات ابن سعدغ وه مدر-

نتھالائق واسط بی کے بیکہ مودیں واسط اس کے بندلواں بیان کی کوفریزی کرے بچ زمین کے الردہ کرتے ہوا سباب دنیا کا اور لننہ ارادہ کرتا ہے آخرے کا اور النہ غالب حکمت الاب

ابن الخطاب في عوض كيا "يارسول الله إ في اجازت ديخ كرئيس مهيل ك دندان بیشین اکھاڑ دوں۔ اوراس کی زبان کال دوں۔ پھروہ کسی جگہ آپ کے خلات تقرير نكر سك كا" حضور في فرايا يسين اس كاعضو تنيس بكارتا - ورن خدااس كى جزابين مرے اعضابكا ردے كا-كوئين ني بول " حفرت عباس ان دس روسائة وليش مين تصحبنول مانكرونش في وسدكاسامان لين ذمرايا تقا-اس غرض ك ليحض عباس كم ياريس اوقيهسونا تقايونكدان كي نوبت كها ناكهلان كي ندآئي-اس كي وموااي كياس را دوننيت بين شامل راياكيا حضوت عباس ني عوض كيا-"يارسول الشُّري مسلمان بول المحضور في وايا-"السُّدكوتير اسلام كانوب علم ہے۔ آگرتو سیّا ہے۔ تواللہ تھے جزادیگا۔ تولینے فدیر کے ساتھ عقیل بنا بھا اور أوفل بن حارث بن عبد المطلب اور استخليف عمرون جدم كا فديهمي ادارً حفرت عباس لنجواب ديا كميرب إس كوئى مال ننس -اس يرآ تخفرت صلى التعطيه والم الفضل كال مال معال مع وتوفي المعنى بيوى ام الفضل كيال ركها تفا- اوراس كها تها كراكر كي رؤائي مين اراجاؤل - تواتنا فضل كولتناولية كواتناعبيدالتدكومك -يرس كرحفرت عاس كالماي قسم باس فداكى جس نے آپ کوش نے کر بھیا ہے۔اس مال کا علم سوائے میرے اورام الفضل ككسي كونه تها بين خوب جانتا بول كرآب الله كرسول بي "حفورك فرايا -كتيراييبس ادقيه سونا فديين شمارينه وكا-ية والتدع وحل فيهم عطاكيا ك يرسابن مثام غزدة بدر كال إن المر عزدة بدر ہے بس حضرت عباس نے اپنا اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں اور لینے حلیف کا

شكست قريش كي خركم مين سب سي يها حيث مان بن اياس خزاعي لايا-قريش اپنے مقتولين پر نور كائے - كار برين خيال كرسلمان بم ريمنسي كے -توصب كرديا يشكست كى خريني كے اور وزى دالولىب مركيا -اسودىن عبد لغوث كے دوبیٹے زمد اور عقبل اورایک ہوتا حارث بن زمد میدان برمیں کام آئے وہ چاہتا تھا۔ کمان پر روئے۔ مگر ممانغت کے سبب خاموش کھا۔ ایک رائے س نے کسی عورت کے رونے کی آواز سبنی چونکہ اس کی بدنیا ئی جاتی رہی تھی۔اس لتے اس نے اپنے غلام سے کہا۔ کرجاؤ، دریا فت کرو۔کیا اب رونے کی اجاز بوگئ ہے۔ آگرایسا ہے توئی کھی زمعہ پر نوحد کروں۔ کیونکہ مرا جگر جل گیا ہے غیلاً نے آگرکہا۔ ایک خورت کا اونرف کم ہوگیا ہے۔ اس کے لئے رورہی ہے۔ بینکر المودكى زبان سے لے اختيار ينتع نكے

التبكى ان يضل لهابعير كياده اونك كم مفيرروتي ويمنعهامن النوم السهود اوربينوابي اسنين بني تنديي

اليني كدفيان كوجونهاك بالقين ويكا الرطافيكا للتأيما ليدلين كجفني توديكاتك بمتراس جوتم سيجن كيا اورتم كو بخفايا اورالله معضف والامهران-مع ميرت ابن مشام غزدة بدر

ك اس بريرآيت نازل بوني :-يَاتَهُا النَّبِيُّ قُلُ لِّمِنْ فِي إِيْنِكُمْ مِّنَ الرسرى لات تعلوالله ف تأويكون في يُؤْتِكُهُ خَبْرًا مِنَّا أَخِذُ مِنْكُهُ وَيُغْفِيْ لَكُوْ والله عَفُورُ رَحِيْمُ (العال ع.١) مع كالل إن اير عزدة بدر-

سووه جوان اونط ير مارو نے ملک فلاتبكى على بكر والكن بدربرجال سمتول في المايك على بدرتقاصرت الحدود الرجي كوروناب توعقيل يررو وبكى ان بكيت على عقيل اورشرول كحشر حارث يررو ويكى حارث السدالاسود اوران سبير دواور نام نك وبكيهم ولاستى جميعًا ومالا بى حكيمة من نديد اورالوحكيمه ازمعه كاكوني بمستنين يوم بدروانع من يوم فرقال تها-كه كفرواسلام مين فرق ظاهر بوكيا- اورالتله

عروجل في منعف كے بعد سلمانوں و تقویت دی۔ جنانچ اس نفت كويو

وَلُقُكُ نَصُرُكُو اللَّهُ بِنُ إِنَّاكُمُ الدِّسَاري مدر حكام الله بدركي

أَذِلُهُ } أَلْعَرُان - عس الله في من اورتم بي مقدور تھے۔ اس دن سے اسلام کاسکہ تفار کے دل رجم گیا۔ اور اہل مرسندس بہت سے لوگ ایان لاتے۔ اہل بدر کے فضائل میں اتناہی کددینا کافی ہے کدرسول ارم صلی الله عليه والم في ال كيتى من فيان ميد بينك الله الي بررس واقف ب كيونكراس ففراديا تمعل كروجوجا بوالبته تماك واسطحنت ثابت بوكي يا تحقيق كي في تنهين خبش ديا يك اخرت مين مففور موسائد كعلاده دنيا مي مجي بدرى بوناخاص متياز كاسبب شماركيا جاتاتها لبكه وه بتحيار كعي جن سيدر

ك لعل الله اطلع على اهل بلادققال اعملواماً شئة فقد وجبت لكوالجند اوفقاعظة لكوراجيح بخارى وكآب المغازي فعل من شديرًا

ين كام لياكي تبرك فيال كف جات تط بنا يخ حفرت زبر رصى التدعذ في ورجي عبيده بن سيدين عاص كي آنكوس ماري تقي وه ياد كارري - بال طور کرحضور اقدس صلی الله علیه وسلم فحصوت زبیرے متعارلی۔ پھرآہے چارون خلیفوں کے پاس منتقل ہوئی رہی۔ بعدازال حفرت عبدالتدین زیر کے پاس رہی بیال ک کرسائے میں جاج نے ان کوشید کردیا۔ ابل بدر کے توسل سے جو دعا ما عی جاتے وہ بیضل اللی متجاب ہوتی ہے

عبياكمشائخ كالجربيه

اندلس كيمشورسياح فحدبن تببرامتوني الايشبال المالان أفبدركال مين يُون لكما عنه السروض بين خريا كربهت باغ بين الورآب روال كا ایے چیمہ ہے۔ موضع کا قلعہ بلن طیلے پرہے۔ اور قلعہ کاراستہ یہ اڑوں کے بہے مي ہے۔وہ قطعة زمين شيب بي ہے جمال اسلامي لوائي موئي تھي۔اورانتہ تعالى فاسلام كوعزت اورابل شرك كوذلت دى-آج كل اس زمين مين خواكا باغ ہے اور اس کے بیچ میں منج شہیال ہے۔ اس آبادی میں داخل ہوتے وقت ابنی طوت جبل الرحمة ب-اوانی ك دن اس بماؤيرفرفت الر تھے۔اس بماڑے ماتھ جبل الطبول ہے۔اس کی قطع ریت کے ٹیلے کی سی ے۔ کہتے ہیں ہرشب جمعہ کو اس بماڑسے نقامے کی صداآتی ہے۔ اس لئے اس كانام جبل الطبول ركها بي منوز نفرت نبوى صلى الله عليه ولم كى يرتهى

الصيح بخارى -بابشودالملاكة ببدر-على سفرنام عجدين جبراندلسي (اردوزجم) مطبع احمدي ريامت راميورصفي ١٩٢

ایک راست باقی ہے۔ اس بتی کے ایک عرب باشندے نے بیان کیا کہ ئیں نے لینے کانوں سے نقاروں کی آواز سنی ہے۔ یہ آواز ہر جمعرات اور دوتنبہ كوآياكرتى ہے۔اس بماڑ كى سطح كے قريب آنحفرت صلى الله عليه وسلم كے تشرفین رکھنے کی جگہ ہے۔ اوراس کے سامنے میدان جنگ ہے "

اللهم انى اسئلك بحبيبك سيدنا ومولنا محمد إلمصطفى صلى الله عليه وسلم وبأهل بدر مضى الله تعالى عنهم ان تبلغني في الدارين اقطى مرامى وتغفى لى ولوالدى ولسشا أنخى ولاحبائى ولسأئر المومنين المؤمنات وان تؤيب الاسلام والمسلمين-

اسي سال يوم فطرسے دودن يها ياشروع شوال ميں صدقة فطواجب بواعید کے دن نمازعیدالفطرعیدگاه میں جاعت سے بردھی گئی۔اسی وقت رُكُوْةِ مال فرض بوئي-غزوه بني قينقاع

نصف اه شوال مين غزوة بني قينقاع بيش آيا- يهود سے يها معامده موچكاتها جيساكداوير فدكورموجكا- مدينك كرديودكتين قبيلي تع-بنوقينقاع، بنو نفير، بنوقر نظم-ان مينول نے ميك بعد ديكر فقض ملك انسيسب يهلينوقينقاع فيوهمومدكارزارادر بهودس بهادر تقے عبد کو توڑا اور باغی مور قلعد بندمو گئے ۔ مریندرہ روز کے محاص بدر مغاوب مو گئے۔ آخ ضرت صلی الله علیه وسلم نے ال کوجلا وطن کردیا۔ اورو اذرعات ملك شام يس بينجادي كف بهال ده جلدي بلاك تباه بوك - غزده سولق

اہ ذی قدہ میں غزدہ سولی وقوع میں آیا۔ سولی عربی ستوکو کتے ہیں۔ چونکہ اس غزوہ میں کفار کی غذاستو تھی۔ اس لئے اس نام سے موہوم ہوا۔ اس غزوہ کا سبب یہ تھا۔ کہ غزوۃ بدر کے بعد ابوسفیان نے سم کھائی تھی جب تک میں محدرصلی الشرعلیہ وسلم سے اوائی نہ کرلوں جنابت سے سرند دھو وَ نگا۔ اس لئے قسم کے پوراکرنے کے لئے وہ دوسوسوار نے کر نکا۔ مقام عرایی ن اس نے ایک نظم نے تعاقب قربایہ اور ایک انصاری کو قتل کر ڈالا۔ رسول الشر صلی الشرعلیہ وسلم نے تعاقب قربایا۔ ابوسفیان اوراس کے ہمراہی ہو جھ ہلکا صلی الشرعلیہ وسلم نے تعاقب قربایا۔ ابوسفیان اوراس کے ہمراہی ہو جھ ہلکا کرنے کے نئے ستو کے بور سے پھیناک کر کھاگ گئے جہنیں مسلمانوں نے الحالیا۔ اور والیس چلے آئے۔

الجرت كاليسال

نصف محم كوغزوة قرق الكدراوربيع الاول مين غزوة الماريا غطفا اورجمادي الاولى مين غزوة وقرة الكدراوربيع الاولى مين سيكسي بين قالم بنين بوا يغزوة المارمين وعثور غطفا في اسلام لايا-ماه بين الاول مين كوب بن الثرت يمودي شاع جواسلام كي بمج كيا كرتا تقا يحضرت محرب مسلم كي المول في اسلام بن ابي الحقيق يمودي جو سعق بين المراب المحقوق يمودي جو رسول المنطق الشرعاني المرابي المرابية المرابية المناس عنيا الفعادي خزنجي كما تقد سيمارا كيا أو المناس عنيا الفعادي خزنجي كما تقد سيمارا كيا أو المناس عنيا الفعادي خزنجي كما تقد سيمارا كيا أو المناس عنيا المناس ع

عروة اصر

اوشوال مين غزوة أحدوقوع ميس آيا جب قرلش بررمين شكت فاش كهاكرمكميس آئے توالوسفيان كة قافلے كاتمام ال ارالندود ميں ركھا ہوايا يا عالمت بن ابی رسیداورعکرمین ابی جبل اورصفوان بن امیروغیره رؤسائے قرایش حن کے اب بھائی اور بیٹے جنگ برس قبل ہوتے تھے۔ ابوسفیان اور دیگرشرکا کے یاس آکر کھنے گئے۔ کداننے مال کے نفع سے مدد کرو۔ تاکہ م ایک نشکر تیار کریں۔ اور احضرت محد اصلی الله علیه وسلم سے بدلہ لیں سب نے بخوشی منظور کیا جیا مجھ تمام مال فروخت كردياكيا-اورحسب قرار دادرأس المال مالكول كودياكيا-اور نفع تحميز نشكرس كام آيا-اسى بايريس يرآيت نازل موتى-

لِيصُدُّ وَاعَنْ سَرِيلِ اللَّهِ عَسَيْنَفِقُوْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ سَرِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ المُ خرج كريك بمرآخر موكان ريحقاؤ بجر آخرمغلوب بونك ادرجو كافرس دونخ

إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُ الْيُفِقُونَ آمُوالُهُمْ جُولُكُ كَافِينِ فِي حَرَقَبِي اللَّهِ ثُغُرِ تَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمْ يُغُلِّبُونَ وَالَّذِيْنَ كُفُّ وْأَ إِلَّا جَمَّا مُنْ يُخْتُرُونَ دانفال-عم) کوہا کے جائیں گے۔

قریش نے بڑی مرکری سے تیاری کی۔ اور تبائل عرب کو بھی د بوت جنگ ہے۔ مدول کے ساتھ عرتوں کی ایک جماعت بھی شام ہوئی۔ تاکہ انکو مقتولین بدر کی ا

حامن بيرصغى گذشته-اس قل كرسندواهيس يغتلف اقال بي - رمضان منتديودوالجرهمة دوالجرسيده جمادي الاخي ستده - رجب ستده -ا ادایک بارگانم بعدید مزند موره سقریاتین بل رہے۔

دلاکرلوائی برانجهادتی دبیں بیغانچه الوسفیان کی زوجر مندبت عتبه عکرم برا ہوب کی زوجه ام حکیم بنت حارث بن مشام حارث بن مشام بن مغیرہ کی زوجہ فاظم منبت ولید بن مغیرہ - صفوال بن امیہ کی زوجہ برزہ بنت صور فقفیہ - عمروبن عاص کی زوجہ ربط بنت شیبہ سمید طلح بحبی کی زوجہ سلافہ بنت سعد - لینے لینے سٹو مرول سمیت تکلیں - اسی طرح خناس بنت مالک لینے بیٹے ابوعزیز بن عمر کے ساتھ تکلی کا جمعیت تمن مزاز تھی جن میں سات موزرہ پوش تھے - ان کے ساتھ دوسو گھوڑے تین ہزاد اونے اور بندرہ عورتیں تھیں بجمیری طعم نے اپنے مبشی غلام وحشی نام کو بھی یہ کہ کہ بھیج دیا - کہ آگرتم محدرصلی اللہ علیہ وسلم سے چیا جمزہ کو میر سے پیچا طعیمہ بن عدی کے بد متل کردہ - تو بئیں تم کو آزاد کردہ نگا۔

یانکرورش برردگی اور فیان مدیندی طرف روان ہوا۔ اور مدینہ کے مقابل عد
کی طون بطی وادی میں اترا حضرت عباس بن عبدالمطلب نے جواب تک مکر مدی بندرکئی خطرت میں اترا حضرت عباس بن عبدالمطلب نے جواب تک مکر مدی بندرکئی خطرت میں اتران کی خردی حضور نے حضرت النی و مونس بیران فضالہ بن عدی انصاری کو بطور جائشوں کھیجا۔ وہ خبرلا کے اور کھنے لگے۔ کو مشرکین نے اپنے اونہ طے اور گھوڑ رے عربی بی چیوڑ اے کی حضور علیہ الصالوۃ والسلام نے حضر جواگاہ میں سبزی کانام و نشال نہیں جیوڑ ا ۔ کی حضور علیہ الصالوۃ والسلام نے حمد کی جاب بن منظر کو بھی بغرض تجس کی جوائے۔ وہ الشکر کی تعداد و بغیرہ کی خبرلائے جمد کی رات رہم اسوال کو کو مورت موری معاذ اور اسید بن حضیر اور معد بن عبادہ ایک جماعت کے مناقد کی ہور گھوڑ اسی وات حضور نے نواب میں دیکھا کہ گویا بھی دیے رہے۔ اور شہر پر بھی ہمول کار یا۔ اسی رات حضور نے نواب میں دیکھا کہ گویا

آپ مضبوط زرہ پہنے ہوئے ہیں۔آپ کی تلوار ذوالفقار ایک طرف سے ٹوٹ گئے۔ ایک گائے نظریری جوزی کی جارہی ہے ۔اورآپ کے سیجھے ایک مینٹر ما سوار ہے۔ صبح کوآپ نے یتبربیان فرمائی کرمضبوط زرہ مدینہ ہے۔ تلواری سکی ذات شراف رمسيت ع- كات آپ كوده اصاب بي وشيد يو گاراور ميندُها كَتْشُ الكتيب، جي الله تعالى قتل كركا-اس خواب كرسب حفار انورکی رائے تھی کہ اوائی کے لئے مرینہ سے باہر نکلیں عبداللہ بن ابی کی تھی ہی ركي تقى يحفنورن ليزامهاب سيمنوره كيا-تواكارهماجرين والفارجي آپ ستفق مو كف مروه أوجال جوجاك بدرس شامل فق -آب سدر وا كن لك - كدريد سنكل راونا چاست - ال كامرادير آب كلن كى طف ماك وع- نمازجمد كي بعداب في وعظ فرمايا- الل مديندوال عوالي جمع موكة -آپ دولتخانمیں تشرفف لے گئے۔ اور دوہری زرہ بین رنگے۔ بید دیکھ کروہ اُولوا كمف لك كرمين زيبانين كرآب كى رائع كے فلاف كري -اس رآب نے فرالا كرميغمرخداكوشايال منين كرجب وه زره ين كي توك الادع - بمال تك كماللتدتعالى اس كے اور رشمن كے درميان فيصلكردے -اب جومي عكم دول دى كرد-اور خداكانام كرصلو-الرقم ميركروكي توفيح تمارى وكى يورك ين جهند عيارك اوس كاجهند احضرت اميدين معنيركو اورفزيج كاجهندا

کے طبقات بن سعد بخاری شرافیت میں ہے کہ تلوار کا اور کا حصد اوسط گیا جس کی تعبیر اصحابہ م کی مستکی در بریت تھی۔ سے طلح بن ابی طلح کو کبش الکتید کہ کرتے تھے۔

حفرت جاب بن منذركو اورمهاجرين كالجهنظ احضرت على ابن ابي طالب كوعطافرايا اس طرح آب ایک ہزاری جمعیت کے ساتھ سکلے جن میں سے ایک سونے دوری زرہ پینی ہوئی تھی حضرت معدبن معاذاورسعدبن عبادہ زرہ پہنے ہوئے آپ کے آگے چل رہے تھے جب آپ ثنیة الوداع کے قریب پہنچے توایک فوج نظر آئی۔ آپ کے دریافت فرانے رصحابرام نے عرف کیا۔ کہ یہ بیودس سے ابن ابی کے مليف بين جوآب كى مدكوآتي بي .آپ نے فرما ياكدان سے كددوكر لوط جاي كيونكه بم مشركين كے خلاف مشركين سے مدد منيس ليتے جب آپ موضع شيخاتي ارت توعض لشكر كي بعدا في بعض مها برام كواوج صفرسني والس كرديا يجن الخ اسامين زيد-ابن عر-زيرين نابت-برارين عازب عمرون حزم-ابيدين ظير الضاري-ابوسعيد خدري عرابين اوس -زيدين ارقم-سعدين عقيب-سعد بن صبته-زيدين جاريانصاري اورجارين عبداللدرهني الترعنم والس بوت حفرت مره بن جذب اور دافع بن فدیج جوبندره بندره سال کے تھے پہلے روک ديني كئے بھرعون كيا كيا كميان ول الله إدافع الجما ترانداز م-اس كئے وہ بھی رکھ لئے گئے۔ پھرم وی سبت کماگیا۔ کدوہ کشتی میں رافع کو بھیا الدیتے بي حضورنے فرمایا کر دونول کشتی الایں بینا بچرسمرہ نے رافع کو بچھاڑ دیا۔ اس طع حفرت معرو محى مكم لئے كئے - رات بيس بسر يونى - دوسر ب روز باغ تو ميں وردينه اورا حد كے درميان ہے۔ فركے وقت بينچ اور نماز باجماعت اداكى كئى-اسى جكمان إنى ابنة تنى سوآدى ليكر لشكراسلام سعليده بوكيا ال يكررونية كوچلاآياكه محفرت فالكاكما مانام براكهانه مانا بحريم كسك یمال جان دین یجب برمافقین والیس ہوئے ۔ توصابر رام کے ایک گروہ نے
کما کہم ان سے قبال کرتے ہیں ۔ اور دوسرے گروہ نے کما کہم قبال نہیں کرتے
کیونکہ یہ سلمان ہیں۔ اس پر بدائیت نازل ہوئی:۔

فکا لکو فی المنظفی فی رفتیکی واللہ اس کیا ہے داسطے تما ہے نے منافو

فَالْكُوْ فِي الْمُنْفِقِينَ وَتَعْيَى وَلَاتُهُ بِسِيا ہِ واسطے عمالے بَيْ خَالَةِ

اَنْ اَسْكَهُ مُو بِمَا كُلُكُ مُوالْ اللهُ مُوالِنَّ اللهُ اللهُ مُوالِنَّ اللهُ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَى اللهُ اللهُ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَى اللهُ اللهُ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَى اللهُ اللهُ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَى اللهُ الله

تَفْشَكُلُ اللهُ وَكُلِيَّهُ مُا هُ وَعَلَى يَكُنَامِدِي كِينَ اور دو تنارتها الكَّاللَّةُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَّى اللّهُ اللهُ وَعَل

(العران-١٣٤) المانوك-

ابحضور کے ماقد مات موآدی اور دوگھوڑے رہ گئے۔ آپ نے اوضیتہ انصاری کو بطور بدر قد ساتھ لیا۔ تاکہ نزدیکے راستے سے لے چلے۔ اس طرح حضور حرّہ بنی حارثه اور ان کے اموال کے پاس سے گذرتے ہوئے مربع بن قبلی منافق کے باغ کے پاس بہنچے۔ وہ نابینا تھا۔ اس نے جب لشکر اسلام کی آب ط سنی تو ان يرخاك يعينك لكا اورصورت كمف لكا كداكرتوالله كارسول معقوس تجھے اپنے باغ میں داخل ہونے کی اجازت بنیں دیتا۔ یس کرصابرام اے من كرف دورك حفنور في في الماسفنل فروسية كوكاندهادل كالمجي ہے۔ گرحفنور کے من کرنے سے پہلے ہی سعدین زیدانشہلی نے اس پر کمان اری ادرسرتور دیا-یمال سے روانه وراشكر إسلام نفسف شوال يوم شنبه كوكوه احدكى سوب ددره اس كراز وادى مي بما لكى طرف الراجعنور في مف ارائى كيائے يها وكونس سينت اوركوه مينئن كوجووادى قنات ميس ب ابنى بائيل طرف ركها كوهينين مين ايك شكاف يادره تهاجس مي سيرهمن عقب سيمسلمانون علدآورموسكا عقا-اس لتيآب في اس دريداني ياس بيدل تراملازمور كتے - اور حضرت عبدالله بن جبركوان كاسردار بنايا - اور يول بداست كى اگرتم ديكيو كريند مع واچك كے كتے ہيں- تواپني جگه كونة چيور ويمال تك كيس بتمار یاس کسی کھیجوں- اور ارتم دیکھو۔ کہم نے دشمن کوشکست دی ہے اور مار الل كديا - توهى اسابى رنا

مشركين في جوعينين بي وادئ فنات كه دين كل طوت ككناك الم شورستان بي اترب بوئ تقص في آراستكيس بنا نجرا انهول في وارول كم ميمنه بفالدين وليدكو بيسر و بيكرم بن ابي جل كو- بيدلول بيصفوان بن اميدكو-اور تيراندازول بيجو تعداد بين ايك سو تقيم، عبدالله بن ابي ربيد كوم قرركيا - اور جهندا اطلح بن ابي طلح كو ديا جب آنخفرت على الله عليه ولم في ديكها كه شركين كا سلة صحيح بخارى تاب الجادباب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحدب - جھنڈ ابوعد الدارکے پاس ہے۔ توآب نے نشکر اسلام کا جھنڈ احضرت مصعب بن عمیر بن الدارکودیا۔ اور سمیند پر حضرت نبیر بن عوام اور سرم پر حضرت مندر بن عامر کومقر فرایا۔ ا

مشركس ميں سے يہلے واوائى كے لئے نكل وہ ابوعام انصارى اوس ا اس کوراہب کمارتے تھے۔ گررسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے اس کانام فا ركها- زمانه جابليت ميس وه قبيائداوس كاسردار تفاجب آنخضرت صلى التدعليه وسلم جرت فراكردين مين تشرف لے كئے - توره آب كى خالفت كرنے لگا-اور مرینے سے کل کرمکہ میں چلا آیا۔ اُس نے قرایش کو آپ سے راف نے پرآمادہ کیا۔ اور کہا۔ كريرى ومجن ويكفى توريد سالمو بوجائى اس لخاس فيكادركما سلے کردہ اوس اس ابعام ہوں اوس فیجواب دیا سے فاستی اتیری مرا پورى نېو ؛ فاسق كانامس كركيف لكا-كديرى قوم برے بعد بكولكنى ہے اس کے ساتھ غلامان قریش کی ایک جماعت کتی ۔ وہ سلمانوں پتیر پھینکنے لکے میل بھی ان برسنگباری کونے لگے۔ یمان تک کرابوعام اوراس کے ساتھی بھاگئے۔ مشركين كاعلم بردار طلح صف سفي كل ريكارا يسملانو إتم يجت موكتم يب جونتهاك الخفول مرجانات وه جلددورخيس منج جانا ب-اورتميس جهاك القول مرجابات وه جلد بهشت من منج جابات - كياتمس كوني محس میں جلد بہشت میں بہنیادول - یادہ مجھے جلددوز خ میں بینیا دے سے حفرت علی ابن ابی طالب بحلے اور طلو کے سر ریائیسی تلوار ہاری کہ کھوری بچاڑ دی ا وہ گررا حضورا قدر صلی اللہ علیہ ولم بش الکتیبہ کے السے جانے پرخوش ہوئے

آپ نے بکیرکہی مسلمانول نے بھی آپ کا اقتدارکیا ۔ طلحہ کے بعداس کے بھائی عثال بن ابى طلح نے جھنڈا ہا تھ میں لیا۔اس کے پیچھے عورتیں اشعار بڑھتی الى تھيں۔اوروهان كي آكے ير رجز برصا تھا ا۔ إِنَّ عَلَىٰ الْمُولِ اللِّواءِ حَقًّا بيث علم بدارون برداجب اَنْ تَغُضْبُ الصَّغُلُّ أَوْتَنْ لَكُمَّا كَمِيْرِهِ وَلِي سِينِ بِوطِينِ الْوَفِي ا حضرت مزون عبدالمطلب مقابلے کے لئے بکلے اورعثمان کے دوثانوں كدرميان اس زورس تلوار مارى كرايك بازواورشائ كوكاك كرسرين تك جالبنجي حضرت منه واپس آئے اور زبان پریالفاظ تھے:۔ اناابن سأق الحجيب يس ساق جاج اعبالطلب كابيار اب میدان کارزارگرم ہوا-آنخفرت صلی الله علیہ والم کے دست مبارک مين ايك الوارتمى-آب ك فرايا-كون بع جواس الواركوليراس كاحتى اداكر-يىن كئي شخص آپ كى طرف رطيع مكرآپ نے دہ تلواركسي كوندى- ابو دجانہ (سماك بن خرشه الضاري الفي المقرع عن كيا- يارسول الله! اس كاحق كيام آب في فياكماس كاحق بير بحكر تواس كودشمن يراسي، بيال مك كرشرهي ہوجائے۔ابودجانے نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! میں اس کواس کے حق کے گا ليتا ول يحضورك ابودجانه كوعنابت فرائي - ابودجانه مشهور ميلوال تح - اور الالئيس الورصلارة تق جب سرخ رومال سربربا ذه ليت تولوك سجه

جاتے تھے۔ کرویں گے۔ انہوں نے تلوار کے رحسب عادت سربیرخ روال باندھا اور اکردتے تنتے نکلے۔ یہ دیکھ کرحضورا قدس صلی الشرعلیہ وسلم نے فرایا کہ " چال فداکونالسند ب سخصرت ابود جانه صفول کوچیرتے اور لاشوں پرلاشے گراتے دامری کو میں شرکین کی عور توں تک جا پہنچے جو بغرض ترغیب دف پر اشعار ذیل گارہی تھیں۔

نحن بنات الطارة بم (علود ترفين) بدين تاسيمي نفتى على الفرارة بم تالينون برجلنے داليان بي الفرارة المورة المو

ورت پر ماری جائے۔

 فتركف والى ام غارك بيغ إكياتو فدااور رسول كساقد جنگ كتاب ويكركر جزاة فے اس محملہ کیا ہیں وہ کل گذشتہ کی طرح ہوگیا۔ میں ایک پھو کے پنچے حرَّهُ كَي تَأْكِ مِين تَعَاجِبِ مِرَّهُ مِي سے زديك بوايس لے اپنا حرب اس پرمارا-وہ اس کی ناف وعانے درمیان لگا-یمان تک کداس کی دورانول میں سے نكل كيا-اوريداس كاتزام تفاجب لوك والس آئيس ان كے ساتھ واس آیا-اورمکس عشرایمال یک کداسیس اسلام کیل گیا- بھر فتے کے بعدی کھنے۔ كى طرف بحاك كيا -جب إلى طائف في رسول الله صلى الله عليه وسلم كى طرف لينة قاصد يحيج توجه سے كماكيا -كحضرت قاصدول كوكليف نهيں فيتے اس لتحيين قاصدول كساتف كلا-اورسول الترصلي التدعليه وسلم كى خدمت س حاضر ہوا جب آپ نے مجھے دیکھا تو او چھا۔ کیا تو وحنی ہے ؟ میں نے کیا۔ ال-آب في درياف فهايا-كياتو في الوقت كياء ميس في كما-السامي فوع میں آیا ہے جیسا کہ آپ کو خرہنجی ہے۔ آپ نے فرایا۔ تومیرے سامنے نہااکر۔ يس بين جلاكيا جب رسول الشرصلي الشرعليه وسلم كاوصال مواتوميله كذب ظاہر ہوا۔ میں نے کہا کمیں سلمہ کی طوف صرور تکلول گا۔ شاید میں اسے مارڈالول اوراس طرح سے قبل مخزہ کی مکا فات کردوں - اس لئے میں اوگوں سے ساتھ کا کسیلہ كاحال مواجوموا -كياد كيمتا مول كروه ايك خص عدبوارك دريان كوام اموا-كوياكده ايك ژوليده موخاكستري اونط ہے ميس لئے اس يراينا حرب مارا حواسك ا یه وسی ورب جس مصحفت مرد کو تشید کیا که اصفات و تشی که کارتے تھے قنات فی کفری خوالدا ا وفی اسلامی شوالدناس مین میں نے اپنی کفر کی حالت میں خیرالناس کو شید کیا - اور سلمان ہوئے کی حالت میں شرالناس کو تشکیا ۔

دولیتان کے دریان لگا۔ یمال کک کماس کے دونوں شانوں کے درمیان سے
پارہوگیا۔ انصاریس سے ایک شخص اس کی طرف کودا اوراس کے سرپر تلوار ماری
پس ایک لونڈی نے گوری چھت پر انو حدکرتے ہوئے کما۔ وائے امیرالمؤمنین الے
ایک جبشی غلام وحثی نے قتل کرڈیا "

حضرت حنظار بن با عامرانصاری اوسی نے مشرکین کے سید سالار اوسفیان پر تملہ کیا۔ اور قریب تفاکد ابو سفیان کوقتل کردیتے۔ مگر شداد بن الاسود سے ان کے وارکوروک لیا۔ اور ابنی تاوار سے حضرت حنظلہ کو شہید کردیا۔ آن خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوایا۔ کرفر شتے حنظلہ کو عسل نے در ہم ہیں۔ ان کی بیوی سے ان کا حال فریا کرو بیوی نے کہا کہ شب احد کو ان کی شادی ہوئی تھی۔ صبح کو اسلامے تو عنل کی حق تھی عنسل کے لئے آدھا سر دھویا تھا۔ کہ دعوت جنگ کی آواز کا ان بیں بڑی۔ فورًا اسی حالت میں دہ شرک جنگ ہوگئے۔ یس کر حضور نے فرایا کہ اسی ب اسے فرشتے عنسل دے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت حنظلہ کو عنیل المالکہ کہتے ہیں۔

ال بہادران اسلام نے نوب دار شجاعت دی مشرکین کے پاؤں اکھڑگئے عنما بن ابی طلحہ کے بعدان سے علمردارا بوسعید بن ابی طلحہ مسافح بن طلحہ حارث بطلحہ کلاب بن طلحہ حلاس بن طلحہ - ارطات بن سرجل سرج بن قارظ اور ابو زید

المسلم كذاب كوامير المومنين اس ليح كما كراس برايمان لاف والوس كم امور كاموح وبي تحار اس سعة تلقيب مقصود نتى . سلم صح مجادى - بابق تل جريع . سلم سيح مجادى - بابق تل جريع .

بن عروب عبد مناف یکے بعد دیگر فتل ہوگئے۔ان کا جھنڈا زمین پریڈارہ گیا۔ کوئی اس کے نزدیک نہ آتا تھا عروبنت علقہ حارثیہ نے اٹھالیا جس سے ایک حبشی غلام صواب نام نے لے لیا۔ قریش اس کے گردجم ہو گئے۔اوٹے لڑتے صواب کے دونوں بازوکٹ گئے۔وہ سیننے کے بل زمین پر گریڈا۔اور جھنڈے کو سینے اور گردن کے درمیان دبالیا۔اس حالت میں بیکتنا ہوا مارا گیا۔ کوئیس نے اینا فرض اداکرڈیا۔

صواب مح بعدكسي كوجهندا الحفان كي جرأت مناوئي مشركين كوشكست موئى-دە عورتىن جودن بجاتى تقيس-اب كياف يرفعائ برمندساق بمالار بعاكى جاريح تقيي مسلمان قل وغارت بين منغول تقديد ديم وعينين رتراندازون في السين كما يغنيمت إعنيمت اعتمال الصحاب غالب الكي ساب تمكياد يصقع واحضرت عبداللدين جبرك الهيس رسول الله صلى الله عليه الم كالوشادياددلايا- مروه بدين خيال كيمشركس اب وابس نهيس آسكت ابني عكيمير كونوشى من شغول بوكئے اور صرف چند آدمی حفرت عبداللہ كے ساتھرہ گئے۔ خالدين وليداورعكرمين إبي جبل فياس موقع كوغنيمت يمجه كرحضت عبداللداور ان كے ساتھيوں يرحملكيا اورسب كوشيدكرديا بھردرة كوهيس اكوعقب لسكالسلام يراوط يرك - اوران كى صفول كودرهم ريم كرديا- ابليس لعين في يحاركها ات محيمًا كاقد قُتل رحمق موجكي سلمان سأسيم بجا كف لك-اوران كتين فرق ہوگئے۔فرقة قلیل بھاگ کرمدینے کے قریب پہنچ گئے۔ادراختمام جنگ کے الیس ك ميرت ابن بشام بدايت ابن اللق.

نيل آئے-ان كے باليسي بيآيت نازل موتى ہے:-

عقیق جولوگ کر بیطه مورگی تم می اس دن کرملیس دوجاعتیں سوائے اس کے منیں کروگا دیاان کوشیطان کے کہا کے گناہوں کی شامت سے اور سختیق معاف کیاادیڈرنے ان ہویٹیک

راق الكنان تولقام المنكفية التكفي المنكفية المنكفية المنكفية المنكفية المنكفية المنكبة المنكب

(آلعران-١٦٤) السُّخِينية والابردبارب-

دوسرافرقد مین اکٹر صحابرام بیس کرکہ رسول الٹر سنی الٹر علیہ وسلم مل والے علیہ وسلم مل والے علیہ وسلم مل والے ع حیران ہوگئے۔ ان میں سے جمال کوئی تھا وہیں رہ گیا۔ اورا بنی جان بچا تارہا۔ یا جنگ کرتا رہا۔ تیسرافرقہ جوبارہ یا کچھاوپر صحابہ تھے۔ رسول الٹر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت رہا۔

فتے کے بعدُسلانوں کو جوشکست ہوئی۔اس کی وجرآ مخضرت صلی اللہ علیہ ہم کے ارشاد کی خلاف ورزی تھی۔جیسا کہ آیات ذیل سے ثابت ہے:۔

ادرالبته تحقیق سچاکیا ہے تم سے اللہ الخ وعدہ اپناجس دقت کا شقے تھے تم ان کو اسک کلم سے یمال کہ کہ جب نامردی کی تم نے اور تھ بڑاکیا تم نے اپنے کام میل ور نافرانی کی تم نے بدل سکے کہ دکھ لایا تم کو جوچاہتے تھے تم بعض تمیں سے وہ تھا وَلَقَادُ صَلَ قَالُهُ اللهُ وَعَلَا أَوْلَهُ تَعَسُّنُونَهُ مُ الْإِذْنِهِ عَكَمَّى إِذَالِشَافَةُ وَتَنَازَعُنْ تُنْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُهُ مِنَ ابْعُنْ رِمَا الْمَالُومِ اللهُ فَيَا عَضِيتُونَ فَي مِنْ كُورِ مِنَ الْمُورِ وَمَا اللهُ فَيَا وَمِنْكُمُ مِنْ كُورِ مِنْ الْمُورِةِ وَهُ وَثُورَ مِنْكُمُ وَمَا وَمِنْكُمُ الْمُؤْمِنَ اللهُ فَيَا وَمِنْكُمُ الْمُؤْمِنَ اللهُ فَيَا وَمِنْكُمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَمَرْوَكُمُ وَمَنْ اللهُ فَيَا وَمِنْكُمُ الْمُؤْمِنَ اللهُ فَيَا وَمِنْكُمُ الْمُؤْمِنَ اللهُ فَيَا وَمِنْكُمُ الْمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَا فَي اللهُ فَيَا وَمِنْكُمُ اللهُ فَيَا فَعِنْ اللهُ فَيَا وَمِنْكُمُ اللهُ فَيَا وَمِنْكُمُ اللهُ فَيْلُومِ وَمَا وَمِنْكُمُ اللهُ فَيْلُومِ وَاللَّهُ فَيَا فِي مِنْكُمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيَا فِي اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيَا فِي اللَّهُ فَيَا فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيَا فِي اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيَا فِي اللَّهُ فَيَا فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيْنَا فِي اللَّهُ فَيَا عَصْمُ اللَّهُ فَيْعُونِ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْنَا فِي مِنْكُمُ اللَّهُ فَيْنَا فِي مِنْ اللَّهُ فَيْنَا فِي مِنْكُونِ اللَّهُ فَيْنِ اللَّهُ فَيْنَا فِي مِنْكُونِ اللَّهُ فَيْنَا فِي مِنْكُونِ اللَّهُ فَيْنِ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْنَا فِي مِنْكُونِ اللَّهُ فَيْنَا فِي مِنْ اللَّهُ فَيْنَا فِي مِنْكُونِ اللَّهُ فَيْنَا فِي مِنْ اللَّهُ فَيْنَا فِي فَيْنَا اللَّهُ فَيْنَا فِي فَيْنَا اللَّهُ فَيْنَا فِي فَاللَّالِي اللَّهُ فَيْنَا اللَّهُ فَيْنَا فِي فَاللَّهُ فَيْنَا فِي فِي اللَّهُ فَيْنَا فِي فَيْنَا اللَّهُ فَيْنَا فِي فَاللَّهُ فَيْنِهُ فَيْنَا اللَّهُ فَيْنَا اللَّهُ فَيْنَا فِي فَالْمُونِ اللَّهُ فَيْنَا لِمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ فَيْنَا فِي فَاللّهُ فَيْنَا لِمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ فَيْنَا فِي فَاللَّهُ فَيْنَا اللّهُ فَيْنَا لِمُنْ اللْمُنْ الْمِنْ اللّهُ فَيْنَا فِي فَاللْمُ اللّهُ فَيْنَا لِمُنْ الللّهُ فَيْنَا لِمِنْ الللّهُ اللّهُ فَيَعْلُونِ الللّهُ فَيْنَا اللّهُ فَيَعْلِهُ فَاللّهُ اللْمُنْ ا

كالاده كرتا تفادنيا كااولعض تميس وفقا كداراده كرتاتها آخرت كالجركهردياتمك ان سے تاکہ آن استم کواور البتی قیق م كياتم ساوراللهصاحب ففلكاب ابمان والول رجب وقت يرض حات تق تمشركوا ورتيحيه زديعة تفكسي كواو رسول يكارتا تقاتم كونجها ثري بيرف إو دياتم وغرساته غرك تاكتم غرز كهاؤال التي آلدان-١٦٤ جيزاج چيکائيم ساورونديني تمكو

عَنْهُمْ لِيُنْتِلِيكُمْ وَلَقَالَ عَفَا عَنَكُمْ وَاللَّهُ دُوْفَضُلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِ بْنَ ﴿ إِذْ تُضْعِلُ وْنَ وَلا عَلَوْنَ عَلَى آحَدِ وَالنَّا مُؤْلُ مُنْعُرُّهُ في أخْرِكُمْ فَاكَابِكُمْ غَمَّا بِغَيِّم تكيِّلًا تَعَزَّنُواعَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَامَا آصَابِكُوْ وُاللَّهُ حَبِينًا بِمَاتَعُنْمُلُونَ٥

خالدبن وليدك حمل يرسلمانون ميس جواؤ منخ مين شغول تقع إلىسى ابترى و راسیمی پیلی کر اپنے برگانے میں تمیز زری بینا بخ حفرت مذابعہ کے والد حفرت يمان كومسلمانون بى فىشدكرديا-

المخفرت صلى الله عليه وسلم كى شهادت كى آواز ك برك برك بهادرول كو برواس کردکھا تھا۔حضرت انس بن الک کا بیان ہے۔کمیرے چیا حضر انس بن نفرهبك بدرس ماخرنته عدوه رسول الترصلي التدعليه ولم كي فدمت بيس عاضر بورعض رف لكي-يارسول الله مين يعلققال مي كرافي بالتشراف مظركين سيكياب - ماضرنة تها - الرخدامي مشركين عقال مين ماخرك تو دیکھنے گا۔ کوئیس کیا کرنا ہول حب احد کا دن آیا اور سلمانوں نے شکستے کھائی توكها عيا التديين عذرجامتا مول ترع آكے اس سجوان اوكوں سے كيا۔

المن المن المارام نے اور بیزار بہول تیرے آگے اس سے جو ان لوگول نے گیا۔
المینی مشرکوں نے ۔ پھر لوائی کے لئے آئے حضرت سعد بن معاذان کو مطابی خوشیں معدایت بہا بہوں اور نفر کے دب کی ستم ۔ کرمیں احد کی فر کے اس کی خوشیو پا ابھول ۔ سعد نے کہا۔ یار سول اللہ میں نہ کرر کا جو ابن نفر نے کیا۔ انس بن مالک کا قول ہے ۔ کہ ہم نے ابن نفر پر اسٹی سے کچھ اوپر تلوار فریز و تیے۔ اور وہ شہید تھے مشرکین نے ان کو ممثلہ کر دیا تھا۔ ان کو فقط ان کی بہن نے انگیرول کے بورول سے بیچا نا۔ راوی کا بیال ہے۔ کہ ہم کمان کرتے تھے کہ آبیت ذیل میں ابن نفر اور اس کی مثل دو سرول کے حق میں نازل کی بھی ہے۔

واحزاب عه بدل والنا-

ابن اسحاق کی روایت میں ہے کرحفرت ابن نفر نے راستے میں مہاجرین افعاً کی ایک جماعت کو دیکھا جس میں حضرت عرفاروق وطلا بن ببیداللہ بھی تھے۔وہ

مع بخارى - كاب الجاد- باب قول الله عزوجل من المؤمنين رجال صد عوالة على عامدوا الله عليه والله عليه والله عالم

حضرت ابن نفری طح ثابت بن دورات آئے اور انصار سے اول خطاب کیا اللہ انساد اگر حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ۔ تواللہ تو زند ہے مرتا ہنیں۔ تم لینے دین کے سے لاو یہ یہ کہ کرا نہوں نے چندانصار کے ساتھ فالد بن ولید نے ان کوشید کردیا۔

المخفرت صلى الشعليه والم كفل كى افواه اورمسلما اول كى نظرول سخاب ہونے کے بدرب سے پہلے حفرت کدب بن الک انصاری نے حضور کو پیچانا مرمارك برمنفرتها جس كينج سي آپ كي الكهيس جيك دي هيس حضرت كعب في زورس بكاركر كها ومسلمانو إتم كولبشارت مودرسول الترصلي التهعليه وسلم يبس " يس كرايك جماعت حا خرفدست موئي-اورآب حفرت الوكرف لي عرفاروق على الرتضاع طالحرب عبيدان المدر زيغرب العوام ادرحارك بن عمدوغبره كماته شعبكى طن متوجر موئة تاكدابني اعماب كامال ديكهي -اب کفار نے بھی مب طرف سے سے کواسی رخ پر نور دیا۔ وہ بار بار بچرم کر کے علم آورم وتے تھے۔ ایک دفعر مجوم موا۔ توحضور نے فرایا "کون مجھ پرجان دیتا،" حفرت زیادین سکن پانج اسات انصاری ساقه کے کرحا فربو تے جنبول لنے ك اصلبرتجر ابت بن وصل -ك يرت إن بشام-

بعد دیگرے جانبازی سے اور رجانیں فدا کردیں۔ عبت بن ابی وقاص نے بچھ مار کرھنو<sup>ر</sup> عليه الصلوة والسلام كادانت مبارك ارباع يمنى شفلي شهيدكرديا-اور نيجي كابو زخمی کردیا۔ ابن قرُ کعین نے چرؤ مبارک ایسازخمی کیا۔ کرخود کے دو طلقے رضار مبارك ميں كفس كئے۔ اور آپ ال كوھول ميں سے ايك كرف ميں كرواے - جو الوعامرفاسق نے بدیں غوض کھودے تھے۔ کمسلمان بے علمی میں ان میں گرویں اس مالت مين حفنور فرارم تع - كيف يفله قوم شجوان بيهم (وه قرمكيا فلاح ياسكتي سعجس في ليني بغير كوزخي كرديا، اس بير آيت نازل بوئي-كَيْسُ لَكُ مِن الْأَهْرِ شَيْءً أُوْيِةُ بُ تِيرَا خَتِيا رَجِهِ مَين يا ال وَوبديو عَلَيْهِمْ أَوْيُعُ زِّبُهُ مُ وَإِنَّهُ مُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَوْيُعُ لِبَهِ عَلَيْهِمْ أَوْيِهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ أَوْيُعِلْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ عِلْمُ عَلَيْهِمْ عِلْمُ عِلْمِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عِلْمِ عَلَيْهِمْ عِلْمِ عَلَيْهِمْ عِلْمِ عَلَيْهِمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عَلَيْهِمْ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عَلَيْهِمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِلْمِ عِلَيْكِمْ عِلْمِ عَلِي عِلْمِ عَلَيْهِمْ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عَلِي عِلْمِ عِل ظرلمون ٥ (آلعران-١٣٤)

تحفرت على مرتضائ فرَحفنوركا المقدمبارك پراا اور صفرت طلخبن عبيرالله في آپ كواله المال بمال مك كرآپ سيد سے كوف بهوگئ بحضرت الدعبية و بن جراح نے لينے دانتوں سے فودكا ایک حلقه مكال آوان كا ایک سامنے كا دانت گر برلا - دوسرا حلقه مكال آودوسرا مكل گيا بحضرت الوسعيد فدرى كے والد مالك بن سنان في حضور كا فون يوس كر بي ليا بحضور فود مى كرف سے لينے جمرے كون سنان في حضور كا فون يوس كر بي ليا بحضور فود مى كرف سے لينے جمرے كون بول يوني ميں كر بي ليا جونون و دھى كرف سے لينے جمرے كون بول بي في ميں المراز ميں ركر برلوں قون الله بازل ہو۔ اور يول فرما رہے تھے۔

اله ابن جوزی سے اورخطیب نے تاریخ میں محدین ایست حافظ فریانی سے نقل کیا ہے کو اس نے کھا کہ مجھے پیچ بہتی ہے کج ب نے دسول الشوسلی الشرعلیہ وسلم کا ڈباعیہ آورڈا تھا اس کے گھوسی جو بچ بیدا ہوتا اس کا ثباعیہ داگا۔ زرقانی علی المواہب جوراول صدیع اللهُ قَاعَيْنِ لِعَوْمِيْ فَانْهُ وَلا يَعَلَيُونَ والعالمَ إمرى قَم كُونِ فَ كَيونكم وه نبين جانتي ١

اسموقع ربعض اصحاب في جانبازي كي خوب داددي -چناپخر حفرت طائح بن عبيدالله ن جوعشر مبشره ميس سيس اس كثرت سے رسول المعلى الترعليه والم يستردوك كما تهريكار موكيا حضرت ابود جأنه حفورك آك ڈھال بنے کھوٹے تھے۔ان کی بیٹت پرتیراگ سے تھے۔ مگراپنے آقار مول اللہ صلى المتعطيد ولم يرتجيكم وك تق حضرت سعدين إلى وقاص مع عضورانوركى مرافعت مين ترحل المه تصاوركم يس تقيآب يرمرك مال باب قربان عضورخودانكو الية تركش من سيترتيق تھ اور فرماتے تھے المحديث الوطلدين انصاری را انداز تھے۔ انہول نے اس قدر تیر رسائے۔ کردو تین کای تُوف أوك ران كي الحديس روكسي - وه حضور انورير حرف كي دُهال كي اف بنائ كمراس تح حضور كهي كردن الهاكر دشمنول كى طرف ديكهة تواوطار تعون كرتي آب يرمير عال باب قربان الردن الطاكرة ويكصير - أبسانه موكه كوني تيرانك جائے۔ یمراسینہ آپ کے سینے کے لئے ڈھال ہے "حفرت شماس بن عثما رَشَى مُخروى تلوارك ساتھ رسول الترصلي الترعليه والم سے مرافعت كريے تھے۔ دائيں بائيں جي طوف سے دارم و اتھا۔ وہ دھال کی طرح آپ کو بھارہے تھے۔ يمال تك كرشهيد موكئے - البحى رمق حيات باتى تفاكدان كو الحفاكر مدينے ميں حفرت ام سلم رضی الله تعالی عنها کے پاس نے گئے۔ وہال ایک دن رات زند رة كروفات ياتى - رسول المصلى الله عليه وسلم في فرمايا - كماس دن دُهال كيموا مجھ کوئی ایسی چیز نرئوجھی کرجسے شماس کو تشبید دول - اسی طرح سہل بی نیف انصاری ادسی جیز نرئوجھی کرجسے شماس کو تشبید دول - اسی طرح سہل بی نیف انصاری انصاری حضور انسلام فرار ہے تھے درسہل کو تیردہ و حضوت قتادہ بن نیمان انصاری حضور اقدس صلی الترعلیہ و کم کے چرب مبارک کو بچانے کے لئے اپنا چموسا منے کے بعد آخر کارایک تیران کی آنکھ میں ایسالگا کہ ڈیلار ضارے برآگرا حضور نے لیے دست مبارک سے اسکی جگر پر کھ دیا اور لول دعافر مائی "خوایا ہو تھادہ کو بچا جیسا کہ اس نے تیرے نبی کے چرب کو بچایا ہے " بس دہ آنکھ دوسری کو بچا جسے بھی تیز اور خولھ دورس ہوگئی۔)

اثنائے جنگ میں مشرکس کی عورتیں شہدائے عظام کو مُثلد کرنے مین شول تحين عتب كي بيلي مندن لينياؤل كرفي، باليال اور بارحض الميرودي قائل دھنی کونے دیے۔ اور خود شدار کے کانوں اور ناکوں سے اپنے اسط کئے باليال اور باربنائ - اورحفرت جمزة ك مركو بها ورحمايا - كل زسكي توسيك في حفرت مصعرب بعيم علمردار لشكر اسلام في اقائد المراصلي الملا وسلم رجان فداكردي جب ابن قريليين حضور كقتل كاراد س محله آور ہوا۔ توصفرت صدب نے مرافعت کی۔ مرشمید ہو کئے بیفن محرین شرجل عدری روايت كرتيبي كرحضرت صعب كادابنا القدك أيا توانهون فيحنث ا المين الحديس كاليا- اوروه كمدر مع تقد - وكام حسد لل إلكس سول الآيا يم بایاں المرجی کا اوج کے کھنڈے کودونوں بازدوں کے ساتھ سینے الهيرت إن بشام- لكاليا-اورآية ندكورزبان يقى داوى كاقول م-كريآيت بعدين نازل بوئي-مراس دن الترتوالي في بحواب قول قائل قَدْ قُتِل عُمَدُ ال كي زبان بيجاري كردشي تحى حفرت معسك كيداسلامي جهنداحفرت على رتفني كودياكيا-جب رسول التلفيلي التدعليه والم شعب يرح فص قوائي بن فلف سامني اكر كن لكا والع الرَّمْ في كنَّ وسُن نبي كا الله صحابرام في عون كيا-ار اجاذت بواويم س ايك اس كافيصله كردك يصنور فاجازت مذي اور مذات شراف حفرت حارث بن صمه سے نیزه کے راس کی گردن برماراجس فقط خواش آئی-اورلمون کلا- أنى مركور كميس صفور سے كماكتا تھا-كريرے ياس ايك كفورًا ب-جيمين مرروز آن يان سيريخة ذره (جوار) كفلاً الي اس پر سوار ہوکرآپ کو قتل کروں گا آپ فراتے۔ بلکوئیں انشار اللہ تم کوقتل کرونگا۔ جب وه وليش مين والبس كيا تو كهنه لكار التُدكى تسم مجه محد في قتل كرديا- وه كهنه لك - توب دل بوگيا ب - اس خراش كائي در زندس - اس ف كما كركميس عجم سے فرائے کما تھا کہ میں مجھے قتل کر ونگا۔ سوالٹد کی شم اگروہ مجھ پر موت تھوک ت قويس مرحاؤل كالجناني قريش اس وتمن خداكو كدى طرف في جاسم مح

کہ راستے میں مقام سرف میں مرکیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم شعب کے دہانے پر پہنچے۔ توحفرت علی مرتفائی جمراس اکنٹری سے اپنی ڈھال پانی سے بحرلائے۔ تاکہ حضور میٹیں۔ مرآب نے اس میں بو پائی اور نہ پیا حضرت علی نے اس سے حضور کے جرے سے فوائی عوا

أع تفيرورمننورلليوفي بوالطبقات ابن معدد كع مرت ابن مشام

اوربرمادك بررايا-اس وقت صور ففوايا- إن تَكَ عَضَب اللهِ عَلَى مَنْ دَخَى وَمِيا مِنْ دَخَى مَنْ دَخَى وَمُنْ دَخَى وَجَهَ دَخِية دَخِية اللهِ عَلَى مَنْ دَخَى وَجَهَ دَخِية دَخِية دَخِية دَخِية اللهِ عَلَى مَنْ دَخَى وَجَهَ دَخِية دَخِية اللهِ عَلَى مَنْ دَخْقَ اللهِ عَلَى مَنْ دَخْقُ اللهِ عَلَى مَنْ دَخْقَ اللهِ عَلَى مَنْ دَخْقَ اللهِ عَلَى مَنْ دَخْقُ اللهِ عَلَى مَنْ دَخْقَ اللهِ عَلَى مَنْ دَخْقَ اللهِ عَلَى مَنْ دَخْقَ اللهِ عَلَى مَنْ دَخْقَ اللهِ عَلَى مَنْ دَخْلُ مِنْ اللهِ عَلَى مَنْ دَخْلُ مِنْ اللهِ عَلَى مَنْ دَخْلُ مِنْ اللهِ عَلَى مَنْ دَخْلُقُ اللهِ عَلَى مَنْ دَاللّهُ عَلَى مَنْ دَلَّهِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ دَعْلَى مَنْ دَخْلُ مِنْ اللهِ عَلَى مَنْ دَنْ اللهِ عَلَى مَنْ دَاللّهُ عَلَى مَنْ مُنْ اللهِ عَلَى مَنْ دَنْ عَلَى مَنْ مُنْ اللهِ عَلَى مَنْ مُنْ اللهِ عَلَى مَ

جب الوسفيان فيدان سوالس والبس وفكااراده كيا- توسامفى كيك پماڈى پرچرُهوكر بكالم ميں جي بيں جمھور نے فرايا کہ اس كاجواب ندو۔ ده بحركابرا- كياتم ميں ابن ابى قحافہ ہے ؟ آب لے فرايا - اس كاجواب ندو۔ اس لے بحركابركركما - كياتم ميں ابن خطاب ہے ؟ جب جواب نہ ملاتو كمف لگا۔ كہ بيسب مائے گئے - كيونكر اگر زنده ہوتے تو صرور جواب ديتے حضرت عرف د بيسب مائے گئے - كيونكر اگر زنده ہوتے توضور جواب ديتے حضرت عرف د بيسب مائے گئے يواور تنمن قدا ! تو نے جموط كما - وه سب زنده ہيں - الله . نيرے واسطے ده باتى ركھا ہے جو تجھ عمكين كرے گا۔ (فتح كے دن) -الما اللہ كاعف سيخت ہے اس بيس في اسكے بينہ كيا جموجون آلودكو يا رسيت ابن منهم) اُعُكُ هبل الديبل توادنجاره صحابة رام في المثارة المنادة المن

كَنَاالْعُزَى وَلَاعُزَّى الْكُوْ بِماكِ بِاسْ بَرَّى بِ اور فَهَ الْسِيارِ عَزِّ بِيْنِ مِن الْعُوْلِي الْمَعْ الْمِن الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلْمِي

اللهُ عُولات ولامولى لكن الشريم الناصرومد كارب اورتما الكوني

ناعرتين-

المصح بخارى غزدة احد-

وہ اونٹوں پرسوار گھوڑوں کو خالی کے جائے ہیں۔ اور کم کی طوف متوجہیں سِنگلِقی فِی داونٹوں پرسوار گھوٹ الٹارہ فِی فِی ڈُکُوْبِ الَّذِنْ بِیُکُفُرُ واالٹی غب اللعران عن المشرکین کے اسی فرار کی طرف اشارہ سے رہیں کہ پیلے آچکا ہے۔

خواتين اسلام في مجى اس غزوه ميس حصدليا جنا الخير حضرت عائشه صدلية ادرام سليم والده النرخ بالني حرطهات بوت كرس سان كے باؤل كى جھاجيں نظراتی تحیی مشکیس بجر بحر کران تی تحقیس اور سلمانول کو یانی بلیاتی تحقیس جب مشكيس خالي موجاتيس تو يعريط لاتيس اوريلاتيس حضرت ام سليط (والده حفزت الوسعيد فعدري عبى بهي فدمت بجالار بي تقييل حضرت ام المريخ ارمول التدهلي التُدعليه ولم كي دايه) اورحمنه بنت جحش (ام المؤمنين زينب كي بهن اياني بلاتين اورزخيول كى مرم يني كرتى تحييل حضرت امعماره بنيد بنت كعب الضارازوج زيدبن عاصم الضارى مازنى كيف شوم زاور دونول بطول كمساكة مشك ليكر تكليس جب رسول الترصلي الترعليه وسلم كما كق مون جند جانبازره كئے-تو يحضورك پاس منيس اورتيراور تلوارس كافرول كوروكتي رس حب ابن تي لعين حضور كى طرف رفعا توحضرت صعب بن عمرادر حيندا ورمسلمان مقابل مؤرّ ال سام عمارة مجي تقين - ابن قمية في ال كائد هيرالسي صرب لكائي كمناد برگيا-امعارة نع على كنى واركة مروه وتمن فدادوبرى زره بهنيد تعا-اس كن كاركرنه بوئ حضرت مفية احضرت اليرفرزة كيبن اسلمانول كي شكت بد احدين فزوا لقين القريب اور بها كن والول كمندير ماركمتني تقيل كرتم رسول لله صلى الله عليه وسلم وجهور كريما كت بو- يحريجاني كى لاش ديكه كريرات استقلال

قَالِلهِ وَاتَّالِيهِ لَهِ لَهِ عُوْنَ يُرْصا اور دعات مغفرت كي-

جب مشركس ميدان كارزار سيط كئة - تورينى عورش صحاب كى مدكو تكليس-ال بس حضرت فاطمة الزمرائهي تقيس حبب حضرت فاطريف تحصفواقال على الله عليه والم كور مكيما توفوشى كم الدرحفنور كم كليك المكيس-اورآك ترخمول كودهو نے لكيں حفرت على الرتفائي دهال سياني كرارم تھے جب فاجمة في ديكهاكمياني سنون نياده كل راج - توجيًا في كاليك مكوا جلاكر لكاديا-جس سخوُلُ بند وكيا ويرصفور فعلا وإشتكُ غضب الله على قدور مُعُوّا وجد سَمُتُولِه كِيمِ تَقُورُي دير بعد فرايا اللهُ وَاغْيِفْ القَوْنِي فَإِنَّهُ وُلايتُ كَدُونَ اس كلبد الخفرت صلى الله عليه ولم في مربن سلم كوحفرت سعدبن ربع كاحال معلوم كرفي لي بحيا حفرت محرب سلم في حفرت معدكومقتولين بين زخي يايا- دان يرتير، تلوارا ورنيز ي كسترزخم تحي ال من فقط رق حيات باقى تقا يحفرت عُرين لم نے کما کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم نے حکم دیا ہے کوئیں دیکھو کے تم زندو يس موام دول ميں حضرت سعدنے دهيمي آواز سے جواب ديا يسكي مردول ي مول-رسول المصلى الترعليه وسلم كى خدمت ميس ميراسلام بينجانا اورعوض كرناك سعدين ربيع آب سے گذارش كرتا ہے-كرالله تعالى آپ كوممارى طرف سے اچھى سے اچھی جزادے جواس نے سی نبی کوان کی است کی طوف سے دی ہے اور ابني قوم كوميراسلام بهنجانا- اوران سے كمناكراكركوني ردهن كهارے بيغيرك ابارادة تل بهنج جائے۔ اور تم میں سے ایک بھی زندہ ہو تو خدا کی بارگاہ میں تمارا

الم مع بخاري عزدة احد

كوئى عذر نه بوگا عضرت سعدتيكه كروافتل تجق بوگئے حضرت محرب مليك حضور کی خدمت میں صورت حال عرض کردی حضور نے بیٹن کر فرمایا۔"اللہ اس پر رحم کرے -اس لے حیات وہوت میں فداور سول کی خیر فواہی کی او اس غزده میں سلمانوں میں سے ستریا کچھکم وہیں شہید ہوئے۔ ابن نجار لے ال سب كانم نينيس جن مي سيجمار مهاجرين بين ساور باقي حي اسطوالها ميس سيبين - اختتام جنگ يرا تخفرت صلى الله عليه والم شدائ كرام كى لاشول بر تشرفي ب كئے مضرت امير تمزه رضى التاء عنى لائش مبارك كوديك كرفيا كالسادردناك منظرمرى نظركهي منيس كزرا حضرت حرة ساتول آسانون شرخدا اورشررسول لکھے گئے " پھرتمام لاشوں پنظرد التے ہوئے فرایا۔ اَنَاشَهِيْنُ عَلَى هَوُّلُاءِ يَوْمَ الْقِيْمِ مِن مِن السَّح عدل الكاشفيع بول بعدازال حكم دياكمان كودفن كرديا جائ كيوع كي قلت كابرعالم تفاكم وكا دودوتين من الكرايك مى كيوسيس ايك مى قرس دفن كردين كي جس كو قرآن زياده يادمونا اس كومقدم كياجا آ-اوران شدارياس وقت نمازجنازه يرصى كنى -بلكرب عنسل اسى طرح خون ميل تقوط بيت دفن كردي كيون الله تعالى عنهم اجمعين-

سيرالشهدارامير تمره كوايك چادرين دفن كياليا- مرجادركوناه تهي-اكرند دُهانيت توقدم ننگ رست قدول كوچه پات تومن نظار بهتا - الخفرت معلى الله

سه وفارالوفارلسمهودي جررتاني صا

ک استیعاب دموابهب. سه صبیم بخاری غزدهٔ احد- عليه وَلم نے فرايا كرمنه كو دھانپ دو اور قدموں پرحر ل دال دو، حيث نچه ايسا بى كيا گيائ

حضرت صعب بن مرجب شيد موئة وان كياس من ايك كملى تقى - اس سسسر دُها نيتة توباؤل ننگ رہتے اور باؤل جھيات تو سرندگار ہتا۔ آخضرت صلى الله عليه و ملمك ارشاد سے سركملى سے دُها نب ديا گيا - اور باؤل اختر كھاس سے چھيادئے گئے -

حضرت دمب بن قابوس مزنی اوران کاجتیجا حارث بن عتبین قابوس کریاں چراتے دریزیں آئے جب معلوم ہواکہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وہم خودہ اور شرکون کے دی آئے اسلام الکرجا خرفردت اقدس ہوئے ۔ خالد و عکور کے حملہ کے وقت حفرت و مہن بڑی بہادری ساوے مشرکین کا ایک دستہ آگے بڑھا۔ تو آپ نے تیموں سے ہٹا دیا۔ دو مراآیا تو است الوار سے مسکا دیا۔ تیمراآیا تو تلوار سے الو کر شہید ہوگئے۔ ان کا بحقیجا بھی اسی طرح الو کر شہید ہوائے تنہیں کے دور وار کا مقاد رسول الشرصلی الشرعلیہ و کم اگر چرخوں سے نشوال تھے مگر دونوں لا شوں پر کھوے نہے۔ اور تحرت و بہن کی طون الشارہ کرتے ہوئے فرایا۔

التد تجم سے راضی ہو میں آو تجم سے

رضى الله عنك فالقافة الماض

امنی بول-

سه فارس گورگيا-بېندى كنظير كيوسل

ك طبقات ابن سعد-سعه مخارى غزوة احد- حفرت وربن و لی میں رکھا گیا۔ تو حضوراقدس می اللہ علیہ وہم نے ان کا سران ہی کی چادرسے چھپادیا۔ مگروہ چادران کی نصف ساق تک بینچی۔ اس کئے حضور کے ارشاد سے پاؤں برحول ڈال دی گئی حضرت عمفارد تی اور حضرت سیند بن ابی وقاص تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش ہم خدا تعالیٰ سے مزنی کے حال میں ملیں ہے۔

حضرت عبداللدبن عمروبن حزام كاجنازه المفاياكيا تواسخضرت صلى اللاطليد وسلم نے ایک رونے والی عورت کی آواز سنی اور دریافت فرمایا کہ بیکون ہے؟ عرض کیا گیا کمقتول کی بن یا پھو بھی ہے۔فرمایاکہ بیکیوں روتی ہے یا فرمایا كه ندروئ كيونكه بنازه الخفيز ك فرشة اس ليف بازوول سه ساير تراية جيئ تندى دابواب تفيرالقرآن مي حفرت جاربن عبدالله سروايت ب كالخفرة صلى الترعليه والم مجه س ملي فراياكة توغمكين كيول مع وميس في عرض كيا-يارسول الله إميراباب احدك دن شهيد بوكيا اورقرص دعيال حوار كيا-آب كفراياكيائي تحجي بشارت مذدول كه خداتير عباب سيكس طح ملاہے؟ السُّرتعالیٰ نے کبھی شدائے احدیس سے سے بےبدہ کلام نہیں كيا- مرتبرك باب سيروبروكام كيا- اوركما مجه سيانك كر تجفي عطاكرول تركباب كاكما ليروردكار تومجهجات دنيوى عطاكرتاكيس دوباره تیری را میں شہید ہوجاؤں ۔ربء وجل نے کماکدمیری طرف سے دعدہ ہو

> ک طبقات ابن سور سه بخاری (باب میکون من النیاحة علی المیت)

حفرت عبدالله بن جریراندازول کے امیر سے جب ال کے ساتھ مون چندادمی رہ گئے او مشرکین نے ال برحماد کیا۔ وہ سب شید ہو گئے۔ گراپنی جگہ کو مجھوڑا حضرت عبداللہ بہلا مندول پر کھینکتے رہے جب بیرختم ہو گئے۔ تو نیزہ کام لینے لگے جب نیزہ بھی اوٹ گیا۔ آو تلوارسے لڑتے رہے۔ یہال تک کہ شید ہوگئے۔ کفار لئے آپ کوری طرح سے شاد کر دیا تھا۔ آپ کے بھائی حضرت خوات بن جبر نے کمانول سے گڑھا کھودکر آپ کورفن کردیا ۔

حضرت مروب جوح لنگڑے تھے۔ان سے کماگیا۔ کہ آپ معذور ہیں۔ آپ ا جہاد فرض بنیں۔ مروہ سلے ہور نکلے۔اور کھنے گئے کہ مجھے امید ہے کوئیں اسی طرح بہشت میں شملاکروں گا۔ پھر قبلدر وہوکر اول دعاکی مخطرایا مجھے شہاد نے میں کے

ادرليخ إلى كافرت محوم والس مذلا "جنائج احرس شهيد موسكة ي

اثنائے جنگ میں ایک ملمان کھڑا ہوا کھجوری کھارہا تھا۔ اس نے ربوالات ملی اللہ علیہ وہلم سے پوچھا کہ اگر میں اراکیا توکماں ہونگا؟ آپ نے فوایا "بہشت میں " یمنی کراس نے کھجوری ہاتھ سے بھینک دیں اور لوا ہوا شہید ہوگیا۔"

شدائے رام کی تدفین کے بعدرسول الله صلی الله علیه وسلم مدینہ کو والیس

کے طبقات ابن سعد۔ سمے بخاری غزدہ احد۔

ك زادالهاد عزدة احد-ك استيعاب ابن عبدالبر-

آئي راستيس جوعورس ليغابل واقارب كاحال دريافت كرتي تفيس حضور بتاتے جاتے تھے۔آپ بنو دینار کی ایک عورت کے بارسے گزرے جب کاش اور بھائی اور باب احدیں شہید مو گئے تھے ۔ لوگوں نے اسے تینوں کی شاہ كى خردى ـ تواس نے كچھ يروانه كى اور لوجھاكدرسول الترصلي الترعليه ولم كيے ہیں؟ انہول نے جواب دیا کہ بخیر ہیں۔ کہنے لگی کہ مجھے دکھا دو تاکہ میں آنکھوں ديكه لول يخانجه اس وتت حضور عليه الصلوة والسلام كي طرف اشاره كردياكيا اس نيجب حضورالورباني مووامي كود كهما توسكارالهي كُلُّ مُصِيْبِةٍ بَعْدُكَ جَلَلُ آكِ بِنَ مِنْ مِنْ الْكِصِيبَ الْمِي جب آخفرت صلى الله عليه والم انصار ك محله في عبد الاستهل مين يهني توال كي عورتول كود كھا كرانے مقتولين يررورسي سي -آنكھول ميں آنسو بھرآئے اور زبان بادک سے کلا۔ الْعَاحَةُ وَالْمُ الْكِيْلِ لَهُ لَيك مِنْ كِيلِمْ كُونَ مِنْ والياسِين یس کرحضرت معدبن معاذان عورتوں کے پاس سنے اور کما کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كے دردوات پرجاكر ماتم كرو جنا نجد انهول نے ايسابى كيا جيم

افخامح بنزة فكابكانى كه كين تره كيك كوئي كف داليان بي يست كرحفرت معدب معاذان عورتول كياس كنه ادركما كدرمول الله صلى الله عليه ولم كدردولت برجاكراتم كرو جنا بخدانهول في السابى كيا بهم عائشه صديقة فراق بي كهم بهم عن شامل كريم وكنيس حضورعليه الصلوة والسلام مو عائشه صديقة فراق بي كهم بهم عن الماكريم وكنيس حضورعليه الصلوة والسلام مو ادرم دوري تنهي والكري فرور كنه بهم بوق الكريم والماكرة والم

اس داقدے آٹھ برس کے بدایک روز آنخفرے سلی اللہ علیہ دسلم اس طرت کو بھلے۔ اور شہد ائے احد پر نماز خبازہ پڑھی۔ اس کے بعد آپنے منبر منیف پر رونق افود موکر یخطب دیا۔

الكُفُطُورُ بِينَكُنِي بَمَاكِ السَطِوَّ وَالْمِيْرِولِ الْمِي الْمُعْلِيدِ السَّلِي الْمُعْلِيدِ اللَّهِ السَّلِي الْمُعْلِيدِ السَّلِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

إِنْ فَنَ الْمُ لَكُونُ وَإِنِّ وَاللهِ لاَنْظُرُ اللهِ لاَنْظُرُ اللهِ وَاللهِ لاَنْظُرُ اللهِ وَاللهِ لاَنْظُرُ مَعَالَتَ مَعَاتِحَ خَنَايِنِ الْاَنْ وَاللهِ مَا اَنْحَاتُ الْلهِ مَا اَنْحَاتُ عَلَيْكُمُ اَنْ تُعْرُا وُاللهِ مَا اَنْحَاتُ عَلَيْكُمُ اَنْ تُعْرُا وُاللهِ مَا اَنْحَاتُ عَلَيْكُمُ اَنْ تُعْرُا وُاللهِ مَا اَنْحَاتُ عَلَيْكُمُ اَنْ تَعْرُا وُاللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اَنْ تَعْرُا وُاللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ النَّالِينَ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

عَلَيْكُمُ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا

، جرت كاپوتمامال

یے غردہ ماہ رہم الاول میں ہوا جس کی وجنفض عمد سابق تھی۔ بنوعامرکے دخص جن کے ساتھ رسول اللہ علیہ وہم کاعمد تھا مدینہ منورہ سے اینے ہل کی طرف نکلے۔ راستے میں عمروین امیضمری ان سے ملا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ ہول اللہ وہ کے جواد میں ہیں۔ اس نے دونوں کو قبل کردیا۔ رسول اللہ وسلی اللہ علیہ وہم نے مطالبہ دیمت کے لئے بنونضیر سے مدد مانگی۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ شرف

الم بخادى كتاب الجنائز-باب الصلوة على الشهيد-كان فرط آنكريش قوم دود السباب آبخور رادرست كندمنسي الارب. ركي بم بالم مشوره كرتي بي رسول الشصلي الشرعلي وملم حضرات الو كروع و على وغري كم ما قدان كى ايك داوار تام ملى كن يهود في كالقديد ك اسبات بالقاق كراياك بغرى من داواربس آب رحى كايا في عينك ي-حفرت جرئل نے آپ کو اطلاع کردی ۔ آپ فرا اوبال سے مدینہ منورہ تشرافیت النے اورجاک کے لئے تیار موران رجملہ آور موتے۔ بنو قرایظ مجی برسر کیار کھ تفركارآب ني بنونفنير كوجلاوطن كرديا - بدس شرط كدان كواجازت دى كومال وه اونٹول پر اعلیں اے جائیں بینا بخدوہ اپنے اموال کے كرفيرس اور بعض اذرعات واقع شاميس جل مح - مربنوقرنظم يآب خاحسان كياك الكو اس نعي خياج ادى الاولى ميس غزوة ذات الرقاع بوا- رسول الشصل التعليه والم منومحارب اور بنو تعليه ك قصد سي نجدكى طوف تحطف مرقمال وقع على آیا-المام بخاری فی اس غزوه کوغزوه خیرے ابد تا اے جمکن ہے کہ میغزوه دو دفد موا بو صلوة الخون سب يهد اسى غرده من راص گئى-اس ميس غورث ين مارث كاقصيض آيا-

بجرت كاپانچوال سال غزدهٔ دومته الجندل م

ماه بيح اللول بين غزوة دومة الجندل بيش آيا- مرفتال دقي عيس ماآيا شبا

ا مصح مخاری م قسطلانی باب حدیث بنی نفیرو سله یه موضع دمنق دهدید مؤره کے درمیان دمنق سے سامن در ایر ہے۔ مى غزوة مُركيسيع ياغزوة بنى المصطلق بواجس بين بنوالمصطلق مغلوب فيئ قعدة الكافئ والمحسوب عائشه صدلقه رضى التارتعالى عنها برمنا فقول في جوتهمت لگائى تقى ده اسى غزوه سے واليي ربيش آيا۔
عنى ده اسى غزوه سے واليي ربيش آيا۔
غزوة احزاب

ماه ذى تعده ميں غزوهُ احزاب ياغزوهُ خندق واقع ہوا۔ بنو نفنير طباوطن مور خبرس أميع تع النول في كمين جاكرة لش كومسل اول صارف في الجارالور ديكرقياتل عرب رعطفان بنوسليم - بنومره - اشجع- بنواسد وغيره ) كو يجي ابني سالة منفق كرايا- بنو قرايط بهك شال ندتھ - مرحى بن خطب نے آخر كاران كو بھى اپنے ساتھ ملالیا۔ غرض قراش و بود وقبائل عرب بارہ ہزار کی جمعیت کے ساتھ مدید كى طوت براه ي يونكه اس غزوه مين تمام قبائل عرب ويبود شامل تھے۔ اس اسط اس غزوه كوغزوة احزاب (حزب معنى طالفة) كمتيب - كفاركى تيارى كيخبر كاربول التصلى التعليدولم في لين اصحاب سيمشوره كيا يحفرت سلمان فارسى في عرض کیا۔ کہ کھلے میدان میں اون اصلحت نہیں۔ مدینداور دشمن کے درمیان ایک خندق کھود کرمقابلکرنا چاستے سب نے اس رائے کوبیند کیا۔ رسول الله صالی لله عليه والم في مستورات اور بجول كوشهر كم محفوظ قلعول مين بيم ويا- اور بذات شراف بین ہزار کی جمعیت سے ساتھ شہرسے نکلے۔ اور سامی طوف میں سلع کی يمارى كوبس بيت ركه كرخندق كهورى-اس واسطاس غزده كوغزوة خندق بهى كهتيبس خندق كعود فيس حضور علبهالصلوة والسلام كعي الغرض تريب شال تھے۔ کفارنے ایک ماہ محاصرہ فائم رکھا۔ وہ خندق کوعبور نے کرسکتے تھے اِس لئے دور سے تیاور بتھر رساتے تھے۔ ایک روز قراش کے کھے سوار عروبی عبد غرق ایک مگرے جمال سے اتفاقًا عرض کم رہ گیا تھا خندق کوعبور کئے عمرو مذکور نے مارزطلب كياحضرت على آكروف اوزلوارساس كافيصلكرديا-بدديك باتی ہمراہی بھاگ گئے۔ آخر کار قرنظ وقرایش میں کھوسے پڑگئی۔ اور باو جود مردی محموم محالك رات باد صرك الساطوفان آيا كتنيول كى طنابس الحركتين اور كھوڑے بھوٹ كئے۔ كھانے كے ديكي يولموں يرالف الك جاتے تھے۔امتداد عاهره كرسبب سعسامان رسد كعبى تم بوجيكا كقا-اس كن قريش ديرقبال عاصره المان بعبور ہوگئے۔ اور بنو قرائط اپنے قلعوں سے آئے اس عزوہ میں شدت قال کے وقت عصرو مغرب اور لقول بعض ظر محبی فضا ہو کئی تھی۔ شدار کی تعداد کھے تھی جن میں اوس کے سردار حضرت سعدین معاً ذہبی تھے۔ ان كى رك اكل تركيف سے كك كئى ميجوس رفيدة انصاريكا خيمه تفاجوز خيو كى مرم الجي كرتى تقيي حضور عليه الصالوة والسلام فحضرت سعد كوعلاج ك لئے اسی خیمیں بھیج دیا۔ مروہ اس زخم سے جابز نہوئے۔ اور ایک ماہ کے بعدانتقال فراكئ اسغزوه ميس رسول التدسلي الشاعليه وسلم سيمنغد وبحجز

غزوة بنى قرايطه

حب آلخفرت صلى الله عليه ولم غزوة خندق سے دالس تشراعي التي آو

مله كفاركا برات زور سور سهدية رحملكرنا مخلصول كاناب قدم رمنا-اورمنافقول سعكات نفاق كالرديونا اورطوفان بادست تشكركفا دكاير بادبونا-يرسب كجدسورة احزاب يس مذكور م

ناز ظرکے بعد بنو قرنظہ سے جنگ کا حکم آیا۔ بنو قرنظ نقض عمد کرکے احزاب کے ساتھ اللہ سے خصا وراؤر تین ہزار کی جمعیت کے ساتھ دواذہ ہے نے۔ اور کی جمعیت سے ساتھ دواذہ ہے نے۔ اور کی سی دن ان کو محام ہیں رکھا۔ آخر کا را نہوں نے حضرت سعد بن معاد کو گئر کا را نہوں نے حضرت سعد نے معالم کے مرقبل کئے جائیں بھوتیں ہے گرفتا رکر لئے جائیں اور ان کا مال واسباب فنیمت جھا جا سے باتھ فالیا۔ مسلی اللہ علیہ وکلم نے فرایا۔

قَطَيْتُ عِلَمُ اللهِ تون الشرك علم ك مطابق فيصاريا ب-(استثنار باب ١٠ آيت ١١)

چنانچالیمانی کیا گیا-مردول کی تعداد چھرسویاسات سوتھی-اسی ال رسول التار صلی الترفلید و ملم کا نکاح حضرت زیینب رضی التارتها لی عنها سے موا-جن کا قصد قرآن کریم میں مذکورہے۔

> بجرت كاچھاسال بيديضوان ادرصلحديدي

ماه جمادی الاولی میں غزوہ بنی لیمان میش آیا۔ گرمقابلہ نہ ہوا۔ ماہ ذیعقدہ میں دسول التاصلی الت علیہ ملے ہمارے ہرار چار سوصحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے عمو کے ادادہ سے محلے حضرت امسلہ ساتھ تھیں جب آپ ذوالحلیف میں پہنچ ہو اہل مدینہ کامیقات ہے۔ آپ نے عموکا احرام باندھا اور قربانیوں کو تقلید واشعا کیا یہاں سے آپ نے حضرت بشرین سفیان کو قربش کی طون بطور جاسوس بھیجا۔

جب آپ عنقال کے قریب غدر اسطاط سی پہنچے آو آپ کا جاسوس خرالیا کہ قریش حلفار سمیت مکرسے باہر تقام بلدح میں جمع ہیں-اور آمادہ ہیں کہ آپ کو مک میں داخل نہونے دیں - بیس کرآپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کر طفارک اہل وعیال کو گرفتار کیاجائے تاکہ اگروہ ان کی مرد کو آئیں تو ہمیں تناقریش سے مقابلكرنا برك يحفرت الوكراف عوض كياير بارسول الله إآب بيت اللاك قصدے تکے ہیں۔ آپ کا ارادہ کسی سے اوائی کا تنیں۔ آپ بیت اللہ کا مخ كريي جومبين اس ساروك كامم اس ساوي كي آپ اس الكو بسندفرايا اورآ كح بجصنه كاحكم دياجب آب حديبيك فزيب تينته المراسي جمال سے اتر رولش کے پاس بہنے جاتے۔ نوآب کی ناقد قصوار بہا گھے گئی۔ برحید الحمالة كى كوستش كى كنى مكرية التقى-آب في ولايات قصوار تهيس ركى اور نركنا اس کی عادت ہے۔بلکہ خدائے مابش الفیل نے اسے روک لیاہے قیم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ قرایش مجھ سے کسی ایسی حاجت کا سوال مذكر ينكي حبس سے وہ حرمات التاري تعظيم كريں - مُرئيں وہ النبيں عطا كرذو كا اس كے بعدآپ نے تصوار كو تھوك يا وروه الله كورى يونى - اورآپ مركز كورينيكى برلىطون ايك كوئيس براتر يحسوس ياني كم تقاموسم كرا يقامياني جلدي خمريا اورآپ کی خدمت اقدس میں بیایس کی شکامیت آئی۔ آپ نے پانی کی ایک گلی ك قصدًا صحاب فيل كى طون اشاره بع يعنى الله تعالى عن فيل كوكمين داخل معن سوك يا عقا الك جان دمال کا نقصان اوربیت الله کی بے حرمتی نم بواوراس کے جیب پاک پیفلامی کا دھبہ نے گئے۔ اسی جتم کے امور کے لئے خدا تمالی نے قصوار کو مکس داخل مونے سے روک دیا۔ ع صديبيكر عد ميل ك فاصل يب- کیئین می ڈال دی جس سے پانی بکٹرت ہوگیا۔ اور جھاگل میں اپنادست مبارک رکھ دیا۔ تو آپ کی انگلیوں سے پٹمول کی طرح پانی نکلنے لگا۔ ان دونوں مجزوں کا ذکراس کتاب میں آگے آئے گا۔

اسی اثنامیں برل بن ورقار خراعی اپنی قوم کے چنداشخاص کے ساتھ خدمت اقدسس عافر والمضلكا كمقبائل كعب بن لوى ادرعامرين لوى حديب کے آب کشر پرازے ہوئے ہیں-اوران کے ساتھ دود صل اوسنیال اور عورتیں بجو سميت بي -رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجواب ديا وسيم كسي معارضة منیں آتے بلک مرف عرہ کے ارادہ سے آئے ہیں۔ اوائی نے قرایش کو کمزور کردیا ہے۔ اور نقصان بنجایا ہے۔ آگروہ چاہیں۔ توہم ایک مرت کے لیے ان سے جنگ كالتواررفية بي- باقى لوكول سے ہم خود سجھ لين كے - اُرمين غالب آجاؤل ور بصورت غلبدده میری اطاعت میں آناچاہیں توالسا کرسکتے ہیں۔اگراہنوں نے انکارکردیا۔ توقعم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں السے ضرورار ارمول كايهال ككرميس اكيلاره جاؤل-التدتعالي الني دين كي غرو مدركرت كالا بديل في وص كياكوكس آب كايدارشادان كم ببنجادول كايينامج ده قريش من آكر كيف لكا-كرئيس اس مرد رسول الله كاقول من آيا بول-الرعابو توگزارش کردوں-ان میں سے ایک نادان بولا کہم اس کی کسی بات کے سننے کے

ك بديل مذكور فتح مكرك دن ايمان لايا- قبيليز اعرف انتجابليت بين رسول الترصلي المنطير و من يمان المنطقة و منافع المنطقة و منافع كالمنطقة و منافع المنطقة و منافع من عند و المنطقة و منافع من عند و منافع منافع المنطقة و منافع من من حاصلة و منافع من من حاصلة و منافع منافع

الع تاريس ايك صاحب الرائے في كماكيان كيمية بواس سيس آئ برواس يربل في بيان كرديا عرده بن معود في الفركما كراس فايك يك پیش کیا ہے۔ وہ تبول کر اور مجھے اس کے پاس جانے دو بنانچ عروہ خدمت اور يس حاضر بوار اوربدل كى طرح كلام كيار اوروسى جواب ياياعوه في الفاظري ان صفروراواتاربول كانس كرعف كيا الاعترابات التي الرات لاايني قومك بالكل بلاكرديا كياآب فيعربس كسي بابت نام كراس في اي يسط النة إلى كوبلاك كرديا بهو- اوراكرة ليش غالب آكف توآب ان سے ام ميني بينك كيونكه الشركي تسمئس سردار رمكه بيول-اورافلاط كوديكيمتا بيول جواس لائقبس كرآب وهيور كريهاك جائين وحفرت الوبكر صديق في يس كركها يرامضف بظرالات - كيام آپ و چيو از كر بهاك جائيس كے "اس پرعوه بولا - كه يركون ؟ جواب ملا الوبكر-ليس و وحفرت الو براس العلام الما الوبكر-ليس واست. كي جس كے باقوس ميرى جان ہے اار تھ رتيزاحسان نه ہوتاجس كابدلمين فينين ديا-تويس تحصرواب ديتا على عروه الخفرت صلى التدعليه وسلم كي طرف متوجه بوا-جب وه آپ سے کلام کرتا۔ تورحسب عادت عرب آپ کی ریش مبارک و چھوتا۔ اس وقت مغیروس شبہ خود مرتبلوار ہاتھیں لئے آئے سرمبارک پکھوٹ تھے جب عردہ لینے القدرلیش مبارک کی طرف بڑھا آ۔ تو مغیرہ لغرض تعظیم نیام شمشیراس کے ا عربيس مصمونظ الام كالى بي حضرت الويران بجات ام كالت كدديا- اس ميس عوده ادراس ك معود كى تحقير إدوال كوفداكى يدى كماكرتے تھے لذاعوده يرد ف م كرلات الرفداكى مدى وَاس م في دومات والدولين -ے ایک فرعود م کودیت دینی بڑی تھی میس صفرت او مراف نے عود م مدددی تھی۔ بیاس کی طرف اشارہ ہے۔ القديمانة اوركهة كريش مبارك سياقه مثاؤ عروه كأنكوافاكر اوجهاكريك مع ؟ جواب ملاكه رتير الجعتيجا مغيره بي شعبه عرده في يش كركها-او في وفااكيا يسترى ديت ميس كوشش فكرتا تقاء بموعوده اصحاب نبي صلى الشرعليه وسلم كي طف دیکھتارہا۔اس نے والیس جاکراپنی قوم سے صحابرام کے اوصاف بیان كة اوركماكدايك نيك اروبيش كياجاراب اسقبول كراو بجرحليس بن علقمه خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے بھی واپس جاکر کہا کہ بری ائے مے کرسلمانوں کوبیت اللہ سے ندروکا جائے چلیس کے بعد مکرز آیا۔ وجفوار اقرس سلى الله عليه ولم سے كلام كرمى رائها كيفطيب قرايش سيل بن عروري عامرى حاضر بنوا-آب في بطراقي تفاؤل فرايا كراب متمالا كام كجيسهل بوكيا-گفتگو نے صلح کے بعد قرار پایا کہ دس سال کا روائی بندر ہے سیل نے وف كماكمعابده تحريس آجائ يسنى على التدعليه ولم الخات العنى حفرت على

رسول الله رصى المترعليه ولم ارعلى المكاهديد والله الله على الترحيد مسيل الرحلي من الما الله الله الله الله المتراسية الما الله الله الله المتراسية الما الله الله المتراسية الما الله المتراسية الما الله المتراسية الم

که مغیره اور تقیف بیره آدمی تحالف فیکر مقوش والی معرک بال گئے تھے جوانیام ملا- وہ تیرف کے بیا اور مغیرہ کو کچھ ندیا - والیسی پر راست میں وہ تیرہ شراب نی کرمو گئے بمغیرہ فیرسب کو قت لے کردیا اور مال لیکر مدینہ میں حاضر بوا اور اسلام لایا ۔ دسول التاریسی الله علیہ وسلم نے فرایا کہ تیرا اسلام میں مقید اس بر فرایت بین میں اواتی بوئی ۔ عوہ نے دیت میں گئے تاریب دخل منیں فیتے ۔ اس بر فرایتین میں اواتی بوئی ۔ عوہ نے دیت دیکر نقیف سے صلح کی ۔

صحابته حاضرين الله كقسم! سم الله الرحم كرسوا اور ند لكه -رسول الله دصلى الله عليه سلم الكه بأسمك الله عد الباتعيل الكه هذا ما قاض عليه محمد وسول الله -

معلم السول الله كالمت الله كالسم الرائم جانت كه توالله كارسول ب توتي ميالله سيمنع نكرت اورنه تخف الرائي كرت (على شعر) بلكه لكوفر بن عبد الله واور الفطرسول الله كومراد -

رسول الترسلى الله على فيهم رسيل سے الله كتم الله الله الله كارول موں - اگرتم ميرى كذيب ريس مهور تواس سے ميرى رسالت بيس فرق نهيس الله رعلي شسے اسے مطادو-

> حضرت علی میں اسے منیں مٹاؤں گا۔ رسول اللہ راصلی اللہ علیہ سیلم مجھے اس لفظ کی حکمہ بتاؤ

احضرت علی بتا دینے میں اور حضور لفظ رسول اللہ کومٹا کو علی شے اس کی جگہ مخمد بن عبد لللہ لکھوا تے ہیں، آگے لکھ ۔ شرط یہ ہے کہ قریش ہمارے واسط بیت اللہ کا داستہ چھوڑ دیں گے اور ہم اس کا طواف کرنے ۔
سیسل ۔ اللہ کی تسم ہم نہ چھوڑیں گے عزب یہ میں گے کہ دباؤڈ ال کر مہیں اس

ک درول الند صلی الند علیہ ولم نے سیل سے جو موافقت کی اس میں بڑی صلحت تھی جو صحابر کرامکہ اس دقت معلوم در ہوئی پی تیقیقت میں بڑی فتے تھی یہی سل جبۃ الوداع میں جا خور ہے جصور انور قربانی دینے کے بعد اپنا سرمبارک منڈا ایم میں اور سیل آ کے بال مبارک کیکر اپنی آنکھوں پر رکھ رہا ہے۔علاوہ ازک باسما کا اللہ تھ اور بسے اللہ الرحمان الرحم کے ایک ہی منی ہیں۔ راصنی کیا گیا ہے۔ ال آئنڈمال ایسا ہوجائے کا ریفانچرایساہی کھاگیا) دیگر شرطیہ ہے کہم سے جو کوئی آپ کے پاس آئے تواہ وہ آپ کے دین پ ہوآپ اسے ہماری طرف واپس کردینگے۔ صحائب حاضري دمتجب موكر سبحال الله اجومسلمان موكرائ وه مشركس كى طرف كس طرح والس كياجات كا؟ (اسى اثنابين سيل كابييا الوجندل يا بزنج إسفل كمس قيدخاندين) مكل كريبال آجانا باوراني تنين مسلمانوں مح والدرتا ہے) سميل-يا محدا بيليمين اسى رآب سے عاكم كزا ہوں كآپ اسے ميرے الله صلى الله عليه والم يهم الجي صلى المرك كابت سي فارغ منيس بوت سبيل-الله كي سم ابت بيري آسي كبهي سي بات يرمصالحت مرونكا رسول المنصلي الترعليه والمم السمير عياس رسن دو-سيل ين آپ كواس كا اجازت منين ديتا-ربول الترسلي الترعليه ولم- بال اجازت دے دو۔ سيل يئن ايسانيس كرفي ا

ان اس شرطین بھی موافقت بنار برصلحت بھی۔ اور وہ اس صلح کے ٹرات و فوائر تھے۔ اس سے کفار کورسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے حالات سننے اور دیکھنے کا موقع ل گیا اور وہ اسلام کی فر ان ہوگئے ۔ چنا بچہ حدید بلاون خ کم کے درمیان کچھ لوگ اسلام لائے۔ گرفتے کم کے بعد گروہ ور اگروہ اسلام میں داخل ہوئے۔

مرزاسيل عام فترعواسط أجانت فيدي-الوحندل- اعمعشرسلمين إمين سلمان مورمشركين كي حوالدكيا جار بابول-كي تم ميري تكليف نهيس ديكھتے ہو؟ رسول الندوسلى التدعليه ولم الوجندل! صبركراور تواب كى اميدركه بمعمني تورتے۔اللہ تیرے واسطے فلاصی کی کوئی سبل بداردے گا۔ ريس كرحضرت عمفار وق الحدك الوجندل كمساكم مولئ اوركمد بي وہ تومشرکس ہیں کسی مشرک کوفقل کرنا ایسا ہے جیساکسی کتے کوفقل کرڈالا) ابن سعداور بهقى وغيره ن لكها م كررسول التدصلي التدعلية والمجب مديبيس پنچ - توآپ نے تریش کو اپنے ارادے سے مطلع کرنے کے لئے م فراش بن امية خزاعي كواپنے اون طے پر سوار كرك ان كى طرف بھيجا عكرمر بن اوجل نے اس اونے کی کونچیں کاف دیں۔ اور فراش کو قتل کرنے لگے۔ مراصامیش اور احلاف نےروک دیا-فراش نے ضرمت اقدیمیں والی آگریہ ماجراکمدسایا-حفرت صلى المتعليه وللم في حضرت عثمان كوايك خط في كراشراف وليش كي طون بحيجا - اور فرمايا كه مكنيس كمزور سلمالول وعنقريب فتح كى بشارت دينا جفرت عمّان في قريش كومقام لمدح مين ديكها كمسلمانول كوكم سعرو كفيرتفق من ابانس سيداموى فيجواب كايان دلائ تصح حضرت عثمال كويناه دى اورلینا ماقه محورے پرموار کے مدس سے آئے حضرت عثمان نے اشراف ویش كورسول التصلى الشرعاب وسلم كاينيام بهنجايا- اورنام ببارك يره راك إيك وسايا-مروه روبراه نهوئ جب صلحام ممل بوگيا-اوروه اس كے نفاذ كے منتفر تھے-

توفیقین کے ایک شخص نے دوسرے فراقی کے ایک شخص پر پتھریاتیر مارا۔اس الاائی چور کئی۔ اس لتے فریقین نے فریق مخالف کے آدمیوں کو بطور رغمال لیے پاس روک لیا-چنانچەرسول الله صلى الله عليه ولم نے سهيل بن عمروكواورشركس فحضرت عثمان كواع دى اوركى زبح است ركما-اس اثنايس سي غلط خبر الری کے حضرت عثمان مکمیں قبل کرنے گئے۔اس کتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے بول کے درخت کے نیچ سلاؤل سے موت پبیت لی جس کا ذرکتا باللہ میں ہے۔اس کو بعیت الرونوان کتے ہیں۔حضرت عثمان چونکہ مکرمیں تھے ایس الصحنورا نورسلى التعليبهم سخ اينا دايال باقع بائيل بالقرير ماركزال كوسيت ترف میں شامل کیا۔ جیساکداس کا بیس دوسری جگدبالتفصیل مذکورہے۔ جب دليش كواس بيت كى خرينيى - تووه در كف اورمعذرت كر كصلح كى -اورطوفين كاصحاب تيمورديك كف

جب صلح سے فارغ موت تورمول الله صلی الله علیه ولم نے اپنے اصحاب سے فرایا کہ اللہ علیہ ولم نے اپنے اصحاب سے فرایا کہ اللہ فرایا گرکوئی نالھا۔
آپ نے حضرت ام سلام سے یہ ذکرہ کیا۔ تو ان کی تدبیر سے بیشکل حل موگئی۔ جیساکہ آگے آئے گا۔

جب رسول المترصلى المترعليه وسلم حديبيس مدينيس والمين تشرلف لك قراو جندل كى طرح الوبعد يقفى حليف بنى زمره مكه سع بعال كرآب كى خدمت الدس ميس حاضر بوا- قريش ك دفتخص اس ك تعاقب بس بهيم حضور على العمالة والسام في حسب معابده بصيركوان دونول كحوالدكرديا حب وه ذو الحليفة مين في السام في حسب معابده بصيركوان دونول كحوالدكرديا حب وه ذو الحليفة مين في السام في حسب معابده بصيركوان دونول كوالدكرديا حب وه ذو الحليفة مين في المناه من المناه المناه

وابوبجيرن ان مي سايك عديمهن كبدائ اوراس كاكامنام كرديا- دوسر الحباك كرفدمت اقدس ميس آيا- ابولجمير بهي اس كے بينجي آپنجا ادر آنخفرت صلى الله عليه وسلم سعوص كياكآب كاوعده لورا بوجيكا-آفي فرايا-يوالنيس بوا توجال جابتا ع جلاجا-اس في ابولهيرما حل يجرر ولاكيا-الوجندل مجي بعاكردومره كحقرب الوبصيرس آملا- اور رفة رفة ايك جاعت ان كے ساتھ موكئى۔ ابوجندل نے قریش كاشاى راست روك لیا۔ قریش تنگ آگر حضور رحمت دوعالم صلی التر علیہ وہم سے طالب رحم ہوئے۔ اوروالیسی کی خسرط بھی الرادى بس صنورانورن الولصيروالوجندل كام ايك نام كهيا -الولميراس وقت قريب الموت تھا۔ وہ نامر براك اس كے القربي ميں تھا كر انتقال كركيا او الدجندل ساتقيول ميت مرينيس ماخرفدمت اقدس موكيا -اورمدينه يس يهال تك يحضرت عموار وق عني ملك شام مين شيد موكيا- دضي الله نعالى

بجرت كاساتوال سال و بجرت كاساتوال سال و بجرت كاساتوال سال و بحرت كاساتوال سال و بحرت كاساتوال سال و بحرت مديني سال من بحرث مديني سال من بحرث مديني سال من بحرث و بحرث من فرق من منظم منظم المناس منظم المناس منظم المناس منظم المناس منظم المناس من منظم المناس المناسك المنا

ا بونام زمبارک قیصروم کے نام لکھا گیا اس کے الفاظ یہ تھے :۔

شروع خدا كانام ليرجور الهربان نهايت رتم والابح-اللدك بندا وريوا محمد كى طرف بقل ايرروم كے نام سلام اس رجي ني مايت كي يروى كي الجد ين تجه كود عوت اسلام كى طرف بلاما بوت تواسلام لاسلامت بمكا خدا تحدود تواب يگا-ارتفي ورداني ي توتيري عايا كالناه تحديثوكا اوراك بالكاب أوايي بالكيطونية ممس ورتمس كيان كتم خدا كي المحاليكي المعاليك الماليك كوشرك هائي إدريم سي كوني لتكويو دوسر عوفدان بائے۔ اگروہ نیس نتے توكه دوتم كواه ربوكهم مانغ اليب ريسك

بسماللهالحشالحيم من معمد عبد الله ورسوله الى مرقلعظيم إلى وم سلام على ابتع الهدى امابعد فأنى ادعوك باعاية الاسلام اسلوتسلويتك الله اجراك مرتين فان توليت فأن عليك اثم الدلهيين وياهل الكتب تعالوا الى كلمة سواءبيننا وبينكم الانعبن الاالله ولانشاك به شيئاولايتخن بعضنابعضاً الهبايًامن دون الله فأن تولوا فقولوا اشهدوا بأنامسلبون (الله

ردیوں ادرا پرانیوں بیس دیر سے لڑائی جلی آتی تھی۔ ایرانیوں نے ماکتیام فتح کرنیا تھا۔ ہرقل کی بیرحالت ہوگئی تھی کداسے اپنے پایز تخت قسطنطنیہ پرالی فی حملہ کا اندیشہ ہوگیا تھا۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاکسمیں خردی کہ رومی جو شام میں مغلوب ہوگئے ہیں چندسال میں وہ ایرانیوں پی خالب آئیں گے۔ یہ پیشین گوئی صلح حدید بیسے نوسال میشتر ہوئی تھی اور حرف ہوت

پُوری ہوئی جنانچہ صدیبیے کے دن مسلمانوں کورومیوں کی فتح کی خبر نیجی برقل اس فتح ك شكران ك ليحمص سيبيت المقدس مين بياده كيا-رسول الله صلى الشرعليه والم في اينا نامد مبارك حفرت دجير بن خليفه كلبي مح بالقرروان كيا تفاحفرت دحياني وه خطبرقل كي كورزشام حارث غياني كولجر عين بيا-اس فقيرك إس بي القدس مي بيج ديا - قيصر في حكم دياكماس مدعى نبوت كى قوم كاكوئى آدمى بهال مع-تولاؤ-اتفاق بيكم ابوسفيان جواس قت تك أيمان ندلات تقع تاجران قرايش كساته عُوَّة ميس آئے ہوئے تھے-قيصركا قاصدان سبكوسيت المقدس مي كيا-ابوسفيان كابيان م-كرجب بمكوتيم كوتيم كياس لے كئے توكياد كيفتے بي كدوة الح يمين بوئ دربار میں شخت پر بیٹھاہے۔ اوراس کے گرداگردامرائے روم ہیں۔اس نے اپنے زجا سے کہا کہ ان (قریشیوں) سے پوچھو۔ کرتم میں بلحاظ نسب اس مدعی نبوت سے كون اقرب مع ؟ اقول الوسفيان مين في كما كمين اقرب مول قيصر في رشة دریافت کیا میں لئے کہا۔وہ میار چیرا کھائی ہے۔قافلہ میں اس وقت عبد منا كي اولادس مير ب سواكوني نه تفاقيصر كي حكم س مجھ نزديك بلايا كيا اور مير ساتحدوں کومیری بیٹھ بیٹھے بیٹھایا گیا۔ پھر قبصر نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اسکے سائتيبول سےكددوكرمكيساس (ابوسفيان)سےاس مدعى نبوت كا حال دریافت کرا ہوں - اگر بہ جھوف ہوئے - توکد دینا کر پر جھوف بول اے اور خیا

ک یہ سراقصائے شام میں مصر کی طوت واقع ہے۔ سے صبح بخاری کاب العلم و کتاب الجماد-

كاقول ہے كداكر محصر يد در زموناكرير المحمد معالمتى ميراجھوك اورول سے نقل كيا كريك توسي اس كامال بيان كرنيس جوط إوانا - مراس درسيس بيع بي بولا- اس محے بعد قبصر الوسفيان ميں بذرائية ترحمان يا نفتگو موئي :-قيصر-اس مترعى نبوت كالسبةم مي كيسا ب الوسفيان- وه شراف النسب ب-قبصر-کیااس سے پیلے تم میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ؟ الدس فر ال الوسفيان ينين-قیصر کیااس کے فازان میں کوئی بادشاہ گزراہ، الوسفيال بنين-قیصراس کے پرواکاریس یا کرور لوگ ؟ الوسفيان-كزورلوگس-قيصر اس كيروزياده بورجيس ياكم بوت جارب بي الوسفيان-زياده مورسيس-قیصر کیااس کے بروول میں سے کوئی اس کے دین سے ناخش ہوکراس میں سے پر بھی جاتاہے؟ الوسفيال-نبين-او حقیاں۔ ان قیصر کیا دعوائے نبوت سے پہلے تہیں اس پر بھبوط اولنے کا گمان اوا ہے؟ الوسفيان-تين-قيصر كماده عمد كني راب

الوسفيان ينس يكن اب وبمارا اس كساقة معابده سلح بدر يكيداس قيصر-كياتم في كبهي اس سيجناك بحي كي ؟ الوسفيان- إل-قيصر حناك كانتيجركيار إم ابوسفيان كيميم غالب رسي اوركهي وه-قيصر وهميس كياتعليم ديتاسي الوسفيان-كمتاب كرايك فداكى عبادت كرد فداك سالقدكسي كوشرك م عضراؤ- تتهايسي آباوا حباد جو كجه كتقبين وهجيور دو-نماز برهوسيج بولو-ياك دامن رمو صلة رحم كرو-اس گفتگو کے بعد قیھرنے ترجمان کی وساطت سے ابوسفیان سے کماکہ تم نے اس کوشرافی النسب بتایا۔ پینمبراپنی قوم کے انثراف میں سے مبوت ہوا كرتيبي-تم في كماكم من سكسى في اس سے يملے بنوت كا دو كان كيا-اگرائسا الويا الويس مجھ ليتاكه اس نے اپنے سے پہلے كے قول كا اقتداركيا ہے۔ تم نے کما کماس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نبیں گزرا۔ اگرابیا ہونا تو میں خیال کڑا کہ وہ اپنے آبانی ملک کا طالب ہے۔ تم نے کہا کہ دعویٰ نبویے يهكروه بجهم يتم بالكذب نهيس بهوا-اس سيئس فيهجيان لياكدايسا منيس بموسكماً كدوه لوكول يرتوجبوك نبانده اورخدا يرتعبوك بانده -تم فيتايا كركمزورلوك اس كے بيروبيں - بيغيروں كے بيرورغالبًا) كمزورلوك مى بواكتے سرے پاس لاؤ-اوران سے يُون خطاب كياكريكن تهيں آزماآ تقاركرتم لينے دين كيف تحكم ہو سوئيں نے تم كومشحكم پايا - يرش كرانهول نے قيم كوسجده كيا اور اس سے خوش ہوگئے .

٢ يخرورورن برون نوشروان شاه ايران كويول لكهاكيا .\_

المرفع فداكان م كرور المرائ المياج والأ الله كرول مح كيطرف كرى ميوارك نام سلام اس رس باست كيروي كياد التداوراسك رسول يرايمان لايااوركواب دى كونى مبورجى منين مرفداايك حباكا كوئى شرك بنيس اوريرك محراس كابنداد رسول ہے میں مجھے دعوت فدائے عزوبل كى طرف بلاتا بول كيونكوس تمام لوكول كى طرف فداكارسول بموت كرفراد اس كوجوزنده مواورثابت موجات كلمة عذاب كافرول يرتواسلام لاسلامت من كارتوك ناماً- توجوسول گناه تجھ پرہے۔ (سول

بماللهالحن الحيد مزعمة ولاالله الى كسرى عظيم فارس سلامرعلى من اتبع الهذي وامن بالله وسوله والله الااله الااله الله وحس لاشريك له وان محمدًا عبدة ورسوله ادعوك بدعاية الله عزوجل فاني رسول الله الى الناس كلهم لينذرمن كأنحياً ويحق القولعلى الكافرين اسلم تسلمرفان توكيت فعليك اثم المجوس- (الله) عبدى تميى ناسب السلطنت تفا-رسول التدصلي التدعليه وللم في ابنا ناميارك مضت عبالله بضافة وشي سمي و مع والمح ديا كراسه حاكم بحري كياس العاد حاكم موصوف في وه نام خمرورويزكي باس بجيج ديا جب وه يرصاكيا-تورويز ك أسبي عارد الا جب آنفرت صلى الله عليه ولم كوخر بوئي- توآب لغيرويز اوراس كےمعاونين پيد دعافرائي-كاوه برطرح باره ياره كئے جائيس عينا بخاليا ى خلورىس آيا-ان كى ملطنت جاتى ربى- دولت واقبال في منه يجيرليا اوروه بلاک ہوگئے۔اس بہادی کی تفیت اول سے۔ کریرویز نے نامر مبارک کوجیاک كے نعدلينے كورزين باذان كولكھاكدلينے دو دليرآدميوں كو حجاز ميں بھيجو-تاكراس مدعى نبوت كويكر كرمير السياس لائيس- باذان في البيغ قرمان بابويه اورايك شخف خرخمره نام كواس غرص كے لئے مدينه ميں جيجا - اور بابويہ سے كمدنيا كراس مرعى نبوت سے كلام كرنا اوراس كے حال سے اطلاع دينا۔ بددونون الكار رسالت مين حاضر بوت - بالويد في حقيقت حال عرض كي- آخضرت صلى الله عليه وسلم في فرايا كل ميرك ياس أو حب وه دوسرك دن حاضر فدمت موئي توآب نے فرایا کہ فلال قبینے کی فلال رات کوخدانے کسری کوفتل کردیا ادراس کے بیٹے شرویہ کواس پرسلط کردیا۔ وہ اولے۔ آپ یکیا فرار ہے ہیں۔ کیا مم ايني بادشاه (بإذان) كويراطلاع كردين بحضور عليه الصاوة والسلام في فيايا-بال بری طف سے اسے پینے دے دو اور کہ دو کیمبرادین اور میری حکومت کسری كماك كى انتها تك بيني جائے كى-اور (باذان سے) ير بحى كد دوكراً رتم اسلام لاؤ ك يوج بخارى كآب لعلم وكآب الجاد كما الماريرج ودجميرو

توئمارا ملك تم مي كوديا جائے گا- دونوں نے دابس آكر باذان سے سارا ماجرا كه سایا۔اس رکھے عرصہ نگز راتھا۔ کہشرویہ کاخط باذان کے نام آیا جس میں کھاتھا كرئيس في ليني باب يروير كوقتل كروالا - يوكدوه اشراف فارس كاقتل جائر مجمتا تها-اس لئة تم لوكول سيميري اطاعت كاعمدلو- اوراس مرعي نبوت كوجس كى الديس كسرى في تم كوكيم لكها تها برا بعلامت كمو- يد ديكه كرباذال ملمان ہوگیا۔ اورارانی جمن میں تحصرب ایمان کے آئے۔اس کے چھا اہ اورشروہ بعى مركيا-فارس كأآخرى بادشاه يزدجردبن شريارين شرويحفرت عثمان رضى الترتعاني عنه ك عهدمين قتل موا-

١- اصحمه نجاشي شاه صبشه كوجونامه مبارك لكها كيا اس كالفاظيين ا شروع فداكانام ليكرو رامها الهايئ مالع الترك سول محركبط فصنجاشي شاهمبشك نام-توسلامتي والاسم يئين ترسيلس فداكا شکرتا ہوں جس کے سواکونی مبودیق نىين-وەبادشاه ب-ياك ذات سلا سعيب س-امان دين والائكب اوركي كواسى ديتامول كعيسلي بريروح التربي اورالتدكا كلمزجي اسك القار كماميم بتول طديجفيف كي طرف- وه بارور وفي لين

بسماراله الرحمن الرحيم من محدرسول الله الى البغاشي ملك العبشة سلم إنت فأنى احمد اليك الله الناكلااله الاهوالملك القدوس السلام المؤمن المهين واشه دارعيني ان مويدروح الله وكلمة القاها الى مريم البتول والطيبة الحصينة حملت بعيسى

مه بدية الجيادي لابن تيم عوابب لدييه

كماته بس فدان اسبيداكيا اين اوراسك فيوكف عياكريداكاتي كولين القب اورس تجع بلاتا بول الله كى طرف جود وره لاشركي إور مكى طاعت موالات كى طوف اوريكة توميري بروي محصادر امان لائے اس چیز رہو مجھے ملی کیونکوئن طف الله كارسول مول - اورس تحم كوادير لشكور كوالتدعزو جل كى طرف بلاتا بهول يس تيهنجاديا اورضيعت كردى تممريضيت كوقبول رو- والسلام على من اتبع المدى (سين )

فغلقه من روحه ونفغه كمأخلق أدمييه وانى الأولاد الى الله وحدة لاشريك له والى موالات على طأعته و الى موالات على طأعته و الى موالات على طأعته و الى تتبعنى وتؤمن بالذى جأء فى فأنى رسول الله اليه كو وجلودك الى الله عز وجل وقد بلغت ونصعت فأقبلوا نصيعتى والسلام على فأقبلوا نصيعتى والسلام على من المناهلي ويشور

جب ینامئربارک حفرت عموین امیرصنمی کے ہاتھ اصحمہ نجاستی کو ہلا۔ تو اُسٹے اسے اپنی آنکھوں پررکھا اور تخت سے اترکرزمین پر ببٹھے گیا۔ پھرلینے اسلام کا اعلان کردیا۔ اور نامئر مبارک کو ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ لیا۔اور بیری ب

الكها:-

شرع خداکانام کیرجو راه مرایناریم واله التیکی و اله التیکی و التیکی ام نیاشی محمد مطرفت التیکی استام اور الله کی استام اور الله کی رکتین جب کے سواکوئی معبود بحق منین - استام نے مجھے اسلام

بسم الله الرحمان الرحيم الى عوالم الله من النجاش اصحة في المعليك يأرسول الله ورحمت الله وبركات الله الذى لا الله الاهوالذى كى طرف بدايت كى - اما بعديار سول الله مجھ آپ کا نام لما۔ آپ نے جو حفرت عيلى كاحال بيان كيابي أسمان وزمين كرب كي تسم كرحفر عينى عليه الصاوة والسلام است دره بھی زیادہ بنیں ہیں۔وہ بے شک ایے ہیں جیساکہ آنے ذرکیاہے۔ اورم نے يهان لياج كي آفي بمارى طف كله كر بھیجاہے بس سی گواہی دیتا ہو گآب الليكريسول صادق مصدق بي-اور میں نے آپ کی بعیت کی اور آئے چیے بهائی کی بعیت کی- اوراسکے اتھ یرالتار ربالعالمين كے لئے اسلام لايا۔اور مين آپ كى خدرت بين اپنے بينے كو بھيج عليك وبحمة الله وركات والي رابول-اراب عابية س كريد في مز موجاؤل توتيارمول يسئي گواسى ديتامول كرآب جو كيد فراتيس حتى

هدانى للاسلام اما يعد فقد بلغنى كتأبك ياسول اللهكما ذكرت من امرعيلى فورب السمأء والابهض ان عيسى عليه الصلوة والسلام لايزيد على ماذكرت تفروقا انكما ذكرت وقدع فناما بعثت بد علينا فأشهدا تكسرسول الله صادقامص قاوقد بايعتك وبأيعت ابن عمك واسلمت على يديه لله رب الغلين قد بعثت اليك بأبنى والتنت اتيتك بنفسى فعلت فأنى اشهدان مأتقولحق والسلام

والسلام عليك ورحمة الله وبركاتا- ريش اصحمركورسول التصلى التدعليه والم فيعمون اميهضمي كعانه ايكور تام تحبيجا تحاكدام حبيبه (امير معاويه كي بهن) كونكاح كابيغام دو-اور مهاجرين بي بواب کے جشیں ہیں انکوہمال پنجادو-ارشاد مبارک کنیمیل کی تعفرت ام جبیہ نے حضرت ام جبیہ خصرت خالد بن سعید بن العاص کو اپنا وکیل مقرر کیا - اور نجاشی نے رسول الشامل اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام جبیبہ سے کردیا - اور مهر جو چارسو دینا رتھا وہ بھی خود ہی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام جبیبہ کا بملا خاوند عبیداللہ بن محش اسدی تھا - دونوں ہجرت کرکے جسٹ ہیں چلے آئے تھے گرعبیداللہ لفرانی ہوکرم گیا تھا - اس طرح ام جبیبہ بیوہ مرکبی تھیں ۔

سنجاستی نے صفرت جفر لیاراور حضرت ام جبیباور دیگر مها برین مبشہ کوایک جماز میں مینے مورد کی مہابرین مبشہ کوایک جماز میں اپنے بیٹے کو مصاحبوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دستم کی خدمت میں ایک خط دیکر بھیجا۔ جس میں اپنے ایمان لانے کا حال لکھا تھا۔ پہلا جماز صحیح وسالم مزل مقصود پر بہنچ گیا۔ اس دقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر بیں تشریف رکھتے تھے۔ مگرد وسرا جماز سمندر میں ڈوب گیا اور سوار سب ہلاک ہوگئے۔

اصحمہ تنجاش نے مصمولی وفات پائی۔آنخفر صلی التہ علیہ ولم نے اس کے جنانے کی نماز غائبانہ پڑھی۔ رسول التّصلی اللّه علیہ وسلم نے دوسرے تنجاشی کو بھی جواصحہ کے بعد بادشاہ ہوا دعوتِ اسلام کاخط لکھا تھا۔ اس دوسرے نجاشی

اہ جب حفرت ابوموسی استری کورسول افتاصلی الشعلیسط کی بجرت کی خبرتنچی تووہ اور ایک دو بھائی اوران کی توم کی استری اوران کی توم کے باون یا ترمین آدمی میں سے بجرت کرکے ایک شق میں مدینہ مؤرد کوروانہ ہوئے مگر باد خیالت سے سبب سے ال کی شتی ساحل حبشہ پر جالگی ۔ اس لئے دہ حبیشہ میں حضرت جفولیا رکے ساتھ کہ دینہ جلے آئے۔
کے ساتھ کھی ہے ہوئے تھے ۔ اس سفوس وہ بھی حضرت جفوکے ساتھ مدینہ جلے آئے۔

كے ایمان كامال علوم نبیں۔

م مِقوقس والى مصر سرقل قى صرروم كا باجگذار تقاح ضرت حاطب بن إلى بلته

شروع فداكانام كيرو راهم بالنايية مع والأ التركيندا وراسك رسول محدكى طف مقوش امرقبط كنام سلامان جس نے بایت کی پردی کی۔اماب مين بلاتا بول تجه كودعوت اسلامكي طرف . تواسلام لاسلامت سے گا۔ نے گا تحدكوالله تواب دومرا- الرتون منااتر تج يرموكاكنا فبطيول كالاليال تناباتم آؤطف ليى بات كى جوكسال بيم مياور تمين كمهم عبادت مذكري مرالتدكي ورثوك د عدائين السكيسا تعالى و-اورنائع سے کونی دوسرے کورب موائے اللہ کا أكرده نمانين توكهوتم كواه رموكهمس انفوالے

بسم الله الحمن الحيم من محدعب دالله ورسوله الى المقوتسعظيم القبطسلام علىمن اتبع الهدى امابعد فأنى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتبن فأن توليت فعليكاثم القبط يأهل الكتب تعالواالى كلمة سواء كيننا وبينكم الانغبد الدالله ولانشرك به شيئًا و لايتخذ بعضنا بعضًا الربابًا من دون الله فأن تولوافقولوا اشهدوا بأنامسلمون

حن الفاق سے اصل نامزمبارک ایک فرانسیسی سیاح کو اتمیم کے گرجایں ایک رامب سے ملا۔ اس نے خرید کرسلطان عبدالجید خال مرحوم والی سلطنت عثمانيكى خدستس بطور مديش كا- اوراب قسطنطنيس محفوظ سے اس كے وو ولواس وقت بماك زرنظ بي م في است تركًا مطابق اصل لفظ بلفظ مطوداً تقل کیا ہے۔اس کے اخیرس رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مرشبت ہے حیکی اور کی سطریس الله دوسری میں رسول اورتیسری میں محدہے۔ دیگرخطوط کے آخر میں بھی سی مہرمبارک ثبت تھی۔ یہ نامز مبارک مقوض کوسکندریمیں ملا۔اس نے ہاتھی دانت کے ڈب میں رکھ لیا اوراس براپنی مرلگادی۔اورجواب میں عربی زبان مس تول لكصوايا :\_

شروع ضراكانام كيرو الهرابها يديم والأع محدب عباللتك نام قوش المقبط كي طري سلام آبري-امابعدس نے آ كاخط رطيعا-اور سمجھ گیا جو کھ آپ نے اس میں ذکر کیا ہاورس کی طرف آپ بلاتے ہیں مجھے معلوم تقاكداك بني آنے والاب ميراك تفاكدوه شامين ظاهرة وكاليني فآك قاصدى عزت كى اورآب كى طرف وكنيزي جن كى قبطيول ين برى عزت بادركية بھیجا ہول- اورآب کی سواری کے لئے ايك خجر ديجه يتجابول فالسلام عليك (راليول)

يسمانتهالحشالجيم لمحربزعبداللعن المقوقرعظيم القبط سلامعليك امابع فقد قرات كتابك وفهساما ذكرت فيه ومأتدعواليه قدعلمت ان نبيًا بقى وكنت اظن انه يخرج بالشام وقد اكرمت رسولك وبعثت اليك بجاريتين لهمامكان فىالقبط عظيمروبكسوة واهديتاليك بغلةلتركها والسلامعليك السول يد دوكنيزس ماريد اورسيرين نام سكى بهنيس تحيس-رسول الترصلي الشطايية وللم

نے ان کورعوت اسلام دی۔ تو ماریہ نے فورا اور سرین نے کچھ توقف کے بعد کلہ بشهادت برصاءاس واسطحضرت ماريرضي الله تغالى عنها حرم نبوي مين داخاكملي كنيس -اورسيري حضرت حسان بن ابت شاعركوعنايت موئى - فيركا ام دلدل تھا۔حضرت ماطب نے مفوقس کا مال جوذ کرکیا۔ تو آنحضرت صلی الله علیہ والم فرمایا-کداس خبیت کوملک کی طبع نے اسلام سے محوم رکھا۔ حالانکہ اس کا ماک باقى دىسے كا جنانچدايسانى موا-CAR WALLEY

٥ بهوذه بن على الحنفي صداحب يمام كي طرف يول لكهاكيا:-

شرع فدا كانام كيرورام رايناريم والا التركيرول محكيطف بوذه بعالي أم سلام اس بيس في بدايت كي يوى كي يتي معلوم بسے کہ میرادین عنقریب اس صد پنج گاجهان بک کداونط اورخ وج جات ہیں۔تواسلام لاسلامت سے گا۔ میں ترامك تجموف دول كا- (الله

بسالله الحن الجيم من محد رسول الله الى هودة بن على سلامعلى من اتبع الهائى واعلمان ديني سيظهر الىمنتهى الخف والحافر فاسلم تسلم اجعل لكما تحت يديك - طينيا

جبحفرت سليط بن عروعامرى ينامنهارك بدوذه كياس كي أ اركون دُشق جوامرك نصاري ميس سے تقااس وقت حاضر تھا۔ مودہ فيضمو نامه بیان کرے اس سے انخفرت صلی الله علیه وسلم کی نسبت دریافت کیا ارکو نے کہا۔ تم اس کی دعوت قبول کیوں نہیں کرتے ہو ذہ نے کہا میں اپنی قوم کا ایٹا ہموں-اکرئیں اس کا ہیروہن گیا-توملک جاتا کیے گا-ارکون نے کہا۔خدا کی تم ا اگرتواس کا پیروبن جائے۔ تو دہ ضرور تیرا ملک تجھ کو دے دیگا۔ تیری بہودی اسکے
اتباعیں ہے۔ دہ بیشک بنی عربی ہے جس کی بشارت حضرت عیلی ابن مرئے نے
دی ہے۔ اور پر بشارت ہما ہے پاس انجیل میں موجود ہے۔ بایں ہم ہوذہ اِ بمان نہ
لایا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا۔ ہوذہ ہلاک
ہوگیا اور اس کا ملک جا آرہا۔ چنا بخد ایسا ہی ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
دسلم فتح کمہ سے والیس تشرفی لائے۔ تو حضرت جبر سلی علیہ السلام نے حاضر وقد
ہوگر خبردی کہ ہوذہ مرکیا۔

المحقیصروم کی طرف سے حادث بن ابی شمر غسانی حدود شام کاگورنر تھا۔ غوطہ دشتی اس کایا پیخت تھا۔ اس کویہ نام تمبارک بھیجا گیا:۔

شرع فداكانام ليكرة براه برابنا يريم والأيم الشرك يول محرك طرف حارت بن إنتر كنام سلام س يتب في بايت كي بروى كي- ادراس برايان لا يا ادر تقديق كي-يس تجه اس بات كي طرف بلا تا بول كرة الشدوحدة لا شرك برايان لا تـ تيري حكومت فائم رسي كي و

بسرالله الرحلن الرحيم من علاول الله الى الحادث بن ابى شعر سلامرع لى من التبع الهدى وأمن به وصدق فأنى ادعوك الى ان تؤمن بالله وحدة لاشريك له يبقى ملكك

الله کا مادہ کر ہے کی۔ اللہ کا اور اور کر اللہ کا اور اور کی کا دارہ کر جس مرتب پر منہ

حفرت شجاع بن وبہب یہ نامر مبارک کے کرروانہ ہوئے جب یہ جہتے پہنچے قد مکھا۔ کر قبیصر وم جو جمص سے بہت المقدس کو ایرانیوں پر فتے کے شکرانہ کیسائے ارائتما اس کے استعبال کے لئے تیاریاں ہورہی ہیں۔ان کا بیال ہے کہ سنہ ہلا اعیاری لابن القیم ئیں نے حارث کے دروازے پر دوئین دن قیام کیا۔ میں نے اس کے روی رہا سے کما کوئیں حارث کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد مول -اس لے كماكه فلال دوزباريابي موكى -وه دربان جس كانام مرى تفا مجه سے رسول الله صلى الشرعليه وللم اورآب كى دعوت كاحال بُوجهة ارستا تقا-مين بيان كرتا تواس يرتف طارى وجاتى يمال ككدرويراتا اوركمتاكس في الجيل ين يراقب بعینهاسی نبی کی صفت اس میں مذکورہے میراخیال تھا کہ وہ شام میں ظاہر ہوگا بر مين ديكه المواكدوه زمين عرب مين ظاهر بواسم مين اس يرايان لا المول-اوراس كى تصديق رامول- مجھاندايشە بىكە جارت جھے قتل كرف كا-آخركار حارث ایک روز دربارمین اج بین رسخت پربیشا میں باریاب ہوا ۔ تومین نے رسول الته صلى الته عليه وسلم كانامة مبارك ببيش كيا-اس في يره وكهينك ديالية لكا مجه سے ميراماك كون تھين سكتا ہے ؟ وہ خواہ من ميں مومكي اس كے ياس جاتاہوں۔اورحکم دیا کہ فوج تیار ہوجائے اور کھوڑوں کی نعلبندی کی جائے ۔ پھر مجه سے کماتم جو کھ دیکھ رہے ہواس کو بتادینا۔ حارث نے میری آمد کا حال تیم کو لكها- وه عرضد است قيصركوسيت المقدس مين ملى- وحيكلبي المجي وبال تح جب قیصرنے حارث کا خطر بڑھا۔ تواسے لکھا کہ اس مرعی بنوت کے پاس مت جاد۔ اس سےدوررہو-اورمج سےبیت المقدس میں ملو- بیجواب مبرے ایام قیام میں آگیا۔ حارث نے مجھے بلاکردریافت کیا کہ جانے کا ارادہ سے جس سے كماكك - يس كراس ن حكم دياكم مجع سومقال سونا في ديا جائے جفرت مى فنفقه ولباس سيميرى مددكي اوركها -كدرسول التدصلي التدعليه وسلم سع بدسلا

عض کردینا کوئی آپ کے دین کاپیرو ہول میں نے رسول الله صلی الله علیہ ولم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کرحارث کا حال عرض کیا۔ توفرہا یا کہ اس کا ملک جانا ہا۔ اور حضرت مری کا حال عرض کیا۔ توفرہا یا کہ وہ سچاہے۔

اور سرس برائی مارس بالترصلی الشرعلیه وسلم نے حضرت علابن الحضری کے القد منذر بن سافے حاکم بحرین کے نام ایک تبلینی خط بھیجا جس کے مطالعہ سے منذر کے ساتھ وہاں کے تمام عرب اور لعض عجم ایمان لائے ۔ مگر میود و جوس ایمان منذر کے ساتھ وہاں کے تمام عرب اور لعض عجم ایمان لائے ۔ مگر میود و جوس ایمان منذر کے بدر لیم عرض داشت آنخضرت صلی الشرعلیہ وال حالا کی اطلاع دی اور دریافت کیا کہ کیا کیا جائے ۔ اس پر حضور علیہ الصلاح والسائی فی اطلاع دی اور دریافت کیا کہ کیا کیا جائے ۔ اس پر حضور علیہ الصلاح والسائی فی منذر کو یہ خطاکھا :۔

بسم الله الحلن الجيو من محل سول الله الى المنذر بن ساوى سلام عليك فأفي احمد الله اليك الذى لا الله الاهوواشهد ان لا اله الا الله وان محمد الله عرب وله المأبعد فأفي اذكر الله عروج لا فأنه من ينصح فأنه أينصح لنف ه وانه من يطعر سلى

ويتبعامرهم فقداطاعني

مانے۔اس نے بے شبمیری اطاعت کی سنمرلهم فقد نصح لي اورجوانكي خيرفوابى كراس فيستك وان رسلى قدا أنواعليك خيرا میری خرخواسی کی میرے فاصد ل نماری وانى قى شفعتك فى قومك تولفي كي بيس في تماري سفارش فأترك للمسلمين فأأسلمواعليه متماری قوم کے بارے میں قبول کی لیک الا وعفوت من اهل الذنوب ك التي ي والدووه (مال وغيره) حس رويسل فاقبل منهم وانك مهماتصلح بوئيس في كند كارون كوريد كناه معا فلن تعزلك عن عملك ومن كرفية تمال سے داسلام بقبول كروجيك اقامعلى يهوديته اومجوسيته تمكام اچاكرتے رہو كے بم تح كو تماك فعليه الجزية- ويقل عدے سمعودل نكريكے - اور جو تحف يوديت يوسيت يوائم ري اسرويية (اللَّيُّ ياصل نامندبارك بجي ايك فرانسيسي سياح لے اطراف بادم صرب ايك قبطي راب سيخر يدكرملطان عبدالمجيدخال مرحوم كي فدمت بين بطور بديم ي الحال د: خزائة شاہى ميں محفوظ ہے۔اس كے اخير ميں مير مع - (اللهول) ٨- ذليقده شيوس والبال عمال كنامينامه مبارك المحاليا :-شرفع ضداكانام ليكرو رامها بناييتم والاج بم الله الحس الحيم محربن عبدالتكيطرف جيفر وبديران انك من محلبن عبد الله الى جيف

شرع خدا کانام کیار جو برامهران پیت م والا م محدین عبدالله کیطوف جیفی و عبد سیاری جدندی کے نام سلام اس جیب نے ہاریت کی ہوری کی اما بعد میں تم دونوں کو دعوتِ اسلام کی طرف بلا تا ہوں - بم الله الرحلن المجيمة من محدين عبد الله الى جيفر وعبد ابنى الجلندى سلام على من ابتم الهذى اما بعد فأن ادعوكما بدعاية لاسلام

++4

تماملام لاؤسلات بنگ کیونکدین تمام لوگوں کی طوف اللہ کا رسول ہوں کا ڈرائی اس کیچوزیرہ ہواور کا فروں پرچستا بت ہو جائے ۔ اگرتم اسلام کا احتسار کر لو توئین تم کو تمال طاقت بدوں گا۔ اگرتم اقرا اسلام سے انکار کرو۔ تو تمال للک تمان باقد سے کل جائے گا۔ اور میرے موار تمار مکانات کی فضایس اتریں گے۔ اور میری

اسلماتسلمافانى رسول اللهالى الناس كافة لأئذرمن كان حيًا ويحق القول على اللفت وانكمان التهتما بالاسلام وليتكما مكانكما وان ابيتما ان تقترا بالاسلام ونظمى نبوقى ملككما وتظمى نبوقى ملككما وتظمى نبوقى ملككما وتظمى نبوقى ملككما وتظمى نبوقى ملككما .

بنوت متمام علك يرغالب آئ كي (المالية)

(Table)

ینائر بارک حفرت عروب العاص کے ماتھ ارسال کیا گیا جیفر وعبد دونوں ، مان لائے۔

غزوة ذى قرد

اه محرمین غزوهٔ غابریا غزوهٔ ذی قرد پیش آیا۔ موضع غابرین جمدینہ سے چارلی ملک شام کی طوف واقع ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اونٹنیاں چراکرتی محمیں حضرت ابو ذرغفاری کا لوکا چرایا کرتا اور شام کوان کا دورہ دوه کرآنخفت مسلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں لایا کرتا تھا۔ ایک رات قبیل عظفال کے چالیس مواروں نے بسرکردگی عید نہ بی حصن فزاری چھا پامارا۔ وہ حضرت ابو ذرکے صاحبرات کو قبل کر کے بیس اونٹنیال نے گئے۔ اور حضرت ابو ذرکی بیوی کو بھی گرفتار کر کے سا

الع تفصيل كے لئے ديكھو بداية الحيارى اور مواہب ادينيد

ے گئے۔ دوسرے روز فجر کی اذان سے پہلے حضرت سلمین اکوع جوسمبور تیرانداز اورتيز رفتار صحابي تح كمان حمائل كغ مدينه سي غابكي طرف جو نكل توحضرت عبدالحمل بن عوف کے غلام نے ان کواس ماجراکی خبردی- انہوں نے کو مسلعیا تنية الوداع بركوف بوكررينك طوف مذكركيتين بارزورس ياصباحاه يارا يهال ككوه وآواز رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بينج كئي - بيروه بياده وشمن كي طن دوڑے اوران کوجالیا۔ اور تیراندازی سے وہ اونٹنیاں کے بعد دیکرے چڑای ادهرسول التدسلي الله عليه والمحبى بالسوكي عبيت كسائه تعاقب بين بكل غطفان ذو قرد ك قرب ايك تنك دره مين منتي جهال غييندان كي مدكوآيا-يهال تقابله مواغطفان بهاك كئة -آفتاب غوب نهوا تها كهوه ذوقر دين في پینے لگے حضرت سلم نے دور کران پرتیر رسانے شرع کئے ۔اوران کویانی نبینے ديا وه وبعاك رئين علاقد مين و ذو قرد سعلحق تحقا جلي كئة - رسول الته صلى الته عليه و شام كودو قردس سنج سوار دياده سبآب سام عضت سلم فيون كياكيس فان كوياني بيني نديا- اكر مي موسوار مل جائيس توسي ان كوايك رُفتار كرلاتا بول-مرحضور حمة للعالمين فيجاب ديا:-

اذا ملکت فاسجہ جب تو قابو پاجائے قرزی سے کام کے دو قرد میں ایک ن رات تیام کرکے ایس توئے حضرت ابو ذرکی بوی اسکے بعد ناقہ پرآ پہنچی۔

ك ذوقرد ايك جلكانام بعجومديد منون او خيركدرميان مدين سع ايك دن البقول العف وددن الم

غرده خبر

غزوة غابكة ينن دن لعد جنگ خير بيش آئي خير كے بهو داسلام كيخت دشمن تھے۔غزوہ احزاب ساگر حیال کو کامیابی منہوئی۔ مگروہ اسلام کومفانے کے لتے برابسازش کرے تھے غطفان ان کومدددینے کے لئے تیار ہو گئے رس التصلى التدعليه والم إك بزارجوسوكى جمعيت كي ساقة مكل جن سي دوسو سوار اورباتی سب بیادہ تھے۔ رأس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے الرخيبركوكملا بهيجاكر محداصلى الترعلية والمرتم سارطي ارسيهي مرتم ان فرزا- تمارى تعدد بهت ہے۔ يةوم تھى كوردى بي جن كياس متعيالك منين -اس مفرس جب لشكراسلام صعباريس بينجاجو خيرسے بارة يل برے-تورسول الترصلي التعليه والم في نمازعص بره وكما ناطلب فرايا حرف تتوبيش كت كئے بوحب الارشاد يانيس كھول دينے كتے آپ نے اور صحابة رام ك دی کھائے۔ صبار سے روان ہو کرخیرے قریب غطفان و بہود کے درمیان او رجم مل ازے تا كى خطفال بىودكى مددكونہ جاسكيں يضانچاليا ہى وقوع بيں آیا-بر تعام اسلامی کیپ یانشکرگاہ مقربہوا- یمال سے اواتی کے لئے تیار ہور جایارتے اورزخیوں کوعلاج کے لئے یہال لایاجا آغون اسباب باربرداری و متورات كوبهال تحفور دياكيا-اوررات بهيل كذاري كيونكر رمول التدصلي التد

کے خبر دینے سے شام کی طرف ہ ومیل کے فاصلہ پرہے۔ اس بڑی بتی میں سات قلع اور کھیت و باغات بمرت تھے قلعول کے نام یہیں۔ ناعم ۔ فوص سٹق ۔ نظاۃ ۔ سلالم وطیح کتیبہ ۔ معجم البلدان -

عليه وسلم كى عادت بارك تقى كسى قدم بررات كوهمله ذكياكرت تص صبح كونماز فوادل دقت بيُره كرآ كر برص جب بتى نظرآئى تورمول الترصلي الترعليهم في باريُول كارا،-

الله الخبر خريب خيب رات الثراكرا فيهوران موليا م جب كفي المناف الثراكرا فيهوران موليا م جب كفي الذاك و المناف الم

صبکا المن کرین کی سی بری ہوتی ہے۔ حب آپ شرس داخل ہونے گئے توفرایا۔ کھرو۔ بیش کرتمام فرج نے تعمیل ارشاد کی۔ اورآپ نے یہ دعامانگی ہے۔

ا بروردگار سات آسانوں کے اوران جیزوں کے جن براسانوں کے اوران جیزوں کے اوران جیزوں کے اوران جیزوں کے اوران جیزوں میں میں افغالی میں اس کے اوران جیزوں کے اوران جیزوں کے اوران جیزوں کے حیاتی ہیں ہم تھے ہے اس بھی اور سبی والوں اور سبی کی جیزوں کی خیرائی جیسے اوران جیزوں کی خیرائی جیزوں کی خیرائی جیزوں کی خیرائی جیزوں کے شرے تیزی بیاہ مائل جین اور اس بی اور سبی والوں ور سبی والوں اور سبی والوں اور سبی والوں اور سبی والوں اور سبی والوں ور سبی ور سبی والوں ور سبی ور س

آپ کامعول تفاکجب کی ستی میں واخل ہوتے۔ تو ہی دعاما مگتے۔ اس کے بدشرس داخله وااورتمام قلع يك بعدديكرف فتي وكت-سب سے بیلے تلوناع فتح ہوا حضرت محمود بن سلم الضاری اوسی اس ا كى ديوارت شيد بون كى كى ن يت بقى - وه المرت الله تقاكر ديوارك مايد مِن البيع -كنانبن بيع بن إلى الحقيق في اليلي بالشركت مرحب فعيل يرب حيكي كاياك ان كروياجي كم مدر سالهول فيشادت ياني-ناعم کے بعد قوص فتح ہوا ۔ پر جامضبوط قلعہ تھا جواسی نام کی پہاڑی پر واقع تقا- ابن إني الحقيق ميودي كاخاندان اسي قلومين ربتنا كقاع وب كالمشمور ببلوان مرحب اسى قلوكارئيس تفا-رسول التصلى الشعليه سلم تے يملح عظر الوكر كوحفرت عمرو فرج دے كرجيا عكرية لعفح نمواجب عاصرے فيل كھينچا-توايك روزآپ نے فرايا كوئيس كل علم استخف كودونكا جس كے الدر خدافع دے گا- اور جاللا اور الله کے رسول کودوست رکھتا ہے - اور الله اور الترك رسول عي سكودوست ركهتين وصحابة كرام ني يرات انتفارو بقرارى يس دارى دركيف على ك عنايد بوتا ب من كوار شاد بواكم على كمال بي ؟ عرفن کیا گیا کدان کی اتکهول میں آشوب ہے۔فرایا۔ان کوبلاؤیجب دہ حاضر مت ہوئے۔ توآپ نے اپنالعاب دمن مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالا اور دعاکی فورا آرام بوگیا-اورعلم ان کوغایت بوا-دهمن داطون سے پہلے مرتب کا بحانی عارث مكل جو شجاعت مين معروف تحا- وه حضرت رفعني كم القرسي مل وا- أو خودرجب براح طمطراق سينكلاراس كوكلى بنابراض الروايات حضرت على رتضان قتل کیا۔ مرحب کے بعد یا مزکلا۔ اسے حضرت زیٹر نے قتل کیا۔ اس طرح بی کا قلم بھی فتح ہوگیا۔ جو سبایا ہاتھ آئیں، وہ صحائۂ رام میں تقتیم کردی گئیں۔ اور صفیہ بنت جی فتح ہوگیا۔ جو سبایا ہاتھ آئیں، وہ صحائۂ رام میں تقی اس کو آزاد کر کے رسول انٹونل حین انتظامیہ وسلم اپنے نکاح میں لائے حضرت صفیہ کا باب رئیس خیر تھا۔ ان کا شوم بنیا نفیہ کا رئیس تھا۔ اب اور شوم ردونوں قتل کئے جاچکے تھے، وہ کنیز ہو کر بھی تھیں۔ گرحضور رحمۃ للعالمین نے حفظ مراتب اور فع عم کے لئے ان کو رسکتی تھیں۔ گرحضور رحمۃ للعالمین نے حفظ مراتب اور فع عم کے لئے ان کو رسکتی تھیں۔ اس سے بڑھ کراور کیا حس سالوک ہوسکتا تھا۔

جنگ خيرك فارغ موكرر سول الله صلى الله عليه و لم وادى القرالى كى طرف

سه المسلم الله المسلم المسلم

یں ہوں ہول اللہ صلی اللہ علیہ و لم خبرسے والب تشرفیف لائے توآپ نے حضرت مجمد من معود کواہل فدک کے پاس کھیجا۔ وہال کارٹیس اور شع بن اون میں دی تھا۔ دوری تھا۔

یهودخیرگواگرچاهان دیاگیا تخا-گروه اپی شرارتون سے باز نه آتے گھے۔ چنا بچایک دن زینب نے وسلام بن شکم کی زوجا در مرحب کی بھانے تھا کی۔ بڑی کا گوشت بھون کراس میں نہر ملادی اور لطور بدیر آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے اس میں سے بازوا تھا لیا اور کھانے گئے۔ باتی چن صحابہ حاضری نے تناول کیا۔ آپ لے کھاتے ہوئے فرمایا کر بھوشت نہ کھاؤ۔ اور اس بھود رہے کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر خدمت ہوئی توفرمایا۔ کرتم ہے اس گوشت میں زہر ملایا ہے۔ وہ اولی۔ آپ کوکس نے خبردی۔ آپ نے بانو کی طر

له بلاذرى ذكرفدكم

اسى سال حضرت خالد بن وليد رفاتح شام اور حضرت عروب العاص (فاتح مصر ابيان لائے-

## بجرت كالمطوال سال

29699

جمادی الاولی می غزوة موتدوتوعیس آیا جقیقت بیس بر مرحقا گراشکر کرفت کرسبب سے اس غزوه سے تعبیر کیا گیا - آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حفرت حارث بن عمر الذوئی کے ہاتھ امیر گھر نے یا تیمر دوم کے نام اپنا نام بارک بھیجا جب قاصد موتد میں پہنچا تو شرجیل بن عمرو عنسانی نے جو قیصر دوم کی طن سے شام میں ایک گورز کھا۔ اس کو شہید کردیا جب آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یخر کہنچی - تو آب نمایت عملین ہوئے - اور تین ہزار فوج بسرکردگی زیدبن حارث سے میکوة شراب بن المجورات فیسل ثانی -

ابوآكِ آزادكرده غلام تفي جيجي اورتكم ديا-كواكرزير شهيدم وجائيس-توجعفر بن ابي طالب اوروه عبي شهيد مول توعيد التدبن رواح فوج كرمردار مول إور ارشاد مواكداس مقام برجاناجهال حارث بن عمير شهيد موتي من اوريجي برا كردىكى كه يهليان كو دعوت اسلام دينا-اگرده قبول كرليس توجنگ كي عزوت نهيس خود جناب رسالت آب صلى الته عليه والم ني تنية الوداع تك فوج كي شايعت فرائي شرجل كوجربيني تواس في ايك لاكه فوج تيارى - اده تيمر، روم وعرب كي ايك لاكه فوج ليكزين بلقامين خيمة زن مواجب بشكراسلام شهر معان میں بہنچا۔ توان کو دشمن کی تعاد کشیر کی اطلاع ملی- انہوں نے جا الکہ دربار رسالت كوحالات كى اطلاع دى جات اورحكم كانتظاركياجا في مرحضرت عبدالتربن رواط كاكماك فتح وشهادت مي سعابك بمين صرور صل وبالي اس لئے آگے بڑھے جب بلقار کی صدر پنچے ۔ تومشارف میں تیمر کالشار نظر آیا۔ مسلمان كي كرموته كى طون چلے گئے اور يهال جنگ موئى بحضرات زير وجعفرة عدالتدين روالي كي بعدد يرع برى بهادرى سے پيدل موكراف اورشيد أوع - الخضرت صلى الله عليه وسلم مدينه مين ان واقعات كوايني آنكھوں سے دياہم تھے اور بیان فرارہے تھے۔حفرت جعفرنے پہلے آپنے کھوڑے کی کونجیں کاف دیں۔ پو حملہ کیا۔ ان کادایاں بازوکھ گیا۔ توعکم بیس الحقیس لے لیا۔ بایاں بھی کے گیا توبغل میں لے لیا۔ یمال تک کہ شید ہو گئے حضرت عبداللہ بن عرکا

کے یہ مقام شام و وادی القُریٰ کے درمیان واقع ہے۔ موت اورمشارون دیمات بلقا میں سے بہت شہرمان بلقار کے فواح میں ہے۔

بیان ہے کئیں نے ان کی لاش دیکھی۔ تواس پر نوٹ سے کچھ اور پر خم تلوارول اور رجیبوں کے تھے۔اورسے کےسب سامنے کی طوف تھے۔ پشت برایک بھی ند تھا۔ آنخفرت صلی الدرعلیہ ولم اے حفرت جعفر کوشہادت کے بدہشت میں فرشتوں کے ساتھ الرہتے دیکھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ شکل فرشتادہ خون آلودہ بازووں کے ساتھ دیکھا۔اسی واسطے ان کوجعفر طیار باجعفر ذوابخان كتقبس يحفرت عبداللدين رواه كي بعد بالاتفاق حضرت خالدين وليدام للكرك ہوئے۔ وہ بھی بنایت شجاعت سے رطے۔ نوداُن کا بیان ہے کہ اس دن نو تلوارين مرے القد سے توط اوٹ کر رئی سنکرکفارس تزارل روگیا-آخرکار تشكراسلام بسيابوكيا-اسيمسلمانول كي فتح كهناجا سخدكه دو لاكه كم مقابليس صرف بارہ شہید ہوئے۔ باقی سصیح وسالم مرینہ مورہ واپس آگئے۔ غزوة فتح مكه

اه رمضان بس غزوة نتح مكدو توعیس آیا-اس كاسبب به تقا كدتریش نے معاہدة حدید توثر دیا۔ بغرض توضیح ہم ہمال کسی قدر قضیل سے كام لیتے ہیں۔
عبدالمطلب بن ہاشم كوان كے چامطلب سات یا آٹھ مال كی عمیس مدینہ سے كم میں مدینہ سے كم میں اس كاب بیں بہلے مذكور ہوا - ادر ہاشم كے مكانات برائكو میں لائے تھے۔ جیسا كداس كتاب بیں بہلے مذكور ہوا - ادر ہاشم كے مكانات برائكو قال بن قالبن كردیا تھا جب مُطلب نے وفات بائی توعبد المطلب تے چانون نے كماكہ وہ مكانات جھین كئے۔ عبد المطلب نے وفات بائی توعبد المطلب نے ایش نے كماكہ وہ مكانات بحث بنال بعنی بنونجار كو مدینہ ہیں دخل بنیں دیتے عبد المطلب نے لینے ننمال بعنی بنونجار كو مدینہ ہیں لئے ابوسید بن عدس نجاری اسی سوار لیکر مدد كو آیا جب فی مدینہ ہیں لئے ابوسید بن عدس نجاری اسی سوار لیکر مدد كو آیا جب فی

کیس بینچا تو نوفل حطیم میں قریش کی ایک جماعت ہیں بیٹھا ہوا تھا۔ ابوسید
نے وہاں بہنچ کر نوفل کے سریتلوا کھینچ کی۔ اور کھنے لگا کہ ہما سے بھانچے کے
مکانات والبس کردو۔ در نداس تلوارسے فیصلہ کردیتا ہوں۔ یہ دیکھ کروفل نے
قریش کے سامنے مکانات تو والبس کردیئے۔ مگرا بنی کمزوری کو محسوس کرکے آیندہ
کے لئے عبد تمس کے بیٹوں کو نبو ہاشم کے خلاف اپنا اصلیف بنالیا۔ اس پ
عبد المطلب نے خزائد سے کہا کہ نم بنو نوفل اور بنوع بیٹمس کے خلاف میر سے
حلیف بن جاؤ۔ عند مناف کی ماں خزاعہ کے سردار صلیل کی بیٹی تھی۔ اس لئے
وہ کہنے گئے۔ کہ قماری مدد کرنا ہم پر واجب ہے۔ جنا بنچ دار المن دو میں یہ
معامدہ لکھاگیا۔

حدیمیہ کے دن اذرہ تے معاہدہ ہرایک قبیلہ فرلقین ہیں سے جرکا چاہا ملیف بن گیا۔ خانچ نزاع اپنا پرانا معاہدہ دکھا کررسول الترصلی التدعلیہ ہوئے کے حلیف بن گئے۔ اور بنو بر قرایش کے معاہدے میں شامل ہوئے۔ یہ دونوں قبیلے برخزاعہ و بنو بر ایک دوسر سے کے حریف تھے۔ اور ان میں مرت سے لڑائی چلی آتی ہمی جس کا سب یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بنوالحضری میں سے ایک شخص ہو اسود بن دزن و تلی بری کا حلیف تھا۔ بزمن سجارت گھرسے نکلا جب وہ نزاعہ کے علاقہ میں بہنچا تو انہوں نے اسے قتل کر ڈالا اور مال نے لیا۔ اس پر بنو برنے خزاعہ کے نوالا سود بینی سلمی وکلاؤم و ذوی کو خزاعہ نے بنوالا سود بینی سلمی وکلاؤم و ذوی کو خزاعہ میں اسلام کے فلور نے وب کو اپنی طرف مور کے لیا۔ اس پر بنو برنے مونات میں اسلام کے فلور نے وب کو اپنی طرف مور کے ایک اور وہ کر ایا اور وہ کو این کا کئیں جب صلح مدید یہ کے سبب سے اسال مور کو کر کیا اور وہ کر ایا اور وہ کو این ای کر گئیں جب صلح مدید یہ کے سبب سے اسال مور کو کر کیا اور وہ کر ایا اور وہ کر ایا ای کر گئیں جب صلح مدید یہ کے سبب سے اسال مور کو کر کیا اور وہ کر ایا کا کو کر کھیا کہ کو کھیا کے سب سے اسال مور کر کھیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کھیا کہ کو کر کے کہ کا کو کر کے کہ کیا تھی کیا کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کھی کر کھی کر کھی کر کو کر کے کہ کو کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے کر کو کر کے کر کیا کے کر کی کر کے کر کر کے کر

ميس رطائى كاسلسله بند بوكيا-توبنو براى أيك شاخ بنونفاف سيجه كداب انتقام كاوقت ہے-اس كنے نوفل بن معاويه وىلى بكرى بنوففات كوسا تھ كرآب وير سي جواسفل كميس خزاعه كعلاقيس برات كوحمله آور بوا - قريش فحسب معابده بنوكركي مددكي وينانخ صفوان بن اميد حولطب بن عبدالعربي عكرمين انى جىل اورسىل بن عروغيره صورتين بدل بدل كرفزاعه سے الحے يهال تك خزاء نے مجبور ہوکر وم کدمیں بناہ لی۔ بنو بکر وم کا احترام محوظ رکھ کرک گئے۔ مگر نوفل نے کہا کہ بیموقع پھر ما تھ نہ آئے گا جنا پخرمیں خزاعہ کاخون بہایاگیا-جب بنو برو قراش نے وہ عمد توردیا جوان کے اور رسول الله صلى لله عليه وسلم كے درمیان تھا۔ توعروبن سالم خزاعی چالیس موار لے كرمديند بہنيا۔اس وقد يسول التصلى الترعليه والمسجوب ليناهجاب س تشرفيف كفته تحف عرو مكورها فرضة بورولول كوياموا:-

كارت إن كاش كُم حكى المنافرة المنافرة

يش كرسول الترسلي الترمليه ولم في فرمايا عموا تجه مردل جائك. ایک روایت میں ہے۔ کہ آپ نے فرمایا کرمیں قریش سے دریافت کرتا ہوں کسی آب نے حضرت ضمرہ کو بھیجا۔ اور پین شطیس میش کیس کر قراش ان میں سے ایک ا-خزاعه كي مقتولين كاخوبهادي-٢- بنونفاش كمايت سدرت بددار بوجائي -٣- اعلان كردس كمصريب كامعابده أوطاكيا-قرطبن عرون كماكمين صرف تيسرى شرط منظور ب-الخفرت صلى الشعليه والم ن مكري حمله كي يوشيده تياري شروع كردي فيز حاطب بن ابى بلتعرفجي نے جو بنواسد بن عبدالعزى كے عليف تھے بنو ہاشم كى كنيزساره كعالمة فرنش كوايك خط لكه بحبيا جس س اس حنكي تياري كاحال ي تھا-سارہ نے وہ خط لینے سرکے بالول میں چھیا لیا۔ اور روانہوئی ۔ السّٰرتعالیٰ نے رسول التدعيلي التدعليه ولم كواس معامله كي خبرديدي-آب في حضرات على وزبير ومقدا درمني التدعنهم كوبجيجا اوران سي فرمايا كمروصه خاخ مين تم كوايك ساندني موأ عورت ملے گی۔اس کے پاس قراش مکہ کے نام ایک خطام ۔وہ لے آؤ۔وہ سوار وکر عِل يُب اورساره سے روضه خاخ يس جاملے -اس كونتي اتاريا -اوركما كرتيرے ياس اكخط ب-اس فالكاركيا-اس كي كواو على تلاشي لي كني-مرجه ركم نهوا حضرت على متفنى لخاس سكما يس الله كي تسم كها تابول كررسول ألله

ك زرقانى على المواهب بحوالة مغازي إبن عائذ بروايت إبن عر-

صلى الته عليه وسلم في جورك بنيس فرمايا- توخط كال-ورديم تيرك كيرول كي تداشي لیں گے۔ یئن کراس نے لیے سرکے بالول سے وہ خط مکال کر والکیا جب یہ خط الخفرت صلى الدعليه ولم كى فدمت مين مش كياليا- توآب في حفر ياطب كوطلب فرمايا اوراوجها يرحاطب الوسف يكباحكت كى بالحاطب في وعرض كيايا المول الله أمير عبار عيس طدى فاليجيئ ميس دين سيهني بيرا-میرےبال بچے مکمیں قریش کے درمیان ہیں۔ آپ کے ساتھ جو مہاجرت ہیں قریش میں ان کے رشتے ہیں جن کے سبب سے وہ ان کے بال بچول کا طا كرينك - مرمراة سيس كوئى رشة منين - لين ال دعيال كربياؤك ل میں نے بیجیاری کولیش پر بیاحسال کرول - تاکہ اس کے صلوبی وہ برے بال بجول كى حفاظت كري "رسول الترصلي الله عليه ولم نے فرايا كه اس في سج كماب يحضرت عرفاروق في بيتاب بوكرعون كيا- يارسول الله المحص اجازت دیجئے کمیں اس منافق کاسرازادوں۔آپ نے فرمایا کہ حاطب اصحاب برز سے ہے۔ عراجھے کیا معلوم ہے بےشک الله تعالیٰ ابل بدر مطلع ہے۔ رفراریا اعتلواماشئتم فق عفرت لكر غرض اوجود اليسنكين جرم كآتي حضرت حاطب كومعات فرماديا-

قصدگوناه آنخفرت صلی الله علیه وسلم بتاریخ ۱۰ ماه در مضال شده دس بزار اراسته فوج لیکر مدیند سے روانه ہوئے حضرت عباس جواب تک مکمیں تقیم تھے

كة تم كروجوچا بور البترئيس نے تم كومعات كرديا صبح نجارى - باب غزوة الفتح و ما بعث حاطب بن ابى بلتدائي ابل مكمه

لين إل وعيال ميت بجرت كرك مدين كو آرب تھے - وہ مقام جفريس آخفرت صلی انتعلیہ دیم کی خدمت میں ماخر ہوتے حسب ارشاد بنوی انہوں نے اہل د عِالَ كُوتُومدين بهيم ديا اورخود لشكراسلام مين شامل موسكة - قديدين قبائل وتعبد فيَ كن اخير إلا أومر الظهران تقاجهال سي مكرايك منزل ياس سي بعمي مقا-يهال رسول الترسلي الترعليه وللم مع حكم سعتمام فوج ف الك الك الك الك روش کی۔ قابش کو شکراسلام کی روانگی کی افواہ پہنچ چکی تھی۔ مربیع قبق کے لئے النول في الوسفيان بن حرب اور حكيم بن حزام اوربديل بن ورقار كو تهيجا- اس تحب سن ان كالزرم انظران يرموا-ابوسفيان بولا-بياس قدرجا بجاآك كىسى ہے؟ يەتوىپ عوفى كى آگى مانند ہے-بديل خزاعى لے كها-ينزاعه كي آگ ہے-ابوسفيان كے كما خزاء كنتي ميں اتنے بنيں كدان كي اس قسد الكهو خيرئنبوى كى حفاظت پرجود ستدمتعين تفا الهول لخ ابوسيفيان وغيره کود کھولیا۔ اور کو کررسول الترسلی التر علیہ دیم کی خدمت میں لے گئے! بو مفیا ایمان لائے جب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیال سے مکہ کی طوف روانم ولے لك ـ توحفرت عباس فنف فراياكدالوسفيان كويماري حوثى رياح جاكر كوراكردو-تأكها فواج اللي كانظاره آنكهول سيد كيمايس- فبائل عرب كي فوجين الوسفيان ع مامنے سے گزرنے لکیں - پہلے ففار پرجبینہ مسعدین بدیل سلیم نعرہ کمبیراند كتيبوت يكيدديرك كزرع-ال كعبدايك فيح آئي ص كاثل كيف ميس منيس آئى-ابوسفيان نے اوچھاكديكون مي حضرت عباس نے جواب دياك

اله يعقام كم شرفي سيجاريزل ب-

یانصاریس سردارانفدار حضرت سعدبن عباده کم القدیس کتے ہوئے برابسے گزرے تو ابوسفیان سے کہا:۔

اليوم يوم الملحبة اليوم آج الممان كمع كمادن م-آج تشخل الكعبة -

بعدازان وه مبارک دسته آیا جس سرسول الترصلی الترعلیه ولم اورآئی اصحاب دمهاجرین عقص حضرت زبیرین العوام علم دوار تھے حضورعلیه الصلاه والسلام برابر سے گزرے - توابوسفیان نے کما یو حصنور نے سنا سعد بن عباده کیا کمتے گزر سے ہیں ؟ آپ نے فرایا سعد نے غلط کما - آج کعبہ کی عزت کی جائے گئ اور غلاف چڑھایا جائے گا - بھر حکم دیا کہ علم سعد سے کران کے صاحبزادے قیس کو دیدیا جائے۔

اعلان کردیاگیا-کرخوتف به میار دال دےگا-ابوسفیان کے گھر بناہ ہےگااملان کردیاگیا-کرخوتف بہ میار دال دےگا-ابوسفیان کے گھر بناہ ہےگاامسید میں داخل ہوگا-یادروازے بندکر لے گا-اس کو امن دیا جائے گا جھئا
الائی میں رخیف بنی کنانہ یعنی محصب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کے لئے
غریف بیا گیا - اور حضرت زبیر نے حسب الارشاد محصب کی صدیعتی محبون
کی پہاڑی بینکم کھڑاکردیا-آنخفرت صلی اللہ علیہ وہم نے حضرت خالدین ولیدکو
مکم دیا کہ قبائل عرب کے ساتھ پائیں شہر کی طرف سے داخل ہوں اور صفایی
م سے آملیں - اور کسی سے جنگ نہ کریں - موسفوان بن امید عکر میں ابی جمل اور سیان بن عروق ویش کی ایک جاعت ساتھ لیک جند مرمیں سدراہ ہوئے - اور عشرت اور سیان بن عروق ویش کی ایک جاعت ساتھ لیک جند مرمیں سدراہ ہوئے - اور عشرت

فالدكى فوج برتير برسان لك جنانج مخطرة جبيش بن اشعراور كرزب جابر فهرى في شادت ياني حضرت فالدفي مبور موكران يرحملكيا و ونيره يازياده لاشيس چھوڑ کرکھروں کو بھاگ گئے اور لعضے پہاڑی پر پڑھ گئے۔ آنحفرت صلی اللہ عليه ملم نے جو تلواروں کی چیک دیکھی۔ تو بوچھاکہ یہ جنگ کیسی ہے ؟ عرض کیا گیا کرشا پرشکین نے بیش دستی کی ہے جس کی وجہ سے خالدکولون ایرا-بعدار رسول المصلى الله عليه ولم في خالد سے بازيس كى - توانهوں في عون كياك ابتدارمشكين كى طوف سے تھى - فرمايا" قضائے اللي بهتر ہے "

المنخضرت صلى الله عليه ولم نے خيم ميں ذرا آرام فرمايا - پيمنسل كيا اور خيماله سيج كرناقة قصواريسوار سوت اوراين غلام كرامك اسام كواينة يج سوار كرليا -كوكته نبوى برى شال وشوكت سے كعبر كى طرف روانه وا -آكي دائي بيس آكي يتي ماجري والضار تعجواس طح سرايا آس يوش تحف كربجرسابه چشمان كےبدن كاكوئى حصەنظرىة تاتھا بىيت اللاشرلىك بين داخل بور آنخفر صلى التدعلية ولم ن بيل جراسودكولوسديا - بعراني ناقر برطواف كيا ببت الله محكرداوراورتين موسا كوبت تقي جن كسبب سعده فانه فدابت فانه بنابواتها-آپ كورست مبارك ميں ايك لكؤى تھى-اس سے آپ ايك يك ب و ملوك ديت مات تع اور يرط عد مات تع بـ

جَاءَ الْحَقُّ وَنَهُ قَ الْبَاطِلُ اللهُ عَلَى الْمُالِمُ اللهِ عَلَى الْمُلْمِثُ لَمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِيَاطِلُ كَانَ بَهُوقًا حِاءَ الْحِيْ مَثْنَهُ وَالاب سِيمَ أَلَيا اور باطل نهبالى يدارتا ماورندوباره راع-

وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ

اوروه مندك بل كرتے جاتے تھے جب اس طح بيت الله مشرلف بتوں سياك ہوگیا۔ توآپ نے حضرت عثمان بن طلح سے بنجی لیکردروازہ کھولا۔ اندرداخل ہوئے توحفرت ابرابيم والمعيل عليهما السلام كمجسح نظريرك جن كم القول مين جوأ كھيلا كے ترديني موتے تھے -آپ نے فرايا" خداان كوغارت كے -الله كي قسم ان دونوں نے تھی تیروں سے جو آنہیں کھیلا ؟ کعبہ کے اندر سی لکو یوں کی ایک كبورى بني و في تقى جي آپ نے اپنے دست مبارك سے تور دالا - اور تصورك وتصيل وه منادي كني - محدروازه بندكرديا كيا-اورحضرت اساكم وبال د عثمان بن طَلَح آب كے ساتھ اندر سے-آب نے نماز بڑھی اور سرطوت كبيرى پھردروازہ کھول دیاگیا مسجد حرام قریش کی صفوں سے بھری ہوئی تھی۔آپنے دروازے کے بازوؤں کو بکو کر بی خطب بیصا۔

كَالِلْهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَا لَا لِيَرْبُكِ اللَّهِ اللَّهِ الدَّوْقِ مِبُودِي مِنْسِ اس كاكونى شركي ننيس - خدافياناوعد سیاکیااوراینے بندے کی مدد کی اورکافروں کے گردموں كوتنها شكست عى-آكاه ربوكتا مفاخريا خون يامال ترسم كاسوائ كعبه كي ويت اورحاجيول كاسقايك ميركان وقدو كي نيحيس-آگاه رموكة قتل خطابوعد كم مثابه وتازيان سيهوياعصاب اس كاخونبهاايكسواونسطيس

لَهُ صَلَى اللهُ وَعُلَاهُ وَاللهُ وَعُلَاهُ وَ نصرعباك فوكزم الأخزاب وَحُدَهُ أَلَا كُلُّ مُأْثُرُةٍ أَوْدِمِ أومال يناعى فهوتخت قَدُ فَيَ هَا تَيْنِ إِلَّاسِكَ انْتَهُ البكيت وسقاية الحاج الا وقتنك الخطأ شبة العكربالتنوط وَالْعُصَافِيْهِ الرِّيكَةُ وَالْرُحِينَ جن میں سے چالیس کے بیٹوں میں بھے مول - اے گروہ قراش احداثے تم سے جاہلیت کاغور اور نسب کا افتخار دور کردیا تمام لوگ آدم کی اولاد سے ہیں اور آدم مٹی سے ہیں ۔

الوگواهم نے تم کوایک مرداور ورت را در اور کورت را در مواسے پیدائیا اور تم کو کننجاور میں ایک مدرے کو میافو۔ بیک تم میں اللہ کے نزدیک یادہ بررگ ہے جو نیادہ پر برگاری تی تا اللہ تانے الاجرائے

الْإِيلِ مِنْهَا أَنْ بَعُوْنَ فِي بُكُونِهَا الْإِيلِ مِنْهَا أَنْ بَعُوْنَ فِي بُكُونِهَا الله الله الله الله الله المنافقة الجاهليّة وتعطّمُ الله المنافقة الجاهليّة المنافقة المنا

يعمرية آيت الماوت فرانى:كَاتَهُا التّاسُ إِنّا خَلَقَدُكُمْ
مِنْ ذَكِرِ وَ الْنَشْ وَجَعَلْنَكُمْ
مِنْ ذَكِرِ وَ الْنَشْ وَجَعَلْنَكُمْ
مُعُوْبِا وَ بَكَ إِن التَّكَارُوُوا اللّهُ عَلْنَا اللّهِ النَّفَا كُمُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ خَدِينُونُ وَالْحَالَةُ اللّهُ عَلَيْهُ حَدِينُونُ وَالْحَالَةُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ خَدِينُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ خَدِينُونُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

خطبہ کے بعد آپ قریش کی طرف متوجہ ہوئے جن سے مجد بحری ہوئی تھی اعلان دعوت سے اب کے سائد ہے سرہ سال میں قریش نے آپ سے اور آپ کے احدیثو ف ندہ اس سے جو سلوک کئے تھے وہ سب ان کے بیش نظر تھے۔ اور نوف ندہ اس انتظار میں تھے کہ دیکھنے کیا سلوک کیا جا آ ہے۔ آنخفرت میلی اللہ علیہ سلم اب اس شہر میں ہیں جمال سے نکلے تھے تواند ھیری دات اور فقط صدین اکر شاب اس شہر میں ہیں جمال سے نکلے تھے تواند ھیری دات اور فقط صدین اکر شاب ماتھ تھے۔ آج آب داخل ہوتے ہیں۔ تودس ہزار جال نثار ساتھ ہیں اور بدلہ لینے پر پوری قدرت عاصل ہے۔ بایں ہمدآپ لے یول خطاب فرایا۔ ان کے وقت و کھتے ہو یک گروہ قریش اتم لینے گمان میں مجھ سے کیے سلوک کی توقع رکھتے ہو یک گروہ قریش اتم لینے گمان میں مجھ سے کیے سلوک کی توقع رکھتے ہو یک

-: 2 900

عَيْرًا آخُ كُرِ يُعُوابُنُ آخِ كُمْ فِي الْمُ الْمِرْكَةِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِن بعانی اورشریف برادرزاده بی -

يرش كرحضور رجمة للعالمين في فرايا:

لَا تَا أُونِي عَلَيْكُو النِي فَرَ آجَ تَم بِرُكُو فَى الزام ننين - جاوَء تم الله عنين الزام ننين - جاوَء تم الذي الذي المناف المناف

اعلان عفو کے بعد آنخفرت صلی الله علیہ وتم مبیر حرام میں بیٹی کے بیات م شریف کی بنی آپ کے دست مبارک میں تھی حضرت علی اور حضرت عباس میں سے ہرایک نے حضرت عبال میں سے ہرایک نے حضرت عبال بن طلحہ بن ابی طلحہ کو عطافہ اتی ۔ بن طلحہ بن ابی طلحہ کو عطافہ اتی ۔

حفرت عثمان بن طلحه کابیان ہے۔ کہ مجرت سے پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی

زندہ رہیں گے اور عرت پائیں گے۔ اورآپ کعبیں واخل ہوئے۔ آپ کے اس ارثاد في مجمد يا تركيايس في كمان كيا كرجيا آب في محمد سع فرماياعنق يبيا مى موجائيگا-اوراراده كياكه سلمان موجاؤل-مرميري قوم مجه سے نها بيت درشت كلامي كرف لكى حب فتح مكه كادن آيا توآب في محد سعفرايا عشان! كنجىلا-آپ نے كنجى مجھ سے لے لى- كھروسى كنجى مجھے سے دى اور فرمايا- لويد پہلے سے تمہاری ہے اور تمارے ہی پاس ہمیشہ رہے گی۔ طالم کے سوالسے کوئی تم سے نجھینے گا یعمان اللہ نے تم کو اپنے کھرکا امین بنایا ہے لیس اس کھرکی ضرت كرست وكيم تهيس مل السدريتورشري كروافق كهاؤ جربين نے بٹیجہ کھیری-آنے مجھے کالا بیس کھرحا صربہوا۔ فرمایا-کیاوہ بات مذہوئی توں نے تجدسے کی تھی۔ اس رجھے ہجرت سے پہلے کمیں آپ کا وہ قول یادا گیا۔ يس نے عرض كيا يہ إلى روه بات بوكتى ميں كوائى ديتا ہوں كرآب اللہ ك رسول بني اس مريف مي تين بيشكو ئيال بي - وه تينول يُورى بوكس -اس روز آنخضرت صلى الله عليه ولم دريكم سجدمين رونق افروزرب نماز كاوقت آياد توآپ كے حكم سے حفرت بلال شنے كوبر كى جھت براذان كهي. الوسفيان بن حرب اورعتاب بن اسيداور مارث بن مشام كعبد كي محن من بیٹھے ہوئے تھے۔اذان کی آوازس کرعاب بولا کہ خدانے اس کو بعرت بخشى كداس في يآواز ندىنى - ورزاس رينج بينچا - حارث بولا - خداكى تسم اگر

ك حفرت عثمان ك يعجزه ديكه كرستجديد شهادت كى - ورنديه علوم سي كم آپ سال فتح سي بيليد اسلام لا جيك تھے - معلق الله الله معدد متوفى ساستارة )

یت بو تاتو بین اس کی پیروی کرتا حضرت اوسفیان نے کہا بین تو کچھ نہیں کتا۔
اگر کموں تو یک کر بال ان کومیرے قول کی خردیں گی حب آنخضرت صلی التظلیم
ویلم ان لوگوں کے باس برو رکھے۔ تو فرابا ۔ کہ تماری باتیں مجھے معلوم بروگئیں
تم نے ایسا ایسا کہا ہے۔ حارث وعتاب یہ سنتے ہی کہنے گئے یہ ہم کوابی نیتے
ہیں کہ آپ خدا کے دسول ہیں۔ ان باتوں کی اطلاع کسی اور کو رہتھی۔ ورزنم کمہ
دیتے کہ اُس نے آپ کو بتادین۔

سجدسےآپ کوہ صفا پرتشریف سے گئے۔وہاں مردول اورعور توں نے اسلام قبول کرکے آپ کے دست مبارک پرمیت کی۔مردول میں حضرت معاویا ور مستوریت ہیں ان کی والدہ ہند کھی تھی۔ ہو حضرت امیر جمزہ رفنی اللہ تنعالی عنه کا

كليجه حياكتي تعيي-

عفوعام سے نو یادس اشخاص مستفظے تھے جن کی نبیت کام دیا گیا تھاکہ جمال ملیں قتل کرد ئے جائیں۔ اس کم کی وجہ آن خضرت صلی اللہ علیہ وہ کم کاذاتی انتقام ندکھا۔ بلکہ اور فختلف جرم تھے۔ ان میں سے موق بین یعنی ابخطل مقیس بن ضباب اور ابخطل کی کنیز قریب قبل ہوئے۔ ابخطل اور قعیس فصاص میں قتل کئے گئے۔ قریب اسلام کی ہج گایا کرتی تھی۔ باقی سب کو امن دیا گیا۔ اور ایمان لائے۔ ایک دشمن اسلام عیسائی مصنف ان دس اشخاص کی قضیل دے کر دوں لکھتا ہے۔

ك يرت إن منام -ك لائف آف محر مؤلف مروليم ميورها حب-

"اسطح عفوك مقاباس كمقتل كي صورتين كالدم تحس اورسزائ موت جهال فى الواقع عل من أي رشا برباستنائ عنيه الحض لوليثيك لفظ كيسوا اورجرمول كى وجدس غالبًاروالتمي جب عالى وصلى س رحضن محرف اس قوم سے سلوک کیاجس فے اتنی در آہے دہمنی رکھی اور آپ کا انکارکیا۔ وہ ہرطرح کی تحسین وآفرین کے قابل ہے حقيقت بيل أزشته كمعافى اوراس كى كستانيول اوراذ تيول كفراتي آب ہی کے فائرے کے لئے تھی۔ گرنام اس کے لئے ایک فراخ وفياص دل كي محم مرورت در معى فتح کے دوسرے روز خزاع نے بزیل کے ایک شخص کو جومشرک تھا فَتَلَ كُرِدُ الا - اس يرآ تخضرت صلى الشَّرعلية ولم في حمد وثنار كي بعد يون خطات فعاليا-إِنَّ مَكَّةٌ حُرَّمُهَا اللهُ وَكَمْ سَعَقِيقَ كمه والتَّدف وامرار الروكو فيحرام مهيل كيا جوشخص خسااور يُحْرَمْهَا النَّاسُ لا يَحِلُّ لِامْرَى اللَّهِ النَّاسُ لا يَحِلُّ لِامْرَى اللَّهِ النَّاسُ لا يَحِلُّ لِامْرَى اللَّهِ روزآخرت پایان رکھتا ہے اس کے يتؤمن بالله واليؤم الاخراك لقباز منس كاس فون بماتاد يتنفك بهادمًا ولا يعضد بها داسكادرخت كافي الركوني اسي رسول شُجُرٌ ايَانَ تَرَخَّصَلَ حَدُّ لِقِتَالِ التصلى الترعليه والم كحجاك سيب كسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ قال كورخصت كي تواس مكن وكه خدا سَلَّمَ فِيهَا فَغُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ ف الني رسول كواجازت دى تم كواجازت لِيُ سُوْلِهِ وَلَمْ يَأْذَنُ لَكُوْوَا مُكَافِق الصحيح بخارى وميرت ابن بشام - فِهُ السَّاعَةُ مِنْ تَهَا إِدِ قَالَ الْمَاسِةِ مِنْ تَهَا إِدِ قَالَ الْمَاسِةِ مِنْ تَهَا إِدِ قَالَ الْمَاسِةِ مِنْ تَهَالِيْ فَمُ كَوْمُتُهَا الْمَانِةِ مَلَى الْمَانِةِ مَنْ الْمَالِيةِ مَا اللّهِ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

جب مدنبول سے پاک ہو جیکا تو مکہ کے گرد ہو شبت (منات - لات عوائی سول سے دہ سرایا کے ذرایہ سے منہ دم کردئیے گئے ۔ غزوج منابین

فتح كمكا الرقبائل عرب يرنهايت الجها يراءوه اب كمنتظرتها وركها كرتے تھے كداحضرت المحدرصلى الله عليه ولم) اوران كى قوم كو آبس ميں نبط لينے دو- اگروه قريش يفالب آگئے-توسيح بيغمر بين-اس لئے جب مكه فتح مواتو براكي قوم نے اسلام قبول كرنے ميں بيش دسى كى - كر بوازن كا زېردرت قبل جوكمه وطائف كے درمیان سكونت يزير تھا۔اس فتح يربهت برافروختهواده اس سے پہلے بی جنگ کی تیاریاں رہے تھے۔اس کنے فتح کی خرسنتے ہی تملہ مح لئے تیار ہو گئے۔ ہوازن (باستنائے کوب دکلاب) کے ساتھ تقیف علم اورنصروحتم تمام اورسعدين ابى براور كيوبنو باللثامل موت حضم كارئس دريد بن صمة تعالمب كي عرسوسال سي متجاوز كقي-اسي مفض مشورك كے لئے واج يس بھاكساتھ كے - تمام فوج كاسبسالاراعظم الكبن عوف نصى تحا جس كحظم سي بحج ادرعورس اوراموال بعي ساقة تحف تاكدارا أي سي يحج بثين دريدك اس كلم كوليند ندكيا - مراس كي كيديش ندكتي-

رسول الترصلي التدعليه ولم كوخبر بي تواني حضرت عبدالله بن ابي صدرد اسلی کوبطورجاسوس دریافت حال کے لئے بھیجا۔ وہ تیمن کے لشکوس آئے و النول نے وہال کے تمام حالات درباررسالت میں عرص کئے۔ آنخفرت صلی السُّعلية ولم ني تباري شرف كردي- دس مزار دريم سي ذائد عب الله بن ابي بيد سے جو ابوجہل کے بھائی تھے قرض لئے گئے۔ اورصفوان بن امیہ سے جواب كالمان دلائے تھے سوزرس مع لوازم مستعارى كئيں فوض شوال مصمين أنضرت صلى الله عليه والم باره مزاركي جمعيت كي ساقدروانهوني-جن مي سےدوبزارطلقارابل مكي تف يشكركي كثرت كود كيدكر لعضول كي زبان سے بے اختیار کال ال جم پرکون غالب آسکتا ہے" بجب حنین میں پننچ توصبح كوقت كرابهي اجالا كبفي الجيي طرح ندموا تها مملد كو لئة آكم راه وشمن نے ان کے بینچنے سے بیلے ہی اس طرح صف آزانی کر کھی تھی۔ کرسے المسار سواروں کے بیچھے بیادہ بیادوں کے بیچھے تورتیں اور عورتوں کے يتنجيه بريال اوراونك تهم - اور كيه فوج يها رُك كها يُول ورون كيمير كام بول میں مقرر ردی تھی۔ اسلامی فرج نے پہلے ایسی شیاعت سے دھاواک کر فار بھاك بحلے مسلمان غنيمت توشيعين شغول موگئے-كفار في ايك دوسرے كويكاراكه يكياذلت وفضيحت م-اورم كرحمله كيا-اب كرت يرنازش ابنا ر لئے لائی ۔ نشکراسلام کے مقدمیں بہت سے ایسے نوجوان تھے جوسلاح

ے ایک وادی کانام ہے جو کہ سے طالف کی طون قریبًا بار کیل کے فاصلہ بہتے۔ ملے صحیح بجاری - بب قول الله تعالی ویوم حنین اذا عجبتا کھ کر ان کے وال

وزره سے فالی تھے۔ ہوازن ونبو نضر کی جاعت نے جو تیر اندازی میں مشہور تھے تیروں کامینہ برسانا شروع کیا۔ ذراسی درمیں مقدمتہ الجیش کے یاؤل کھڑ كئے۔اس طرح باقى فوج بھى بھاكن كلى -رسول الله صلى الله رعليه بيلم كير الله مون چذاصاب نابت قدم رہے۔ گراکیلے آپ تھے کداس حالت میں کھونٹمن كى طرف برهنا جائت تھے۔ اوروہ اصحاب بقتضائے شفقت آپ كوروك يه تھے بنانچ حضرت عباس آ بكے نچر كى لكام اور حضرت ابوسفيان ركا تھامے ہوئے تھے کہ آگے نہ را مصابیں - اورآپ فرمارہ تھے۔ النَّالْتَيْبِيُّ لَاكْنِبْ مِينِينِيرِول-اسمِي جَموط نبي أَنَا الْمُعْتِيدِ للْقُطِّلَةِ مِين عبد المطلب كابيط المول-حضرت عبايش نهايت بلندآواز تفي آپ نے حکم ديا كرمهاجرين وانصار كوآوازدوجنا نحدوه لول يكارك لك:-كَامَعْشَكِ الْأَنْضَادَ الْكُروه الْصار! يَا اَصْعَابَ السَّهُرَة اوبيتِ رضوان والو! يَا أَصْنَابُ سُوْرَةِ الْبُعَرَةِ الْبُعَدَةِ اللهِ السورة القره والوا اس آواز کا کان میں بڑنا تھا کہ لبیک لبیک کہتے ہوئے سب جمع ہوگئے آپ نےصف آرائی کے بدھلہ کا حکم دیا جنانچہ وہ نمایت بمادری سارات لك مندب بنك كود يكه كرآب في فيايا الذن حرى الوطيش (ابتنور نوب كرم موكيا) لا انى كانقشد بل حكاتها مسلمانون برطمانيكانزول موا-كفاركوملا راعلى كالشكر يحكليان كهورول ريسوارول يشكل مين نظر آر باتقا-

المحقرت ملى الله عليه وللم في المحتل المحتل المحقول المحقول المحقول المحتل الم

لَقَالُ نَصْرُكُمُ اللَّهُ فِي مُواطِي البته تحقيق التارني تم كومددري بب كثيرة ويوم حني إذا غبتكم میدانون ساورسن کے دن جبام كَثْرَتُكُمْ فَكُمْ تُعْنِي عَنَاكُمْ فَالْمُثَلِثَا اینی کفرت برازائے - پس وہ کفرت مہار يجه كام نداني - اورزمين اوجودفراخي وضاقت عليكم الاثهث عَمْرِينَاكُ وَكُنَّى- يُورِّمَ يَكُمْ فِي اللَّهِ الللَّالِيلِيلِي الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عِارِحُبَت ثُمِّ وَلَيْتُمُونُ بِرُنِي عمراللدن ليفريول براور مومون ثُمُّ أَنْزُلُ اللهُ سُكِينَكُ لَا عَلَى الني طوت سيسكين نازل فرما في إير كسوله وعكى المؤمني أنزل جنود الذير وهاوعن وه نوجين اتارين جوتم نے مذر کھيداور النانين كفروا وذلك جسناء كافرول كوعذاب كيا-اوريسي سزاب كافرول كى - بيمر خداس كے بعب رتوب الكفرين تُم يَتُوبُ اللهُ مِنْ قبول كريكا حبكي عليا والترخشف والامري بَعْدِ ذَٰ إِلَّ عَلَىٰ مَنْ يَتَنَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَفُوسُ تَحِيْدُ (الوره قِبُعُ)

جنب اوطاس شکست خورده فوج ٹوٹ بچھوٹ کرکھے توادطاس میں اور کچے طائف میں جمع ہوئی۔ آمخفرت صلی اللہ علیہ وہم نے بچھ فوج بسرکردگی حضرت ابو گاڑ اشرى اوطاس عيجي جو ديار موازن مين ايك وادى كانام سے - دريربن صمريمال ماراكيا قبيليشم ك إيك شخف فحضرت ابوعام كى رأن مي تيرمارا حضرت ابوموسى الشعرى ني استثمى كوفتاك رالاله اورحضرت ابوعامركوا طلاع دى فير الوعامر كھيدريك بعدواصل تجي سوئے - گرشهادت سے پہلے انهول في حفرت ابو موسل الترصل المرك بعد ميرايد بينام رسول الترصلي الترعليول لمكى خدمت مين بينياديناكه آپ مير عرق مين دعائے مغفرت فرمائين-حضرت الوعار فرك بعد حضرت الوموسى اشعري في غلم الحد مين ليا- اورخوب جَنَّكَ كَي - وَثَمَنَ كُوشُكُست بهو تَي - اسيرانِ حَبَّك بن آنحضرت كي رضاعي بن شِمار سعديهي تقيل حب كرفيّار مهوكراً بني، تواتخفرت على الله عليه والمس كنظير كوئيس آپ كى بىن بول-آپ نے فرمايا كداسى علامت كيا ہے-اس پرانهوں كے اپنى يىڭھە كھول كردكھائى-كەايك دفعه كىين ميں آپ كوكود ميں لئے بيٹھى تھى ج نے دانت سے کاٹا تھا یہ اس کانشان ہے۔آپ نے وہ نشان بیچان لیالو ابنی چادرمبارک بچیاکران کواس پر بھھایا اورمرحباکها بچوفرمایا "جی چاہے تومیرے العرب سربو-اورابني قوم مين جانا چامو-توويال بينجاديا جائي النول في ابني قوم مي ربنالب ندكيا- اورايمان لائين-آب في ال كوغلام وكنيزاور ایک اونط فے کروے اخرام سے ان کی قوم میں بینجادیا-جب حفرت الومويلي الشعري العاس سے واپس آئے - تو آنحفرت صلى للد عليه ولم كوحضرت الوعام كابينام ببنياديا-آپ نے يول دُعافراتي-اللَّهُ مِنْ الْعُبِيدِ إِنْ عَامِرِ الْعُمَا الْوَعَامِ عَبِيدُ وَمَخْشُ دكِ

اے فدا أے قیامت کے دن اپنی اللَّهُ مَرَّاجِعَلُهُ يَوْمَالْقِيمَة فلوق اوراني لوگورس سے بهتوں نَوْقَ كَشِيْرِ مِنْ خَلْقِكَ وَمِنَ کے اور رکھنا۔

يه ديمه كرحفرت او مولى الثعرى في البين واسط عالى التجارى-آب في إل

دعافرمانی:-

اعدا إعدالله بنقيس كأكنا بخبث دے اور اس قیامت کے دن ورت

اللهُمَّ الْحُفِر لِعَبْ بِاللهِ ابْنِ قَيْسِ ذَنْبُهُ وَادْخِلُهُ يُوم الْقَيْمَةِ مُنْ خُلًا كُنْ يُمَّا كمقامِين دافل رَ-

المخضرت صلى الله عليه ولم نغنائم والسان حباك كي نبت حكم دياكسب جمع كرت جعراندين فيهج دياجات - بزات اقدس طائف كي طوف روازمون -روائلی کے وقت طفیل بن عرودوسی کوبت ذوالکفین کے مندم کرنے کیلئے بهيجا اورحكم دياكرابني قوم سے مدے رسم سے طائف ميں آملو حضرت طفيل بني قِم ك رئيس تھے - انہوں نے بت كوجلاديا- اورقبياد دوس كے چارسوآدمى اوردبابه فجنيق كرطائف سي حاضر خدمت اقدس وي-

تنتیف اوطاس سے بھاگ کرطائف میں چلے آئے تھے۔ یہاں ایک تلوتها اس كى مرت كرك ايك سال كاسامان رسدليكراس بين نياه كزير تقع

> ا جران احفران ملد وطائف كدريان كمساك بدراامل ب-ك فائف أي باشر بحوكم المرايس مرايس مزل مشرق كى طوف واقع ب-

الشكراسلام اس قلع كے قریب اترا- اسلام میں بیپلاموقع تھا كەقلعيث ن الات استعمال من لائے گئے مسلمانوں نے منجنیق نصب کیا تواہل قلعے تيول كاميندرساناشروع كيا-باره غازى شيدموكة - دبابراستعال كياكيا توثقيف نے اسم کی گرم سلاخیں برسائیں جن سے دبا جبل گیا اور فقصان جان عجمي بوا- بهرسول الترسلي التدعلية والم كي طوف مصمنادي ردى كني كما كاجوغلام فلعسيهمار عياس آئكا-وه آزادكردياجا ككا-اس كانتيمي ہواکتنیس غلام قلعہ سے اتر کرھا ضرفرمت ہوئے۔ وہ سب آزاد کردنے گئے اورايك ايك كرف مسلمانول محاوالمرفية كئة كدان كى مزوريات معتكفل ہوں اوران کو تعلیم اسلام دیں۔ان غلاموں میں حضرت تفیع بن حارث تھے جو چرخ چاه پرانگ کرقلعه کی داوارسے اوے تھے۔اس لئے رسول الدصلی السطلیہ وسلم نان ككيت الوكره ركه دى-

دوم فقد بلاس نیاده محاصرة نام را حگر قلعه فتح نه موا- آنحضت صلی الله علیه وسلم نع مفترت نوان می الله علیه وسلم نع مفترت نوان بی موشو کیا - انهول نے عوض کیا کہ اوراگر اسے میں ہے - اگر آپ کوسٹ ش جاری رکھیں گے - تواسے پارلیس کے - اوراگر اسے چھوڑ جائیں آوآپ کو مفر مہنیں "غرض محاصره اٹھا لیا گیا جب واپس آنے لگے۔

ا فہنیق ایک می کا بڑا گو کھیا تھا جس بڑے بڑے بھر کھ کردیوار قلد رکھیدیکا کرتے تھے اگر دیوار توسط جاتے۔ اگر دیوار ٹوسط جاتے۔ سے دبابدایک آلہ جنگ تھا ہو چڑے اور تکولی سے بنایا جا آ تھا۔ اس کی اوط میں دیشی کے تلحہ کی طون جاتے تاکہ دیوار قلومیں نقب لگائیں۔ تلحہ کی طون جاتے تاکہ دیوار قلومیں نقب لگائیں۔ توصحابر رام في آخضرت على الله عليه وللم سعوض كيا يريارسول الله المقيمة من الله على الله الله الله الله الله ال تے یوں دعافرائی :۔ اے خدا تو تقیف کو ہرایت دے اللَّهُ عَالَهُ إِنْ فَيْقًا وَانْتِ يهِ ف اوران کورسلان بناک لا اس دعائے رحمة للعلمين كانتيجه يبهواكم المصر هبين تقيف كيوند تے حاضرف مت اقدس ہورانھاراسلام کیا۔ الخضرت صلى المرعليه ولم طالف سيجواندس نشرلف لات بهال غنامم حنين واوطاس جع تقيي جن كي تفصيل يرب-اسران جنگ ززنان واطفال) ۲۰۰۰ أونط بريال ٠٠٠٠ سازلة ٠٠٠ اوقيه وازى آبي دس دن سي يوزياده بوازن كالنظاركيا- وهذات فواب ال غنيمت ميس مطلقارومهاجرين كوديا اورانصاركو يحدنديا-اس الضاركورنج وا الني سے بعضے كھنے كئے "خدار مول الله كوماف كرائے - وه قريش كوعطا فراتے ميراد م ومحروم كفتيمين حالانكهماري تلوارون سقريش محتون كحقط ريكة ہیں ؟ اوربعض بولے سرجب شکل بیش آتی ہے تو مہیں بلایاجا تا ہے۔ اور غنيمت اورول كودى جاتى ہے "

آنخفرت صلى التدعليه والم في يجيع اسا- توانصار كوطلب فرايا- ايك جرم خير نصب كياكيا جرس آپ في انصار كيسواكس وركون رسف ديا-جب انصارجم مو گئے تو آپ نے پوچھا کردوہ کیا بات ہے جو متمار لیب مرے کان میں نیے ہے گانصار مجبوط شابولار تے تھے۔ کہنے لگے کہ سچ ہےجوآپ نےسنا- گریم س سے سی دانانے ایسا نہیں کما-نوخیز بواؤل نے ایساکما تھا۔ یس کرآپ نے حمدو ثنار کے بعد یول خطاب فرایا-كَامَعْشُرُ الْأَنْصَارِ الْمُلْجِنَّةُ لَحُرُوه انصاركيايي منين كَمْلاه حَالاً فَهُ كَاكُمُ اللَّهُ عُلَا عُمُ اللَّهُ عُلَا عُمُ اللَّهُ عُلَا عُلَّهُ عُلَّا اللَّهُ عُلَّا اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُلَّا عُلَا اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عَلَا عُلَّا عُلَّا عُلَّا عُلَّا عُلَّا عُلَّا عُلَّا عُلَّا عُلّا عُلِمُ عَلَا عُلَّا عُلّا عُلَّا ع وَكُنْ تُمْ مُتَفِر قِيْنَ فَأَلْفَكُمُ دی-اورتم راگنده تھے فدانے سے اللهُ بِي وَكُنْتُمُ عَالَهُ فَأَغَنَّاكُمُ ذريب تم كوجع كرديا - اوريم فلس فدانيمر عذريبى تكودولتندكرديا-آپ یوزاتے ماتے تھے اورانصار برفقرے یکتے ماتے تھے۔ كرين دا اورسول كاحسان اس سے برط مرسے آپ نے فرایا کہ تم مجھے جواب کیوں منیں دیتے ۔ انصار نے عون كيا-يارسول الله الم كياجواب دين - فدا اورسول كالحسان اورفضل ب-آب كفروايا بخداا كرتم جابوتويجواب دوينس ساتف ساتف متمارى تعديق توجما سے پاس اس حال میں آیا کوگوں اتئيتنا مُكَنَّبًا فَصَكَّتْنَاكُ فيرى كذيب كي تقى يم فيركي ومَخْ نُوْلًا فَنَصَـُ زُنَاكَ

وَطَرِيْدًا فَأُويُنَاكَ كى-لوكول فيراسا كم يحورد يا هايم وَعَاصِلًا فَوَاسَيْنَاكَ فتيرى مددى -لوگوں فے بھاكونكال دیاتھاہم نے تجھے بناہ دی۔ تومفلس تھا ہم نےجان وال سے تیری مددی کی۔ محفراياكميس فاليف قلوب ك لترابل كمرك ساقة يرسلوك كياب "كانصار إكياتميس ياك مديني كداوك اوزط بكريال كر جائيس اورتم رسول التذكوليكر كفرجافة - التدكي فيم تم جو كجيد لے جا سبح بو ده اس مر برجوده الم البيان الراوكسي وادى يادره بر طلين توكيل افعا كىدادى بادرەبىن حِيلُول كائىيىش كرانصارىكارا تھے يُديارسُول اللهِ مَن ضِيْدَا" دیارسول الله دیم راضی میں) اوران براس قدر رقت طاری بوئی کدروتے روتے دُالرهيال رموكتين-جب جعالة مين اسيران جنگ كي تقسيم بحبي بروي تو موازن كي سفارت جب جعالة مين اسيران جنگ كي تقسيم بحبي بروي تو موازن كي سفارت روفد ا حاضر خدمت اقدس وقى -آنخضرت ملى الشرعلية ولم كى رضاعي مال عليمه قبيلىسىدىن بكرىن موازن سے تقيل-اس سفارت بين آب كارصناعي جي الوثروان ريااورتان ببعبرالعزى سعدى بجي تفاسفارت كارتس زميرين عروسعدي بني تها-وفدن بهلے اپني طوف سے اورايني قوم كى طف سے انلاراسلام کیا اورآپ کے دست مبارک رہیت کی۔ پوحفرت زمیر بن صرو

ان مالات كے لئے ميح بخارى ديكھو۔ من مير علبيدواصاب

نے یوں تقریری:-

ويارمول الله! اسران جنگ مين سےجوعورتين جيميرون ميں بين وه آپ کی کھو کھیاں اور خالائیں اور دایس جو آپ کی برورش کی فیل تحيس - اگربهم نے حارث ابن ابی شمر امیرشام) یا نعمان بن مندرشاه عاق كودوده الاياموتا بهراس طرح كي صيبت بمرير آيرتي تويس اس سے مربانی دفائدہ کی توقع ہوتی - گرآپ سے توزیادہ توقع ہو کیک الفضل وشرف مين مركفول سے براء كريس ا اس كے بدر حفرت ابوٹروان نے يُول عرض كيا: "بارسول الله! ال حجيرول من آب كي يوكيمال خالاس اورسنس بس جوآپ کی پرورش کی تفیل تفیس-انهول نے آپ کو اپنی گو دولی یالا-اورابخاب ان سے دورصیلایا- میں نے آپ کورودھ بیتے دىكھاكوئى دورەدىتيا بچيآپ سے بہترند دىكھا بيس كے آپ كورود وروي عظماليا ہوا دبجا -كونى دوده چھڑا اِنجيئيں نے آپ سے بترند ديكھا - پيوئين نے آپ كو نوجوان ديكها-كوئي نوجوان آپ سي بهترند ديكها-آب ميس خصال خركال طور يرموجودي -اور باوجوداس كيم آب كابل وكنيس آبعم راحان كريد الترتعالي آب راحان ريكا ينقرير ش كآنخفرت صلى الته عليه ولم في فرايا كميس في انتظار ك بعدتقتيم كى م ابتم اسران جنگ وغنائم مين ايك اختيار كراو-الهول ف كاكم الران جناك كى ربائى چاہتے ہيں۔ آپ نے فرمایا۔ كم مجھے اپنے فائلان

مله اصاب ترجد اور وان-

محصكا اختيارہ-باتى كے لئے اوروں كى اجازت دركارہے تم نازائر محبعداینی درخواست بیش کرنا بینا پندنا زهر کے بعدا نهوں نے اظارِ طلب كيا- بورآب في حدوثنارك بعديول خطاب فرمايا: التماك عبدائي مسلمان بوكرآتي بي ميري لاتح بوكاسيران جنگ ان کووایس کردول تم سی سے جو بغیرعوض وابس کنا جاہتے میں کردیں۔اور جوعوض لینا چاہتے ہیں بم بہاغنیہ سے میں سے جو المقرآئ في اداكروس كے " قصدكوناه تمام مهاجرين والصارف بغيرعوض والس كردينام نظوركرليا-إل طرح چه براره باردینے گئے۔ بجرت کا نوال سال اسسال كاوائل مين واقترايلاريش آيا-ازواج مطرات فالخض منى التعطير سلم سي مقدورس زياده نفقه وكسوت طلب كيا-اس رآب في اللاركيا لعني سوكن ركها في كدايك ماه مك ال محما تم فالطت منكرونكا-جب ٢٩دن كررني يعمينه لوراموا -توآية تخير امورة احزاب نازل موني-كرمب فرمنت دنيا يراستراوررسول وافتياركيا-غزوة طالف اورغزؤة بوكك درمياني زمازيس حفرت كعب بن زمررمول التهصلي الترعليه والم كى خدمت اقدس من حاضر موكرايان لا عادرانو نے اینامشہورقعیدہ پڑھا۔

الصیح بخاری غزدہنیں۔ اللہ یہ شریب و دشق کے قریباً وسطیں ہے۔

غزوة تبوك

يغزدهاه رجبين ين آيا-اسكاسببيكا كمدينين يخبر پہنچی کر دمیوں اور عبسائی ولوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے بڑی فوج تياركرلى ب- اس كي آخفرت صلى الله عليه ولم فالل مكداورقبائل عز سے جانی و مالی اماد طلب کی - اس وقت سخت قحط اور شرّت کی گرمی تھی۔ اسى وجدسے اس غزوہ كوغزوة العسرة بھى كہتے ہيں۔ سورة توبيس بو-الذين البَّعُوُوُ فِي سَاعَةِ الْمُسْرَةِ بِولْشَراسِ غزوه كے لئے تياركياكيا اسے جيش العسرة كهنذبس السجيش كي تياري مي حفرت عثمال عنى نيخصوصيت مصحصدابا حضرت الوبكرصداق وعمرفاروق في عجي را الثاركا ثبوت دیا۔غرض رسول الله صلی الله عابید و م میں ہزار کی جعیت کے ساتھ مدینے روانہ ہوئے۔ راست میں جب سرزمین تمود میں اڑے۔ تو آپ نے اپنے اصاب سے قرابا کریماں کے کوؤں کا پانی ندلینا اور شدوہ پانی بینیا۔ انہوں عرض کیا کہم نے پانی لیا ہے۔ اوراس سے آٹا گوندھا ہے۔ آپ نے فرایا كرپانى كرادوادر الا اونتول كوكهلادو جب آپ ج بعنى تمود كے مكانات میں سے گزیے جو بہاڑوں کوراش کربنائے ہوئے تھے توفر مآیا کال عندین كمكانات ساروتي ويكرزنا جاسي كمبادا بمريعي وبي عذاب پھرآپ اپنی چادرسےمن جھپالیا اوراس وادی سےجلدی گزرگتے۔

له صحح بخارى - كتاب الانبيار - باب تول الله والى تمود اخاه وطلحا - الآيه على صحح بخارى - كتاب للغازى - بابزول النبي صلى الشرعليد وسلم المجر

جب آنخضرت صلى الترعليه ولم جرس روانه موئ توراست مين ايك عُكدآب كاناقد مم موكيا- زيدبن بصيات قينقاعي منافق كمض لكا" محرنو كادعولى كرتام- اورتم كوآسمان كى خبردتيام- حالانكه وه اتنا بهينين جانتا كراس كاناقد كمال بي رسول الترصلي الترعليه ولم كوباطلاع اللي يملوم بوكيا-آپ نے يولوايد اكك منافق ايساليساكتا ہے - خداكي شم! سين ومي جانتا بول جوالله في مجه بتاديا جينا بخد خداف مجهانة كامال تادیا ہے۔وہ فلال درہ میں ہے۔اس کی مکیل ایک درخت میں جینی ہوئی ب-اسسب سے وہ رکاہواہے تم جاکر ہے آؤی جمیل ارشاد مبارک ناقہ اس دره میں سے لایا گیا حضور کے ارشاد مبارک کے وقت حضرت عمارہ موجودتھے منافق ندکور حضرت عمارہ ہی کے ڈیرے میں تھا حضرت عمارہ النية دير مين وابس آكر كهف لك كررسول الله صلى الله عليه وسلم في البحى تم سے اطلاع الی عجیب ماجرابیان فرمایا کرایک شخص ایسا ایسا که اسع عاره كے بھائى عروبن حدم نے كماكر تمامے آنے سے پہلے زیدبن بصیت نے ایسابی کماہے۔ بیس کرحضرت عمارہ نے زید کی گردن لکڑی سے محصکادی اوركها ياورهن فدا بمير دير سينكل جابير ساته نده كاكماكم كەزىدىدكورىبدىن اسب وكياتھا-

رجرسے بتوک چارمنزل ہے۔ وہاں پنچ کرمعلوم ہواکہ وہ خبر غلط تھی۔ بوک میں بیس روز آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا۔ اہلِ ببوک نے کے زرقانی علی المواہب بحالدان اسحاق وواقدی دغیرہ غزہ بُوک۔ جزیر آپ سے صلح کرلی - ایڈ کا نفرانی سردار او حذبی روب حافر خدمت اقدس ہوا - اس نے تین سودینارسالانجزیر پر آپ سے صلح کرلی اوراکی سفید خچر پیش کیا - آپ نے ایک چادر اسے عنایت فرمائی - جربارا ذرائح کے یمود اوں نے بھی جزیر رصلے کرلی -

تبوک ہی سے آخفرت میں اسٹرعلیہ ویلم نے حضرت خالدین ولیدور چارسوسواروں کادستہ دیکراکی ٹرین عبدالمالک کندی نصارتی سردار دومۃ الجندل کے زیرکرنے کے لئے بھیجا۔ اور فرما دیا کہم اکیدرکونیل گائے کاشکارکرتے پاؤگے۔ اکیدردومۃ الجندل کے قلدیس رہا کرتا تھا جبحش خالہ قلعہ کے پاس بینچے تو ایک عجبیب واقع پیش آیا۔ جاند فی رات تھی کا یک نیل گائے جنگل سے آکر قلعہ کے درواز سے پرسینگ مارنے لگی۔ اکیدر اس کے شکار کے لئے قلعہ سے اتر آیا۔ اشائے شکاریس حضرت خالد کے دستہ نے اس بچملہ کیا اور گرفتار کرکے دینہ ہیں گے آئے۔ اس نے بھی جزء رصابے کرلی۔

مسجرفيرار

منافق ہمیشاس امرکے درنیے تھے۔کسی طرح مسلمانوں میں بھوٹ ڈال دیں۔اس غرض سے انہوں نے اپنی علیحدہ سبور بنانے کا ارادہ کیا۔ ابوعام فاسق جوانصار میں سے تھا عیسانی ہوگیا تھا۔ وہ غزوہ خندق کا کنخفر

ا یشری قلم کے ان بیشام سے المق واقع ہے۔ وہ بدوجن پراللا تعالی فی پھلی کا شکارسبت کے دن حرام کردیا تھا اسی شرس را کرتے تھے۔

صلى الله عليه ولم سے اور تارا جب بوازن بھاك كيتے تودہ شام ميں ملاكيا تما-اس منوال سان منافقين كوكملا بهيجا-كرتم مجدقبار كمتصل اینی سجد بنالو-اورسامان ربتیار کرلومین قیصروم سے پاس جاتا ہوا اوررومیوں کی فوجیں لاتا ہوں - تاکہ محداوراس کے اصحاب کو ماسے كال دير - چنا بخدمنا فقول في سجد قبار كي إس ايك مبحد بنائي - اور رسول الشرصلي الشوعليه والم كى خدمت مين آكردرخواست كى-كمبم نے بیاروں اور معذوروں کے لئے ایک مسجد بنائی ہے۔ آپ قدم رخوزار اسمى مازيرهائي اوردعات بركت فرائيس-آپ فرمايا-كرميساب غزوة تبوك يرجارا بول وابس آكرانشارالله تعالى حاضر بونكا جناني جب آپ مهم تبوك سے واپس موكر موضع ذوا دان ميں پہنچ جو مدينہ طيب سے ايك فائد كى راه ب- توية ايتين نازل بويني:-

اورده اوگرجنول نے ایک میجینائی ضربینچانے اور کفررنے اور سلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لئے اور کمیں گاء بنانے کیلئے اس خص کے واسط جو پہلے سے فدا درسول سے اور ابہے اور البتہ وہ ضرور میں کھائیں گے کہم نے توبعلائی بی جامی تھی ۔ اللہ گواہ ہو کہ دہ اور جھوٹے ہیں۔ تواس میں ہر کر کھڑانہ ہونا۔ البتہ وہ

ولَانِيْنَ الْخَنْدُوْ الْمَسْعِيلَا ضِرَامًا الْاكْفُرِيْنَ وَالْمَصَادًا بَنْ الْمُوْمِدِيْنَ وَالْمُصَادًا لِمَنْ حَامُ بَاللّهُ وَمَسْفُلْهُ مِنْ قَبُلُ \* وَلَيْحَدُيْمُ اللّهُ وَمَسُولُهُ مِنْ قَبُلُ \* وَلَيْحَدُيْمُ لَلْهُ وَلَيْ اِنْ الْمُرْدُنِيَ اللّهُ الْحُسْفَىٰ وَاللّهُ مِيثُهُ لَى الْجَمْعُ لَكُوبُونَ وَاللّهُ مِيثُهُ لَى الْجَمْعُ لَكُوبُونَ لَا تَقْدُونِيْمَ اللّهُ الْمُحْسَفِىٰ لا تَقَدُّونِيْمِ آبَدُهُ الْمُكْبِونَ أس س على التكفواى من مجرص كى بنياد يهاد دن وربر كارى أوَّلِ يَوْمِرَ أَحَقُّ أَنْ تَكُوْمُ بِرَهِي لَيْ بِالسابِ كَي زيادة تُق في و في وي جاك يُحِبُون م كرتواس مين كوابو- الميل الي اَنْ يَنْطُهُ رُوْا وَ اللَّهُ يُحِبُّ مِنْ مِنْ عَلَى لَهِ عَلَى وَمِنْ اللَّهُ يُحِبُّ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ

الْمُطَّلِّقَ رِينَ ٥ رَقبع ١١٥ ﴿ أُورُلتُدِياكُ بِهِنْ الول كودوت كُفتاً

يس الخفرت صلى الله عليه ولم في حضرت مالك بن ذهشم اورهن بن عد عجلاني كوحكم ديا كرجاكراس مسجه صراركو كرادواور صبا دويضاني ايسابي كياكيا اس سال مختلف قبائل کے وفود اس کثرت سے در باررسالت میں حاضر وتے کہ اسے سال وفود کہ اجاتا ہے۔ یہ وفود بالعموم نعمت ایمان سے اللهال موكرواليس كئ -اس مختصرين ان كي تفصيل كي كنجائش منين -

## بحت كادروال سال

اس سال بھی دفود عرب بے در بے حاضر حدمت اقدس ہوتے رہے ابل من وملوك جميراميان لائے-اسى سال رسول التُصلى التُعليه الم آخرى ج كيا-جع جة الوداع كقيس- الْيُؤُمِّ النَّهُ لَكُوْدِيْنِكُولْةً،

مجرت كاليارهوال سال

اسسال كماه ربيع الاول ميس الخضرت صلى الشعليد ولم كا وصال شرلفين وكيا جس كاذكر آئنده باب ميس آتا ہے۔ ك تفيير منفورون فالوفار

## پانجوال باب

## وفات شرلف وحليرثبارك كابيان

ما صفر المده كاخرعشره من الخضرت صلى الله عليه ولم بميار موكئ \_ اورماه بسع الاول میں وصال فراگئے۔وصال شریف کی اسیخ میں اختلاف ہے اس بات برسب كالفاق م كروفات شرفي ماه ربيح الاول مين دوشنبه كدن ہوئى جمهورك زديك بيم الاول كى بارھويں تاريخ كتى - ماره صفركى الك يادوراتس باقى تقيس كدم ض كاآغاز موا- بعضة تاريخ وصال عمر بيع الاول بتاتيس بنارتول حفرت سلمان تيمى ابتدائے مون يوم شنبه ٢٧ ماه صفركو ہوئی۔اوروفات شریف یوم دوشنبہ اربیع الاول کو ہوئی ۔ حافظ ابن مجروز <del>ا</del> بس-كرابو محنف كاقول مى معتدب كروفات شرف ابيج الأول كومونى-دوسرول كي غلطي كي وجريم و في كه ناني كو ثاني عشر خيال ركيا كيا- بحواسي ومهمي بعضول نے بعض کی بیروی کی-

حفرت زیربن حارثہ جنگ موتر میں شید ہوگئے تھے۔ ان کے انتقام کے لئے آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام مرض ہی میں فوج تیار کی اور اپنے دست مبارک سے جھنڈا تیار کیا۔ اور حصرت زید کے صاحبر اسے حضوت اسا کواس فوج کاسردار مقر کرکے حکم دیا کہ تقام ابنی میں پہنچ کر دومیوں سے ہما د کر و حضور علیہ الصلاق والسلام کے ایام مرض ہی میں حضرت فیروز دہلی کے اسود عنسی مدعی نبوت کو قبل کرڈ الا حضور سے مدینہ میں اس حال کی خردی اور فرمایا - فائن فیدونن (فیروز کامیاب ہوگیا) -

وفات شرافیف سے پہلے جو پنجشنبہ تھا اس میں قصد قرطاس دقوع یک آیا جس کو فقیرنے تحفیہ شیعہ میں بالتفصیل لکھا ہے۔اسی روز حفور لے لینے اصحاب کرام کوئیں چیزوں کی وصیت فرمائی۔

المشركين كوجزرة عرب سينكال دينا-

۷-ملوک وامرارکے اینچی جو متها سے پاس آیا کریں-ان کو جائزہ واندام دیا کرنا جیساکریس دیا کرتا تھا۔

تیسری چیز کا ذکر حضور نے نه فرمایا- یا داوی دسلیمان احول بجول کیا۔ ای فرحضور نی حضر مصدیق اکبر کو اپنا خلیفانماز مقرر فرمایا-اوروہ وفات شرعت تک نماز بڑھاتے رہے۔

چھاسات دینار جوحفرت عائشہ صدیقہ کے پاس تھے۔ وہ بھی صفور لے ایام مرض پی تقسیم فرادیئے اور کچھ باتی نہ بچھوٹا ۔ وفات شراف کا وقت عین قرب ایس پہا۔ تو آپ اکٹر یُول وصیت فراتے تھے ؟

ك مشكوة شريف بحوالصحيحين-باب وفات النبي صلى الله عليه ولم - مشكوة شريف باب الانفاق وكرامة الاماك - مشك ابواب الوصايا-

الصلوة وماملك إيمانكم نمازاورغلام جب روح پاک نے جیم اطرسے اعلیٰ علیین کی طرف پرواز کی توالفاظ اللهم في المفتى الاعلى زبان مبارك يرته-واصنح يسه كرآ مخضرت صلى التدعليه ولم كا وصال نزلف دوشنبه كيون دوبرد صلي او وصال شراف كابد زين ناريك وكتى - اس صدمرس صحابة كرام كاجوحال مواده بيان نسي موسكما حضرت على تضلى في آب كو غسل ديا خضرت عاس ونفل بن عباس حضور كي بيلوبر لخ مين حضرت على الرَّضَى كى مددر سب تھے-اور قتم بن عباس اور اسام اور حضور كا غلام تقراب یانی ڈال سم تھے سوائے حضرت علی سے باقی سب آنکھوں بر رومال باندهم وي تح تاكرب بنرلف ينظر فراس جعنور ككف من تدبوتي كرسيول كربن وخ تعجن برقميص وعمامه ذكا-سب جمار شنبيس حضوركو دفن كياكيا- تاخيري وجدكتي امورته ينانج مهاجرين وانصاري بعيت سحاب يسانقلات بدا موكما-اس اختلا كافيصلموتي مياس اميس اختلات آرار مواكة حضور كوكمال دفن كياجات قبرشرليف بين لحديا سخ ياشق-آخر كارحضرت الوطلح انصاري في ليكودي نماز جنازه حجرة شركيف كاندرسي بغيرامات الك الك يرضي كني- يهاردو في يوعورتول في بوسجول في بجرغلامول في مازيرهي- بدازار حفور كوبالاتفاق حجرة شرلف بييس جبال وصال شرلف والقادفن كرديا كما ينابر قول اصح حضرت عباريغ وغايف فتح وفضل قرر شرلف بين ارت - لحد كي انيشين

کی وقعیں حضرت قتم سے اخرمیں قرمبارک سے نکلے۔ حصور نے بطورمیرات کھ منیں جھوڑا جو کھ آپ نے چھوڑا وہ میر ووقف تھا-اوراس كامصرف وہى تھا جوآپ كى حيات شرايف ميں تھا-چنانچآپ كاارشادمبارك ہے۔ لا نُورِثُ مَا تَرُكُنَا صَلَاقَةً مم دانبیار کسی کووارث بنیں بناتے

جيهم محورجائي وه صدقه ووقف (بخارئ رليف كتاب لجماد) حفرت عمروين حارث سے جوام المومنين جوريي كے بھانى تھے بول

دوایت ہے۔

رسول الترصلي الترعليه والم في الني موت کے وقت نہ کوئی دینا رحبور ا ىندرىم-نىغلام-نەلوندى-نىڭھاور مرانياسفيدخير اورابيا متصياراور پھوزمین جے آپ نے صدر و مَاتُرُكُ مُنْ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عكيه وسلم عنك مؤترد ثيالاً ولاد نه هما ولاعب اولاامة وَلَاشَيْنَا إِلَّا بِغُلْتَ الْبَيْضَاءَ وَ سِلَاحَنُوَاتُهُ صَّاجَعُلُهُا صَلَاحَةً

(بخارى-كتاب الوصايا)

الوداؤدس حضرت عائشه صدائقة كى روايت اس طرح ہے۔ رسول الترصلي الترعليه وسلم فنكوني دينار حيوراندريم دناون ينكرى

مَاتَرُكَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ علينه وسكم وثيالا ولادرها وَكُلْبِهِ يُرَاوَلُا شَاةً -

روایات مذکورہ بالاسے پایاجاتا ہے کہ آنخضرت صلی الترعليدولم كے

متروكات مين أيك سفيد خجر ددلدل كجهم تهيار اورزمين داموال بنونفنيرونيبر وفدك التى جصنورك ارشاد مبارك كعمطابق ان ميس سيكسي من فاعدة إرث جارى نهيس موا-اسى واسط دلدل اور ذوالفقار دونول حضرت على مرتضى عياس تمح ورنبجائعلى كيحضرت عباس وفاطم زبرااورازواج مطرات حقدار بخفيس-اموال بنونفنيروغيره بررسول التدصلي التدعليه وسلم كالمت مالكا نه نتها بكة متوليانه تها- ابوداؤ دميس مالك بن اوس كى روايت مبرحفر عرس خطا كا قول ہے كررسول الله صلى الله عليه وسلم كے ہاں تين صفاية بي ایک اموال بنونفیر- دوسرے خیر تبیسرے فدک - اموال بنونفیرآپ کے حوادث وحوائج كے لئے مجوس وموقوت تھے۔فدك مسافرول كيلئے مخصو تھا خيركي آمدنى كے آپ نے بن حصے كئے تھے۔دوحصے مسلمانو ليلتے ادرایک حصداین ازواج مطرات کے لئے مقرر کردیاتھا۔ لینے ال کے نفقہ يس سجو كيهزيج ربتا- وه آپ فقاره مهاجرين سافتيم فرايتے-آخضرت صلى الترعليه ولم كع بعديه جائدادي مجيثيت وقف حضرت صديق أكبرك زيراسمام رسي-انهول فيان مين رسول الترصلي الترعليه ولم كى طرح تصرب كيا حضرت صديق أكبر كع بعد حضرت عرفاروق ان راسحيتيت سے دوسال قابض رہے۔ پیمرحضرت عباس وعلیٰ کے اصرار رہال مبولفیران دونوں کی تولیت میں ردیا۔ اور خیرون کو اپنی تحوال میں رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد توليت وتصون مين شركت حضرت عباس يناكوار گذري وه جاہنے لكے كرتوليت بيرافتيم بوجائ - تاكر براك لينحصرك تعرف بين تقل بالخ حفرت علی مرتصای ما نع ہوئے۔ اس کئے فیصلہ کے لئے دونوں دربار فاروتی میں حاصر بعنے۔ گرحضرت فاروق کے تقسیم تولیت سے انکادکردیا۔ بعدازاں حضرت علی نے حضرت عباس پیغلبہ پاکر مال بنو نفنیر کو لینے تصرف میں کرلیا جمز علی کے بعد حرف بن علی اور کھر حمیری بن علی کے ہاتھ میں رہا۔ امام حمیری کے بعد علی بن حمیری اور حسن بحن دونوں کے ہاتھ میں رہا۔ دونوں نوبت بنوبت میں تصرف کرتے تھے۔ پھر نید بن حسن کے ہاتھ آیا۔ (صیح بجاری)

حضرت عرفاروق کے بعد خیروندک بجیٹیت وقف عام حضرت عالیٰ عی الم عضرت عالیٰ عی الم عضرت عرفائعی الم علی الرت پراجماع ہوگیا تو آپ نے فیرک مروان حاکم مرینہ کو دیدیا۔ شاید بدین تاویل کہ جوامر آنخضرت حلی المتدعلیہ وسلم کے ساتھ مختص ہو۔ وہی آپ کے خلیف کے لئے ہوتا ہے۔ چونکہ حضرت معاوی کو تو د تو ضرورت نرتھی۔ المذا لینے بعض اقریار کے ساتھ سلوکیا۔ والدا وعلی بالصواب - آخرالا مرخلیف عربی عبدالعزیز نے اپنی خلافت میں فرک کو والد الم حلیف عربی عبدالعزیز نے اپنی خلافت میں فرک کو المشدین کے عمد میں تھا۔ رطبقات ابن سعد، مزید تفصیل کے لئے تھزیش ید مول مناز کھو۔ والف خاکسارد کھو۔

مردکات مذکورہ بالا کے سوااور مشیار بھی تھیں جو بطور ترک مختلف اشخاص کے پاس تھیں - ان کا ذکر آفار شریفی ہیں آتے گا۔انشاراللہ نعالیٰ۔ ارباب سرنے آنخفرت صلی اللہ علیہ دیام کے گھوڑوں بنچوں دراز کو ہو اونٹول اور کر اوں کی جو لمبی فرست دی ہے۔ وہ آپ کے ہاں مختلف اوق میں موجود تھے۔ مگروفات شریف سے پہلے ہی آپ نے ان کو حسب عات شريف مبدياخرات كردياتها-وفات شراف كوقت صف ايك مفيد في يعنى دلدل باقى تقاجبياكرروابات مذكوره بالاستظامر طية رلي أتخفرت صلى التدعليه ولم ك حلية شراف كي بيان ميس عوض مرعات بیشترقار نین کرام کی آگاہی کیلئے امور ذیل کا بتادینا صروری ہے۔ الماراعقيده بحكمال خلق كي طرح كمال خلقت بين مجي التأرتعالي نے کسی مخلوق کو حضور کامثل بیدا بہنیں کیا اور نکرے گا-لَهُ مِي اللَّهِ عَمْنُ مِثْلُ فَعِيَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللّ ابدًا وع لمِي أَتَهُ لا يَعُالُقُ كَبِهِي اور مُجِدِيقِين مُهُ كُدوه نه يدار كا م جن زرگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلید مبارک بیان کیا ہے۔ النول ف الرحيحضورك اوصاف كے بيان ميں حسب طاقت بشري للغ انواع بلاغت واكمل قوانين فصاحت سے كام ليا ہے- مرغايت جسوه ينجيب يي بع - كداننول في حضور كي صفات كي من ايك جعاكك ادراک کیا ہے۔ اور حقیقت وصف کے ادراک سے عاجزرہ کئے ہیں۔ خلاصه يه به كه وه صورت وصف كوييش كرسكيس نحقيقت وصف كو-كيونكة عقيقت وصف حضور كوخالق بيجول كيسواكوني منبر جابنا جنا بخدامام بوصيري قصيده مهزيس فراتيبي ك حياوة الحيوان للعلام كمال الدين الدميري الشافعي المتوفي حث معجزراول ملك المول المناهدة المنا

٣- اعضائے شلف بیس توسط واعتلال جوس وجمال کا مراراؤشل وکمال کا مبنی ہے بطور کا بیہ ہرگہ ملحوظ ہے۔ اللّٰہ تقرصَلِ وسَرِقَمْ وَبَارِاؤْعَلَىٰ سَيِّرِهِ نَافَعُ تَدُورُ وَكَالَٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

روتے میکارک

حضوراقدن ملى الترعليه ولم كاروت مبارك جوجال اللى كاآسينداور الوارتجلى كامظريقا- برگوشت لوركسى قدرگول تقا-اسى روت مبارك كوحتر عبدالتدين سلام رضى الترتعالى عند نيكھتے ہى بجارا تھے تھے۔ كه مواہب لدنية كي برائل النبويہ ابن عباكراتوفی عظیم فی خصرت عائشه صدیقه رفنی الترعنها کی روات سےنقل کیا ہے كرئی سحر كے وقت سی رہی تھی - مجھ سے سوئی گر بڑی میں نے ہرجیند تلاش کی - گرز ملی - اشنے میں رسول الترصلی التی علیہ بولم تشرفیف لائے -

> ك مشكوة شريف باب ففل المدقة -سلة صحيح نجارى - باب صفة النبي صلى الشعلير سلم-

کے شاک رندی - باب اجار فی خلق رسول الله صلی الله علیه سلم -هه ملدو کیروں کو کمتے میں بہنی چادراور شلوار -سند دیموش می تر مذی - باب اجار فی خلق رسول الله صلی الله ملیه سیلم

آپ کے روئے بارک کے نورکی شعاع میں وہ سوئی نظر آئی۔ میں نے یہ ماجرار آپ سے عرض کیا۔آپ نے فرمایا۔ سام میرار بختی وعذاب ہے رہین دفو فرمایا) استخص كے لئے جو مرے چرے كى طوف ديكھنے سے محودم كياكيا " حافظ الوقعيم رمتوفي سيسيمه على فيروايت عبادبي عبدالصورفقل كياب كراس نے كما-كرہم حضرت انس بن الك كے بال آئے-آپ يزكنزے كا-كددسترفوان لا- تاكرهم چاشت كاكها ناكها يكس وه كآئي-آفي فوايد كدروال لا-وه ايك ميلار ومال لائي-آپ في فرمايا- كه تنور كرم كر- اس في تنور ارم کیا۔ پھرآپ کے حکم سے رومال اس میں ڈال دیاگیا۔ وہ ایساسفید تکالگویا كدوده ب بم فحضرت انس العجما كريكيام وانهول فرايا كريدوه رومال مهجس سيرسول الترصلي الترمليدوسلم لين روت مبارك كو سح فرايارتے تھےجب يرميلا موجاتا ہے تواسم موں صاف رايتے من كيونكرآگ اس في يا ترينيس كرتى جوانبيا عليه الصلوة والسلام كروت مبارك رسي كزرى موكسى شاعرف كيا اچاكمان، برج ابابجال استرخ فوبرًا بمدرد جركم الاست كمالا سخف

ام مرارنقب المرمنين حفرت عائشه بن گويندكر جمره بعني مفيدي نيز آمده وايشال را جميار گويندايشال مفيدرنگ بودند كذا في المنتخب م منه خصائص كمرني السيوطي مطبوعه دائرة المعارف جيدرآ باددكن جزراول صلا سنه خصائص كمري جزرتا في صن

آپ کی مبارک آنکھیٹ فری اور قدرت اللی سے سرگس اور لیکیں دراز خفیں -آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ دورے تھے۔ کتب سابقہ ميں ير بھي آپ كي ايك علامت بنوت تھي بين وجر تھي - كرجب آپ نے ٢٥ سال کی عرشراف میں فدیج الکبری کی طوف سے ان کے غلام میں وکیا تھ تجارت كے لئے مك شام كاسفركيا - اور بجارے ميں نسطور رابب كے عبادتخانك قريب ايك درخت كي فيج ازے - توراب مذكور فيسره سيحضور كي ننبت يسوال كيايكياان كي دونول آنكھول ميس سرخي ہے؟ ميسروتے جواب ديا- اور وه سرخي آپ سي جي مدانسي بوتي-التدتعالى في آب كربعرشرافي كا وصف قرآن عجيدس لول مذكور فرايا-مَانَ اغ البُصرُ ومَاطَعَي (سورة تجم اليني شب معراج ميس آب كي آلكم مِارك ن ال آیات كو د سي عدول و تجاوز ندكیا- كرجن كے د سي كے لئے آپ مامور تھے۔اس سے یہ پایاجا آ ہے کہ آپ کوالیسی غایت درجہ کی قوت بصارت عطام و في تقى - كرآب جس شّع كود يجيق خواه وه غايت درج خايس بواسے يول ادراك فراتے تھے كرجس طح ده واقع اورنفس الام

یں اس میں اس میں اس میں اس کی میں اس کی معلوم ہوں کے دلائل حافظ ابی تعیم مطبوعہ دائرۃ المعارف انتظامیہ جدر آباددکن میں اونعیم کے علادہ ہوں اور ابن عساکر نے بھی اسے مدایت کیا ہے (خصائص کبری جزراول عاقی) سے ترجمہ یہ کی نہیں گاہ اور حدسے نہیں بڑھی۔ سمی زرقانی علی المواہب جزر رابع میں

الام بيقى المتوفى مده بهره اليشابن عباس رضى التعنم القل كيا ب-كرسول الترسلي الشدعليه ولم الزهيري راسيس روش دن كي طسيح دىكھتے تھے۔ حدیث مجھ میں آیا ہے كرسول الله صلى الله عليه ولم نے فوايا - كرمجھ سے تمہارارکوع اورخشوع بوتیدہ نہیں۔ میں تم کواپنی پیٹھے کے پیٹھے دیکھا ہو المام مجابد (منوفى سنك الذي يَرك حين تقوُّمُ وتَقَلُّكُ فِي السَّاجِدِينَ وشوا . ع ١١) كي نفيين فرايا م كرسول التصلى الته عليه ولم تمازير تحياف كولول ديكيفة تصحبياكه ليني سامنه دالول كو-اهادسيث مذكوره بالاميرية سے مرادروریت عینی ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے جبیب یا ک صلی اللہ علیہ والم بطورخرق ادت عطافوا كي تقى حِس طرح بارى تعالىٰ نے آپ كے قلب شراف كو معقولات كادراك ميس احاطه اوروسد يجشى فقى-اسى طرح آكي حواس لطيف كومحسوسات كاحساس بي توسيع عنايت فرائي تقى -آب كافرشتول ور شیاطین کودنکیمنااورشب مراج کی صبح کو مکمشرفیس قرایش کے آگے بہتالمقال

ا خصائص کمری جزراول صلت العام الناس فی اتمام الصلاة و ذکر القبلة .
سے ترجہ جود کھتا ہے جھکوجب توا عقام ہے ۔ اور تراکھ نا نازیوں میں داس آ بیسے کتے ہیں نفسی فازن میں کھا ہے ۔ وقیل معناویری تقلب بصرائ فی المصلین فازن کان در والله صلی الله علیہ وسلم بی جرمن خلف کما بیصر من قدامه دانتی )
سی الله علیہ وسلم بی جرمن خلف کما بیصر من قدامه دانتی )
سی اس صدیث رس کو امام جمیدی (متوفی فن من من این مندیس اور ابن مندر امتوفی اسلیم اس مندیس اور ابن مندر امتوفی اسلیم اور ابن مندر اول عام المور کے دوایت کیا ہے ۔ دکھو موای ب لدنی بیزراول و مالا کو منافس کم کی جزراول صلا

كودكيه كراس كاحال بيان فرمانا اور سجرنبوى كينف كے وقت آب كاربند منوره سے کعبہ شرفہ کو دیکھنا۔ زمین کے مشارق دمغارب کو دیکھ لینا اور حقر جفرطياركوشهادت كيدبهشت مين فرشتول كساتدارت ديكهناءيه تمام امورآپ کی قوت بنیائی پردلالت کرتے ہیں۔ غزوة احزاب مين خندق كهود تے وقت أيك سخت تيم حائل ہوگيا تھا جس حضورت كدال كيتين ضروب سے الواديا-بهلي ضب بي فرمايا-كويس بهال سے شام کے سرخ محلات دیکھور ہا ہول - دوسری ضرب بر فرایا کسیس بہال سے كسرى كاسفيد ولدركام وربام ول تيسرى ضرب يرفراياكداس وقت مي بهال ابواب صنعاركو ديكه ربابول- اسى طرح جب غزوة موتدمين حضرات زيدبجارته وجفران ابي طالب وعبدالله بن رواحد صنى الله عنهم يك بعدد كرے براى بهادرى سے الطے تے ہوئے شہر مہو گئے ۔ توحضوراق س صلى الله عليه والم مدينه منورهیں ان واقعات کواینی آمکھوں سے دیکھ اسے تھے اوربیان فراہے تھے اروئے بارک آپ کی عبوس دراز و باری تحیی -اور درمیان میں دونوں اس فدرل تھیں۔کد درسے ملی ہوتی معلوم ہوتی تھیں۔ان دونوں کے درمیان ایک رك تقى جوعف كے وقت حركت ميں آجاتی اورخون سے بھرجاتی-بینی مبارک آب کی ناک مبارک خونصبورت اور دراز تھی اور درمیان میں ابھراؤ تمایاں تھا ك تكوة بحالصحيين- إب وفات النبي على المراعلية ولم- اوربن بني رونين برايك نور درختال عاج وتخص بنورتال نركرتا لسمعلوم مِوْاكْم للندب - حالانكه للندي تعرف بلندي توده نورتها جواس كير يريق بیثانی مبارک آپ کی بیشانی مبارک کشاد دھتی۔ اور چراغ کی مانند جمکیتی تھی بینا پرمزت حسان بن ثابت رصنی الله تعالی عند في فرايا ب:-مَنْ يَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يُم بَوْنِينُ جَدارَه مِي راحين إَبَى بِنَا فَظَائِرُقَ بَلَخِ مِثْلَ مِصْبَاحِ الدُّبِى الْمُؤُوقِينِ قَوْارِيمَى كروش جِلْعَ كى ان رَجَكَتى -كوش مبارك آپ كىمردوكوش مبارك كالل دام تھے۔قوت بصرى طرح اللّٰرتعالى ف آب كوقوت مع بهى بطري خرق عادت غايت درجه كى عطاكى تقى ـ اسى السطآب صحابرام سے فواتے کو میں جود کھتا ہوگ ، تم منیں دیکھ سکتے۔ اور میں جو شنت مول، تم منيس سكت مين تو آسمان كي آواز بهي س ليتامول-ا واز آسمان کی طرح آنحضرت ملی الله علیه وسلم آسمان کے دروازے کے كطلنه كى آواز بهي ليت تھے جنا نخدايك روز حضرت جرئيل عليه السلام عدم اقدس صافر تھے۔ کہ ناگاہ حضور نے اپنے اوپر کی طوف سے ایک آوازسنی۔ آب نے سرمبارک اٹھایا۔ توحضرت جبئل علیالسلام نے عرض کیا۔ کر آسما

> له شاكر ترندى - باب اجار فى خلق رسول التُرصل التُرعلير علم مله فررقانى على المواجب جزر رابع - صك مله خصالص كرى بح المرتر فرى وابن ماجد دابى نيم جزر اول صقة

کاایک دروازہ ہے جو آج ہی کھلا ہے۔ آج سے پیلے بھی نہیں کھلا۔ الی جو آج کے اللہ میں کھلا۔ الی جو آج سے پیلے بھی نہیں کھلا۔ الی جو آج کے اللہ میں کھلا۔ الی جو آج کے اللہ میں کھلا۔ الی جو آج کے اللہ میں کھلا۔ اللہ اللہ جو آج کے اللہ میں کھلا۔ اللہ م

مذمبارک فراخ - رضادمب کرنیموار - دندان ایم بیشین کشاده اور روستن و تابال جب آپ کلام فراتے - تو دندان ایم بیشین میں سے نوز کلتا دکھائی دیتا گھا - بزار (متونی سافئیہ) و بہتی نے بروایت الوسر ریخ نقل کیا ہے کہ جب آپ شخک فراتے - تو دیواریں روستن موجاتیں - آپ کو کمجی جت نی منیس آئی ۔

حضرت عمره بنت مسود الضارية روايت كرتى بين - كرمين اورميرى بانج بهنين رسول التلصلي الترعلبه والم كي خدمت مين حاضر بوئين - آپ ت. يد رختك كيا بهواگوشت كهار ب عقر- آپ نے جاكرائك "كمواان كوديا الله نے بانك كركھا ايا- مرتے دم تك ان مين سے كسى كے مندمين بجرتے ناؤش پيلانه بوئي اور نہ كوئي مندكي بيمارتي موئي -

غزدہ نیجرکے روز حضرت سلم بن الاکوع کی پنٹر لی میں ایسی ضب شدید لگی کم لوگوں کو گمان ہوا کہ شہید ہو گئے جفنور نے تین باراس پر دم کر دیا۔

ك منكوة شريف بحواله صحيح مسلم - كتاب فضائل المتسراك - منكوة شريف بحزراول مسك

پر سنٹ لیس کھی در د نہوا۔

ایک روزایک برزبان عورت آپ کی خدمت میں آئی۔ آپ قدید تناول فرایع تھے۔ اس نے سوال کیا کہ مجھے بھی دیجئے۔ آپ نے جو قدید سامنے بڑا ہوا تھا اس میں سے دیا۔ اس نے عرض کیا۔ کہ لینے منہیں سے دیجئے۔ آپ نے منہ سے بھال کراسے دیا۔ وہ کھا گئی۔ اس روز سے خش اور کلام قبیج اس سے سنے میں نہ آیا۔

مذكوره بالاواقعات علاده ده بشمار بيشگوئيال اور دعوات جو پورى اور قبول موئيس - ده اسى مندمبارك سن تعلى بهوئى تقيس -

یوم حدیدین چاه حدید کاتمام با نی انتگراسلام نے (جوبقول حضرت برار بن عازب چوده سوتھے) کال لیا-اس بن ایک قطرہ بھی ندرہا-آنخضرت صلی الشرعلیہ وطمنے بانی کا ایک برتن طلب فرایا-اور وضور کے بانی کی ایک گئی توں میں ڈال دی-اور فرایا-کہ ذرا گھیرو-اس کوئیں میں اس قدر بانی جم ہوگیا-کہ حدیدیویں قریبًا بیس روز قیام رہا-تمام فوج اوران کے لونٹ اس سے رہے۔ ہوتے رہے۔

لعاب دہن بارک حضورکے مندبارک کالعاب نخی اور بیماروں کے لئے شغارتھا جنا پنجہ فتی خیبر کے دن آپ نے اپنالعاب دہن حضرت علی الرتضلی کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ تو

> ك خصائص كرى السيوطى -جزاول مسالة ك مشاوة شراف بحوالم صح بخارى - باب في المعجرات -

وه فورًا تندرست بو گئے۔ گویا در جہم بھی ہوا ہی نظا۔ غار تورس حضرت صدیق اکبڑے پاؤل کوکسی چیزنے کا مط کھا با حضور نے اپنالعاب دم من زخم پرلگایا اسی وقت در دجا تاریا۔

حضرت رفاعین رافع کابیان ہے کہ بدر کے دن میری آنکھیں ترلگا اور وه كيموك كنى-رسول التُدهلي التُرعليه وسلم في اسمين اينالعاب مبارك أل ديا اورد عافرائي يس مجه ذرا مجي تكليف نبوئي اورآ تكه بالكل درست بوكئي-حضرت محدين حاطب كے الحديد منظياً رئي اور و جل كيا -رسول الله صلى الله عليه ولم في ابنالعاب مبارك اس يدالا اوردعاكى - وه التحريجيكا موكيا-حضرت عروبن معاذبن جموح الضارى كاياؤل كك كيا تفاريسول لله صلى الله عليه والم في اس را بنالعاب مبارك لكاديا- وه ابها الوكيا حضرت اليوقياده الفعارى ببان كرتيبي - كمغزوة ذى قرد الحرم عدية ايس رسول الله صلى الله عليه ولم في محمد سي وهياكمة ماك جركيس يكياب وكي فيون كى كراكترلكا ب-آب ف فرماي كرزديك آؤمين زديك بواتوآب ني اس بيلعاب دمن لگاديا-اس روز سے مجھے تبھی نيروتلوار منس لگی اور نول ا ایک دفوحضور سے پاس یانی کا ڈول لایاگیا -آپ نے اس سے بیا۔ يس خورده كوئس مين دال دياكيا - بس اسي سے ستوري كى بى خوشبوكلى آپ ك فادم حضرت انس رضى الله تعالى عنه كحكموس ايك كوآل كفا-آب ن

ك اصابد رجم عروبي معاذانصاري-

سه دادالعاد یغزوهٔ پدر سه اصابه ترجه ابوتیآده انصاری- ۱۰۲۰ اینالعاب دین اس میں ڈال دیا۔اس کاپانی ایسا شیری ہوگیا کہ تمام مدینة منوره میں اس سے بڑھ کرمیٹھا کو ئی کوآل نہ تھا۔

عاشورائے روز حضور بچوں کو بلاکران کے مندمیں اپنالعاب ہو اُل اُلی کے مندمیں اپنالعاب ہو اُل کے دوروں میں اُلی ا نیتے -اوران کی اوک سے فرادیتے - کمشام تک ان کو دو دھ نددیا بس دی لعاب دہن ان کو کافی ہوتا -

حفرت عامر بن کرز قریشی عبشی این صاحبزاد سے عبدالتہ کو بجین میں رسول التّصلی التّر علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں لائے حضور عبدالتّر کے منہ میں ابنا لعاب مبارک ڈالنے گئے اور وہ اسے نگلنے گئے ۔ اس برحضور نے فرایا کہ میکشقی (سیاب) ہے حضرت عبدالتّر جب کسی زمین دیا بتجھرامیں شگان کیا کرتے ۔ تویانی کل آیا کرتا ۔

عتبه بن فرقد حبول نے حضرت عمرض الله تعالی عنہ کے عمد مبارک میں موسل کو فتح کیا ان کی بیوی ام عاصم مبان کرتی ہے۔ کہ عتبہ کے ہاں ہم چاروری تھیں۔ ہم میں سے ہراک خوشبول کا فیل کوشش کرتی تھی تاکہ دوسری اطیب ہو۔ اور عتبہ کو کی خوشبو نہ لگا تا تھا۔ گراپنے ہاتھ سے تبال کی ڈواڑھی کو ملیت افعا۔ اور ہم سب سے زیادہ خوشبو دار تھا جب وہ ابنز کل آ۔ تولوگ کتے کہم نے عتبہ کی خوشبو سے بڑھ کرکوئی خوشبو میں سے نوجھا۔ کہم استعمال خوشبو میں کوششوں کی میں۔ اور تو ہم سے بیر جھا۔ کہم استعمال خوشبو میں کوشش کرتی ہیں۔ اور تو ہم سے بیر جھا۔ کہم استعمال خوشبو میں کوشش کرتی ہیں۔ اور تو ہم سے بیر جھا۔ کہم استعمال خوشبو میں کوششوں کوشش کرتی ہیں۔ اور تو ہم سے بیر جھا۔ کہم استعمال خوشبو میں کوششوں کی سے بیر جھا۔ کہم استعمال خوشبو میں کوششوں کوششوں کرتی ہیں۔ اور تو ہم سے بیر جھا۔ کہم استعمال خوشبو میں کوششوں کوششوں کوششوں کوششوں کوششوں کوششوں کوششوں کی میں۔

ك خصائف كبى بروايت الونيم جزراول صله ك استيعاب واصابرا ورخصائض كبرى بحوالبهقى وحاكم- زیادہ خوشبودارہے - اس کا مبب کیا ہے ؟ اس نے جواب دیا۔ کہ رسول لہٰد
صلی اللہ علیہ دیا کے عہدمبارک میں میرے بدن پر آبدریزے مفودار ہوئے
میں خدمت بنوی میں حاضر ہوا۔ آپ سے اس بیماری کی شکایت کی۔ آب نے
مجھ سے ارشاد فرایا کہ کپڑے اتار دو۔ میں نے کپڑے اتار دیئے - اور آپ کے
سامنے بیٹے گھا۔ آپ نے ابنالعاب مبارک لینے دست مبارک پرڈال رمیری
پیٹے ھا ور سپیٹ پرمل دیا۔ اس دن سے مجھ میں بینوشبو بیدا ہوگئی۔ اس حدیث
کو طرانی (متونی سے بیل دیا۔ اس دن سے مجھ میں بینوشبو بیدا ہوگئی۔ اس حدیث
کو طرانی (متونی سے بیل دیا۔ اس دن سے مجھ میں بینوشبو بیدا ہوگئی۔ اس حدیث

زال مبارک

ے شمائل ترمذی - باب کیف کان کلام رسول الشصای الشریلیو کم -ک استیعاب لابن عبدالبر فضل سے بیراد بھی ہوسکتی ہے ۔ کہ آپ کا کلام مبین وظاہر ہوتا تھا۔ جیسا کہ روامیت حضرت عائشہیں وار دہے۔

کے کہوہ مانع نہیں ہنوتی۔ آواز میارک

تمام انبيائ كرام خوبرو اورخوش آواز تھے -مرآنحضرت صلی الله عليه وا ان سب سے زیادہ خوبڑوا ورخوش آواز تھے۔آپ کی آواز میں ذراگرانی یائی جاتی تھی جواوصات حمیدہ میں شمار ہوتی ہے۔ خوش آواز ہونے کے علاوہ آپ لبندآواز انتف تھے كرجهال مكآپ كي آواز شركي بنجيتي أوركسي كي فأ نهنيجتي تھي - بالخفوص خطبول ميں آپ كي آواز شرفي كھروں ميں پر ده نشين عورتون ككبنج جاتي همي حضرت عائشه صديقه رضى التدتعالي عنها فرماتيس كراكيد دن رسول التُصلى التُرعليد والممنر بررونق افروزموئ-آب ي ماخري سے فرايا - كخطبه سننے كے كئے بي ماؤ اس آواز كو حضرت عبداللدين رواه نے جو شریدیندمیں قبیلہ بنی غنمیں تھے سن لیا۔ اور ارشاد نبوی کی معیل میں دہیں اپنے مکان میں دوزانو ہوا بیٹھے عضرت عبدالرحمٰن بن معاد فرماتے ہیں کرحصنور نے منی میں خطب ریٹے ھا جس سے ہما اے کان کھل گئے یہا آگ

ك نسيم الرياض جلدا ول صغر، ٣٥ عند رقاني على الموامب بحوالة زيذي جزر رابع صك عند و يكيمونوامب لدنيا ورخصالف كمرى کہم اپنی اپنی جگہ رِآپ کا کلام مبارک سنتے تھے حضرت ام افی فرماتی ہیں۔ کہم آدھی رات کے وقت حضور کی قرائت رناکرتے تھے۔ حالانکہ ہیں مکان کے اندر چاریائی پرمواکر تی تھی۔ خندہ وگریم مبارک

آپ کا گریشرلون صنیک کی جنس سے تھا۔ کہ آواز بلبند نہ ہوتی تھی۔ گرآننو ا مبارک آنکھوں سے گریڈ تے تھے۔ آپ کے سین شرای سے دیگ مسی کے ہوش کی سی آواز سنی جاتی تھی۔ آپ کا گریمبارک صفت جلال اللی کی تحبی اور امت بر شفقت اور میت پر رحمت کے باعث ہواکرتا اور اکثر قرآن شرای کے سننے سے اور مجھی کبھی نماز شب میں بھی ہواکرتا۔ آپ نے آنکٹوائی کبھی نمیں کی۔

سرمبارک بڑاتھا۔ یہ وہی سرمبارک ہے کہ جس بقبل بعثت بطریق ادہاں وکرامت گرامیں بادل سایہ کئے رہنا تھا۔ چنا پنج جب آپ ہائی علیمہ کے ہاں پرورٹ

ياسى تھے-توده آپ كوكسى دورجگه زجانے ديتى تھيں-ايك روزده غافل ہوگئیں۔اورحضورانی رضاعی بن شمارے ساتھ دوبر کے وقت ولشال میں تشریف نے گئے۔ مائی طبیمة تلاش میں تکلیں آپ کوشیمار کے ساتھ پایا کینے لگیں۔انیسی میش میں؟شمارلولی "امال جان امیرے بھائی نے تیش محس نىيىكى ـىئى نے دىكھا -كەبادل آپ يرمايكر تاتھا جب آپ گھرواتے تو بادل بھی گھر جاتا۔ اورجب آپ چلتے تووہ بھی جلتا۔ یہی حال رہا یہاں کہ مم اس جكرا بنجيبي الى حليمه في إي الماي يهد في الماي المهار في الماي الم ديا سهال خداكي تسطمي اسى طرح جب آب باره برس كى عرشرىف مين ابنے چيا ابوطالب اورد مرشكوخ قرنش كے ساتھ ملک شام میں تشرلف لے گئے توجیرا راب كعبادت فال حرقريب ازك-اس رابب في آب كويهان الما-اوركهانا تياركرك لايا-اورآپ كوبلوايا يس آپ تشرليف لائ -اورآب بر بادل سايد كغيروت تفاد كردن مبارك گردن مبارك كياتهي كويابت عاج كي گردن تهي - جاندي كي اندصاف-כמבי אונל كفِدست اوربازومبارك برگوشت تصيحضرت انس رضى التُدتِعالىٰعن فواتيهي كيس فيسي فيسي سفيم ياديباكوآ كالت مبارك زياده زم مني بايال ركسى خوشبوكوآب كى خوشبوك بره كريايا

ك خصائص كبرى لليدولى بروايت ابن سعدواني فيموغرو-ك تمزى -باب اجار في بدرنبوة النبي على الترعايس مسلم فيح مخارى باب صفة النبي الترعليدية م نی میلی الله علیہ ولم کے ساتھ نماز ظر پڑھی۔ بھرآپ اپنے اہل خاندی طوف تھے۔ میں بھی آپ کے ساتھ تکلا۔ بچے آپ کے سامنے آئے تو آپ ان میں سے ہرا کیسے رخسار کو اپنے ہاتھ مبارک سے سے فوانے لگے میرے دخسار کو

بھی آپ نے سے فرایا بس میں نے آپ کے دست مبارک کی طفی کی اوشیو ایس اڈ کا کی میں نے درات رہے کہ درست مبارک کی طفی کا اوشیو

اليي پائى-كركوياآپ في اپنا الترعطار كم صندوقي سن كالاتما

حضور کا ہاتھ وہ مبارک ہاتھ تھا۔ کہ ایک شت فاک کفار پھینیک ڈی او ان کوشکست ہوئی۔ یہ وہی دست کرم تھا کہ بھی کوئی سائل آپ کے دروازے

ملى مع ملى بابطىب بيه ملى التعطيرة م ولين منه مله ديكه وموامب لديند. من قرآن كريم من بيه ومُمَاهَ مَيْنَ إِنْهُ مُمَيْنَة وَلِينَ اللهُ رُخْ) ترجيهُ وربنيس كهينكا تو في وقت كم مجيئاتو في كن التُدتو الى في مينكاتها "

مردم نیس کھرا۔ یہ وی دست شفارتھا۔ کجس کے محض تھونے سے وہ عارال جاتی رہیں کہ جی کے علاج سے اطبار عاجز ہیں۔ اسی مبارک القدیس ساکتروں نے کار شادت پڑھا۔ اسی مبارک ہاتھ کے اثارے سے فتح کمے روز تین مو الدائت كي بعدد كرے مذ كے بل كروے - اسى مبارك لاقع كى ايك الكى ے اللہ سے چانددویارہ ہوگیا-اسی مبارک ہاتھ کی انگلیوں سے متعدد دندخشم كي طرح ياني جاري بوا-آنخفرت صلی الله علیه وسلم کے دست مبارک کی مزید برکات کی تشریک ك ذيل مين چندشالين اوردرج كى جاتى مين: احضرت ابيفن بن جمال كے جمرے برداد تھا جس سے جمرے كارنگ براگیاتھا-ایک روز آنحفرت صلی الله علیہ وسلم نے ان کوبلایا-اوران کے چرخ براينادست شفا كييرا شام ندمون پائى-كدداد كاكوئى نشان ندرا-المحضرة شريل حبفي كي تهياي إلى كلفي سي تقى جب كربي وة للوار كا قبضه اور هواركى بأكنين كراسكة تھے- انبول نے حضور عليه الصلوة والسلام سے شكايت كى۔ آپ نے اپنى تھيلى سے اس كلئى كور كواپس

اس كانشان كندريا-

﴿ لَيك عورت لين المحكوف مت اقدس لا في - اورع ف كيا - كم اسكومون ہے۔حفنورنے اس کے سینے یا تھ کھیرا۔ اور کے کو تے ہوئی۔ اوراس میں سے ایک كالا كتة كايلانكل اورفورًا آرام موكيا-

به جنگ احدين حفرت قاده كي أنكه كوصدر مينيا اور ديلار خساريرآيا تجيزموئي-كماك دياجائے حصورسدديافتكياكيا-توآپ نے فراياايان كروادراننيس بلاكراني دست مبارك سے ديك كواس كى جكدير كھ ديا-آنكھ فورًا السي درست مبوكني -ككوني بينة تباسك تفا-كددونون ميس سيكس آنكه كوصدر

۵ حضرت عبدالله بن عليك جب الورا فع بهودي وقل كركاس ك كوس مك توزين ساكركران كى ماق أوك كئي- انبول نے اپنے عمام سے باذھ لى عب الخفرت على المرعليه والم كى فدمت اقدم ما صريح فراك كر ياؤل عيداؤ حضرت عبدالترك ياؤل عيدلايا يضورن اس راينادست شفار يهرا-اسي وقت اليسي تندرست بهونتي-كدفويا مجمي ده لو في ي ينظي -

المحضرت عائذبن سعيد جبرى رسول التدصلي الترعليه وسلم كى حدمت عيام موتے اور عن کیا کہ یارسول الله! آپ رے پہرے پر اینا مبارک الق مجمر دیجے اور دعائ بركت فواين يحفورا نور فالسابى كيا-اس وقت مصحفرت عائد كاجروتروتازه اورنوراني رج كرتاتها-

- الخفرت صلى الله عليه وسلم في حضرت عبد الرحمن وعبدالله يسيران عبد كے لئے دعائے بكت فرائى -اوردونوں كے سروں باينامبارك الم يعيرا وه دونو جب مرمنڈایاکرتے۔ توجس جگہرسول التاصلی الله علیہ وسلم نے مبارک تھ رکھا تھا اس پر باقی حصے سے پہلے بال اگ آتے۔

۸۔ جب حضرت عبدالرحمٰ بن زیدبن خطاب قرشی عدوی پیدا ہوئے آق نهایت ہی کوتاہ قد تھے۔ ان کے نا ناحضرت ابولیا یہ ان کو رُمول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بارکت میں لے گئے بحضور نے تحفیک کے بعدان کے مربر اپنا دست مبارک پھیرا۔ اور دعا ئے برکت فرائی۔ اس کا بیاڑ ہوا کہ حضرت عبدالرحمٰ جب کسی قوم میں ہوتے تو قد میں سب سے بان نظر آتے۔

۹-رمول التصلی الله علیه ولم نے حضرت قتادہ بن ملحال قیسی کے چربے پر اپنا دستِ برارک بچیرا جب وہ عمر رسیدہ ہوگئے ۔ توال کے تمام اعضار رکھنگی کے آثا تمایاں تھے۔ مگر جمرہ مدستور تروتا زہ تھا۔

۱۰-آخفرت ملی الله علیه ولم نقیس بن نید بن جاب جذامی کے سرواین کوت مرایا ہا کہ مبارک بھیرا اور دعائے برکت فرمائی حضرت میں تے سورس کی عمر میں فات یائی ان کے سرکے بال سفید ہوگئے تھے گروسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیم باک کی جگہ کے بال سیاہ ہی سے -

اا جبرسول الترصلي الترعليه وسلم في مريني كي طون بجرت فرائي و الم يس ايك غلام چرول سے آب كے دوده طلب كيا - اس كنجواب ديا - كير پاس كوئى دُوده دينے والى بكرى نہيں - آب لے ايك بكرى بكولى اوراس كے تحق پرانيا دست مبارك بيم إحضرت الوبكر طريق نے اس كا دوده دولا - اور دونون بيا - غلام في حضور سے بوجھا - كر آپ كول بي بحضور لے فرايا ميں خدا كا ۲۹۳ رسول ہوں- یس کروہ ایمان لایا-اسی طرح حصنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام معبد کی کبری کے تھن پر اپنادست مبارک بھیرا-اوراس نے دودھ دیا جبیا کہاس کتاب میں پہلے آچکا ہے۔

۱۱ حفرت الک بن قمیر ملی شاعربیان کرتیبی کمیس نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہم سے عوض کیا۔ کہ بارسول اللہ میں شاعر ہوں۔ آپ شو کے باہے سی کیا فتو کی دیتے ہیں ؟ آپ سے فرما یا کہ اگر ترے سرسینہ سے کنہ سے کہ سے ہو جائے۔ نویداس سے ہمتر ہے۔ کہ شعر سے بحرا ہو۔ ہیں نے عوض کیا۔ کہ یا رسول اللہ امیری خطا الطراق ہے دور کر دیجئے۔ یہ س کر حصنور نے میرے سراور چیک پر اینا مبارک کے مبلغ سے شرمندہ ہوتا تھا۔ راوی کا بیان ہے۔ کہ حفزت کے دست مبارک کے مبلغ سے شرمندہ ہوتا تھا۔ راوی کا بیان ہے۔ کہ حفزت کے دست مبارک کے مبلغ سے شرمندہ ہوتا تھا۔ راوی کا بیان ہے۔ کہ حفزت کے دست مبارک کے مبلغ سے شرمندہ ہوتا تھا۔ راوی کا بیان ہے۔ کہ حفزت کے دست مبارک کے مبلغ سے شرمندہ ہوتا تھا۔ راوی کا بیان سے۔ کہ حفزت کے دست مبارک کے مبلغ سے شرمندہ ہوتا تھا۔ راوی کا بیان میں حضور صلی اللہ عالمیہ سے کہ تھ مبارک کی جگہ کے بال مفید گر سراور ڈاڑھی ہیں حضور صلی اللہ عالمیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی جگہ کے بال مفید شرو ہے۔

العفرت ملوک فزاری کابیان ہے۔ کمر آقا مجھے رسول الترصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کے گیا میں اسلام لایا۔ توحضور تے مجھے دعائے برکٹی کا الدومیرے سربابنادست مبارک بھیل میرے سرکاوہ حصد جسے رسول الترصلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے مسی کیا تھا۔ سیاہ ہی رہا۔ باتی تمام سر مفید ہوگیا۔

الم الم حضرت معاویہ بن قور بن عبادہ رسول الترصلی اللہ علیہ وسلم کی فارت معاویہ معاویہ بن قور بن عبادہ رسول الترصلی اللہ علیہ وسلم کی فارت معاویہ معاویہ بن قور بن عبادہ رسول الترصلی اللہ علیہ وسلم کی فارت معاویہ معاوی

فرون کیا۔ کہ پارسول اللہ وابشر کے چرے پر اپنادست مبارک پھر دیجے جہائی حضور انور نے بشر کے چرے کوسے کیا۔ حضور انور نے بشر کی جسے کا نشان حضرت بشر کی بیٹ انی میں غرو کی مانند تھا۔ اور وہ جس بھار پر اپنا ماتھ کھیرد سے اچھا ہو جا آ۔ حضرت بشر کے صاحبزادے تھے۔ کہرے حضرت بشر کے صاحبزادے تھے۔ کہرے باپ کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سولم نے اپنادست مبارک پھر التھا۔ چائی اور کہا کہ تے تھے۔

كَ أَيِى الَّذِي مُسَاحَ النَّيِ مُولِيهِ مِرابِهِ وه مِح كَرِيغِيرِ فَوالَا الْحَدِيدِ وَالْمُرَكِ الْمِدِ الوران و مَعَالَكُ فِي الْمُرَكِ الوران و مَعَالَكُ فِي الْمُحَدِور و الْمُركِ الْمُركِ الوران كَ مَعَالَكُ فِي الْمُركِ وَالْمُركِ وَالْمُركِ وَالْمُدَانِ وَالْمُركِ وَالْمُركِ وَالْمُدَانِ وَاللَّهُ وَالْمُدَانِ وَالْمُدَانِ وَالْمُدَانِ وَاللَّهُ وَالْمُدَانِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّانِ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلِّ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُعِلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُ

ھا حضرت بزیدی قنافظ فی رسول الناصلی النارعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اقرع (شنجے تھے۔ رسول الناصلی النادعلیہ وسلم نے اسمی مربح القد بارک بھیرا۔ اسی وقت بال آگ آئے۔ اسی واسطے ان کا لقب بلب ربیا رمو ) ہوگیا۔ ابن درید کا قول ہے۔ کہ وہ اقرع تھے۔ رسول الناصلی الماد طبے وسلم کے دستِ مبارک کی برکت سے افرع (مردتمام مو) ہوگئے۔

المراب الزير حبن ذكركرتيس كرسول الترصلي الترطيدولم في مرسول الترصلي الترطيدولم في مرسول الترصلي الترطيد ولم في مرسول الترسي بينادي - اورايك الوائد عطافرائي حضرت يسامك صاحبزادى عمره كابيان م- كرمير عباب كرش مفيد بال مراس الترك كرانهول في وفات بائي -

ارحضرت الوزيدين اخطب انصارى خزرجى كراورجير برروالة

مهلی الله علیه ولم نے پناب ارکاتھ بھیرا۔ سوسال سے زائدان کی عمر ہوگئی مگر سراور داڑھی ہیں کوئی سفید بال مزتقا۔

۸ ایر صنوب الدر میدی صباحی کے چرے پر رسول الدر صلی الدیلیہ وسلم نے اپناد ستِ مبارک بھیا- ان کی عمر نو سے برس کی ہوگئی ۔ گر جہرہ بجلی کی طرح حمیکتا تھا-

المحضرت الوغزوان حالت كفريس رسول الترصلي التدعليه وسلم كى خررت ميں حاضر ہوئے -آپ نے پوچھا - كر تماراكيا نام ہے ؟ انهوں نے عرض كياكم الوغزوان - آپ نے ان كے لئے سات بكر يوں كا دودھ دوہا - اوروہ سب بي گئے - آپ نے ان كو دعوت اسلام دى - وہ سلمان ہوگئے - بھرآپ نے انكے سينے برانيا ہاتھ مبارك بھرديا - دوسرے روز صبح كے وقت مرت ايك بكرى دوہى گئى وہ اس كا بھى تمام دودھ نہنى سكے ۔

۲۰ حضرت سل بن لافع دوصاع کھوریں بطور زکوۃ اوراپنی لوکی عمیرہ کو کے کرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ اورعرض کیا۔ کہ آب میرے تق میں اورمیری لوکی کے تق میں دعائے خیر فرمائیں۔ لوراس لاکی کے سرپر اپنا مبارک ہاتھ کھیر دیں۔ عمیرہ کا قول ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے اپنا ہاتھ مبارک ہجھ پر رکھا۔ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے مبارک ہاتھ کی تھنڈک بوریس میرے کلیے پر دہی۔

الاحضرت سائب بن يزيد كا آزادكرده غلام عطار بيان كرتا ہے -كريس نے حضرت سائب كود كھيا -كدان كي داڑھى كے بال سفيد تھے - گرسر كے بال بياء تھے

یس نے پوچھا۔ آقا! آپ کے سرکے بال سفید کیوں بنیں ہوتے ؟ ابنوں نے جواب دیا۔ کدایک روز میں لڑکوں کے ساتھ کھیں رہاتھا جھنور علیا اصلاۃ والسلام کا جواب دیا آپ والسلام کا جواب دیا آپ نے مجھے بلایا اور اپنامبارک ہاتھ میرے سرپر دکھ کرفرایا۔ "الٹر تجمیس برکٹ نے" پس حضور کے دست مبارک کی جگہ پر سفید بال کبھی نہ آئیں گے۔

٢٢-حضرت عبدالله بن مسعود كابيان مع -كرمكي عقبدين اني معيط كي كريان چرايكرتا تفا-ايك روزرسول الترصلي الترعليد سلم تشرلف الت-آكي ماقة حفرت الويكر صديق تص-آب في فياللاك إكيا تربياس دوده ہے؟ ئیں نے کما کہ ہال لیکن میں امین ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا ترے یا کوئی الیی بری ہے جس پرنہ کودا ہو؟ بیس تے جواب دیاکہ ہاں يس بنے ايك برى ييش كى جس كالقن ند تفا-آپ فيقن كى جگريرا بنادست مبارك بھرا-ناگاه ایک دوده مراتص مودار اوا-آب نے دوده دویا اور صفت اور اور في كوبلايا- يو تض سے ارت اوفرايا كرسكوجا- بيس وه وسيابي بوكيا- جيساك پہلے تھا۔ یددیکھ کرمیں نے عوض کیا۔ کہاریول اللہ مجھے تعلیم دیجے۔ آپ نے مير عسر معالق كبيرااور دعا غركت د محرفرايا-كروتعليم يافة لؤكاب-يس سالماملام لايا-

۲۳۔حفرت محربن انس بن فضالد انصاری اوسی ذکر کرتے ہیں۔ کرب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشراف لائے۔ تومیں دو ہفتے کا تھا۔ مجھے حضور کی خدمت میں سے گئے۔ آپ نے میرے سرپر دست مبازک پھیرا ۲۲ حضرت عباده بن سعد بن عثمان زر قی کے سرپر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنادست مبارک بھیرا اور دعا ذما فی انهوں نے استی سال کی عرب وفات یا کی اور کوئی بال سفید نہوا۔

٢٥ حضرت بشرريالشيراب عقربهمني كابيان م -كمير والدمجهكو رسول الترسلي الترعليه والم كى خدمت ميس الح كتة حضور في إوجها كربركون ب- اننول نے کما کہ یرمرابیا بحرب حضورنے جھے سے فرایا کرزدیا ہے۔ میں آپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا۔ آپ نے میرے سر پراینا دست مبارک پھا۔ اورمجم سيوجها -كمتهاراكيانام ب، يس فعوض كياكه يارسول التدميرنام بحرب حضورن فرايانس بكة تمارانام ببيرب ميرى زبان مي كانت لقي آپ نے میرے منبیں اپنالعاب دہن ڈال دیا۔لکنت جاتی رہی میرے رکے تمام بال مفيد مو كتے - مكرجن بالوں يرحضور كادست مبارك بيرا تصاده بياه بي ٢٦ - آنخفرت صلى الله عليه وللم في حفرت مذيمين عاصم عكلى كير یراینادست مبارک پھیرا-ان کے چرے بریری کے آٹار فودار نہوئے یہاں تك كروفات بإنى-

٧٠ حضرت فراش بن عروكناني ليني ابنه والد ك ساقدرسول المترصلي لله

۲۸ حضرت عمرون نعلب کے چمرے اور سرپررسول الله صلی الله علیہ والم نے اپنادست مبارک بھیرا۔ انہوں نے سورس کی عمریس وفات بائی۔ مگرچرے اور سرکے وہ بال جن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نے چھواتھا۔ سفید نہوئے۔

۲۹ حضرت البدين إلى اياس كنانى وىلى كے سينے پرحضور عليه الصاوة و السلام في إبنادست مبارك ركھا۔ اور چرب بر مجيل و و تاريك كوس داخل ہوت توروشن ہو جا آ۔

۳ حضرت انس روابیت کرتے ہیں۔ کررسول الترصلی الله علیہ ولم کا نکی حضرت اربند بندہ ملم کا نکی حضرت زینب بنت بحش سے ہوا۔ تومیری مال امسلیم لئے خرما اور گھی اور بنیر سے حسن تیار کیا۔ اور اسے ایک تورشیں ڈال دیا۔ پھر کہا۔ انس! اس کورسول التی سیال عالمی خدمتِ اقدس میں نے جا۔ وہال عرض کرنا کہ یومیری مال نے آپ کے التا علیہ وہلم کی خدمتِ اقدس میں نے جا۔ وہال عرض کرنا کہ یومیری مال نے آپ

ا اشائندکوره بالاس سے مالا و در مجم صغیر طرانی میں سے ہیں۔ اور میں و در دور دور دور دور دور کو کو کرئی السیدولی سے اور باتی تمام اصابیلاسقلانی میں سے ہیں۔ معلم قدر بیالہ کی شکل کا ایک برتن ہوتا ہے۔

التے جیا ہے۔ وہ سلام کہتی ہے اور عرض کرتی ہے۔ کہ یا رسول الله يقور اسا كھاناہمارى طوف سے آپ كے لئے ہے يئي خدمت اقدس ميں حاضر ہوا اورمال فيجو كجيمكما تصاعرض كرديا حصنور في فرمايا كماس كوركه دواور فلال فلال قلال رتين شخصول) كوبلالاؤ-اورجو أورمليس ان كويجي لے آؤ يكي فيعميل ارشادی-وابس آیاتوکیاد کھتا ہو کہ کھرابل خاندسے کھرا ہوا ہے جھنورنے اینادست مبارک اس عیس بررکها اور دعائے بوکت فرمائی - بھرآپ حافریق سے دس دس کو بلاتے رہے اور فرماتے ہے۔ کہ انٹرکا نام نے کر کھاؤ۔ اور لیک لینے سامنے سی کھائے ۔اس طح ایک گروہ تکلما اوردوسرا آجا ما۔ بہال تک کرنب ن مير به وكر كهايا حضور نے مجھ سے فرمايا-انس الفاؤ يئيں نے الفاليا- ميں بر تنيس بتاسكنا كجب تورركها كيا-تواس وقت كهانازياده تهاياجب الطايا گيا بقول انس مافرين كي تعداد تين سو عقي-

الا جب آنخفرت سلی الله علیه وسلم بجرت فراکود ینے میں رونق افروز ہم تو اس وفت حضرت سلمان فارسی ایک بہودی کے ہاں بطور غلام کام کرتے تھے۔
رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ارشاد سے انہوں نے اس بہودی سے اس امر
پرمکا تبت کرئی ۔ کدوہ اس بہودی کو چالیس اوقیہ مونا اداکریں ۔ اور اس کے لئے
کھے وول کے تین سولود سے سگاکر پرورش کریں ۔ یہال تک کدوہ بار آور مہوں جب
حضرت سلمان نے حضور کو میخبردی ۔ تو آب نے لینے اصحاب سے فرایا ۔ کوسلمان
کی مددکرو ۔ چنا پنے صحائیکوام نے بود سے دسے ۔ اور حضور نے لینے مبارک ہاتھ
کی مددکرو ۔ چنا پنے صحائیکوام نے بود سے دسے ۔ اور حضور نے لینے مبارک ہاتھ

سے ان کولگایا - وہ سب لگ گئے - اوراسی سال کھیل لائے - ایک روایت سی كتين سواودون سي ايكستى اور نه لكايا- وه كعيان لا باتوحضور في اسي كهاركر اپنے دست مبارک سے پھرلگادیا۔ وہ بھی دوسروں کے ساتھ ہی کھل لایا۔ آخفر صلی الله علیہ وسلم کی فدمت میں کسی کان سے مرغی کے انڈے کے برارسونا آیا تفا- وه آپ نے سلمان کوعطا فرایا سلمان نے عرض کیا۔ کراس کوچالیاوقیہ كساته كيانسبت بع آب فالماكي ك جاود الله تعالى اس كمالة تماراقرض ادارف كاينانجدوه لے كئے اوراسى سى سے چاليس اوقية ولكم مودی کو دے دیے اس طرح حفرت سلمان فارسی آزاد ہو گئے۔ حفنوراة يس صلى الته عليه ولم كي بغل شراعي سفي تھي۔ اوراس سيكس قيم كى ناخۇش بونە آتى تقى - بلكەكستورى كى مانندخوشبو آياكرتى تقى -سينكراك وقلب شرلي آب كاسينبارك كشاده تقا-آب كاقلب شرف يملاقلب شرفين جس ميس اسرار النيداور معارف رتانيدود يعت ركھ كئے كيونكم آب لوجود صورت نورى سب سے يملے بيدا كئے كئے مدرمنوى كى شرح اورقلب اقدسكى وست کابیان طاقت بشری سے فارج ہے۔ جارد فدفرشتوں نے آپ کے صدرمبارك كوشق كيا-اورقلب شراف كونكال كردصوبا-اوراس ايمان وحكت بحرديا-اسي كى طوف الله تنبارك وتعالى لينے قرآن باك بيس يول اشاره فرما است

ك ايك روايت ترمذي بس بهكد و وحفرت عرفاروق تصر شائل زوزي . باب جا بي فالم النبوقة على الله المنبوقة المنبوقة على المنبوقة المنبوق

الگونشن خ لک صدر کا ایم نے تراسینه نیس کھول دیا ہی وجہ کہ جوامرار آپ کے قلب شراعت کو عظام وتے ۔ وہ سی اور فلوق کو عظام نیس مجئے اور ریکسی اور فلوق کو عظام نیس مجئے اور ریکسی اور فلوق کا قلب اس کا تحل موسکا تھا جھنورا قدس ملی اللہ علیہ و لیے قلب شریف کی شبت یوں ارشاد فرما تے ہیں۔ کیمیری آنکھ سوجا تی ہے میریرا ولینیں شوتا۔

شكم مُبارك

آپسوارالبطن والصدر تھے بعنی آپ کاشکم اورسینمبارک ہموار ورابر تھے ۔ ہتر شکم سینہ سے اور دسین شکم سے بلند تھا حضرت ام پانی فرماتی ہیں۔ کہیں نے مسول اللہ صلی اللہ علیہ ہوئے کہا کہ دوسرے بر مسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کے شکم مبارک کود کھا۔ گویا کا غذمیں ایک دوسرے بر رکھے موتے اور تہ کئے ہوئے ۔

حضوراقدس ملى الترعلية ولم كابول دبراز بلكة تمام فضلات باك تقي جبيا كداحاديث كثيروس ثابت عب-

يشني مبارك

آپ کی بیت بارک ایسی صاف وسفیدتھی۔ کر گویا گھطلائی و کی جاتھ ہے۔ ہردوشاد کے دویان ایک نوانی گوشت کا کلوا تھا جو بدن شرف کے باتی اجزار

> له تَنَاهُ عَيْنَى وَلاَيْنَا مُرْفَ لِنِي صَعِيح بَارى -كه خصائص كمرى محوالدا بن سعد وظرانى جزر اول صت ع سه تفصيل كريت و كيمورس الرحلية النبي تولفه فاكسار -مه خصائص كمرى مجوالدا حمد وسيقى جزراول صت

ابواہوا تھا۔ اسے مرنبوت باخاتم نبوت کتے تھے۔ کتب سابقیس آپ کی علامات نبوت ہیں ایک یہ بیخی ندکورتھی علیہ بارک بیان کرنے والوں نے اس کی طام ری کال چیئور ایک ہے گھے فالم ری کال چیئور ایک ہے گھے فالم ری کال چیئور ایک ہے گھے تو یہ یا گر گوشت سرخ وغیرہ اسے تشبید دی ہے تناکہ لوگ سمجھ لیس سے بچھے تو یہ ایک رسم ظیم اور نشان عجیب تھا جو آخضرت میں اللہ علیہ وہم سے ختص تھا۔ کہ جس کی حقیقت کورب العرب کے سواا ورکوئی منیں جانتا ہے جس کی حقیقت کورب العرب کے سواا ورکوئی منیں جانتا ہے کہ از تعظیم دارد مربر بیشت کورب کے میارک کیا ہے میارک

التدري النبوة مطبوعه نولكشور- جلداول مشت الم مدارج النبوة مطبوعه نولكشور- جلداول مشت سله السطرح كارفقارمدوح وستحس سے جنانچ الائدتفالی فرانا ہے ، ۔ وَعِادُ التَّحْسُ اللَّذِيْ يَمُنْفُونَ عَلَى الْوَرْفِ اور بندے رَمَّن كے وہ ہي جو چلتے ہي هُوْنًا وَرَادُ الْحَاطِبُهُ مُّهُ الْجِهِ الْحِرَافِ وَرَادُ الْحَرَافِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا عنفواتے ہیں کہ چلنے میں ہیں نے آنخفرت علی اللہ علیہ وہ مراکسی بڑھ کرئی ہیں درکھا گویا آپ کے لئے زمین لیٹنی جاتی تھی ہم دوڑا کرتے اور تیز چلنے پیٹ قت المقاتے - اور آپ باسانی و بے تعلف چلتے ۔ گر بحربی سب آگر رہتے یعفی فرفر حضور لینے اصحاب کے مساتھ چلنے کا قصد فراتے ۔ تواس صورت ہیں اصحاب آپ کے آگے ہوتے - اور فواتے کرمیری پیٹے وزشتوں کے آگے ہوتے - اور فواتے کرمیری پیٹے وزشتوں کے لئے فالی چوڑ دو۔

حضورکے پاؤل مبارک وہ قدم مبارک ہیں۔ کرجب آپ بچھ پر چلتے آوہ ہم میں ہوجاتا۔ تاکہ آپ بھر پر چلتے ۔ آواس میں ہوجاتا۔ تاکہ آپ باسانی اس پرسے گزرجائیں۔ اورجب رہیت پر چلتے۔ آواس میں پائے بارک کانشان نہوتا۔ یہ وہی قدم مبارک ہیں۔ کہ قیام شب ہیں ورم کر آتے کو ڈبیر حرکت ہیں آئے۔ یہ وہی قدم مبارک ہیں۔ کہ قیام شب ہیں ورم کر آتے سے وہی قدم مبارک ہیں۔ کہ قیام شب میں ورم کر آتے سے وہی قدم مبارک ہیں۔ کہ قیام شب میں ورم کر آتے ہے۔ یہ وہی قدم مبارک ہیں۔ کہ قیام شب میں ورم کر آتے ہے۔ یہ وہی قدم مبارک ہیں۔ کہ کہ اور بہت القدی کو ان سے شرف زائد ماصل ہوا۔

ا حضور لین اصی برخی وزیکریان تھے۔اس لئے ان کے مالات کے ملاحظ کے لئے آپ پیچھ ہوجاتے ۔ تاکہ حسب حال ان کی تربیت و تادیب وکمیل فراویں ۔ یا آپ کا یفل آوا ضع برمبنی تھا۔ واللہ اعلم بالصواب ۔

مع بقول فافظ ابونعم فرشت آپئی گلبانی کرتے تھے۔ یہ امرسی طرح والله یک می القائد آآ یہ القائد آآ یہ القائد آآ یہ القائد آآ یہ کا کے منافی ہنیں کیونکہ آگر بیعالت اس آیت کنون اسے کیا تھی توعدم منافات ظاہری ہے۔ اوراگرزول کے بعد ہوتو یوں جمان ہتے کہ اللہ تعالیٰ فی کیا کہ اللہ اللہ میں مناف سے آپ کی حفاظ سے کا یول انتظام کریا کہ اظہار شرون کے لئے وشتوں کی ایک جماعت اس کام پر تعین فرادی۔ (دیکھوزر قانی علی المواہب برزراج موالا)
سے خصائص کمری و شرح ہمزی الان جم بتھی ۔

آپ نہت درازتھے نکوناہ قد بلکی یانقدمائل بدرازی تھے جفرت علی کرم اللہ وجد فراتی ہے۔ کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت درازق رزتھے اور مائل بدرازی ہونے کے سبب اوسط قدسے زیادہ تھے۔ گرحب اولوں کے ساتھ ہوتے۔ توسب سے بلندو سرفراز ہوتے جقیقت ہیں یہ آپ کا مجرہ تھا کہ جب علیحدہ ہوتے توسیانہ قدرائل بدرازی ہوتے۔ اورجب اوروں کے ساتھ بلتے یا بیٹھتے توسب سے بلندد کھائی دیتے۔ تاکہ باطن کی طرح ظاہرو صورت میں بھی کوئی سے بلندد کھائی دیتے۔ تاکہ باطن کی طرح ظاہرو صورت میں بھی کوئی

آپ سے الامعلوم نہو۔

آپ کی قامنونیا کاسایہ نتھا۔ اس کی تائیداس امرسے ہوتی ہے کہ آپ اسمائے بارک ہیں سے ایک اسم شراف فررہے جنا بخد قرآن مجیس سورہ مائرہ ہیں ہے۔ قد بھائے کھونے کو بھائے کھونے کا بھائے کھونے کا بھائے کھونے کا بھائے کھونے کی اللہ فرا کی اور ظاہر ہے کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا چکیم ترمذی رمتونی مصلاعی نے فوادر الاصول میں بروایت ذکوان رتا بھی نقل کیا ہے۔ کہ دھو ہا و جاندنی میں سول اللہ صلی اللہ علیہ ہولم کا سایہ نظر نہ آتا تھا۔ امام ابن سبع کا قوال کہ آئے ضرب میں اللہ علیہ ہولم کے حضائص میں سے ہے۔ کہ آپ کا سایہ زمین پ مذہب تا تھا۔ اور آپ فور تھے۔ لئذا جب آپ دھوب یا چاند کی رہنتی میں چلتے مذہب تا تھا۔ اور آپ فور تھے۔ لئذا جب آپ دھوب یا چاند کی رہنتی میں چلتے مذہب تا تھا۔ اور آپ فور تھے۔ لئذا جب آپ دھوب یا چاند کی رہنتی میں چلتے مذہب تا تھا۔ اور آپ فور تھے۔ لئذا جب آپ دھوب یا چاند کی رہنتی میں چلتے

ك وابب لدير بوالعبدانتدابن الامام احمدوغيرو-

ملے آپ کا ارتفاع معنوی دیکھنے والوں کے التے مثل ہوجاتا - اورآپ ان سب کو بلندنظر آتے دد کھوزر قانی علی المواہب جزر رابع . ص<u>199</u>

توآپ كاساينظر ندآنا تفا يعض فكهام كداس كى شابدوه حديث بك جن من مركور مع - كرجب آب في دعاماً كل كدالته مير عمام اعضاراورجمات ميس نوركرد ، تو دعاكواس قول بيتم فرمايا - واجعلني نؤرًا ( اور مج كونور بنات) زرقانی میں مذکورہے۔ کر حدیث ذکوان مسل ہے۔ گرابن مبارک وابن جوزی نے برواميت ابن عباس فقل كيام كنبي سلى التدعليه وسلم كاسابه مز ففا جب آب دھوے میں کھڑے ہوتے۔ توآپ کی روشنی مورج کی روشنی پرغالب آتی۔ اوجب چراغ کے سامنے کو اے ہوتے تو چراغ کی روشنی پیغالب آتی بعض کا قول ہے کہ آب كاسايد نهونيس يحكت بقى-كرآپ كےسايدكوكوئى كافر پامال كيے ماه فروماندازجال محد مروزويد باعتدال محد دئا مارک ينكب مبارك كورا اور روش ونابان بكراس مين سي فدرسرخي ملي مونيهي

معض روايتول مين آب كواسم اللون يني كندم كون لكها ب-اس سے بھي

جليمبارك ولوتخوش

آپ کی جلدم ارک زم تھی۔ ایک وصف ذاتی حضور میں یہ تھا کہ خوشبولگا بغيآب سےاليسي خوشبو آتي هتي كه كوئي خوشبواس كونة پنچ سكتي هي-آپ كي اله ٥ اجدہ فرماتی ہیں۔ کرحب آپ بیدا ہوئے۔ توسی نے عورسے آپ کی طف نگاہ کی ۔ کیا دیکھتی ہول کہ آپ ہودھویں رات کے چاند کی مانندس ۔ اورآپ سے ا خصاتص كبرى جزراول عث ك زرقاني على الموابب جزرابع عنا

تیز اوکستوری کی طرح خوش بوآر می شهید حضرت انس رصنی الله تعالی عنه فرات میں کو کئیں کے کئیں کے کہ میں کا کہ کا میں کا کہ کا کہ میں کہ کے کہ اللہ عالیہ وسلم سے خوشتر مذیا یا۔ "
مذیا یا۔ "

حضرت الومريره رصنى التدنعالى عندرواست كرتيبي -كدايك شخص مول التصلى الترعلية والم كى خدمت اقدس سآيا-اورعوض كيا- كميارسول التأش تاین بیٹی کا نکاح کردیا ہے۔ میں اسے اس کے خاوند کے گھر کھیے ا جا ہت ول ميركياس كوئي نوشبونيس-آب ليحد خايت فرمائيس-آب في فيايا-كرمير عياس بوجود منيس - مركل صبح ايك چورك مندوالي شيشي اوركسي ذرت كى لكرى ميركياس كي آنا-دوسر اوروي خصيتي ورلارى كي كرمافرمد ہوا۔ آپ نے لینے دونوں بازوؤں سے اس میں اپنائیسین ڈالنا شروع کیا۔ يمال ككوه كجركتى- يحوفرايا-كداس ك جا-ابتى بدفي سےكهددينا-كاس لكۈي كوشينى بىن تركر كى لى اكرے يى جب دە آپ كىسىند مارك كو لگاتی-تمام الى مدينه كواس كى خوشبو پنجتى- يهال تك كدان كے كوكا نام بيت المطيبين (خوشبو والول كأكفرا بوكبا

اله زرقاني على الوابب جوررابع مسيه

تے عیرایک نوشبوہ جو صندل و گلاب ومثک سے بناتے ہیں لجف نے کہا ہے کر ایک خوشبو ہے جس میں زعفران الماموتا ہے -

سه صحی بخاری کآب انصیام - باب ایزگری هم البنی سلی الله علیه و افظاره -سهه یه ایک صدیث کامضمون ہے جسے الوسیلی اور طرافی اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ دکھو موامب لدنیداور خصائص کر کی۔

حضورکے خادم حضرت الن فراتے ہیں۔ کررسول الله صلی الله علیہ وسلم
ہمالے ہاں تشریف لائے اور قبلولہ فرمایا۔ حالت خواب ہیں آپ کو بسینہ آگیں۔
میری مال امسلیم نے ایک شیشی لی۔ اور آپ کا بسینہ مبارک اس میں ٹلے لئی آپ جاگ اُٹے ۔ اور فرمانے گئے۔ اور فرمانے گئے۔ اور فرمانے گئے۔ اور فرمانے گئے۔ اور وہ مب خوشوں ڈالتے ہیں۔ اور وہ مب خوشوں کی سے خوشہو دارہن جاتی ہے وہ دوسری روایت سلمیں ہے۔ کہ امسلیم نے یوب عرف کی سے خوشہو دارہن جاتی ہے وہ دوسری روایت سلمیں ہے۔ کہ امسلیم نے یوب عرف کی سے خوشہو دارہن جاتی ہے کہ دوسری روایت سلمیں ہے۔ کہ امسلیم نے یوب عرف کی سے خوشہو دارہن جاتی ہے کہ ای اس سے معلوم ہواکہ حضور کے عقب مبارک کی برکت کے اُس کے لئے آپ کے عرف مبارک کی برکت کے اُس کے میں گئے ہے۔ اور وہ تمام بلاول سے محفوظ کو سے محفوظ کو سے جھے۔ اور وہ تمام بلاول سے محفوظ رہے تھے۔

حفرت الن سے روایت ہے۔ کہ آنخفرت سلی اللہ علیہ وہم مدینہ منور ، کے کسی کوچیس سے گزرتے ۔ توگزرجانے کے بعد بھی آنے جانے والول کو اس کوچیس سے آپ کا گزرمواہے باتی حال لحاب مبارک اور دست مبلک میں آچکا - یمان اس کے اعاد ، کی حذورت نہیں۔

اب مجى دينه منوره كے درود اوارسے و شبوئيں آرمى ہي جنس عبال و

ك صيخ سم - باب طيب عرق صلى الله عليه ولم -ك صيح سلم باب طيب عرق صلى الله عليه ولم والبرك بر-سك اس كو بذار او داد سيلي في باسناه صيح روايت كيا ب- د يكوموام ب ارنيراورخصالص كمري - عاشقان جناب رسول اکرم صلی الترعلیہ و کم شامر فجبت سے حسوس کرتے ہیں ابن بطٹ ال کا قول ہے ۔ کہ جو شخص مدینہ منورہ میں رہتا ہے۔ وہ اس کی خاک اور دلواروں سے خوشبو محسوس کرتا ہے۔ اور الشبیان جنے فرایا ہے ۔ کہ خاک مدینہ میں ایک عجیب جمک ہے جو کسی خوشبو میں بنیس ۔ اور یاقوت لئے کہا ہے کہ منحلہ خصائص مدینہ اس کی ہوا کا خوشبو دار بہونا ہے۔ اور وہاں کی بارش میں اوے خوش ہوتی ہے جو کسی اور جگہ کی بارش میں بنیس ہوتی ۔ ابوعب الشرعطار رحمۃ الشاعلیہ خوش ہوتی ہے جو کسی اور جگہ کی بارش میں بنیس ہوتی ۔ ابوعب الشرعطار رحمۃ الشاعلیہ نے کیا خوب کہا ہے ۔

مِطِيْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ طَآبَ نَسِيمُ هُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الممان سلع نے آخفرت صلی اللہ علیہ والم کے ضصائص میں شمار کیا ہے۔ کہ آپ کے پڑوں ہیں آپ کے پڑوں ہیں آپ کے پڑوں ہی جول نہ ہوتی ۔ کہ جول نہ ہوتی ۔ کہ آپ کو ایزار دے ۔ کیونکہ جول عفونت اور نہیں نے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور حضور تو نوراورا طیب الناس تھے۔ اور آپ کا نہیں نہ خوشبودار ہوتا تھا۔ اس می بوجہ لطانت آپ کے بدن مبارک پرکیڑا میلانہ ہوتا تھا۔

علامددمیری نے اپنے منظوم فی الفقیس لکھا ہے۔ کرجی جو یالوں بآبخفر ملی اللہ علیہ سام سواری کی حالت میں انہوں نے کہی بیتے۔

اله ديموو وفارالوفار با خيار دارالمصطفر ليشخ الاسلام السمهودي رم جرزاول صلا من خصائص كري جزراول وسك

وبس نکیا-اورجس چوپایر پآپ سوار ہوئے۔ وہ آپ کی جیات میں کھی ہمیار نہوا۔ موضمبارک

سرمبارک کے بال زنوبہت گھونگروا کے تھے۔اور نہت سیدھ بلکہ
دونوں کے بین بین تھے۔ان بالوں کی درازی بیں مختلف روائی بیں آئی ہیں۔
کانوں تک۔کانوں کے لضف تک۔کانوں کی گؤتک۔شانہ مبارک کے زدیک
تک۔شانوں تک۔ان سب روایتوں میں تطبیق ہوں ہے۔کہاں کو ختلف
اوقات واحوال پرنجمول کیا جائے بینی جب آپ کٹوادیتے تو کان تک رہ جائے پچر
بڑھوکر نصف کوش یا نرنگوش یا شانہ تک پہنچ جائے۔اگر نوسے مبارک خود بخود
براگندہ ہوجاتے۔تو آپ ان کو دو حصے بطور مانگ کر لیتے۔اوراگر از فود نہمرتے۔
براگندہ ہوجاتے۔تو آپ ان کو دو حصے بطور مانگ کر لیتے۔اوراگر از فود نہمرتے۔
تو بحال خود رہنے دیتے۔اور تبلک ف مانگ نہ کا لیتے۔

ڈاڑھی مبارک گھنی تھی۔ اسے تکھی کرتے اور آبینہ دیجھتے۔ اور ہونے سے
پہلے آبکھوں تیں بار سرم ڈالتے مونچومب ارک کوکٹوا یا کرتے۔ اور فرائے
تھے۔ کہ شرکین کی مخالفت کرویعنی ڈاڑھیوں کو بڑھا کا اور مونچیوں کو فرب بٹوائ
اخیر عرشرلی بیں آپ کی رئیس مبارک اور سرمبا رک میں قریبًا بیس بال سفید تھے۔
گلے اور ناف کے درمیان بالوں کا ایک باری خط تھا۔ اس کے سوائٹ کم مبارک

ك نظريري كرحضوصالى الله على سيلم كى تكصيل قدرتى طور يرمكين تحيل اوربدن مبارك خوشبو آيار تى تقدري طور يرمكين تحيل المرسم خوشبو آيار تى تقى ـ مرباي مم آب كامرسم اورخوشبو كواستعال كرنا بغرض تعليم است بوگا - فاقهم كله مشكوة المصابح - باب الترجيل -

WI.

اوربتان مبارک پربال نرتھے۔دونوں بازووں اورشانوں اورسینمبارک کے بالائ حصیس بال نیادہ تھے۔موئے مبارک کا باقی حال آثار شرافیہ کی عظیم کے سخت میں آئے گا۔انشار اللہ تعالیٰ۔

الماس

الخضرت صلى الته عليه ولم كاعام لباس جادر فميص اور تدبند تها يمن كي دھاریدارچادرین جن کوع نی س جزیرة کتے ہی سب سے زیادہ لین فراتے تھے۔ معض اوقات آب نے اونی جیشامید استعمال فرایا ہے جس کی آستینیں اس قدرتنگ تقيس كرومنوك وقت بالتم آستينول سے كالنے روستے تھے جركمواني بهي بهن ليت تح جس كيجب اوردونون چاكون يرديبا كي سنجاف تقي إيساوني چادر بھی آپ نے بہنی ہے جس ریجاوہ کشکل بنی ہوئی تھی سفیدلیاس لینداد مرخ البندفرات تھے۔ یاجام آپ نے کھی ہمیں ہنا۔ عمامكا شملة جهو ولكرتم اوكهمي نتجهو واكرت يشمله اكتردونون شانواك بہمیں اور مجی شاند مبارک بریط ارمتا یعض وقت عمامیس تحدیک فرماتے۔ یسی درتاوبارک کاایک بیج ایس جانب سے تفوری مبارک کے نیمے سے زار سرمارک رلسط لینے عمامہ اکثریاہ رنگ کا ہوتا تھا۔عمام کے نیچے سرسے ليني بوئي توني بوَاكرتي-اونجي تُوني آب في استعمال منين فرمائي-نعلین شریفین حلی فی مل کی تھیں۔ ہرایک کے دو دو کستھے دہری تا دالے تھے۔ایک سمہ انگو شھے اور تصل کی انگلی مبارک کے تیج میں اور دور اانگشت ك باس ك معلق د كيموك أوة شراف - كتاب اللباس-

میانه اور بنصر کے بیچیں ہواکرتا۔ یہ وہی فعلیں شریفیں ہیں کہ شب مواج میں حضوراقدس صلی الله عليه ولم عرض رتشريف كے كئے - توبقول صوفيدكرام باري تا كاارشاد بواكنعلين سميت وش كوشرف تخشي كسى كيا وبكما إ الكي الطُّورِمُوسَى نُودِي اخْلُعُ وَأَحْنَ طورك إس حفرت ويلي وولا أنى عَلَى الْعَرُشِ لَهُ يُوْذُنُ مِعَلَمْ فِي الله كَمِالِيشَ الْرَالِيجَةُ اورصنت المرك عرش بيايش آان في المان الله ہراکی سلمان کی بیآرزوموتی ہے اور مونی چاہئے ۔ کماس دنیا میں کھی ما خواب یا حالت بدیاری میس آنخفرت صلی الله علیه سلم کی زیارت سے مشرف مو النداميم ذيل مين ايك درود شراف ورج كرتيبس بريتخف اس درود شراف كو مردورسون سے پہلے باوضو باادب اورحنورفلب سے تین باررط سے گاانشار التُدلِّعالى چاليس دن كاندر حضورا قدس صلى التُدعليه وسلم كي زيارت سے

درودخرليت

اللَّهُ مَّصَلِّ عَلَى نُوْرِمُ حَمَّدٍ فِى الْاَنْوَارِ وَصَلِّ عَلَى دُوْرِهِ غُكْرٍ فِى الْاَحْرَوَاجِ وَصَلِّ عَلَى جَسَبِ مُحْكَدٍ فِى الْاَجْسَادِ وَصَلِّ عَلَى رَأْسِ مُحْكَدٍ فِى الرَّهُ وَسِ وَصَلِّ عَلَى وَجُو مُحَكَدٍ فِى الْوُجُوْدِ وَصَلِّ عَلَى جَبِيْنِ مُحَدَدٍ فِى الْرَجْ بُنِ وَصَلِّ عَلَى جَبْهَ فَحُكَدٍ فِى الْوَجُوْدِ

فِي الجِبَاهِ وَصَالِ عَلَى عَيْنِ مُحَمَّدٍ فِي الْعُنْيُونِ وَصَالِ عَلَى حَاجِبِ مُحَكَّدٍ فِي الْحَوَاجِبِ وَصَالِ عَلَى جَفْنِ فَحُرٍّ فِي الْأَجْفَانِ وَصَالِ عَلَى انْفِ مُحَمِّي فِي الْأُنونِ وَصَالِ عَلَى خَيْرُ مُحَمِّدٍ فِي الْخُنُانُ وْدِ وَصَالِ عَلَى صُلْ غِمْحَمَّيْنِ فِي الْرَصْدَاغِ وَصَلِّ عَلَىٰ أُذُنِ مُحَمِّدٍ فِي الْأَذَانِ وَصَلِّ عَلَىٰ فَمِمْحَمَّدٍ فِي الْأَفْوَاهِ وَصَالِ عَلَى شَفَة فِحُكَمَ إِن فِي الشِّفَاةِ وَصَالِ عَلَى سِنِّ فُحَيِّ فِي الْأَسْنَافِ وَصَلِّ عَلَى لِسَانِ مُحُمَّدٍ فِي الْرَالْسِنَةِ وَصَلِّ عَلَىٰ دَقِي مُحَمَّدٍ فِالْاَدْقَانِ وَصَلِ عَلَى عُنُقِ هُكَتِدِ فِي الْدَعْنَاقِ وَصَلِ عَلَى صَرُدِ مُحُكَّدِيرِ فِي الصُّدُورِ وَصَالِّ عَلَى قَالْبِ مُحَكِّيرِ فِي الْقُلُوبِ وَصَلَّ عَلَىٰ يَهِ فَحُكُمُورِ فِي الْأَيْدِي وَصَلِ عَلَى كَفِّ مُحَكِّدٍ فِي الْأَكْفِ وَصَلَّ عَلَى إِصْبَعِ مُحُكَّدِ فِي الْرَصَابِعِ وَصَلِّ عَلَى زَنْدِ مُحُكَّدٍ فِي الْأَزْنَادِ وَصَلِ عَلَى ذِرَاعِ مُحَتِّدٍ فِي الْأَذْرُعِ وَصَلِّ عَلَى مِرْفَقِ محكمي في الْمُرَافِق وَصَالِ عَلَى عَضْدِمُ حَمَّدٍ فِي الْرَعْضَادِ وَصَلَّ عَلَى اِنْطِ عُكُمِّينِ فِي الْأَبْ الْطِ وَصَلِّ عَلَى مَنْكُبِ مُحَمَّيْهِ فِي الْمُتَأْكِبِ وَصَلِّ عَلَى كَتِفِ مُحَتَّدِ فِي الْأَكْتَافِ وَصَلِّ عَلَى تَرْتُووَ مُحُكُّدٍ فِالثَّرُاقِ وَصَلِّ عَلَى كَبِدِ مُحُكَّدٍ فِالْأَكْبُ أَوْ وَصَلَّ عَلَىٰ

ظَهْرِ مُحَمَّدٍ فِي الظُّهُوْرِ وَصَلِّ عَلَى فَخِذِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَفْنَاذِ وَصَلِ عَلَى رُكْبُ فِهُ مُحَمِّدٍ فِي الرُّكِبِ وَصَلِ عَلَى سَاقِ مُحَمَّدٍ فِى النُّوقِ وَصَلِّ عَلَى كَعْبِ مُحْمَدٍ فِي الْأَكْفُ وَصَلِّ عَلَى عَقَبِ عُكتب في الْكَعْقَابِ وَصَلِ عَلَى قَكَم مُحتبي فِي الْكَتْدَام وَصَلِ عَلَى شَعْرِكُ مَيْ إِنَّ الشَّعُوْرِ وَصَلِّ عَلَى كَعْمِمُ حَمَّدِ فِي اللَّهُ وَم وصلت على عِرْقِ مُحَمَّدِ فِي الْعُدُوقِ وَصَالَّ عَلَى دُمِ مُحَمَّدٍ فِي الرِّيمَاءِ وَصُلِّ عَلَى عَظْمِ مِحْمَدًى إِنَّ الْعِظَامِ وَصَلَّ عَلَى جِلْدِ فحكتيد في الجُنُودِ وَصَالِ عَلَى لَوْنِ مُحَكَّيْدِ فِي الْكُلُوانِ وَصَالِ عَلَى قَامَةِ مُحَدِّدِ فِي الْقَامَاتِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلْيَ الْهِ وَ أَضْعَابِهِ وَأَنْهُ وَاجِهِ وَذُرِيًّا تِهَ أَفْضَلَ صَلَاةٍ وَأَكْمَلُ بَرَّلَةٍ وَأَنْ كَيْ سَلَامِ رَبِعَكَ دِكُلِّ مَعْلُوْمِ لِكَ وَعَلَيْنَا مَعَهُ مُكُلَّمَا ذَّلُوكَ وُ ذَكْرُهُ النَّا كِرُوْنَ وَغَفَلُ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْعَافِلُوْنَ -

## حياتُ النبيّ

المرسنت والجماعت كاعقیدہ ہے كدانبیاركرام علیم السام الخفو حفورسیدالرسلیر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں جیا چقیہ دنیویہ -قرآن مجید میں جو آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم كی موت كی خبرہ وہ موت عادی ہے جس سے خلوقات میں سے کسی کو چارہ نہیں - اسی عادی موسے بعداللہ تعالیٰ نے بیغیرول کو حیات بخش دی ہے - احادیث صحیحہ سے انہیار وشہدار کے واسطے اس حیات كادائمی ہونا تنابت ہے -

ابن تیمیر کے وقت سے ایک فرقد ایسا پیدا ہوگیا ہے جو کہتا ہے کانیار بھی دوسر سے مردہ اشخاص کی طرح زمین کے نیچے مدفون اور مردہ ہیں۔ اس لئے مدینہ منورہ میں روضنہ ترفیف پر حاضر ہونا اور حضور علیہ الصالی والسلام کے وسید سے طلب حاجات بے کا دو بے سود ہے۔ چنا بخد ابن تیمیہ کا بڑا ٹاگر و ابن القیم ابنی کتاب عقائد مینی قصیدہ نونیہ (مطبوعہ مولا) میں بول کھتا ہی۔

من فوقه اطباق ذاك الترثر البنا ت قدع ضت على الجدوان لوكان حيافي الضريم حياته قبل المات بغير فرقان وماكان تحت الارض بلع في قها والله هذن م سنة الرجان (ترجه) حضرت بني يرده ميون مثى اورايني مي ديواري بني بوئي مي الكر آب قرشر ليف مين ويسي بي زنده بوت بيلا تق توزين كي

نیچ نہوتے بلکاس کے اوپر ہوتے واللہ عادت اللہ ی ہے۔ (انتهٰی) توسل اورزيارت رومناقدس كى بحث آمكة آئى انشارالله تعالى-يهال صرف حيات انبيار كرام الخصوص حيات حضورسيدا لرسلين صلى الشرعليه وسلم كانبوت بيش كرنامقصور بع-

قرآن رعمين شهدار رام ي حيات ي ف موجود ہے۔ انبيار رام عليم اسلا شهرا بعظام سے نقینا افضل میں - ان میں وصف بنوت کے ساتھ بالعموم وصف شهادت بهي يايا جاتا ہے بینا بخد میج بخاری میں ہے کررسول الترصلي

التُرعِليه وسلم نے دفات شركف كے وقت اول فرايا-

ياعائشة ماان ال اجداله المعائش أمجه فيرك كما في كليف الطعام للذى اكلت بخيبرو بابرري مع -اوراب ميرى ركبان اسىزېرسے نقطى ہوتى ہے۔

هذااوان انقطاع اجرىمن

اس ستابت بهواكه حضورعليه الصلارة والسلام كونبوت كساتحد شهادت ارج بھی ماصل ہے۔ لنذاآب سیدالسلین ہونے کے ساتھ سیدالشہدار بھی ہوئے۔ بسآب کی حیات مشهدار کی حیات سے اکمل ہے۔ بایں ہم آب کومردہ کہنا كيسي كتاخي ب- حالا كدفران كريم مين شدار كي نسبت ارشاد بارى تعالى ب كمال كومرده شكهو-

علامتهمودی وفارالوفار (جزرتانی مهرهم) بین تکھتے ہیں۔کواس رشک نہیں کہ رسول الترصلی الترعابہ ولم وفات کے بعد زندہ ہیں۔اسی طرح دیگرانبیا

بھی اپنی اپنی قروں میں زندہ ہیں۔ ایسی حیات کے ساتھ جو شہار جن کی حیات کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں خردی ہے) کی حیات سے اکمل ہے اور ہمار بے نہی صلی اللہ علیہ وسلم سیدالشہدار ہیں۔ اور شہدار کے اعمال آپ کی میزان میں ہیں۔ انتہا

اَ الدَّمْتُ صحیحہ سے بھی حیات ابنیار کا بُنوت ملی ہے جن میں سے جند ذیل میں درج کی جاتی ہیں:-

حفرت اوس سے روایت ہے۔ کما، فرايارسول الشصلى التعليديلم كے تماك افضل ايامس سعجم كادل ب- المين آدم بياكة كنة إواسين تبض كنے كئے۔ اس میں نفور ثانیا ورنفخود اولى ہے يستم اس دن مجھ پردرورزياد بعيجو كيونكه تهارا درود مجهيرسش كياماآ ب صحابة نعوض كيا-يارسول الله بمارا درودآب ركس طرح بيش كياجاتكا طالانكمآب بوسيده بثيال بونكرزول رادی صحابری مرادارمت سے بیت (بوسيده موسكى) ب- آني فراياكداللد تعالى نے زمین پرحرام کردیا ہے کہ بنیرو

اعن اوس قال قال رسو الله صلى الله عليه وسلم ان من افضل ايام كريوم الجمعة فيه خلق ادمروفيه قبض وفيرالنفخة وفيد الصعقة فأكثرواعليمن الصلوة فيه فأن صلوتكم معروضتعلى قالوايارسوالله وكيف تعرض صالوتنا عكيك وقدارمت قال يقولون بليت قال الله حرم على الارض اجساد الابنياء سواه ابوداود والنسائى وابن ماجة والدارمي والبيه قى فى الدعوات كجيمول كوكمات لسابوداددوا الكبير الكبير الكبير واليت كيام دوات الكبيرس روايت كيام و

اس حدیث سے تابت ہے کہ انبیا علیہ السلام کا برارت کے ساتھ زندہ ہیں کیونکہ صحابہ کرام نے جب حفور علیہ الصداوۃ والسلام کا برارت ادما کہ تمارا درود تجھ پرعوض کیا جاتا ہے توان کوسٹ ہوا کہ آیا ہے عض بعد وفات شرفیف صرف موج ہوگا۔ یاروح مع الجدر پر کیونکہ انہوں نے خیال کیا کہ جبر نبی دو سرے اشخاص کے جدکی ان درسے بیس اس کے جواب ہیں حصنور نے فرادیا کہ میراجد دو سرے اشخاص کے جسدگی ان درسی کیونکہ پینم بول کے حسم کوئلی نہیں کھاتی بیس وہ ہمھ گئے کے جسدگی ان درسی کیونکہ پینم بول کے حسم کوئلی نہیں کھاتی بیس وہ ہمھ گئے کہ یاعض روح مع الجدر ہموگا۔ الذاحیات انبیار بعد وفات ثابت ہے۔

حفرت الودردار سروایت به کورول الد صلی الته علیه وسلم نے فرایا- مجھ پر جمعہ کے دن درود زیادہ بھیجا کرو کیونکہ وہ دن حاضر کیا گیا ہے - حاضر ہوتے ہیں اس میں فرضتے ہتے قبق کوئی مجھ پر درود نہیں بھیجتا مگر اس کا درود مجھ پر بیٹی کیا جا تا ہے ۔ یہاں تک دوہ درودی فالغ ہوجائے کہ الودردار نے میں نے عض کیا کیا ہے بدیجائی آنے فرای کہ التی التی التی التی التی التی کیا ہے المعن المالدداء قال قال سول الله صلى الله عليه وسكم الأواال الموقعلي يوم الجمعة فأن له مشهود تشهده المالاتكة وإن احل لميصل على الاعرضة على الاعرضة قال قلت وبعد الموت قال المديد على الرض ان الله تعالى حرم على الرض

ان تأکل اجساد الانبئیاء کمپغیروں کے جسموں کو کھائے۔ پس فنبی اللہ حی برن ق س والا اللہ کے نبی زندہ ہیں رزق فیے جاتے ابن ماجة ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس مدیث سے ابنیار کی جیات جیات حقیقید دنیو یہ بعد الوفات ثابت ہے اس میں حی کے ساتھ یہ وین قابطور تاکید ہے۔ کیونکہ رزق کی حاجت جسم کو

٣-علاميسوطي شرح الصدور مين فقل كرتيبس:-

واخرج ابويعلى والبيهقى و اور ابوليلى اوربيقى اور ابن منده نے ابن منده قعن انس الله عليه وسلمقال ملی الشطيه وسلمقال ملی الشطيه وسلمقال میں ابنی قبروں میں مناز بڑھتے الانکیاء احیاء فی قبورہم ہیں ابنی قبروں میں مناز بڑھتے میں اور ا

علامتهمهودی نے وفارالوفارس اس حدیث کوفقل کرے کھاہے۔ کہ
روایت ابوعلی کے راوی تقدیس اور بہقی نے اسے معالتصبیح نقل کیاہے
اس کے شوابہ سے بیجے سلم میں روایت حضرت الن ہے۔ کہ رسول اللہ صلی المنظیم
وسلم نے فرایا کوئیں (شب معراج میں) موسلی علیہ السلام پرگزرا وہ اپنی قبرین نماز
پڑھتے تھے (انہ تی) اسی طرح حضور نے شب معراج میں بیت المقدین ہیں ابنیا ہو گرام کی جماعت کرائی۔ اور آسمانوں میں ان کود کھا مسلم کی روایت ابن عباس شسے بھی ہوتی ہے۔ کہ رسول اللہ علیہ سلم
صحیح مسلم کی روایت ابن عباس شسے بھی ہوتی ہے۔ کہ رسول اللہ صلیہ سلم

وادئ ارزق سے گزرے - فرایا یہ کوئی قلوی ہے جب جابہ نے عرض کیا وادئ ارزق بح حضور نے فرایا ہیں گویا موشی عاید السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ گھاٹی سے اترتے ہوئے لیک کہ رہے ہیں ۔ پھر ہر شاپر یہ نیچ کر حضور نے فرایا ۔ بیکونسی گھاٹی ہے صحابہ نے عرض کیا یہ وادئ ہر شاہے حضور سے فرایا گویا ہیں اونس علیہ السلام کوسرخ بالوں والی اونٹنی ہر دیکھ تا ہول کہ صوف کا جبہ پہنے ہوئے ہیں ۔ ممال کھجور کی جیال کی رسی کی ہے ۔

اوليارام س بهت سي شاليس ليسه بزركول كي ملتي بي جورمول أرصلي التهاية والمكومالت بياري من ديمارة تع بخوف طوالت بهال ان كا حال ديج منيل رت علام جلال الدين بوطي لين رسالة تورالملك بين واأماد واقوال صلحار تقل كرتيس جوحالت خواب اورحالت بيداري مردوس رسول المر صلى الله عليه والمى رؤيت كمامكان يردلالت كرتيبي -بعدازال يول فرطت ہیں کدان تمام احادیث واقوال سے نابت ہوگیا۔ کرحضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لين جبم اقدس اور بوح شريف سيسا تدنيه بي اوروه تعرف فراتيس ما چاہتے ہیں۔ زمین وآسمال ہیں-اوراسی سیت سابقہ شرافید یہیں۔ کھوتبدیلی من بنين مونى- آنكھول سے ایسے بی غائب بیں جیسے فرشتے نظر نہیں آتے طلانك فرضة زنده بي اوران كاجسام بحبيس جب التدتعالي اراده كراب كسى امتى ركرامت اوراحسان كاتوج إب كاديتا ب اورده حضور سلى الترعليه وسلم كازيارت اصلى صورت مين كلتيام -اس مي كوئي الدينيس م -اور صوفيال ی کے دیکھنے پرمنحصر کردینے کی کوئی وجرمنیں انتظ المام بہقی تے جات انسیار

ياك رساله كلمام جوياب اسمطالعكرك-خلاصه كلام يركسيدنا بولننا محرمصطفة صلى الترعليه ومات شرافي بدرهجى حبم المرك ساتدزنده بس بجيات حقيقيه دنيوياورآب كتصرفات بمتوا جارى بني-اسى السطآب كي امت مين ما قيامت قطب ،غوث البرال وافناد يقي ربی کے حضرت شیخ عبدالتی محدث دہلوی قدس سراہ نے رسالہ ساوک قرالبل الىسىدالسل مى الله على سلم من جوفانخانال كى طرف لكها سے ليال فوايا ہے۔ وبأجندين انتملافات وكفرت منزاب علمارامت بساس قدرا خلافات أورزت كدوعلمارامات يكسرا غراب ہے۔بایں سم کسی ایک کواس منله مين ذرائجي اختاان بنيس كرانخفرة صاللتر درين سلاخلاف نيست كرانخفرت صلى الترعلب ولم تجقيقت جيات عليه ولم-بلاشائية مجازوتوسم اويل جيا عقيقيه كےساتھ دائم وباقي ہيں-اور ب شابر جازوتوم ماويل الماقي است-وبراعمال است حافرو كے اعمال يعاضروناظ بين-اورطالبان ناظرومرطالبال حقيقت اوتعجها حقيقت كوا درمتوسلان باركاه نبوت كو آلخفرت رامغيض ومرني است فيفن منياز والراكى ترسية فواخوايس حفرت شيخ نے بالكل درست لكھاہے كيونك فتنة ابن تيمياس تحريس سينكرون سال يبلے فروم و چكاتھا-اورشيطان كاسينگ البحي نجدسے نكلاتھا-جس في الميمتيي كي سوقي بلاكوجكايا -اوربات بات برمسلمانول كوشك بتايا-

## جعثاباب

أتخضت صلى التاعلية ولم كفلق عظم كابيان افرادانسان ميس سے ابنيائے رام صلوات الله عليهم اجمعين كومكام اغلا كى زياده صورت كيونكه ال كاكام تبليغ وتركيه ب- اسى واسط بعنايت الني انبير اول خلقت وقطرت بي مين محاس اخلاق ماصل تحقي جن كاخلورسب موتع ال كي عرشراف من موتاريا - مرد مرفضائل كي طرح اس كمال مي مجي الخفرت صلى التُرعليه ولم ديرانبيات كرام عليم السلام سومتازيس جنا بخوالتُّرتعالي في خلق عظيم وآپ كاذات شركيت مين حصرفرايا ب وَإِنَّكَ كُلُّ عُلِينًا عُلِيمً الرَّفِي الرَّحِقِينَ وَرُبِيعًا إِلَا إِلَا الْحَقِينَ وَرُبِيعًا اللَّهِ ال اورنود حضور عليه الصالوة والسلام فراتيس:-بُعِثْ لِأُتَوْمُ مَكَ أَير مَ يَسْعُاسِ اطلاق كَمْ للك كالح الْكَذْ كُلِّقِ رْمُوطَالْمُ اللِّكِ كَلِيمَا اللَّهِ الللَّالِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل انبيات سالفتي عليم السلامين سے ہراكي حن اخلاق كى ايك أوع سے مختص تحصے مرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد س حین اخلاق کے تمام اوا ك جامع تقى -التاتعالي في إلى وتمام ابنيات سابقين عليهم الصلوات كى يرت كاتباع كاحكم ديا- فِبَهُد بهُ مُ اقتكرة (س توان كى روش كى بيروى كرانواع)

لذاخصال وكال وصفات شرف وفضائل جوان مين متفرق طور پرپائے جاتے
تھے۔ وہ تمام آب كى ذات شرف مين جمع تھے ۔ جبانچ حلم وسخاوت ابراہم مينه
وعدة المعيل - شكرداؤدوسليمان - صبرالوب معجرات فاہرة موسلى مناجات كوليا
تضرع محيلي - دم عيلى وغيره سب آب بين موجود تھے على نبينا وعليم الصلوات
والتسليمات - م

## آنچومبنازندزال دلبرال جملترامست زیادی ال

حضرت سعدبن مشام بن عام نجب حضرت عائشه صلية سي آغضرت صلى التروليد وسلم كفلق كى ابت دريافت كيا- نوحفرت صداية في جوابي فرايا-كياتوقرآن نمين رفيهنا وحفرت سعد فيجواب دياكهال-يس رحفرت مديقة نے فرمايا - كرمنى صلى الله عليه ولم كاخلق قرآن تھا "كتب سابقة الساميد مين جآداب ونضائل واوصاب حميده مركورت حق قرآن مجيدان سبكاجام ح ارشادِ صديقة كامطلب يرب كرفرآن مجيدس بس قدر محامد اخلاق مذكورس في سب آنحفرت صلى الترعليدولم كى ذات اقدس ميں باتے جاتے تھے رغون ديكركمالات كىطرح محاس اخلاق يركعي آب كامرتبد ديرانسيات كامعليم التليمات سے رفعان واہے صاحب تصيده برده شرفيف فراتے ہيں ۔ فَأَقَ النَّبِ بِنَ فِي خَلْمِن وَفِي خُلْقٍ كَيَا فِق الْبِيارِ يَطْقَ مِن أُوطُقَ مِن وَلَمْ يُدُانُوهُ وَفِي عِلْمِهِ وَكُلَّكُمْ مُن سَمِينَهَا الكَاعْمُ اورسي الكالماكم ك معيم ابعادة اليل- المعنوت ملى الله على الله على المناسبين بين - آپ كے بعدكو فى اور نيا نى نه بوگا اس ليخ آپ كے اخلاق وعادات بطراتي اسنا دنها بيت صحت كے ساتھ محفوظ بي تاكر قيامت مك مرز مانے بين ان كا اقتدار كيا جائے اور ان بى كو دستورالعمل بنايا جائے - اس مجنو مربق فصيل كى گنجائش نہيں - اس ليے ذيل بين چند جرسيات بيش كى جاتی بہيں - دَالله الموفق والمعين -

صبروعلم وعفو بوت کادجدان ادصاف کے بغیر رداشت منیں ہوسکتا قرآن کیمیں کی عبدان ادصاف کاذکر آیاہے۔

بی معان کران سے اور درگز در کہنیک الدیکی کرنے والول کو چاہتا ہے۔ اور البتہ بہت رسول تجد سے پہلے جسلا گئے یس وہ جھٹلانے اور ایزار پر صبر کئے دہے بہال تک کدان کو مہاری

مدينچي-څو پولموان كرنا-اوركها كرنيك كامكه اوركناره كرجابلول س- كَاعْفُ عَنْهُمُ وَاصْفَحُ وَالْكَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ٥ رائد - ٣٤ وَلَقَالُ كُنِّ بَتُ رُسُلُ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَابُرُ وَاعَلَى مَا كُذِرَ بُوا وَأُودُونُوا فَصَابُرُ وَاعْلَى مَا كُذِرَ بُوا وَأُودُونُوا حَتَى اللّهُ مُونِصَعُونًا رانعام - عهم خُذِ الْمُعَنُونَ وَالْمُدُرِ بِالْعُمُونِ وَ

اَغُرِضْ عَنِ الْجُهِلِيْنَ ٥

(اعراف اخيركوع)

اله مصیب وایدار کے وقت لینے آب کوروکنا اور تا از نم بونا عبر کملا آب اپنی طبیعت کو عقد منبط کرنے کا نام علم ہے مخطابر موافذہ فرنے کوعف کتے ہیں۔

فَاصْدِرُكُما صَبُرُ أُولُو الْعُرْوِينَ لِيس تومير جي صبركة رسادلوالوم ربول اورشتانی فران کے واسط۔ الزُّمُلِ وَلَا تَكْتَخِلُ لَهُ مُوا (احقات انيرركوع) تحقيق اراسم تعاالبته دردمندهم والا إِنَّ إِنْرَاهِ يُمُلِّدُوا وَالْحَدِيدُونَ حضرت عائشه صدلقة فراقيبي - كدرسول الترصلي الترعليدوهم لغايني ذات كوى كم التكري انتقام اليا- بال جب آب كسى ومت الله كى بيرى ديكهة - تو الله ك واسط اس كالنقام ليت. بنوت کے دروی سال جیساکہ پہلے آچکا ہے آتخفر سے صلی الله علیه وکم قبیلة تَفْيِف كودعوت اسلام دينے كے لئے كاكف تشريف كے كئے . مگر بجائے دوراہ ہوتے

كالنول في آب كواس قدراذيت دى كنعلين مبارك خون آلوده بو كئے يجب آب دہاں سے دائیں ہوئے۔ توراستیں بیاڑوں کے فرشتے نے حافر فدرت ہوکر عض كى - يا محد أآب جو جابس حكم دين - اراجازت بهو- تواخشين كوان رالك دول-اس كجوابين آپ نے فرایا كرئيں يہنيں چاہتاكدوہ ہلاك ہوجائيں بلکہ فجھ اميد بكالترتعالى ان كي بتول سے ليے بندے بيدارے كا جومن فلاكى عاد كرينك اوراس كم ما تقدكي وشرك دفهرائي كي

بجرت سے پہلے مکرمیں کفار نے سلافول کواس قدراذیت دی کہ ان کامماد

ك معري باب صفة النبي صلى التعليد ولم المسلم المسلم التعليد ولم المسلم ا

صرارر بروكيا بخانج حفرت خباب بن الارث بيان كرتيس كمبي مركب شذت وختى بنجى ميس رمول التاصلي الته عليه وسلم كي خدمت بين حاصر موارآب مرمارك كے بنچے جادر ركا كوب كامائيں ليظ ہوئے تھے ميں فرون كيا-آپ شركس يربد دعاكيول منين كرتے ، ييش كرآپ الله بيتھے - چره مبارك سرخ ہوگیاتھا۔فرمایاتم سے پہلے جولوگ گزرے ہیں۔ان بولوے کی تنگیبال طلائی جاتیں جس سے گوشت یوست سبعلیدہ موجا آ۔اوران کے سربرآرے رکھے جاتے اور چرکر دو گڑے کردیئے جاتے ۔ مریداذییں ان کودین سے برکشتہ ندکر مكتى تحيى -التدتعالي دين اسلام كوكمال تك بهنجائ كا-يهال ككراك وا صنعار صحفروت كاسفرك كالوراس فداك سواكسي كالخرند وكأ جب آخضرت صلى السُّدعاية ويلم غزوة بررارصال الميُّ اس والس تشرلف ال توراستيس تقام صفراس آب كحمكم سحفرت بلي رتضي في نفرين مارت بن علقم بن كلده بن عبد مناف بن عبد الدارين قصى كوتس كرد الا فضر ندكوران امرائ قراش مين سے تھا جن كاشفل آخضرت صلى الله عليه وسلم كى ايزارسانى اوراسلام كو منان كي كوسش كرنا تها -اسي نفركي بيلي قليله في وبديس اسلام لائي اب اب كامشيلكهاجس كانيرس يشوبي-المحمدة كلكنت اب نجيبة لعدابيك آباس الكيدي من قومها والفعل فعل معرق جوابني قرمين شراف بعاور آي ثراف الصحيح بخارى - باب مالقى النبي صلى التدعلية ولم واصحابين المشكرين عكمة - ماكان ضرّك لومننت وربتها الميكية ونبرًا تقا الرّب احمال المنف الرّب المال المنف الرّب المال المنف الرّب المناف من الفنى وهوالمغيظ المحنق جوال حمال كرا مي - حالا كم وهفيناك و مناب خشمناك مواج -

والنض اقب من اسب قرابة اورنفرکی تمام فیدیوس فراب مین بناد واحق ان کان عتق یعت قریب تھا اور آزادی کا زیادہ تی تھا اگراسی آزادی پائی جائے کرجس سے آزاد کیا جائے

جب میشوحضورب المرسلین رحمة للعالمین صلی التدعابی وسلم کی خدمت اقدی میں پہنچے۔ توان کو ریڑھ کرآپ اتناروئے کدرلیش مبارک آنسوؤں سے ترہوگئی۔ اور فرمایا - کداگر بیانشعار نفر کے تقل سے بہلے میرسے پاس بنچے جاتے۔ توہیں ضور اسے نتیاد کے حوالہ کردیتا۔

جنگ بدر کے کچھ دن بعد ایک روز عمر بن وہب بن خلف قرشی جی اوصول میں امید بن خلف قرشی جی اوصول بن امید بن خلف قرشی جی خار کورشیا طیفی بن امید بن خلف قرشی جی خار کورشیا طیفی بن سے تھا اور رسول المات کے اسلی اللہ علیہ وہم اور آپ کے اصحاب کو اذبت دیا کہ تا ۔ اس کا بیٹا و مہب بن عمر امیر ان جنگ میں تھا ۔ عمر وصفوان کے دربیان ان کا تشکہ موتی :۔

عمیر بردین ہما سے سائتیوں نے سلمانوں کے ہاتھوں سے کیا کہ مصببتیا ہمائی ظالموں نے کس بے رشمی سے ان کو گڑھ میں بھینک دیا۔ صفوان - اللہ کی شم ان کے بعداب زندگی کا لطف ندر ہا۔

ك استيعاب الابن عبدالبر ترحمة تتيارين نفر

عمير-الله كتم الونيج كما-الله كقه الرجه برقض منهوتا جيمين ادانس كرسكتا اورعيال نهوتاجس كتلف بوجاني كالنديشب يتومكس واروكر محروتل رنے جاتا کیونکراب وایک بهاندیسی سے کرمیرابیاان کے انھی صفوان-آپ اقرض ساداردتیا ہوں-آپ کاعیال میرے عیال کے ساتھ ربي المين آپ كے بال كيل كامتكفل بول جب تك وه زنده بين. عمير بس مير اورآب كے درميان-صفوان سروی را میری روانگی کے بعد لوگوں سے) تم شاد ہوکہ چندر وزیر تھار پاس ایک واقد کی خبر آتے گی جب سے تم جنگ بدر کی سب مصیبتیں اعيرزمرين تجبي بوئي تترتلوار ليكروريندس أتاسب اس وقت حضرت عمرفاروق مسلمانول كالك جماعت ميل منتفح بوئي جناكب بدرس مسلمالول يضاكى عناية كاذكركرب بي عمير الوارآ را الشكائع بوت إينى اونلنى كومسجدك درواني عمرفاروق دعيكودكيه كرئادهمن فداعمرسى شارت كے لئے آيا ہے۔ رسول التدرصلي التدعلية ولم) لي يرب إس لاؤر عير الكار آكة عمير آپ کي سي بخير و -رسول النصلى التعطيم عمر إتو في جالميت كالتحيدكما مرالته عزول في مين تري تحيد سے بترعطافرايا ہے-اوروه سلام ہے جواہل بہشے تيزك

عمير-يامدا التدكي تسم إيتي آب كو تقورت دنول سه ملام-رسول التدصلي التدعلية ولم عمير أكيونكر آناموا؟ عمير-اين بين ك لقرآب كياس ايران جنك مين -رسُول الله صلى الله عليه وللم - يو كلي مين الوارآ شي كيول الثكافي هيج عمير- خدان لوارول كابراكرے- انبول فيميں كيدفائره نديا-رسول الترسلي الترعلية وللم سيج بتاوكس ليح آئے ہو؟ عمير فقط اپنے بیٹے کے لئے۔ رسول الترسلي الترعليه ويلم بنيس بكه تواورصفوان دونول حطيميس بيتي مقية تھے۔ تو تے مقتولیں بر کا ذکر کیا جو گھے میں کھینے گئے۔ پھر تو نے کما کا اُر مجدرةرض اوربارعيال نهوتا تومكس محمد كوقتل كرني كلتا-بيس كرصفوال نحبارتمن وعیال اپنے ذر لیا۔ برین غرص کر و مجھ قتل کرائے۔ گراللہ تیرے اوراس غرض کے دينيان مائل --عميريس كوابى ديتا مول كرآب خدا كے رسول ميں - يارسول الله اسم اس آسمانی دى كوجوآب ينازل موتى تقى تجيلاد ياكرتے تھے۔ آپ فيجوبات بتلائي۔ وه میرے اورصفوان کے سواکسی کو معلوم ناتھی۔ اللہ کی تسم ایس خوب جانتا ول كه خدا كرسواآب وكسى في نسي بتائي حديد الله كي جس في مج اسلام كاتوفي تخشى - اشهدان لااله الاالله وحدة لاش يك الدواشهد ال محمدًاعب له ومسولة-رسول التدسى التُرعليه ولم البين اصحاب سے تم لين بھائي عمر كوم ال دين كھا ادر قرآن بِرُصاؤ- ادراس کے بیٹے کو بھی چیوردو:

حفرت را فع بن فديج بيان كرتيمي كغزوة المار (بسيح اللول سيم) من مرسول الشصلي الشرعلية والم حيم الم تقد - آب كي آمد كي خبرس كراع إبيار الله كي حيث يوفي والمربيات الله على مرسول الشرطيان المنظمة المنظمة المنطقة والمناسرة المنطقة المنطقة والمنطقة وا

غزدهٔ احددسوال سیم بین کفار نے آپ کادانت مبارک شیدکردیا-اور سراور بیتانی مبارک بھی زخی کردی-اس حالت میں آپ کی زبان مبارک پر

اللهُ وَاغْفِرُ لِقَوْمِ فَإِنَّهُ مُونَ فِدالِ مِن وَمِ كَاللَّانَ مِعافَ رَدِ - اللهُ وَالْعَانَ مُونَ وَمَ كَاللَّهُ وَمُنْ اللهُ الله

الى سرت بن مشام -ك اما به بوالدواقدى - ترجم دعثور بن مارث غطفانى -ك مواجب لدنيه وشفاشريف - حضرت جابربن عبدالله راوی بین - کدایک غزوه (غزوه مرسیع شبان سی می مرسول الدصلی الله علیه و لم کے ہمراہ تھے - ایک مهاجر نے ایک الفعاری کے تھی جارا - الفعاری نے الفعار اور مهاجر نے مهاجرین کومدد کے لئے بکارا برول الله صلی الله علیہ وسلم نے منا - تو بوجها کہ یہ کیا معاملہ ہے ؟ جب سارا ماہ جاء من کیا گیا تو فرایا کہ یہ دعوی جا بلیت اپھا نہیں - اس طرح رفع فساد ہوگیا - راس المنافقین عبدالله بن ابی خورجی نے منا - تو کھنے لگا ۔ گرامیم اس سفوسے مدینہ میں بہنچ گئے - توجس کا اس شہریس ذور ہے - وہ بے قدر شخص کو کال نے گائی ۔ روسول الله صلی الله علیہ ویلم کو بیخ بہتی - توحض سے عمرفار وقی نے عرض کیا ۔ بارول الله صلی الله علیہ ویلم کو بیخ بہتی - توحض سے عمرفار وقی نے عرض کیا ۔ بارول الله صلی الله علیہ ویلم کو بیخ بہتی - توحض سے عمرفار وقی نے عرض کیا ۔ بارول الله صلی الله علیہ ویلم کو بیخ بہتی - توحض سے عمرفار وقی نے عرض کیا ۔ بارول الله صلی کیا کہ الله علیہ ویک بالمان کی ۔

آب مجصاجازت دير -كداس منافق كي كردن الوادول - كرحضور رحمة للعالمين صلى الله عليه دسلم نے فوایا۔ است جانے دو۔ كيونكه لوگ يبي كہيں گے كه محد لينے اصحاب كو قل كياہے وائے فور ہے كہ آپ كايساوك استخص كے ساتھ سے بوعم بحر منافق ربایس نے آپ کواذل بتایا۔ جو جنگ احدیث عین وقع رتین سو کی جعیت مے راستیں سے وابس آگیا۔ اور بہش آپ کی خالفت و توہن میں سرکرم رہا۔ جب آخضت صلى للدعليه ولم غزوة مرسيع سے دائس و ع - توراستے بيں واقتاق بيش آياجس كاباني بيي رأس المنافقين تقاررسول التنصلي التعاييم كواس كاعلم تفا- مكرمعالمه كفركا تفا-اس كفيصله خدار يحفوزا- تاكيمنا فقين كويون چِرا کی گنجائش ندرہے جینا بخداللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی تکذیب کینے کلام ایک س ردی-بای ہمجب یمنافق مرا-توآپ کونمانجازہ کے لئے بایا گیاجب آب اس مناز رصف لك توحفرت عرفاروق في عوض كيا- يارسول الله اكيا آب ابن ابی برناز رفیصته بسی جس نے فلال فلال روز ایسا ایسا کها-اس بر آب نيمسكر كرفرايا عمرام فوجب اصراركيا توفراياكم استغفار وعدم استغار كالمجها فتيارد بأكياب -الرمج معاوم وتاكسترس زياده بارامتنفارس اسكي مغفرت بوسكتي ميتويس ويسابى كرتا يجب آب نازخاره سيفاسغ موكواس

تشراف الت - توآیندہ کے لئے حکم مانعت نازل بڑوا۔ وات بن حیان جوانصاریں سے ایک شخص کا صلیف تھا۔ ابوسیان کی

الصحیح باری كتاب التفير مورة ازا جلك المنافقون - مع من الصلوة على المتنافقين - ما يكره من الصلوة على المتنافقين -

طون سے سلمانوں کی جاسوسی ہا اور تھا۔ غزوہ خندق (ذلفقد و ه ماسی میں ا جاسوسي كرناموا يواكيا- الخفرت على الته عليه وسلم نے اس كے قبل كا حكم ديا-لوگ اس کو کو کرے چلے۔ راستے س اس کا گزرانصارے ایک ملقہ یہ ہوا تو كيف لكا - كرتين مسلمان مول - أيك الضارى في رسول التُرصلي التُرعليكم كواطلاع دى-كىزات كت سے كوئين سلمان بول-آب نے فرما ياكر تم س کے لوگ ایسے ہیں جی کوہم ان کے ایمان پھے واقتے ہیں -ان میں سے ایک فرق ب حضرت فرات بعدى صدق دل ساليان لائے-اور آمخضرع صلى الله عليه سلم نے ان كو بيام بيں ايك قطعه زمين عطا فرائي جس كي آمدني چار ارديكي ثمارين آثال اليمامي جابل يمام كاسردار تقاربول التدهلي التدعليد ولم وتتل كرفا چاما تھا۔ آپ نے دعا فرمائی کھی کہ خدایا اس کومیرے قابوس کرنے حضرت الوہري روایت کرتے ہیں۔ کہ آخضر بصلی اللہ علیہ ولم نے سواروں کا ایک دستہ نجدی ط مجیجا۔ وہ بنو حنیفہیں سے ایک شخص تمامین اُٹال کو مکرط لائے۔ اور اسے سجد ايكستون سے بانده دیا۔ آنخفرت صلی اللہ علیہ سلم اس کی طوف شکلے تو پیچا تْمَامِ إِلِيا كَيْنَةِ مِو ؟ ثَمَامِ فِي كُما - يا فحر الرَّآبِ مِجْعَةٌ لَى رَبِيَّكِ - تُواكِ فَوْ فَيَ أَمِّلَ كرى كے اوراكراحال كرينكے - تواكب شكركذارياحال كريں كے - اگراپ زر فديها ستمين- توجس قدر مانكيس فعدونكا-آب في يش كري جواب زديا-دوسر ساروز کھی ہی گفتگو ہوئی ۔ تیسر ساردزآب نے اس کا دی جواب س کر طم دیاکه تمام کو کھول دو- بیعایت دیکھ کراس نے سجد کے قریب ایک دیجت له الوداؤد-كاب الجماد- إب في الجاسوس الذي اصابرتر جلبن حيان

كى آئيس عنى كيا اورسجوس آكورشادت برها اور كيف لكا يسلي فيرا فداكى تعمير انديك روئ زسي بركوني جروآب كيرب س زياده مبنوس نقا اب دې چره ميرے زديك سبچرول سے زياده مجوب م-التدكي تممرے زدیک کوئی دیں آپ کے دین سے زیادہ مبغوض ندتھا۔ اب دہی دین میرے نزدىكىسددىنول سے زيادہ مجوب برالله كي تسمير اندىك كوئى شرائے سنرس زيادة بغوض فتقاءاب دى شرمرك زديك مب شرول سے زياده جو بخ وفارالوفايس ب كرحفرت ثمام كي فنارى شرف سنظيس بوئي-حفرت انس روايت كرتيبي كرابل كريس ساستي مردكون في المال التُصلى التُدعليدولم مرا يوعدوه بتحيارلكات وع تصاورجام تحرك رسول الترصلي المتعليه وسلم اورآب كاصحاب كوغافل بائيس -آب فالكم الواتى كے بغير كوليا- اور زنده ركھا- ايك روايت بي سے كدان كو جوڑويالي الثرتالي في آيت نازل فوائي المسال المسال المسال المسالة وَهُوَالَّذِي كُفَّ آيْدِيهُ وْعَنْكُو اورفداده بيس في كركاول وَايْدِيكُوْعَنْهُ مُ مِبْطُنِ مَلَّةً مِن الله الحَول وَم معاور الما رفق عس الحقول كوان سي ازركها يد واقد تفيير صيب (ديقيده منه) من واتعاد الماري

ك ميح بخارى - كآب المغاذى - باب وفد بنى صنيفه -ك مشكوة بجوالصيح سلم - كآب الجماد - باب كلم الامرار - المساعدة بحوالات من المساعدة بالاستان مستعرو بجالات من - جب آخفرت صلی الله علیه و المخرور خرم عدم سے واپس تشریف لائے تو ایک روز سلام بن سکم میودی کی روجه زینب بنت حارث نے بکری کا گوشت محفون کرز سرآلود کر کے آب کی خدرت میں بطور بدیے جمیعیا۔ جسے آپ نے اور آپ محایا۔ باوجود اعترات کے آب نے اس میودیکو اپنی طرف محات کردیا۔ گرحب اس کے سبب سے ایک صحابی نے انتقال فرایا۔ توقصاص می اس کو متل کردیا۔ گرحب اس کے سبب سے ایک صحابی نے انتقال فرایا۔ توقصاص میں اس کو متل کردیا معلوم ہوجانے بیا کہ اس کے سبب سے بھی کھے تعرف نے مالی اللہ علیہ وسلم کو جادی کو دیا معلوم ہوجانے برآب نے اس سے بھی کھے تعرف نے فرایا۔

حفرت الومريره كابيان ہے كرميرى ال شركة تھيں بين ان كوروت اسلام ديا ترا تھا۔ ايک دن بين نے ان كوروت اسلام دى۔ تو انهوں نے رسول اللہ صلى اللہ عليہ وہم كى شان بي مجھے مروه الفاظ سائے بين روتا ہوا آب كى فدمت اقد س بي كيا اور واقعہ عوض كركے دعائے بايت كى درخواست كى۔ آپنے يوں دعافرائى سخدليا الوہريه كى مال كوہلت نے يئيس اس دعاسے توش ہو كرگھ آيا۔ تود كھاكد كواڑ بندہيں ميرى مال نے برے قدم كى آب طس كركها الوہريوا يسي تھيرو ييں نے پانى كى آوازينى انهوں نے عسل كركے جلدى پڑے ہے اور دوزاہ كھو كتے ہى كارشهادت بڑھا۔

> ك دفارالوفارجزراول صفى ٢٢٥ جزر ثانى صلالا ك صحيح نجارى كآب الطب -باب بل يتخرج السحر-سه صحيح سلم-باب من نضاكل إنى برية -

جن دنول رسول الترصلي الترعلية ولم نتح مكه ررم هنان مديم ك ليُرفيد المرابية والمرابية والمرابية

الوسفيان بن حرب بواسلام لانے سے پہلے عزوہ احدوغ وہ احزاب بین راس للشکین تھے عزوہ فتح میں مقام مرانظران میں سلمانوں کی جاسوسی رہے۔
گرفتار بوئے جفرت عباس ان کولیکر آنخفرت صلی الشرعابیہ ہم کی خدمت اقدیں میں حاضرہ و ئے۔ آب الوسفیان سے مروت سے پیش آئے اور وہ اسلام لائے قریش اخفرت صلی الشرعابیہ ہم کوند تم کمدرگالیاں دیارتے تھے۔ گرآب فولیا کرتے ہیا تھ جو سے بازر کھتا ہے۔ وہ فرقم کمدرگالیاں دیتے اور لعنت کرتے ہیں۔ حالالکہ میں محمد ہونی "

اعلان دعوت سے ساڑھے ستوسال کی قریش نے آنخفرت صلی اللہ علیہ سولم اورآب کے اصحاب کو جو جو اذہبیں دیں۔ ان کی داشان دہرانے کی صورت مہیں۔ وننخ کمہ کے دن وہی قلیش سبیر ام میں نمایت خوف و بیقراری کی حالت میں آب کے حکم کے منتظر ہیں۔ آب ان اذبیوں کا ذکر تک زبان مبارک پر نمید لاتے اور ریحکم سناتے ہیں۔ اذھبوا فائ تو الطلقاء (جاؤتم آزاد مو) اس عالی جو صلگی لے صبح بنجاری۔ تاب الناقب باب اسمار النبی صلی اللہ علیہ سلم۔

گی نظردنیا کی اسیخ میں نہیں پائی جاتی۔اس عفوعام کا نتیجہ یہ ہوا۔ کرجنگر حنیتی دو ہزار طلقار نشکر اسلام میں شامل تھے۔

مندبنت عقبرال وجرا بوسف مورا بيان وب موحضرت المرحمرة كاكليم جبالكي عميس فتح مكرك دن لقاب بوش مورا بيان لائيس تاكر آنخضرت صلى الله عليه وسلم بهجان ندليس بيعت كراو قع برهمي گستاخي سے باز ندر مهيں اليان لاكر نقاب الحاديا اور كفظ لكيس كرئيس مبند بنت عقبه بول مرحضور وحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم نق كسى امركا ذكر تك ندكيا - يدديكه كرم ندف كها وري ادمول الله الله عليه وسلم نق مين بركوئ المن خيم ميرى نكاه ميس آب ك المن خيم سے زياد م مغوض نه الله عليه ميرى نكاه ميس دوئے زمين بركوئى المن خيم سے زياد م ميرى نكاه ميس دوئے زمين بركوئى المن خيم آب كے المن خيم سے زياد عمون نه عبوب نميس رہے ؟

عکرمبن ابی جمل قرشی فروی اپنے باب کی طرح رسول السّصلی اللّه علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ فتح کم کے دن وہ بھاگ کریمن چلے گئے۔ ان کی بی جو سلمان بوجکی تھی وہال بنچی۔ اور کہا کہ رسول السّصلی السّرعلیہ وسلم مب برحد کرصلارتم اور احسان کرنے والے بیں۔ غوض وہ عکرمہ کو بارگا ورسالت ببرلائی۔ عکرمہ نے آپ کوسلام کہا۔ رسول السّرصلی السّرعلیہ وسلم ان کود کیفیتے ہی کھڑے می سے ان کی طرف برٹ سے کہ چا درمبارک گریٹری اور فرباً یا۔ موجابالی اکب المھاجو جوت کرنے دالے سوارکو آنامبارک بو

سله صحیح بخاری باب ذکرمبند بنت عتبه . سله اصابه رسیرت حلبید.

صفوان بن اميه جالميت بس الراف قرايش سي تعد اوراسلام كاسخت دخمن تھے۔فتح مکے ان بھاگ گئے تھے حضرت عمیرین دہب نے رسول التعلی السّعليه وم سعوض كيا كصفوان ميرى قوم كردارس - وه بحاك كيم بي تاكداينة آب كوسمندرس دال دين- احمرواسودكوآب فامان دى بان كو كلى الله والميئية -آب في فرايا-توليفي حير المان المان م حضرت عمير نے عض كيا كه امان كى كوئى نشانى جائے جوئيں اسے د كھادول -آب في ايناعمام جوفتح مكرك دن يهنع وت تصعطا فرمايا صفوان جدي جهاز يرسوار مونے كوتھے كرحفرت عميرجا ينتيج اوران كومزدة امان سنايا صفوان ك كما مجهايني جان كالدرب يحضرت عمير ك كماكدرسول التدصلي الله عليسيلم كاطم وكرم اس سيرز ب عوض صفوان ماضرف وساقس بوئ إدرون كى كديغميركتاب كرآب في مجھ المان دى ب-آب في فرايا عمير كاكتاب يس رصفوان كفا مارسول التاردواه كي مات ديجة -آب ف فراياك تحم جارماه كى مهلت مي حضرت صفوان غزدة طالف كے بعد برغبت ويف

جبرسول التصلى الترعليد والمعاهرة طائف الوال من السوال الترعليد والب آف الله الترعليد والب آف الله الترعليد والم التركم ا

ك يرت طبيد

جب الخفرة صلى التدعليه وللم في جعل نديس غنامٌ حنين تقسيم فرائس تو ایک منافق انصاری نے کہا کہ اس تقیم سے رہنائے خدامطلوب نہیں چفر عبدالله ين معود في يه اجراآب سے عض كيا تو ذبايا ير خداموني پر حم كرے -ان كواس سے زيادہ اذب دى كئى يس صبركيا ؟ جب الوالعاص بن ربيع في الخضرت صلى الله عليه والم كي صاحراد يم الم

زىنىكومكەسى دىنە بھيجار توراستىس چىدىسىغائ قراش نے مزاحمت كى ان ميس سيباربن اسو دقريشي اسدى في حضرت زينب كواونط سي كرادياوه حاملة تقيس بتهم بركري جمل ساقط موكيا اوران كوسخت جوط آئي اوراسي جال بحق ہوئیں۔ فتح کہ کے دن مبار مذکور واجب القتل اشتمار اول میں تھا۔ وہ مکہ سے بھاگ گیا۔اور چاہتا تھا کدایران چلاجائے۔جب آخضرت صلی الله عالیم جواندسے والیس تشرفف لائے تووہ بارگاہ رسالت میں حاضر وا اور بول عن كرف لكارسياني التدايش آب كال سع بعاك كرشهرون بي بجرارا-ميراالاده تفاكه ايان چلاجاؤل بهرمجه آب كي نفع رساني، صله رحي اورعفو وكرم يادآئ - مجھے اپنى خطاوگناه كااعتران ہے-آپ درگزرفرمائيں اليس كرا آپ نے فرایا اِنٹیں نے تجھے مان کردیا۔

کعب بن زمیراوران کے بھائی بحرارق عزان میں برال جرایا کرتے تھے۔ بحرك عب سكاتم بال عمروس الله وين الله وي فيوت كياس جام إلى الك

15 miles

ك صبح مخارى - باب غزوة الطالف -ك اصابه ترجيم مبارين اسود -

د کیموں وہ کیا کہتا ہے '' بجرر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں آئے او آبکا کلام سن کرمسلمان ہو گئے کوب کو پیخبر لگی تواننوں نے آنخفرے صلی اللہ علیہ وہم کی بچواور اسلام کی تو بہن میں یہ اشعاد سجرکو لکھ بھیجے۔

الاابلغاعتى بحيرًا سالة آكاه ديؤيرى طف بحركويه بيغيادو فعلى الما الله المعاقلة وعيدً هل الما المحالة المحالة

ففارقت اسباب الهدى والبعت اس في تواسباب برايت بجور كراسكا بيرية على التي شي ورب غيرك د تكا اس في تحكيما بنايا يواور كي طرح بالكم يواليا على حلق لمو تلف أمّا ولا البال اس في السائد بسبايا جس بيتون

و المالية الما

عليه والمتعمد عليه اخالك اورداي بهائي كواس بديكها-فأن انت المرتفعل فلست بالسف الرتو في يراكمانه الارتوسي تجدير أسف فكراكمانه الارتفعل فلست بالسف فكرول كا-

ولاقائل اماع ترت لعساك اوراو تحور كماكر ربي - تومس دعان ربي كرو الماعة ومن دعان ربي الماعة والماعة والمعاردة الماعة والمعاردة والمعاردة

حضرت بحیرف رسول التد صلی الله علیه وظم سے یہ اجراع ص کردیا آب نے کعب کاخون بدر فرمادیا ۔ پھر حضرت بحیر کے کعب کواطلاع دی اور ترغیب دی کی ماہر

خدرت اقدس ہو کرمعافی مانگیں۔ جنانچہ وہ کشیۃ میں غزوہ تبوک سے پہلے عافر فد يمورك آمخفرت صلى الترعلية ولم اس وقت مسجدين ليني اصحاب مين تشريف ر کھتے تھے۔آپ کوب سے واقف نہ تھے کعب نے آپ کے الحویں المقد دیکر عرض كيا- يارسول الله إكعب بن زميرسلمان بهوكرا مان طلب كرتا ہے لجازت ہوتوس سے آپ کے پاس کے آؤل آپ نے اجازت دی ۔ پھر کوب نے وان كيا-يارسول التلكعب ميس مي بول-بعدازال اسلام لاكرا منول في اينا تقبيد يرطها جب مي اشعار توطيه كے بعد يرشوم -أُنْدِمْتُ أَنَّ مُولُ اللهِ أَوْعَلَ إِنْ مُحْفِرِدي لَنَى بَ كَابِر كَاهِ رسالت ويك وَالْعَفُونِينَ رَسُولِ اللهِ مَامُولُ نبت وعيق صادر موتى ب-حالانكرسول لتدسعفوكي لميدكياتي اس تصيده سے خوش بوكررسول الله الله عليه وسلم في حضرت كعب واي چادرابرده عطافرائی-اوران کی گذشته خطاکا ایک حرف بھی زبان بیندلائے۔ أتخفرت صلى الته عليه ولم كي جياحفر الميرمزة كاقا تا وتشي مبشى للم فياني حرب جنگ ص كے بعد عربين م كارتا تقا جب مكريس اسلام كيفيلا- توده بھاگ كرها چلاگیا- پووندطائف کےساتھ ماہ رمضان صفیبین آنخفرت صلی التّعلیم اللّٰہ علیم كى فديت اقدس مين حاضر وااورايان لايا-آب ان سے صوف اتنا فراياك

> ك اصابروغرو-ك ميح بخارى- بابقل عرب

مجهايناچرونددكهاياكرو-

معنی حفرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔ کہ رسول الترسلی الترعلیہ وہم ہی تھے اور نہ متعنی سے اور نہ متعنی سے اور نہا کے اور نہا کہ تھے۔ آپ بدی کا بدلہ بدی سے ندیا کہتے کے طبکہ معاف کردیتے اور درگزر فرمائے۔

ابهم چذمتفرق مثاللوں بیش رقی بیں حضرت ابو ہریرہ وایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی فیصر متابع المریدہ وایت کرتے ہیں کہ ایک اور نے مسجد نبوی بین بیشاب کردیا۔ لوگ اسے مار بہی کے کہ نیشا کے بیشا ہے گئے ہو سے دو۔ اور اس کے بیشا ہے بہانی کا ایک ڈول بمادو۔ کیونکہ تم زم گیر بنا کر بھیجے گئے ہو سے تسکیر بنا کر نیس بھیجے گئے ہو سے تسکیر بنا کر نیس بھیجے گئے ہیں سے تسکیر بنا کر نیس بھیجے گئے ہیں۔

حفرت الن کابیان ہے کہ ایک روزیس رسول انترسلی الترعلیہ وسلم کے ماتھ جارہا ہے۔ ایک برد مساتھ جارہا تھا۔ آب بحث حاشیہ والی نجرانی چادر اور صصبوت تھے۔ ایک برد آپ کے پاس آیا۔ اُس نے آپ کی چادر کے ساتھ آپکوالیا سحن کے بین کارون مبارک کوجو میں نے دبکھا۔ اس میں چادر کے حاشیہ نے اٹر کیا ہوا تھا۔ پھراس برو فدا کا مال ہے اس میں برح واسط حکم کیجے "رسول الترصلی الترعلیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا۔ پھرہنس کے واسط حکم کیجے "رسول الترصلی الترعلیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا۔ پھرہنس کے اس کے لئے جنت ش کا حکم دیا۔

ا فاحش كم منى بى كلام بى الطبع فى كرن والا اور فى كم منى بىكافى فى كرن والا بى -على شمائل ترندى - باب ماجا، فى خلق رسول الأصلى الله عليه بيلم -على صحيح مجارى - باب الادب - باب قول النبي حمل الله عليه والمركز من واو كلا تعسير موا والدائم من من الدب - باب التبسم والصفى -

ستخفرت صلى الته عليه ولم كي خطاع شي كابيه عالم تقا-كحسب بيان حفرت عائشص لَقِيرات في مي عورت يا فادم كوليف دست مبارك سيهني مارا-حفرت زیرین سعنجواجار میودس سے تھے۔ لینے اسلام لانے کا قصتہ يول بيان كرتے ہيں-كومكن في قورات ميں نبي آخرالزمال كي تبوت كي جوعلامات برصى تقين-وه سبكين في روئي في الترعليد وللم كود يحصف بي بيجالين-صن دوصلتين السي تقين جن كاآزمانا باقى را يعنى آب كاجلم آب كعفف برسقت لےجاتا ہے۔ اور دوسرے کی شدت جمالت وایذار آپ کے حلم وال تیادہ کردیتی ہے۔ان دونول کی آزمائش کے لئے میں موقع کامنتظر تھا اورآپ سے لطف سے بیش آتا تھا۔ ایک روزرسول الله صلی اللہ علیہ ولم اپنے دولتھات سے بچے آپ کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب تھے۔ ایک سوار یو بظاہرکوئی باديشن تفا-آب كى خدمت من آيا- اوريول عرض كرف لكايريار سول الله قلال قبيلے كوك إيان لائيس ميں ان سے كماكزا تھا كماكة مسلمان مُوجاؤ-توممين رزق مكثرت مليكا-ابان كيال امساك بارال اورقحط ہے۔ یارسول اللہ المجھے اندیشہ ہے۔ کہیں وہ طمع کے سبب سے اسلام سے برگشته نهوجائیں -کیونکہ طمع کے لئے ہی وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اگراپ كى رائے مبارك مو- توكيوان كى دستگيرى فرائتے " يسن كررسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے بملوس ایک شخص (جومیرے گمان میں حضرت علی تھے ای طوت دىكھا-اس نےعون كياكہميں توكيمياتى نبيس را -يدد كيدكرس آ كي راحد ك إنوداؤد-كآب الادب-باب في التجاوز

اورآپ سے مجوروں کی میعاد معین میعاد معلوم پرخرید کی-اوراس کی تیمت اتی مثقال سونا اپنی ہمیان سے کال کرمیشیردیدی -آب نے وہ اسی مثقال اس سوارکودے دینے اور فرمایا کرجلدی جاؤ اوراس قبیلے کے لوگول میں اسے تقسيم كردو جب ميعادخم مو فيس دوتين دن باقي ره كيّع -تورسول التُصلي التدعلب وسلم ایک انصاری کے جنازے کے ساتھ نکلے۔ آپ کے ہمراہ بنجمادیگر اصحاب حفرت الوكروعم وعثمال تصح جب آب نمازجنازه سيفاسغ موئ-اور بنتھنے کے لئے ایک دیوار کے قریب بہنچے۔ تویس نے کے بڑھ کرا یکی میں اورجادرے دامی کولئے۔ اور تندنگاہ سے آپ کی طوف دیکھ کر لوں کیا۔ سے محراكياتوميراحق ادامنين كتار ليعب المطلب كفاندان والواقسم بخدا تم ادائ مق عرر كا ك لغ جله واليكيارة بوال حفرت المرفية ثكاه سيرى طن ديكه كركها ياورشن خدا بكاتوريول للرصلي لترعليهم مي ما جوسيس ريابول-اورآپ كساقة يسلوك كراسيجوس ديكور فابول-تسم إس زات باك كي س في آب كوخي دير بهيوا بعد الرفيع مسلما ول اور ترى قوم كدريال ملح كون بوجان كالدين بونا-توابني تلوار سترامرالا دينا الله والترصلي الترعليه ولم في ارام والمسكى اورسم كى حالت بي حفرت عُرِی طون دیکھ کر فرمایا درعم المجھے اور اسے بجائے استحق کے اس بات کی نیاد صورت تحى-كرتم مجيحس ادائحق اوراسيحس تقاضا كالمركة واعتمرا اس كو بے جاؤ - اوراس كاحق اداكردو - اوراسي جوتم نے دهمكايا ہے اس كعوض بيس صاع كهجورين اورد بدو الحفرت عُرِ الجع ليفسالة عاكمة

اورمراحق اداكرديا- اورمبي صاع كهورين علاده دين بين في وجها كهيزارً كسي بس حضرت عرف فاس كاجواب ديا- كهوميس ك كما عمراكياتم مجيري موج جواب دیا کرنمیں سئیں نے کہا۔ کرئیں زیدین سعنہوں و فرمایا۔ وہی زید جويدورون كاعالم ہے؟ ميں كےكما- ال- يعربوچياكه تونے رسول الله صلى التُّصلى الله عليه ولم كاسالة ايساسلوكيولكيا ومين في كما لي عُرَّاقِ وقت میں نے روئے محمد سلی اللہ علیہ ویلم کود مجھا۔ وہ تمام علامات ہو میں آور سيس يرهاكرا تهاموجودياس ان مي سفرف دوعلامتين باقى تقيس وني نے اب آزمالیں الساع المیں تھے کو گواہ بناتا ہوں کہیں اللہ کو اپنا پروردگار اوراسلام كوابنادين اورمح كوابنا بينم برانني برراصني بهوكيا-اورس تجف كواه بناتا بول كميرا دهامال امت محصلي الشعليه ولم يصدقه بي يوحضرت عُمُّراورزیددونول آنخفرت صلی الله علیه ولم کی ضرمت میں حاضر ہوئے اور حضرت زيدنے بارگاہ رسالت ميں اظهاراسلام كيا-اسلام لانے يوجوز نيدين معدبهت سے غرفات بيں رسول الترصلي الله عليه والم كے بمراه رہے۔ اورغزوة تبوك ميس دشمن كى طرف برصته موئ شيد موئ - رضي الله تعاليا

شفقت ورحمت

الله تعالیٰ نے آنخفرت عملی اللہ علیہ وسلم کوسا سے جمال کے لئے وہت بنار کھیجا ہے۔ چنا بخدار شاد باری تعالیٰ ہے:۔

ف دلائل البنوة للحافظ الى نعيم عطبوعه دائرة المعارف حدراً باددكن-

وَمَا أَنْسَلْنَاكَ إِلَا رَحْمُ اللَّهُ لِلَّهِ إِنَّ الْمِنْسِ عِيمام فَيَجَالُورُومَت بَارَ مالے جمال کے لئے۔ (انبيار-ع) اس لئے تمام مخلوقات آپ کی رحمت سے بمرہ درہے جیسا کدذیل کے مختصربان سيواضح موكا-امت رمفقت ورهمت التُدتِعالي حضور علي الصلوة والسلام كي شان مين بول فرايا سع:-البت تحقيق تماكيمين كالكي يغبر لَقَلْ جَأْءُ كُثْمِرِيسُوْلٌ مِن ٱلْفَيْسُكُمْ لتهالي إس آيائ - تمهاري كليف عَنْ يُرْعَلِيهِ مَاعَنِتُهُ عَرْضُ عَلَيْكُوْ بِالْمُؤْمِنِ إِنْ مُؤْمِنِ اس يشاق كزرتى ب-اس وتمارى سے چیموں ہاست وصلاح کی حص سے عوالیا (توبد-اخرركوع) والول يشفقت كفف والا اورمهران اس آیت بین الله تعالی نے اپنے جبیب یا ک صلی اللہ علیہ وہم کے اوصا حمیدہ میں ذکر کردیا کرامت کی کلیف ان رشاق گذرتی ہے۔ان کوشف روز ہی غابش دامتگربے کرامت راہ راست راجائے۔اس کتاب کے مطالعہ سے فاہم ے کہ آپ نے امت کی ہایت وہبودی کے لئے کیا کی معیبتیں جبیلیں سخت صحف مصيبت مين بجي آب في بددعان فرائي بكر بدايت كي دعاكي ليمان أو يآب كي شفقت ورحمت ظاهر ب- اسى واسطح آب ليكسى مقام رام يحوزان نبين فرمايا لغرض توضيح جندة السيني كي جاتي بي-جس روز آنرهی یا سمان ریبادل بوتا-رسول الترصلی الله علیه ولم کے

چرؤ مبارك من غم وفكر كي الدنمايان بوت داورآب بجي آكے برصف اوركهي تي عجم سنت جب بارش موجاتى توآب خوش بوتے اور صالت غم جاتى رمتى -حضرت عائشه صديقة ني آپ ساس كاسبب دريافت كيا- توفرايا-كيس الرتا مول كمبادا (قوم عاد كي طرح) يه عذاب بوجوميري است پرمسلط كيا كبابو-حفرت عائشه صديقية فراتي بي-كررسول الترصلي التدعليه والم في يُول خدایا بیخف میری امت کے سی کام کا ٱللَّهُ وَمِن وَلِي مِن المُرِامَة مِن شَيْعًا فَشَقَّ عَلَيْهِ مُ فَاشْقُتْ والى ومتصوف بناياجات يس وهال كو مشقت من دار تواس الى ومثقت عَلَيْهِ وَمَنْ وُلِّي مِنْ امْرِأُمِّينَ میں ڈال اور پی قص میری اسے کسی شَيْتًا فَرُفَقَ بِهِمْ فَالْفُقُ بِهِ مُ كام كاوالى بلاجائے بس وہ ان كے سائدر مى ري واسوالى ساتدر مك رسول المتصلى الته عليه وللم كوجهادكا اس قدر شوق تقاكرآب جلبت تح كيس باربار شهيد بوكرزنده وتاريول - مرحوكدامت يس سعيراك روب عَمَا لَهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي ا

مَاكَانُ لِاَهُ فِلِالْمُ فِي الْمُنْ فِي مِنْ مَاكَانُ لِاَهُ فِي الْمُنْ مِنْ مَاكَانُ لِاَهُ فِي الْمُنْ وَالولَ وَالولَ وَالْمُنْ مُنْ الْمُنْ وَلِي اللّهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّ

ك صحيح سلم كتاب صلوة الاستشفار -سله مشكوة بحوالد مسلم كتاب الامارة والقضار - الایر نفید فی انفی می انفی می ان از این مان کا بان سے اپنی جان کو نیادہ نہا ہی ان کے بان سے اپنی جان کو نیادہ نہا ہی اس اس کئے آب مرایا میں لٹکر اسلام کے ساتھ بدیں خیال تشریف نہ ہے جا یا کئے کہ اگر میں ہر فوج کے ہمراہ جاؤں تو مسلمانوں کی ایک جاعت یہ بچھے رہ جا نیکی کیونکہ بر پاس اس قدر گھوڑ ہے اون طاح نہیں کر سب کو سوار کر کے ساتھ کے جاوی اور نہ ان میں استطاعت ہے کہ سوار ہو کرمیرے ساتھ جا ہیں۔ اس طرح یہ بچھے رہ جائے والی کہ کاراور ناخوش و شکلتہ دل ہو گئے۔

حضرت عبدالتلاش عموس عاص كابيان محكدرسول التدصلي التدعليه وسلم نے اللہ عرجل کا قول حضرت الراسم کی تعبت رَبِّ إِنَّهُ مِنَّ اَصْلَالْ كَيْدُيْرًا مِنَ النَّاسِ اللَّهِ - اور صفرت عليني كاقول إنْ تَعْكَدِّ بْهُ وَوَالْتُهُ مُعْكِما وَلَكَ وَإِنْ تَعَنِّفُ لَهُ مَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعِرَانِي الْحَكِيثُ الْحَكِيثُ الْحَكِيثُ الْحَكِيثُ الْعَالَم الله الماكم يُول دعا كى-الله عَراق مُرَى أُمِّري أَمْرَى الله على الله على الله على الدرويشي-التدتعالى في حضرت جبرالي كوحكم دياكه محدك پاس جاؤراحالا تكه تيرابرورد كار خوب جانتائ سے رونے کاسب دریانت کر و حضرت جرمل نے عافر فدمت بوكريون كاسبب إجها-آب ن بتاديا احالا تكفراكونوب عام ے) اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ اے جرش افرائے پاس جاؤ اوران سے کمدد ا كريم آپ كوآپ كي امت كے إسىس راضى كرينگے - اورمكين دارنيك حض ابوسرتره كابيان سب كجناب يغير خداصلي الشرعليه وسلم نيفرايا

> الصحيح سلم- بابضل الجهاد-سل صحيح سلم- باب دعا البني على الله عليه والمائة وبكائة وشفقة عليهم-

مہر کہ جو مون مرحات اور مال جھوڑ جائے۔ تو وہ اس کے وارٹوں کو خواہ کوئی ہو طبنا جا ہے۔ اور جو مون قرض یا رمحتاج) عیال جھوڑ جائے۔ تو جا ہے کہ قرضنوا ہیا عیال میرے پاس آئے۔ کیونکہ ئیں اس کا ولی و تکفل ہوں ہے۔ آخفرے صلی اللہ علیہ و بلے اصحاب کرام کو میں اس کے دور انتظار کرتے رہے گر میں جمع ہوئے اور انتظار کرتے رہے گر

حضورعليه الصالوة والسلام تشرف دلائے صبح كى نماز كے بعد آب فيول

المابعد تماراسبوس جمع ہونا محدر بنید نه تھا۔ لیکن میں ڈرگیا کہ کس تم یہ یہ ماز فرض ہوجائے۔اورتم اس کے اداکرنے سے عاجر آجاؤ۔

اَمَّااَعُ لُ كَالِّتُهُ المُرْبَعِ فَ عَلَيْ مَكَا نَكُمُ لَ لِكِنِّي خَرِيثِ بِمُثَانَ تَكُرُضَ عَلَيْكُمُ وَنَتَجِّوْرُ وَاعِنْهُمَا تَكُرُضَ عَلَيْكُمُ وَنَتَجِوْرُ وَاعِنْهُمَا

تقرير فرمائي

نمازتراویج کی طرح بعضے اور افعال کوآپ نے عرف اس ڈرسے ترکیجی یا کرکمیں امت پر فرض نہ ہوجائیں۔ ہر نماز کے لئے مسواک کا ترک کرنا۔ تاخیر شالہ کا ترک کرنا اور صوم وصال سے منع فرما نااس قبیل سے ہیں۔

یآب کی شفقت ہی کا باعث تھا کہ دین و دنیاس امت کے لئے تخفیفہ و آسانی ہی مدِنظر ہی۔ جنا پنج جب آپ کو دو امرول میں اختیار دیا جا آ۔ تو آبان میں سے آسان کو اختیار فراتے۔ بشر طیکہ وہ آسان موجب گناہ نہوا۔ اور اگراپیا

ك صحيح بخارى كتاب فى الاستقراض - بب الصلوة عن من ترك الدنيا - ك صحيح بخارى كتاب الجمعة - باب من قال فى الخطبة بعب التناء اما بعد -

اوالوآپ سے بڑھ کراس سے دور رہے والے تھے۔

شب مواج میں پہلے پیاس نمازی وض ہوئیں۔بارگاورب العزت سے ابنی اسے ترہے۔ تو ابنو کے اسے بورے کے باس سے کریے۔ تو ابنو کے آب سے دریافت کیا۔ کہ کیا حکم ملاہ ، آپ نے فرایا کہ ہرروز بچاس نمازوں کا حکم ملاہ ، حضرت موسیٰ نے عرض کیا۔ کہ آپ کی امت ہرروز بچاس نمازیں نہ کے وہد سے گی۔ آپ ابنی امت سے اوجھ بلکا کرائیں بینا بخرا ہے۔ درگاورب العرب بیش بار بارحاض ہو کے تفیف کراتے رہے۔ یہاں مک کہانچ رہ کئیں۔ اورآب سے برراضی ہوگئے رضح بین)

پررسی مولے (میحین) جب شب معراج میں حضور مقام قاب توسین میں پہنچے۔ توباری قالیٰ کی طرف سے آپ ایوں سلام پیس مؤا۔

السّلاف عليك أيض النّبي و المنه المركتين م يسلم اورالله كي وت

اس كجواب من آلي عض كيا :-

المتكلافرغكينا وعلى عباد سلام م إوراللدك يك بنون الله المتاليين

اس جواب میں حضور نے عباد صالحین کوالگ ذکر کے گذرگاران است کوغایت کوم سے سلام میں اپنے معالحہ شامل رکھا۔ اوراسی واسطے صبیع جمع رعلینا) استعمال فرایا۔

مع المعيم بخارى - باب قول التي صلى الشطير والم يسواولا تعسروا-

حفرت جائز روایت کرتے ہیں کرسول الترصلی الترعلیہ وسلم نے فرایا۔ کہ میراحال اورمیری امت کا حال استخف کی شل ہے جس سے آگ روشن کی۔ پس ٹیڈیال اور میری انے اس میں گرف گئے۔ اور وہ ان کو آگ سے بٹا آتھا۔ سوئیں کرسے بگوکر آگ سے بچانے والا ہوں۔ اور تم میرے باتھ سے مجھو شتے ہو۔ (اور آگ میں گرنا چاہتے ہو)

قیامت کے دن کو گرفون تفاعت یکے بعد دیگرے ابنیائے کرا علیم السلام کے پاس جائیں گے۔ گروہ سب عذر بیش کریں گے۔ آخر کار تصور شفیع المند نبین رحمۃ للعالمین صلی الشرعلیہ ہولم کی خدمت میں حاخر ہوگے۔ آپ حمد تناکے بعد بعد سے ارتفاد ہو گا کہ سر تناکے بعد بعد سے ارتفاد ہو گا کہ سر سعدے سے الحقائیے جو کچھ مائیے، دیا جائے گا۔ شفاعت کیجئے۔ آپ کی اس وقت آپ یوں عوض کرنے کے ۔ کارتب اُمّی کی اس وقت آپ یوں عوض کرنے کے ۔ کارتب اُمّی کی مرد ذرآپ پر امت کے اعمال بیش ہوتے ہیں۔ اچھے عملوں کو دیکھ کرآپ خدا کا کہ اور برے عملوں کو دیکھ کرآپ خدا کا در برے عملوں کو دیکھ کرآپ خدا کا در برے عملوں کو دیکھ کرآپ خدا کا در برے عملوں کو دیکھ کرآپ خدا کا کے آئے گا۔

كافرول يرجت

پہلی امتوں میں نافرانی پیغذاب اللی ہوتا کھا مگر حضور علی الصلاف السلام کے وجود باجود کی برکت سے کفارعذاب دنیوی سے محفوظ رہے۔

ك صيح سلم- باب شفقة البين على الترعلية الماسة -

فَمَا كَانَ الله لِيعَ لَيْ بَعُوْ وَانْتَ اور خدان كوعذاب نكر عكاجب فِيْهِ وَ الفال- عه) مكتوان سي-بكرعذاب استيصال كفارسة تاقيامت مرفوع ب-ایک دفعه صحابهٔ کرام نے عوض کیا۔ یارسول اللہ ایس مشکس پر بددعاری آب نے فوایا اِسکی لعنت کرنے والا بناکر بنیں بھیجا گیا میں توصرف رحمت بناکر بيها المولي المالية المالية المالية المالية

حضرتطفيل بن عرودوسي كورسول الته صلى الته عليه وسلم في قبيلة دوس ي وعوت اسلام كم لتخصيها تها- النول فضرمت اقدمين حاضر بوكرواع ف كيار تنبيلة دوس بلاك موليا كيونك انهوان نافراني كي وراطاعت انكار رديات أي بربد عاكري الوكول وكمان واكرآب بدع كرني الكي بس مرآب نے يو ف عافراني ا

اللهُ وَاللهِ وَوْسًا وَالتَّتِ خدليا قبيلة دوس وبرايت في اور

بهن الكوسلال كال

جب طالف سع عاصره المالياكيا- توصحانيرام فيعوض كيا" يارول الله ممكوتبيارتقيف كے تيرول نے جلاديا-آبان پر مددعاكري- مرآ كي يول

اللَّهُ وَلِهُ مِنْ فَقِيفًا فِلا إِنْقِيفُ وَالسِفِ

ك مشكرة بحوال مجمسلم-باب في اخلاقه وشما كمصلي الترعليدولم. ك معيم بخارى كآب المفاذى باب قصة دوس ت مشكوة بحواليرندى - باب مناقب وريش وذكرالقبال - جنگ احدين دانت مبارك شيد وكيا تقااد رجير ومبارك نون آلوده تها-گرزبان مبارك يربيالفاظ تھے:-اللهُ مَ اغْفِ فَالِقَوْمِي فَافْهُمُ فَاللَّهُ مَا يَابِرِي قُومِ كَايُّناهُ مِعَافَكِ لاَيعُ للنُوْنَ كُونُدوهُ مَينِ جَانَةً-جب قريش في ازرو عندية وعناد إيمان لان سي انكار كرديا-تو الخفرت صلى الترعليه ولم في إلى دعاكى "يا الله الدحفرت بروسف كرية سالوں كى طرح سات سال قعط لا يجانچ ايسابى موا- اور نوبت يمال كيني كم قريش نے بريال اورمردار كھائے اس حالت ميں ابوسفيان نے حاضر فرمت بوكريون عرض كيا يسيا محدا آب كي قوم بلاك بوكئي الترسيد عاكيج كان في مصيبت دور موجائے "لي حضور رحمة للعالمين صلى الله عليه والم في دعا فرانی اوروه صیبت دور موکنی ا حضرت ثمامين آفال بيامى كے ايمان لانے كاقصد يسلي بيان موسكات وواسلام لاكر آخفرت صلى الدعليه ولم كى اجازت سے عرو كے لئے كميس آئے مظرن يس سكسى فال سے كماكة مهاك دين سے ركشتہ ہو گئے۔ ثمام ف كماك ميس في دين محمدى جوخيرالاديان مع اختيار كرليا بي يخدا كي قسم! رسول التدفي

 آپ فے حضرت تما انگر کھا کہ یہ بندش الحقادو بینا نجہ ایسا ہی کیا گیا۔
حضرت اسمار بنت ابی کر بیمان کرتی ہیں۔ کہرسول الدیمی اللہ علیہ وہا کے
عمد مبارک میں میری مال میرے پاس آئی۔ وہ مشرکہ تھی یکس فے حضور علیا لفاقہ
والسلام سے دریافت کیا کہ وہ کچھ ما گلتی ہے۔ کیا میں اس سے صلار حم کول وہ
حضور سے فرانیا:۔

نعکھولی اُملک الروانی ماں توانی ال سے صفر ترکم کو اُملک اللہ علیہ وہم کا سلوک منافقین کے ساتھ قابل غور ہے ہے کو کسا منے تو چاہد ہوں کی ساتھ قابل غور ہے ہے اور سامنے تو چاہد ہوں کے ساتھ طلق سے بیش آتے ۔ اور ان کے ساتھ طلق سے بیش آتے ۔ اور ان کے جانے کی نماز بڑھا کرتے بہالک کا اللہ تعالیٰ نے منع فرادیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرادیا۔

عورتول رشفقت ورجمت

اسلام سے بیلے یصنف ازک قعرفات میں گری ہوئی اور مردو کے ہتبا اُ کا تختی مشق بنی ہوئی تھی عرب میں ازدواج کی کوئی حدیثھی ۔ جنا بخت خوت غیلان تعفی ایمان لائے ۔ توان کے تخت میں دس عورتیں تھیں جب کوئی شخص مرحایا ۔ تواس کا بیٹا اپنی سوتی مال کو وراثت میں یا ا۔ وہ خوداس سے شادی کرلیتا ۔ یا اپنے بھائی یا قریبی کوشادی کے لئے سے دیتا ۔ ورز نکاح تانی

الصيرت ابن مشام -اسر ثمامين أثال العنفي واسلام - على مخارى - باب الهدية للمشركين -

سے منع کرتا۔اسی طرح اور خرابیاں بھی تقییں جن کا ذکر پہلے آجا ہے۔ مندوستان مين كثرت الدولج اورنيوك كوجائز مجعاجا ماتحا يتوم مرحاما-توبوه نكاح ناني مذرسكتي تقى بلكه اسد دنيامين زنده يهن كاكوئي بق مذ تها وه سورى چامين زند جل ركيسم بوجاتى - اورستى كا پوڙلقب عاصل كرتى -طوف یکرایسا حکم صرف عور توں ہی کے لئے تھا یہ وہرعورت کی جیامیں معلماً-ببض ملكون مثلاً تبت مين كثرت ازدواج كاعكس بإياجا تا تها-الرعوت ایک ردسے شادی کرتی - تودہ اس رد کے دوسرے بھائیوں کی بھی ندم مجھاتی تھی مجوسیوں کے ہاں مبٹی اور مال سے بھی نکاح جائز سمجھا جا آگھا۔ مسيحى بياض تعليم مي عورت كى عرب واحترام كاكونى بتدنهين جلتا حود حضرت سيح عليه السلام إبني والده ماجده كو العورت كمتع بين ديوها بالبي آية ا اورستم ديكهن يتنوبوغتين بوخضي بولجبوب بو مجنون بوياب زايافة حبس دوام مودان حالات بس الجبل مقدس فيعورت كى فلاصى كى كونى صورت سنى بائى - گريكرز ناجيسے بيروكناه كااركاب كرسے (متى باب ٥-آيا٣ ياكِا

جزیرہ پاپوا (نیوگنی) کے قدیم باشندوں کے حالات جو اب معلوم کئے گئے بیں۔ ان سے پایا جا آہے۔ کران میں شوہرکو اپنی بورت پر پورا اختیار حاصل تھا وہ لینے شوہرکا مال تھی۔ کیونکہ خاونداس کے لئے ایک رقم اداکرتا تھا بعض حالا بیں شوہراس کونتل کرسکتا تھا ؟ سم الدن یا شخصی ندیب میں والدین یا شوہر کے ترکبیں عورت کا کوئی تن تھا۔ اور اب تک بھی اسلام کے سواکسی مذہب نے عورت کو ترکبیں کسی کا حقد ار نہیں کھی ایا۔

آنخضرت صلى الله عليه وللم كى تشرلف آورى سے اس دليل و طلوم گرده كى وه حق رسى ہوئى -كد دنيا كے كسى فرب بيں نهيں پائى جاتى حصنور عليه الصافية والسلام نے عورت كوعزت واحترام كے درباويس مردول كے برابر جگه دى - اور فركوره بالامغاسكا انسداد فرماديا -

اسلام سے پہلے کڑت اُندواج کی کوئی صدیقی جبیا کہ اوپر بیان ہواہلاً ا نے اسے بصورت صرورت چاریک محدود کردیا۔ اور چار کو بھی شرط عدل پُرِعالی

رکھا۔ بصورت نقدان عدل صرف ایک پر قصور کردیا۔ مردعورت برحاکم ہے۔ ہاں

لئے رعیت کا تعدد ایک حدیک جائز رکھا گیا۔ مگر حاکم کا تعدد جائز نہیں ہوسکتا۔

اس لئے ایک عورت کے متعدد شوہر نہیں ہوسکتے۔ قرآن مجید میں محوات کی قفیل

موجود ہے جن میں مال اور بعلی داخل ہیں۔ خورشی خوا کسی طرح ہو من ہے۔

جنابچارشاد باری تعالی ہے:۔

وَلَاتَفَتْلُوْ النَّفْسُكُوْ (نَارِعُهُ) اوربِنَارِدُالُوا بِنَاكِو-حسن معاشرت كى تاكيب بارى تعالىٰ عزاسمئه كاارشاد سے:-

وَعَالَشِمُ وَهُنَّ مِالْمُعُمُ وَفِ عورتول كساته التِقط لِقِ سے انسار ع م بودو باش ركھو۔ الرغورت سركتنى اختيار كرب قوم دكواسي قتل كرفي كا اختيار نهيل علكه پيله است محمد الموت - بيم آخر درجه مارے بعلى است محمد الموت - بيم آخر درجه مارے بعلى الله الله محمد الله الله محمد الله

آخفرت ملی الترعلبہ وسلم کا ارشادہ ہے۔

خبر کُرُد کی ڈوکٹ کے دلاکھ نیلہ تم میں سب سے اپتھا وہ ہے جو اپنے

وَ اَنَا حَدَارِ کُردُ کُوٹِ لِاکھ نِیل کے لئے سے اپتھا ہوں ۔

در ترذی دداری دابن ام اللہ کے لئے تم سے اپتھا ہوں ۔

حضور علیہ الصلوۃ والسلام مردول کوعور تول کی کے خلقی پرصبر کی وصیت نیل استے ہیں۔

واتے ہیں۔

ئیں جو ہمیں عور توں کے ساتھ التجے
برتا فکی دھیت کتا ہوں تیم میری وست کتا ہوں تیم میری وست کو ان ہما و کو قبول کرو ۔ کیونکہ عورت استخوال ہما ویک سے فیر طبی ہے اور استخوال ہما لائی ہے لگہ میں استخوال کوسید معار نے لگو گے تو

اِسْتَوْصُوْا بِالرِّسَاءِ حَيْرًا كَانَ الْمَنْلَةَ خُلُقَتُ مِنْ ضِلِعَةَ اِنَ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِلِعَ اِنَ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِلِعَ اعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبُتَ تُقِيدِمَة مَنْ تَعَلَيْهُ وَإِنْ تَرَكَعُتُهُ لَا يَسُرُّتُهُ وَإِنْ تَرَكَعُتُهُ لَا يَسُرُّتُهُ وَإِنْ تَرَكَعُتُهُ لَا

استوردك اوراكاستجوردك بالقاء (بخاری باب خلق ادم دندیم) توه در در ایس کی بین تم عورتو کے بار مين ميري وصيت كوقبول كرو-عورتون يرأ تخفرت على الله عليه ولم كي شفقت اس قدر يقي - كداكرات ماز كى حالت يى كسى بجيكي أوازسنت تواس كى مال كى مشقت كيفيال ساماً مي تخفيف فرات ربخاري باب الايجاز في الصالوة وأكما لها) أتخضرت صلى الترعلية ولم كرايك سياه فام غلام النجشة نام تحفي وه أيلو كة كم عنى يرهارة تص الك دفوسفرس ازواج مطرات ما تاقيل-اونط تيز طيف لك - توحضور علي الصالوة والسالم ن فرمايا :-ديُعُكْ يَا الْجُنْدُ مُركَبُ كَ فَ الْجِشْرِ وَكُلِفَا يَشْيِشُولَ كُوالْهِمْ عَلِي بالقوارثير رجاري تابالادب حفرت اسمار بنت ابی مرصد رئق کمیں حضرت زبیرین العوام کے نکاح یں آئیں بھرت زبرے پس ایک کھوڑے اور ایک آ بکش اون کے سوا کوئی مال ومملوک نرتھا۔اس لیخ حضرت اسمار کھرکے کام کے علاوہ کھوڑے كے لئے گھاس لاتيں۔ اور اون ف كو كھوركى كھاياں كوف كر كھلاتيں جين نيحہ آب بیان فراتی میں کوئیں اس زمین سے جورسول التارصلی التارعلیہ وسلم نے ابجت كے بعد اموال بنى تفنيرس سے احضرت زبير كوعط إفراني لقى اورجو میرے مکان سے دوسل کے فاصلے برتھی کھجور کی تھلیال اپنے سرپر لادر لایا

كرتي تقى-ايك روزين آرمي تفي اور كثليال مير الم مريحتين الرحاليين

مرى نظررسول الله صلى المترعليه ولم برطى-آپ كے ساتھ انصار كى ايك عبج الله تقى -آپ كے ساتھ انصار كى ايك عبج سوار
تقى -آپ نے مجھے آوازدى - اور اونسے كو سجھا دیا تاكہ مجھے اپنے يہ بھے سوار
كريس ييس مردوں كے ساتھ چلنے سے شرعاً گئى - آنخضرت صلى الله عليه ولم
آگے تشریف نے گئے - بھے عوصہ كے بور حضرت ابو بكر نے آيك خادم مير ب

صیح مسلم کی دوسری روایت بین حضرت اسمار کابیان ہے کئیں حضر نبیہ اس کے اسلام کیا کرتے ہوئی ہے۔ ان کا ایک گھوڑا تھا جس کی تکہانی میر نی متنی گھوڑا تھا جس کی تکہانی میر نی متنی گھوڑا تھا جس کی تکہانی سے زیادہ سخت اور کوئی خدمت دیتھی بین اس کے لئے گھاس لاتی - اس کی خدمت و نگہانی کرتی بیکھ وصد کے بعد آنحفر صلی اللہ علیہ ویلم کے باس غلام آئے - آپ نے ایک خادم حضرت اسمار کوعط فرائی جو گھوڑ ہے کی خدمت کیا کرتی تھی جہردوروایت میں و صفیایت ایوں ہے کہ فرائی جو گھوڑے ہی خدمت کیا کرتی تھی جدی ۔ اکدوہ حضرت الویکو کے بال جیجے دی ۔ تاکدوہ حضرت اسمار کے پاس جدیں ۔

عورتول كيحقوق

اسلام میں ازروئے قرآن دوریٹ عورتوں کے حقوق ثابت ہیں جنائجہ باری تعالیٰ عزاہم کا ارشاد ہے:۔

ك صيح بخارى - كتاب النكاح - باب الغيرة - مع مسلم - باب الغيرة - مع مسلم - باب جوان الداد المرأة الاجنبية اذا اعيب في الطريق -

وُلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ اورعورتول كا امردول يهائق بعيسا كدرودولكاعورتول يب ساتدانفا بِالْمُعُرُونِ وَلِلرِّ جَالِ عَلَيْهِنَ كاورردولكوال يدرج (فقيت) -كرَ كِلْ الْعِرْهِ - ١٢٨٤ اس آیت سے ظاہرے کہ عورتوں کے مردوں رحقوق میں جبیا کہ ردوں کے عورتون ريس ازدواجي زندگي س نباه نهوي كي صورت بس اگرم دكوطلان كاف ہے۔ تودوسری طون عورت کو خلع کا اختیار دیا گیاہے۔ مردول كے لئے حصہ اس يزے الترجال تصيب متاحرك كرجيور كتيبي ال إب اورقرابتي و الْعَالِدُبِ وَالْاَقْرُ بُونَ وَلِلسِّمَاءِ نَصِيْبُ مِّمَّاتُرُكُ الْوَالِدَانِ فَ عورتوں کے لئے صد ہاس تیو الْاقْرَبُونَ مِتَافَالُ مِنْ أَوَ كَرْضُورُكَتَ بِي ال اب اورقرابي كَنْ فَصِيبًا مُفْرُوضًا ٥ تحورامواس سے یابت موجعہ معركيا بوا-(16-11) اس آیت کی روسے ورتس اپنے ال باپ اور قرابتیوں کی وارث ہیں۔ آنخفرت صلى التدعليه وسلم في حجر الوداع كے خطب ميں اول ارشاد فرايا-بسعورتول كمعاملهي تمفدات كَاتَّقُوا اللَّهُ فِي النِّسَاءَ فَالتَّكُمُ درو-كيوكم فال كوعمد فداك اَخْنُ تُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ-ايك روزعور تول في الخفرة صلى الله عليه والم كي خدرت اقدس مين ك مكاوة - باب تقديجة الوداع-

my.

عض کیا۔ کہ آپ کے ہال مردول کا ہرروز جم رہتا ہے۔ آپ ہما سے واسطے ایک خاص دن مقرر فرمائیں۔ بنا پخر حضور علیہ الصلوة والسلام نے عور تول کے لئے ایک دن خاص کردیا۔ وہ اس دن حاضر خدرست اقدس ہوتیں۔ آپ ان کو وظاف ضیحت فراتے ہے

بروی کے ساتھ ارجواس کی کفالت میں ہوں نیکی کرتا ہے۔ میں اور وہ بہضت میں اور کی کھالت میں ہوں نیکی کرتا ہے۔ میں اور وہ بہضت میں ان دوانگلیول رآپ نے سبا یہ دو نظمی کھا کر اشارہ فرمایا) کی مانند ہو نگھیے ان دوانگلیول رآپ نے سبا یہ دو نظمی کھا کر اشارہ فرمایا) کی مانند ہو نگھیے ایک شخص نے آن خفرت میں اللہ علیہ وہم سے عرض کیا کہ میراد ل سخت ہے۔

مه بخارى - كتاب العلم - بأب هل بجعل للنساء يومعلى حدة فى العلم - على مشكوة بحوالم مشكوة بحوالم المنطقة والرحمة على الخكات - مشكوة بحواله احمد وتريدى - باب الشفقة -

س کاعلاج کیا ہے؟آپ نے فرایا کہتیم کے سربر ما تھ بھیراکر و اور کین کو کھانا کھلایا کو۔

بوگان دسالین کی خرگیری کاثواب آب نے یول بیان فرایا جسیوگان دساکین برخرچ کرنے والاراو خدا رجماد و جی بین خرچ کرنے فالے کی مان دہتے۔ حضرت النر شی روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول الترصلی المترعلیہ والم

نے یوں دعاکی۔

الله عَرَ عِينِي مِسْكِينَا وَأُوتِنِي فالا الْحُصْكِين زنده ركه اور في مكين

عه طبقات ابن سعدجزرتاني صل

ــله مشكوة بجواله احمد- باب الشفقة -ـسله مشكوة بجوال صحيحين - باب الشفقة - مِنكِيْكَا وَاحْشُرْنَى فِي مُهُرُو المُعْتَدِينِ وَعَلَيْكَا وَاحْشُرُنَى فِي مُهُرُو المُعْتَدِينِ وَمُوالْقِيلَةِ السُمَا كِينِ يَوْمُوالْقِيلَةِ مَا السُمَا كِينِ يَوْمُوالْقِيلَةِ مِن مَا مُعَلِيدِ مَا السَمَا كِينِ يَوْمُوالْقِيلَةِ مِن المُعَلِيدِ المُعَالِيدِ المُعَلِيدِ المُعَلِّيدِ المُعَلِيدِ المُعَلِيدِ المُعَلِيدِ المُعَلِيدِ المُعَلِيدِ المُعَلِيدِ المُعَلِيدِ ا

حفرت عائشہ نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! یکیوں ؟ آپنے فرایا کہ یہ دلیمندل سے چالیس سال پہلے بہضت ہیں جائیں گے۔ اے عائشہ اکسی سکین کو اپنے دروازے سے نامراد نہ کھیزنا۔ گولفسف خرما ہی کیوں نہ ہو۔ اے عائشہ اغریبوں مجمع کے اور اکو اپنے سے نزدیک کہ ضرائجے قیامت کے دن اپنے سے نزدیک کر ضرائجے قیامت کے دن اپنے سے نزدیک کرے گا۔

بيول رتفقت ورجت

آنحفرت صلی الله علیه وسلم بچوں پر نهایت شفقت فرماتے تھے۔ بیچے
آب کی خدمت ہیں بغرض دعا و تحفیک لائے جاتے تھے۔ ایک روزام قبیس
بنت محصن لینے بر بیر نوار بچے کو خدمت اقد س میں لائی ۔ آپ نے اس بچہ واپنی
گود میں بھالیا۔ اس نے آپ کے کیڑے پر بیٹیا ب کر دیا۔ آپ نے اس پر
بانی بہاڈیا اور کھے نہا۔

آپ بچ ن و بچیمتے اور بیار کرتے تھے۔ایک روز آپ حضرت حراق بن علی او بچوم کے۔ اور بیار کے تھے۔ ایک روز آپ حضرت حراق بن علی او بچوم کے۔ دیکھ کر کھنے گئے۔ کمیرے دس لو کے بیں۔ بیس سے ان بیس سے کسی کو نمیس بیٹو ما۔ آپ نے فرایا "جورتم نمیس کرتا۔اس پر رحم نمیس کیا جا آگا ایک بڈ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ "جورتم نمیس کرتا۔اس پر رحم نمیس کیا جا آگا ایک بڈ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ

ك تريزى - ابواب الرجم -ك صحيح بخارى - كاب الوضور - باب بول الصبيان - وسلم کے پاس آکر کھنے لگا۔ کم بچوں کو بچو ستے ہو۔ ہم بنیں بچو ستے ۔ آپ نے فوایا جو جب اللہ متمالے دل سے رحمت نکال ہے۔ تو میں کیا کرسکتا ہو گئی حضرت جائز بن سمرہ بیان کرتے ہیں۔ کہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے نماز ظریر طبعی۔ نماز سے فارغ ہو کرآب دولتھا نہ کو تشرفی ہے میں آپ کے ساتھ ہولیا۔ راستے میں بچے ملے۔ آپ نے ہرای کے دخیا ول پر درست شفقت بھی ا۔ اور میرے دخیاروں پر بھی بھیرا۔ میں نے آپ کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبواسی بائی کہ گویا آپ سے اپنا ہا تھ مبارک عظار کے صندوقی میں سے نکالاتھا۔

جبآب كالذريجول يبوتاتوان كوسلام كياكرتے تھے۔

حفرت عدالمتر بن عفر بن ابی طالب کا بیان ہے۔ کہ جب رسول اللہ علی التہ علیہ اللہ کسی سفر سے تشریف لاتے ہو آپ کے اہل بیت کے بیے فقہ شریف میں لائے جائے۔ ایک دفعہ آپ سی سفر سے تشریف لائے۔ آو بہلے مجھے فدرت شریف میں ہے گئے۔ آپ نے مجھے لینے آگے سواد کرلیا۔ بھر حفرت فاطمہ زیر اکے دولؤکوں میں سے ایک لائے گئے۔ آپ نے ان کو لینے تیجے سواد کرلیا۔ اس طرح تینوں ایک سواری پردافل مدینہ ہوئے۔

ك صحيح بخارى - كتاب الادب - باب رحمة الولد وتقبيله -ك صحيح سلم طيب ريوصلى التدعيلية وسلم -سك صحيح بنجارى - كتاب الاستينان - باب التسليم على الصبيان -مه مشكوة بحوالمسلم - باب أداب السفر - فتح کرکے دن حب آپ کمیں تشریف لائے۔ توحفرت عباس کے صاحبزادوں قتم ادرنفسل کواپنی مواری پرآ گے بیچھے بٹھا لیا۔

حفرت الورافع بن عروغفاری کے بچابیان کرتے ہیں۔ کئیں لوکبن میں
انصار کے خلتان میں جاتا۔ اور درختوں پر ڈھیلے مارتا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی فدرت میں لے گئے۔ آپ نے بچھالو کے تو درختوں پر ڈھیلے کیوں اتا
ہے ؟ میں نے کما کھیوریں کھانے کے لئے۔ آپ نے فرایا۔ ڈھیلے ندارا کر کھیوں
جو نیچے گری ہوں کھالیا کرو۔ بھرآپ نے میرے سرور دست شفقت بھی اور
یوں دعافرائی میں ایا اسکا بیٹ بھردسے ،

حضرت ابوبر رو کابیان ہے کہ فصل کا کوئی کیل بیتا۔ تولوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرصت میں لایا کرتے۔ آب اس پر بید دعا پڑھا کرتے۔ "فلا ابھیں لینے مدینہ میں اور اپنے کھیل میں اور اپنے مُدمیں اور اپنے صاع مربکت فے "اس دعا کے بعد بچے جوما ضرفرمت ہوا کرتے ان میں سے سب سے چھوٹے کو وہ کیل عنا بہت فراتے ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ فراتی ہیں کہ ایک عورت میر سے باس آئی۔اس کے ساتھ دولوکیاں تھیں۔اس نے مجھ سے مجھ مانگا۔اس وقت میر سے باس من ایک کھورتھی میں نے دونوں لوکیوں میں تقسیم ایک کھورتھی میں نے دونوں لوکیوں میں تقسیم

ك مي بخارى - باب التأثير على الدابة -كله الوداؤد كتاب الجماد - باب من قال النه يأكل مماسقط -كله صبح مسلم - بابضل المدينة - کردی۔ بھروہ جی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفر تشریف لائے۔ تو میں نے یقس کے ال روکیاں ہول اور سے من کردیا۔ آپ نے فرمایا یہ جسٹی فس کے ال روکیاں ہول اور اس کے درمیاں حاکل دومائیں گئی ہومائیں گئی ہے۔ معامیں کے درمیاں حاکل معامیں گئی ہے۔ معامیں کے درمیاں حاکل ہو حالیں گئی ہے۔ معامیں کے درمیاں حاکل ہے۔ معامیں گئی ہے۔ معامیں کے درمیاں حاکل ہے۔ معامیں کی ہے۔ معامیں کی ہے۔ معامیں کے درمیاں حاکل ہے۔ معامیں کے درمیاں حاکل ہے۔ معامیں کے درمیاں حاکل ہے۔ معامیل ہے۔ معامیل کے درمیاں حاکل ہے۔ معامیل ہے۔ معامی

ام خالد بنت خالد بن سعید بن عاص قرشید امویی کو الدین ہجرت کرکے مبتدیں چلے گئے تھے۔ یہ وہیں بیار ہوئیں۔ اور لڑک بن میں وہاں سے مابیت الکئیں۔ حفرت زبیر بن العوام کے ساتھ بیائی گئیں۔ جن سے ایک لڑکا خالد نام بیدا ہوا۔ اس سبب سے ان کی کنیت ام خالد ہوئی۔ ان کا بیان ہے کہ ایک سفر کئیں کی والد کے ساتھ در بول الله علیہ وہ کی فررت بر عافر ہوئی۔ زرد راک کا کر ترمیرے بدن پر تھا۔ آپ نے دیکھ کر فرایا سند سند اصبی فربان میں شکت کو کتے ہیں ہیں خاتم ہنوت سے کھیلنے لگی۔ میرے باپ نے بھے جھو ک دیا۔ کو کتے ہیں ہیں خاتم ہنوت سے کھیلنے لگی۔ میرے باپ نے بھے جھو ک دیا۔ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے فربایا کھیلنے دو۔ بھر تین بار فربایا۔ تو اسکو ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فربایا کھیلنے دو۔ بھر تین بار فربایا۔ تو اسکو ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فربایا کھیلنے دو۔ بھر تین بار فربایا۔ تو اسکو ہی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فربایا کھیلنے دو۔ بھر تین بار فربایا۔ تو اسکو ہی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فربایا کھیلنے دو۔ بھر تین بار فربایا۔ تو اسکو ہی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فربایا کھیلنے دو۔ بھر تین بار فربایا۔ تو اسکو ہی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فربایا کھیلنے دو۔ بھر تین بار فربایا۔ تو اسکو ہی کو ساتھ کی بیان کی دیا۔

ام خالدی بیان کرتی بی که ایک دفته آنخفرت ملی الترعلیه وسلم کے پال کی آئے۔ ان بین ایک سیاہ چا در تھی جس میں دونوں طرف آنچل تھے آپ نے حاضری سے پوچھا کہ یہ چا درکس کو اور صاؤل کسی نے جو اب ندیا۔ آپ فرایا ام خالد کولاؤ۔ مجھے لے گئے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ چادر

ك صحيح بخارى - كماب الادب - باب رحة الولدوتقبياء على المعلم المعادية على المعادية المعاد

مجھے اور صائی۔ اور دو دفع فرایا ستواسے میں کراڑانی کرے آپ چادر کی اُوٹیال دیکھ ہے تھے۔ اور ہاتھ مبارک سے میری طوف اشارہ کرکے فرماتے تھے"ام خالدا۔ سنب-ام فالديرسنب "سنصبتى زبان ين ص رايهي كو كمتيبيك غزوات مين آنحضرت سلى التدعِليه والم كى مداسيت تقى كربيون اعور تول او ورصول وقتل من كرناء آب كاوجود باجود الوكيول كے كي خصوصيت سرمي كا زمانة جالميت ميں بعضع بافلاس كے درسے را كيول كو زنده دركوركرنية تح بينانج ايشخص حضور عليه الصاوة والساام كى خدمت مين ما صف ربوكر كيف لكا-كمم إلى جابليت وبت يرست تحف ابني اولاد كومارد التع تق مير ال ایک لوکی تھی۔ میں نے اسے بلایا۔ وہ خوشی خوشی میرے پیچھے ہولی جب مين زديك بي البخال كالكنوس يهنيا- توس خاس كالمقم بالركر كنوئين بن كراديا-وه ابا ا باكهتى تھى-يىس كررسول انتاصلى الترعليه ولم كى آنكھول سے آنسوٹیک بڑے۔ آپ نے فوایا۔ کہ یقصد مجھے کھرسناؤ۔اس خص نے دُمِرایا-تُوآپ اتناروئے کہ آنسؤول سے ڈاڑھی مبارک تر ہوگئے۔ عرب كى طرح مندوس بهي دختركشي يائي جاتى تقى - رومة الكبري مين بحيثى كى رسم زمائة قديم سے جارى تھى - چنا بخدا بندور دگس صاحب اپنى تاريخ بدلول

زہے:-سینے نئے بیدا ہوئے پول کے بامریجینک آنے یافتل کرنے فاک سم

جس سے قد ارخوب آشنا تھے۔ رور الكبرى كے صوبجات بالخصوص اطابيي روزبروزكشرالوقوع بوتى جاتى تحى-اس كاباعث افلاس تصا-اورافلاس ك برے اسباب ٹیکسوں کا ناقابل برداشت او جداور فلس مدیونوں کے فلا محكزال كالشرول ك كليف ده اورب دردمقدمات تحف نوع انسان كحكم الدارياكم منت كش حصد في المين اضافه كي خوشي منالخ كي بجائ شفقت يرى كامقتضاية مجعا غفاك ليني بيول والسي زندكي كي آفيالي منكليفول سي يحوط ادياجات جسے وہ خود نباسنے كے قابل نہ تحقی طفلین (متونی ۲۲ متی سیسترو) کی مرقب شاید مالوسی کے بعض مازه غیرمولی واقعا سے رکت میں آئی۔ کواس نے پہلے اطالبہ مجرافراقی کے نمام شہول کی طرف ک غرمان کھیجا جس سے بداست بھی کہ والدین اپنے آبسے بیچے مجسر یٹوں کی عدالتو مسيش كياكري جن كوان كافلاس تعليم دلان كي اجازت تنيس ديتا-ال كوفورى وكافى امارد دى جائيكى لمكين بيروعده ايسافيا ضانه اوربه مذايب ايساب بسرويا تخا كراس بيكونى عام يادائنى فائده مترتب نهوا-ية فالواكب کسی قدرقابل تحسین تھا۔ گرافلاس عامہ کو کم کرنے کی بجاتے برافلاس کے اظاركا ذريعه ناك

ال تزل وزوال رومة الكبرى - جلداول - إب ١٦٠

اورتم الني بجول كوغلسى كادرى وَلَاتَقَتْلُوْ آلُولَادَ كُوْمِ نَ بلاك ذكرو- محم تم كواوران كورزق اِمْلَاقٍ ﴿ يَكُنُّ ثُرْثُنَّ قُلُمُ وَاتِّاهُمْ (149-391) ديتين-اورجب زنده درگوراه کی اچھی ماگی وَإِذَا الْمُؤْرِدَةُ شَيِّلَتُ إِلَي كرتوكس كناه كي برا الكركي كني-دَنْبُ قُتِلْتُ ٥ (كوير) الخضرت صلى الله عليه ولم نے فواديا:-اللدنة تم إيرام فراديا ماؤل كى اِتَاللَّهُ حَرَّمُ عَلَيْكُوْعُ قُوْقَ نافراني اوراط كيول كوزنده دركوكيا-الْأُمْهَاتِ وَكَأْدَ الْبِنَاتِ-(مشكوة-باب البروالصلة) عورتين جن چيزول پر آخفرت صلى التدعليه وسلم سے بعیت کيا رقي س ان میں سے ایک پیتھی: وَلايقَتْكُنَ أَوْلاَدُهُنَّ (مَحْنَى ١٠ وه ليني يول كولماك ندكيا كرينكي -علامول يرتفقت ورحمت آخضرت على التدعليه والم في غلامول كرازادكر في كوموجب با فرايا بينا بنجآب كارشاد الم يرجوكوني كسي مسلمان غلام كوآزاد كراب اس غلام کے سرعضو کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ اس کا ایک عضود ورخ کی آگے آزا كرنات علاده ازي كفارات مي جابجاغلام آزاد كرنا واجب ركها كياب-اسلام میں غلاموں کے حقوق کا خاص کے اُظ ہے جینا پڑاتخضرت صلی اللہ ك مشكوة -كتاب العتق-

على ولم فراتيبي تماسے فلاءول بي جونماسے وافق مو لسے كھلاؤاس بي سے جونم كھاتے مو - اور بينا داس ميں سے جونم بينتے ہو - اوران ميں سے جونما كے موافق دمو لسے بيجدد - اور فلق فراكو غذاب نددولي

حفرت اوم عود الفعاري بيان كرتيس كمين البن غلام كوماروا تها-كوئيس في البنة بي بي سي آواز سنى "اوم معود! جان لو كرتم كوجس وت راس غلام برافتيار ہے - اس سے زيادہ خداكوتم برافتيار ہے " ئيس في مركز جود يكھا تورسول الله صلى الله عليه ولم تھے ئيس في عرض كيا - يا رسول الله فيس في الكو معنائے خدا كے لئے آزاد كرديا - آب نے فرايا ديمو! اگر تم ايسا فكرتے تو دون خ كى آگ تم كو جلاتى "

حفرت الوذركابيان بى كمين نے ايك عجى غلام كوبرا بحلاكها اس فرسول الدوسلى الله عليه وسلم سے شكاب كردى - آپ نے فرايا " الوذرائم ميں جاہديت ہے - وہ تھا اسے بھائى ہيں - خدا نے تم كوان برفضيلت دى ، ال بين سے وہ تھا اسے بوافق نہ و - اسے بچے دو - اور خلق خداكو عذا ب ندود ، اس خدت كما كي شخص نے دسول الله معلى الله عليہ والم سے دريا فت كيا الله يارسول الله الله الله عليہ والم سے دريا فت كيا الله يارسول الله الله الله عليہ والم موسق سے - اس نے دوسرى بار دريا فت كيا ، پھر بھى آ بيا وش الله والله وا

الم مشكوة بجوالداحمدوابودافد-باب النققات وتق المملوك . عنده مشكوة بجوالدسلم-باب النققات وتق المملوك . عند دكيموا بوداف دركتاب الادب-باب في حق الملوك . به تیمری باردریافت کرنے برفرایا کہ ہردوزستر بارمعاف کردیا کوہ کمنہ بر انخفرت سی اللہ علیہ ہونے فرایا کرتے تھے کہ جوشخص لینے غلام کے منہ بر تحقیر الرائے اس کا کفارہ یہ ہے۔ کہ اسے آزاد کردے حضرت سوئیڈبن مقران اللہ کرتے ہیں کہ ہم سات بھائی تھے۔ ہما سے ہاں صوف ایک خادر تھی ہم ہیں سے ایک نے اس سے منہ پر تحقیر مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ عابد واس سے ما کہ خادم کو آزاد کردو۔ انہوں نے کہا کہ ہما سے ہاں صوف یہی ایک خادر ہے آپ کے خادم کو آزاد کردو۔ انہوں نے کہا کہ ہما سے ہاں صوف یہی ایک خادر ہے آپ نے قواسے آزاد کردو۔ انہوں ہے۔ یہال کے کہ بے نیاز ہوجائیں جب ضرورت نہ ہے تواسے آزاد کردین ہے۔

آخفرت صلى الله عليه ولم كوغلامول كى بهبودى كالس قدر خيال تحاكرب وفات شراعيك كادتت عين قرب آبينجا- توآب يُول وصيت فواله تص

الصلوة وماملك ايمانكم نمازا ورغلام يحويا يول يرشفقت ورحمت

انسان تودرکنار نجو یا یول برنجی آخض صلی الله علیه ولم کی شفقت ہیں۔
ایک روز آپ ایک انصاری کے باغیں داخل ہوئے۔ کیاد کیھے ہیں کو ہال
ایک اور خ ہے جب اس اور ف نے آخضر صلی الله علیہ ولم کو دیکھا تورو
پڑا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے گئے۔ آپ س کے پاس آئے۔ اور
اس کے بیس گوش پر ہاتھ بھی اور وہ چپ ہوگیا۔ آپ نے دریافت فرایا کو اس نے
کا مالک کون ہے جا ایک انصاری فوجوان نے عون کیا۔ کہ یا فرط میرا ہے۔ آپ
کا مالک کون ہے جا ایک انصاری فوجوان نے عون کیا۔ کہ یا فرط میرا ہے۔ آپ
اے دیکھواوراؤد۔ تابالاد۔ بیاب فی المول کے بالاورل کے الله دولاد

فرايا-كياتواس يويائ كياس بين من التدفي تحدكوالك بنايات فدار سني دراءاس فيرعياس شكايت كي محكرتواس بحوكار كفتاب اوركترت ست كليف ديما سيك

ايك روزرسول الترصلي الترعليه ولم كاكز رايك اونط بربهوا يس كي يمير (بھوک اورپیاس کے مبب سے اپید سے لگی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایان بے زبان چواپوں کے بار میں اللہ سے درو تم ان برسوار مودر آنحالیکلائق اسوارى كى مول-اوران كو يجور ودراتخاليكدانق رىجرسوار موسى كالمول ایک دفعه ایک گدمے برآب کا گذر مواجس کے پھر سے پرداغ دیا ہوا تھا۔ آب نے فرايا العنت كري التراس خف كوس في اسداغ دياتيدي

حفرت ابوم رية سے روايت ہے كەپنى برخداصلى الله عليه وسلم نے فرايا-مِرتم لينجويالول كي بي فيول كومنبره بناؤ - كيونكه الله تعالى ف ان كومتمات الع كيام تاكدوه تمكوا يسفهرول مين بينجادي جمال تم بغير مشقت جان بنجة اورممانے واسطے زمین بنائی یس اس را پنی ماجتیں اور کی رو

رسول التُرصلي التُرعليه والم في أداب سفوس فراياب -كرجب فرائطلي موادر گهاس بخرت مو- توتم سفوس دن كوكسي وقت اونطول كويجورد يا روياك

الم تيسرالومول الى جام الاصول بحواله ابوداؤد-ك مشكرة بجواله ابوداؤد-باب النفقات وتى الملوك سى سَكُوة بحوالدسم-كتاب الصيدوالذبائ-مهم شكوة بحواله الوداؤد- باب آداب السف وه چرلیں ۔ اورجب قحط سالی ہو توان کو تیز چا کو تاکدوہ انھی حالت میں منزل مقصود پر پہنچ جائیں۔ ایسا نہ ہوکہ بصورت ناخروہ مجوک کے الے کرور ہوکر استے ہی میں رہ جائیں۔ ایسا نہ ہوکہ بصورت ناخروہ مجوک کے الے کرور چوکر استے ہی میں رہ جائیں۔ اورجب تم آخر شب میں کسی جگہ از و۔ تورب تہ چھوڑ کرڈیرہ ڈالو۔ کیونکہ رات کے وقت چو پائے اور حشرات الارض راستوں کی چھوڑ کرڈیرہ ڈالو۔ کیونکہ رات کے وقت چو پائے اور حشرات الارض راستوں کی کھوڑ کرڈیرہ ڈالو۔ کیونکہ رات کے وقت چو پائے اور حشرات الارض راستوں کی کھوڑ کرڈیرہ ڈالو۔ کیونکہ رات کے وقت چو پائے اور حشرات الارض راستوں کی کھوڑ کرڈیرہ دور استے ہیں ہوں کے کہوڑ کی جو راستے ہیں ہوں کھوڑ کرڈیرہ دور استے ہیں ہوں کے کہوڑ کی جو راستے ہیں ہوں کے کہوڑ کر دور است کی گھوڑ کرڈیرہ کو کو کو کو کو کرانے کے کہوڑ کر دور است میں ہوں کو کرانے کی کو کر کر دور کو کرانے کی کر دور کو کر دور کے کہوڑ کر دور کو کر دور کر کر دور کر دور

حضرت ابوواقد لین گروایت کرتے ہیں۔ کہ نبی ملی الشرعلیہ وہلم مدیدی شرفیف لائے اور لوگ اونٹول کی کونال اور تحقیظ بکری کی سربن کا گوشت رکھانے کے لئے کاٹ لیاکرتے تھے۔ آپ سے فرایا کہ جو کوسٹت کسی زندہ چو پائے سے کاٹا جائے وہ مردارہے۔ کھانا نہ جا ہے ۔

حضرت ابن عُمْرُ روایت کرنے ہیں۔ کرسول الشرصلی اللہ علیہ وہم نے فرایاکہ ایک عورت ایک بتی کے سبب سے دوزخ میں گئی جے اس نے باندہ مکھا۔ اور کھانا نہ کھلایا۔ اور نہ چھوٹرا تاکہ حشرات الارمن کوکھاتی ہے۔

حفرت ابومرئيه كابيان بكرسول الشرسلي التدعليه وسلم ف ارشا و فرالا كرايشخص راستين جل راعقا - است خت بياس لكي - ايك كوس نظرطا-تواسس اتركراس في بيا - بيزكل آيا - ناگاه اس ف ايك كما ديكها - جو بياس كم الد زبان كالي بوت تقا - اورمشي كها رايقا - استخف ترويا

ك صحيح مم - باب مراعات مصلحة الدواب في البير. سمه مشاوة بحوالمرتوندى وابو داؤد - كما بالصيدة الذبائع - مسله تيسر لوصول بحواله بخاري وم کاس کتے کو پیاس سے وسی می تکلیف ہے جسی مجھے تھی۔ اس کئے وکہوں میں اترا۔ اورا بنا موزہ بانی سے بھرا۔ بھرا سے ابنے مندسے بگڑا۔ بہاں کہ اور جیڑھ آیا۔ اور کتے کو بانی بلایا۔ خدا نے اس کی قدر دانی کی اور اسے بخش دیا۔ صحابہ کام نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا چو بایوں میں مہما سے واسطے بچھ اجر ہے؟

آپ لئے فرایا کہ مرذی روح میں اجر ہے ب

آخفرت صلی الله علیہ وسلم کی شفقت عامد کا مفتضار نفا ۔ کہ آپ نے چو پایوں کو ہم رہ اللہ کے اور کو ہلاک کو پایوں کو ہم رہ کے لئے مبتن کے لئے مبتن کے اور جیوان کو مثلہ بنانے سے منع فرادیا۔

برندول اورحشات الاوض برشفق في رحمت

حفرت عدالرحمٰی کے والدعبدالله بیان کرتے ہیں۔ کہ ہم ایک سفور سول المتحال الله بیان کرتے ہیں۔ کہ ہم ایک سفور سول المتح الله الله علیہ والم کے ساتھ تھے۔ آپ تفائے حاجت کے لئے تشریف کے گئے۔ ہم نے ایک پر ندہ (زورک) کو دیکھا جس کے ساتھ اس کے دو ہی تھے ہم نے دونوں بچل کو پکڑا ہا۔ زورک آئی اوراز نے کے لئے بازو بھیلا نے لگی۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ والم تشریف کے آئے۔ آپ نے فرایا ایس کے بچول کو پکڑا کے اسے دائیں نے دکھ دیا ہے۔ اس کے بچے اسے واپس نے دو یہ بحرا پنے ایک چون ہو بگر اللہ کے ایک پیٹے اسے واپس نے دو یہ بحرا پنے ایک چون ہو بگر بیا

له تسيرالوصول- بحواله مالک و بخاری دسلم وابوداؤد-كه مشكوة بحواله ترمذی وابوداؤد- باب ذكرالتكلب -سنه مشكوة بحواله بخاری وسلم - كتاب الصيد دالذبائخ -سه مشكوة - بحوالصحيحين - كتاب الصيد والذبائخ -شه - مرقات - بحواله حضين في نسائل - كتاب الصيد والذبائخ - كاگوديكها جسيم في الديا تقا-آب في ويها كداسكس في الياب، بم في ون كياكهم في جلايا مي اس برآب في وايا - كر مجائز بني كه خداكيوا كوئي كسي كوآگ كاعذاب في ""

ایک روزحفرت عثمان برجان نے ایک بیتو مکر کرآگ میں ڈال دیا۔ اس برحضرت ام درداران كهاميس فابوالدردار أسسنا سي كدرسول الترصلي التد علیہ وسلم نے فرایا ہے آگ کے مالک (خدا) کے سواکو نی کسی کوآگ کا عذاب فیے عام تيراندازس روابيت سے كمهم نبي سلى الله عليه وسلم كى خدمت بين تھے۔ناگاہ ایک شخص آیا جس ریکبل تھا۔ اوراس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ جس رياس في كمبل ليديثا موانفا-اس في عرض كيا- يارسول الله ادرخول تے جنگل میں مراگذر ہوا۔ میں نے اس میں ایک بندے کے بچوں کی آوازیسنیں میں نے ان کو یکولیا اور اپنے کمبل میں رکھ لیا۔ ان کی مال آئی اورمیرے سریہ منڈلانے لگی۔ میں نے کمبل کو بچول پرسے دور کردیا۔ وہ ان پر کروٹی میں نے ان سبكوايخ كميل مي لبيط ليا اوروه يرمير عياس بين -آپ في وايا-ان کور مددے بیں نے ان کور کھ دیا۔ مران کی مال نے ان کاسا تھ جھو تنے سے انکارکیا۔آپ نے فرمایا۔ کیاتم بچوں پر مال کے رحم کرنے پرتعجب کرتے ہو اس ذات كي سم بس في مجهري في كريمياب يحقيق التدليف بندول بر ان بچوں کی ماں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ توان کو والیس لے جا اوران کو

> ك مشكوة بحواله ابوداؤد- باجقل الم الردة -سله مرفات بحوالد سند بزار بجزر رابع عسس

نبانات وجمادات يررحمت

آنخفرت صلی الله علیہ ولم کی رحمت سے جمادات و نبا آت کو کھی جھم ملا ہے ۔ آپ کی بعثت سے زمین شرک و کفر کی نجاست سے پاک ہوئی ۔ اور اور ا ایمان چاروں طرف کھیل گیا مسجدیں تعمیر ہونے لگیں ۔ اور اذال میں اللہ اور ا رسول کا نام کچارا جانے لگا ۔ آپ کے نولد ہونے کے بعد آسمان پر شیاطین کا جانا بند ہوگیا ۔

جب مساک باران ہوتا۔ تولوگ حضور کا دسیار بکی کرد عاکیا کرتے۔ اور وہ مستجاب ہوجاتی - یا حضور خود دعا فرایا کرتے اور باران رحمت نازل ہوتا جس مستجاب ہوجاتی - یا حضور خود دعا فرایا کرتے اور باران رحمت نازل ہوتا جس سے مردہ زمین بچرزندہ ہوجاتی اور نباتات ام گئے۔

غرض آنخفرت سلى الترعليه والم كى رحمت سے دونوں عالم كو حصد بهنچا عبد انسان كے علاوہ جنات بھى آب كى دعوت سے دولت ايمان سے خوت ہوئے فرشتے آب پردرود بھيجا كے سبب سے مورد رحمت اللى بنے اسمال كيونكہ حديث مسلم ميں ہے كر حضور لے فرايا يو جوكوئى مجھ پرايک باردرود بھيجا ہے ، التراس پردس باردرود بھيجا ہے ، التراس پردس باردرود بھيجا ہے ، التراس پردس باردرود بھيجا ہے ،

تواضع وسن معاشرت باوجود علومرتبت کے آنخفرت ملی الله علیہ وسلم سے بڑھ کرمتواض تھے۔ اے مشکوۃ سجوالدا بوداؤد۔

آب كى تواضع كايدعالم كفاكه باركاد الني سے ايك فرشتے في حام فدمت بوكر عرض كياكدآپ كايدورد كارارشاد فرما آب -كداكرآپ چاري توسيفيري كالخد بندگی وفقاضتیادگریں-اوراگرجاہی تونبوت کےساتھ یادشاہت اورامیری كىس-آب كى بىنىرى كى ساتھ بندكى كولى ندفرايا-اس كے بدر ضورانور عيد لكاركهانا نهات اورفرات رسين كهاناكها تابول جيي بنده كهاياكرتا ہے۔ اور بیٹھنا ہوں جیسے بندہ بیٹھا کرتا ہے ا حفرت الواممكابيان سي كرسول الترصلي التدعليه وسلم عصابرتيك كا على بمآب كے لئے كورے بوگئے۔آپ نے فرا ياكر تم كھورے مت بوجيساكم عجى ايك دوسرے كى تعظيم كے لئے كھولت ہو جاتے ہيں۔ حضرت ابوبريمره روايت كرتيبي -كدايك سلمان ادرايك بيودي ایک دوسرے کودنشنام دی مسلمان نے کہا تھم ہے اس ذات کی جس فے حیثر کوتام جان والوں پررگزیدہ کیا۔ یبودی نے کماقسم ہے اس ذات کی جس ف وسلى كوتمام جهان والول يربركزيده كيا-اس برسلمان في الحقال المودي كايك تقير الاسيودى جناب بغير فداصلى التُدعليه والمك باس كيا-اور اپنا اورسلمان کاحال بیان کیا-آپ نے (مسلمان سے)فرایا-کرتم مجھےموسی پرفنیات ندو کیونکہ لوگ (قیامت کے دن) بیوش ہو کر گریوں کے نیس

مب سے پہلے ہوش میں آؤں گا۔ ناگاہ مونی عرش کی ایک طوف کو کراتے ہوتے

ك مشكوة بوالشرح السنة باب في اخلاقه وشما كم صلى الله عليه والم على الله عليه والمم على الله عليه والم

ہونگے۔ مجھے علوم ہنیں کہ وہ ان میں سے ہونگے جو بے ہوش ہوئے اور بھر ہوش میں آئے۔ یاان میں سے ہونگ جو بے ہوش ہونے سے ستننے ارہے۔ حضرت النوس روایت کرتے ہیں۔ کہ ایک شخص رسول النہ صلی اللہ علیہ والم کی ضرمت میں صاحر ہوا کہنے لگا۔

ياخيرالبريه المبترين فكق

آپ نے فرایا۔ کی خرابر تہ تو ابراہیم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن الشخیر بیان کرتے ہیں۔ کوئیں بنوعام کے و فرمیل ہو السّطی اللہ علیہ دیلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ ہم نے کہا آپ ہما ہے آقاہیں۔ آپ نے فرایا۔ آقا خدا ہے بیس ہم نے کہا کہ آپضل وکرم ہیں ہم ب سے افضل و عظم ہیں۔ آپ نے فروایا تم ہی کو یا اس سے بھی کم کہو، دیکھنا اشبطا عتمیں اپناوکیل نہ نبالے۔

عدى بن حاتم طاتى بهلے عدائى تھے جو اپنى قوم كے سردار تھے -اور غيمت ميں سے حسب قاعدة جالميت جو تھا حصدليا كرتے تھے جبان كو رسول الله صلى الله عليہ ولم كى بعثت كى خبر نجى ۔ تو وہ بھاگ كرماك شام و جلے ۔ ان كى بهن بيچھے رہ گئى ۔ اور گرفتار موكر بارگا و رسالت ميں آئى - اس فلا عرض كيا كرآب جھ رياحيان كيجئے - خدا تعالى آپ براحيان كرے گا - چن اپنے

ك محيح بخاري كتاب الانبيار- باب واختال موسلى لقومه ان الله يامركمان تذبحوا بقرالاً الله على معالمة الله الله المفاخرة والعصبية -ك شكوة بحوالمسلم- باب المفاخرة والعصبية -ك مشكوة شراعيب من بالأداب - باب المفاخرة والعصبية -

الخفرت صلى التدعليه وللم نے اسخوراك ولوشاك اورسوارى في كراس كي فر ك ايك قافله ك ساته روانفراديا وه شاميس لينه بهائي كياس بني كئ مدی کوشک تفاکرسول الته صلی الته علیه وسلم بادشاه بس یا بینمبر بهن نے مشوره دیاکه تم خود حاضر خدمت بوکرد مکیم آؤینانی عدی بول بیان کرتے ہیں۔ كحب مين مدينه بينيا- تورسول التُدعلي التُدعليه والم مسجدين تشراف ركف تف مين نے سلام عرض كيا-آپ نے پوچھاكەتم كون ہو؟ مين نے عرض كياكيس ما بن حاتم طائي ہوں۔ يون كرآپ كوط يہ وكت اور مجھے اپنے كو لے جلے -ناكاه ایک سکین راجعباکسی حاجت کے لئے حافر خدمت ہوئی۔ وہ کھنے لگی عُہر چناپخآپ مظمر گئے اور وہ دیرتک کچھ عرض کرتی رہی۔ بیر دیکھ کوئیں نے اپنے ل مي كماكديه بادشاه منين بي عراب مجم اين كور كري آب خارك الم كھورى جبال سى عرابوا تھارى طوف مجيد كا-اور فراياكداس بربيٹھ جاؤيس نے كا ينين آپ اس رِتشراف ركھيے -آپ نے فرايا كرتم ہي اس رِبي في حياجة حب الارشاديس اس بينطه كيا اورآب زمين يرميطه كتف يديد كهركس ف ليند وليس كماكه بادشاه كايه حال ننيس بواكرا - يورآب في فرايا عدى بالم كاتم دكوشي منين بوويس فعوض كياكهان - بعرفرايا-كيا تمنيست كاجوتنا حدينيس ليتع بيس فيوص كياكرال-آفي فراياكه يدتما العدين بس جار منیں میں اس سے بیان گیا۔ کہ آپ غیروسل میں ۔اس کے بعد آپ نے فرالا كمندى!شايدتم اس كنة دين اسلامين داخل تنين بوت كمسلمال غريك ك ركوييروب است ميان زسايال وماسكين

تعداديس تفور عبي - اوران كورشن بهت اورصاحب كمك وسلطنت بي-مرعنقب سلمانون مين ال ي و اكثرت موكي كمكوني صدقه لين والانه مل كالور تم عنقريب سُ اوك كرايك عورت اونرك يرسوار بوكرقادسيه سع مكرس بنج كر بيت الله كا ج كياكر \_ كى -اوراسكسى كادرنه وكا -اورتم عنقرب سرزين ل میں سفید مخلات برسلمانوں کے قبضہ کی خبرش او کے - بیش کوئیں اسلام لایا -حضرت عدى فرايارت تھ كدان تين بشكورون سے دوسرى اورتميرى اور موطی ہے۔اورسلی بوری ہوریے گیا۔ المخفرت صلى الله عليه والم ابنے اصحاب كورج ميں مبالغدكرنے سے روكتے اور فراتے نومیری مرح میں تم مبالغه ندکرو جبیا که نصاری نے ابن مریم کی مرج كيامين الله كابنده بهول- مجف الله كابنده اورالله كارسول كماكرة آپ لینے اہل خاند وخدام اوراصحاب سے نمایت تواضع سے بیش آیارتے لینے دولتخانيس الى فانك كاروباركياكرتم-آب في محاص كالعيب زلكايا-خوامش موتی تو کھا لیتے درز چھوڑ نیتے حضرت اس نے دس سال کہ آپ کی خدت كى اس عصديس آب نے كھى ان كوأف نكما اور يديوں فرا ياكه فلال كام كول كيا اورفلال كيول نكيا-جبآپ نماز فرسے فائ موتے توالى مين كفادم يانى كرين ليكر

ك سيت ان مثام اموعدى بن حاتم - مع مسكاوة -باب المفاخرة والعصبية - مع مسكاوة -باب المفاخرة والعصبية - مست صحيح بخارى - كتاب الأدب - باب حسن الخلق والسخار - مسكوة - باب في اخلاق وشما كم صلى الشعطية والم

مافرہوتے۔آبان میں اپنادست مبارک ڈبودیتے۔تاکدان کو شفاراور رکت ہم آب بیوا وں اور سکینوں کے ساتھ چلتے۔اوران کی حاجت برآدی فراتے۔ اہل شرینہ کی لونڈیاں آپ کا ہاتھ مبارک پکوئٹیں۔اور لینے کاموں کے لئے ہما چاہتیں نے جائیں۔

آخضت می الله علیه و لم کے اتر نے کی باری آئی۔ تو د دنوں عض کرتے۔ کہ آپ نہ اتریں۔ ہم آپ کے بدلے بدلے بیاری آئی۔ تو د دنوں عض کرتے بدلے بیاری آئی۔ ہم آپ کے بدلے بدلے بیاری نبید میں ایک میں ہم اور کئیں تمہاری نبیدت اجرو تواب سی زیادہ میں ہے۔ در بازیند سراجہ

بنازنس بون-

ك مي بخارى كتاب الادب باب الكبر ته شمائل ترندى - باب ماجار في تواضع رسول النه صلى النه عليه وسلم -سله شمائل ترندى - باب ماجار في تواضع رسول النه رصلى النه عليه وسلم والس كي قيمت جار دريم تحى ؟ عله صبح مجارى - كتاب الجماد - باب الرون على الحمار هه سيرت ابن مشام . سله طبقات ابن سعد غزدة بررسطانية بحواله شرح السنة - باب آداب السغر . آپ لینے نعل بارک کو آپ بیو نداگا گیتے۔ اپنے کیوئے آپ سی لیتے اپنی بری کادودھ دو، لیتے جب کوئی آپ سے ملنے آتا۔ تواس کا الرام کرتے۔

یمال تک کہ بعض دقت اپنی چادرمبارک اس کے لئے بچھا دیتے ۔ جب آپ

کسی سے ملتے تو بہلے سلام کتے جب مصافی کرتے تواپنا ہا تھ دہما تے جب آپ

دوسراشخص نہ ہٹا تا۔ اوراس سے اپنا روئے مبارک نہ پھیرتے یمال تک کو پھیر

لیتا۔ آپ اپنے زانو اپنے ہم نشین سے آگے بڑھا کر نہ بیٹھا کرتے ہے،

لیتا۔ آپ اپنے زانو اپنے ہم نشین سے آگے بڑھا کر نہ بیٹھا کرتے ہے،

حضرت عائشه صديقه كابيان ب-كمايك فخص اجازت كيكرسول الله صلى التدعليه والم كي إس الذرآيا-آب السادرواز يسي دي محتي الا كرقبيك كالينخص رائ جب وه بعثيه كيا توآب لياس كسامن كشاده وني اورانساطظام كما جبوه جلاكيا توحضت صديقة نعوض كيابارسواالتلا جب آپ نے اس تعف کو درواز سے میں دیکھا۔ توالیسافرایا۔ مگراس کے رورو نازه رونی اور انبساط ظائم کیا۔ آپ نے فرمایا اسے عائشہ اتو نے مجھے فاحش كبايا-قيامت كے دن الله كے زديك مزلت كے لحاظ سے سب برا وہ شخص ہوگا جس سے اوگ اس کے فیش سے بچنے کے لئے کنارہ کرتے ہیں۔ حفرت النوس روايت كرتيس كرسول الترصلي التدعليه والمفش كن والے نقعے اور دکسی راست کرنے والے اور نگالی دینے والے تھے جبآب كسى يعتاب فرات توليل ارشاد فرات يداس كيسابوا-اس كييشاني

ك مشكوة بحوالة رمذى - باب في اخلاقه وشما كم صلى المتدعلية والمراح المراح المرا

ایک سفوس آپ نے اصحاب سے فرمایا کہ کھانے کے لئے ایک بری در كودايك فيكاداسكاذ كرامير عنع ب- دوس فيكارانانا مرے ذمے ہے۔ ایک اور بولا۔ یکا نامیرے ذمے ہے۔ آپ نے فرایا۔ لکڑیا چُن كرلاناميرك ذق ب صحابرً رام في عرض كياكديكام مم خودكر ليتي بي -آپ نے فرایا میں جانتا ہول کرتم کرسکتے ہو لیکن مجھے یاپ ندلنیں کہیں اپنے تئين تم سے متاز كرول كيونكه خداتها لي اس بندے كوبيند نهيں كرتا جوائي سائھیوں سے متاز بنتاہے۔اس کے بعد آپ لکویاں جم کرے لائے۔ آپ لینے اصحابِ کرام کی دلجوئی اور تعمّد میں کوئی دقیقہ فروگذاشت فرائے ایک روزایک شخص آپ کی خدمت میں آیا۔ اوراینی حاجت عرض کی۔ وہ آپ کی ہیب سے کانینے لگا۔ آپ نے فرایا گھراؤمت میں بادشاہ نہیں مول - يس ايك عورت كابيثا بول جوختك كيا مؤاكوشت كما ياكرتي عي-ايك دفور خياشي شاه صبشه كاوفدآب كي خدمت مين آيا. آب بذات خود ان کی فدمت کرنے کے لئے کوئے ہو گئے صحابہ کوام نے عون کیا۔ کہ ہم آب کی طرف سے خدمت کے لئے کافی ہیں۔ آپ نے فرایا کہ انہوں نے ہے مكسي بماك اصحاب كاكرام كياتها-اس لتح بي بيندم -كاس

ك صحيح بخارى - باب لم يكن النبي سلى الشرعليد ولم فحا شاولامتفي المستعمل الشرعليد ولم فحا شاولامتفي المستعمل الشرع المستعمل المست

الرام كابدليس فوددول -

حضرت قيس بن سعدميان كرتيب كدايك روز رسول الترصلي الشرعليد وسلم ما اس غريب فان پنشراف الت عير والدف آب كى فاطر تواضع كى - كمانا تناول فرانے کے بعرجب آب واپس آنے لگے۔ تومیرے والدنے آپ کے لئے ایک درازگوش تیارکیا جس برکمبل کا یالان تھا۔آپ اس بیموار ہو گئے بجب طیلنے كوموت - تووالدف مجمد سكما قيس! تورسول الترسلي الترعليه والم كساقه جا-اس كتيئي ساته بوليا حصنورا نورنے فرمایا كرتوميرے ساتھ سوار ہوجا يئين نيا ادب انكاركرديا- مرآب فرمايس يتوسوار موجايالوك جايناس كتيمس وايس آكية سخفرت صلی الله علیه ولم امت کی اجو ئی کے لئے کہی کہی خوش طب کھی فرماياكرتے تھے۔مگروہ صنمن دروغ نہ ہو تی تھی بینا پنج حضرت انس کا ایک جیوٹا اخياني بهائي تها- وه حب حضورا قدس على الله عليه ولم كي خدمت مي آتا- تو اس کے ہاتھ میں ایک چڑیا (ممولا) ہوتی جس سے وہ کھیلا کرتا تھا۔ اتفا قاو چڑیا مركئي-اس كے بعدجب وہ آپ كى خدمت ميں آتا۔ تو آپ خوش طبعى كے طوريہ غواتے ياابًاعُهُ يُوسَافِعَكَ التَّعَيْدِ لعِني كابوعمير! وه يِرْياكمال كَتَى<sup>ك</sup>ُ ایک روزایک فض نے آب سے درخواست کی کہ مجھے سواری عالیہ کیجئے تاکیس اس ریسوار ہوجاؤں -آب نے فرمایاکوئیں مجھے افٹٹی کے بیچے پر

ف مواجب لدسية سله ابوداؤد - كتاب الادب - باب كم مرة يسلم الرطب في الاستيذان -سله مشكوة - بحوالصحيحين - كتاب الآداب - باب المزاح -

اِتَّا أَنْشَأَنْهُ تَ اِنْشَاءً فَ فَعَالَمْهُ تَ مِم فَان عورتول وخاص طور يبليا أَبْكَادًا ٥ (واقد ع) وادران كونواريال بنايا-

 اگرآب بیجے ہیں۔ توآب مجھے کم فیت پائی کے بحضور نے فرمایا "توُفدا کے نزدیک گراں قدر سنے ہے، نزدیک گراں قدر سنے ہ

حفرت محود بن بی انصاری خزرجی جو صفار صابی سے تھے۔ پانچ سال کے کہ آنحفرت میں اللہ علیہ ہم ان کے گور ترایت ہے گئے جس میں ایک کنواں تھا اب نے ایک ڈول سے پانی بیا۔ اور پانی کی کی انبطراتی مزاح) حفرت محود کے جہ ب براری ۔ اس کی برکت سے ان کو وہ حافظہ ما صل ہوگیا۔ کہ اس تھتے کو یاد رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے صحابیس شمار ہوئے۔ اسی طرح حضر نے بنب بنت امہلہ مخزور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ یوالم کی ربید یتھیں۔ آپ کے پاس آئیں۔ آپ فیل فائے میں تھے۔ آپ نے ان کے جہ بے پر پانی بجدت دیا۔ اس کی برکت مصان کے جہرے یہ بان کی برکت سے ان کے جہرے یہ بان کی کرنیا ہے اور جو کہ کرئیا ہے اور جو کی کرنیا ہے اور جو کہ کرئیا ہے اور جو کرئیں ہے۔

## سخاوت وايثار

ہوُدھیقی یہ ہے۔ کہ بغیر غرض وعوض کے ہو۔ اور مصفت ہے تی سجاۃ کی جس نے بغیری موض کے تمام طاہری و باطنی متیں اور تمام تھی وعقل کی جس نے بغیری غرض وعوض کے تمام طاہری و باطنی متیں اور تمام تھی وعقل کا الت خلائق پرا فاصد کئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعداجو دالاجودین اس کے جیب پاک صلی اللہ علیہ ولم ہیں۔ حدیث صحیح میں دار دہے کر اللہ سے جمعی

العظمال ترفدى- باب مجار في مزاح رسول التُرصلي التُرعليدة ملهما من عليه والمعلم التُرعليدة من عليه والمعلم المسلم المسلم

کی چیز کاسوال نکیاگیا که اسکے مقابل آپ لا (بنیں) فرایا بنو یہ بنی آپ سے کول کورد نفر طقے ۔ اگر موجود بوتا تو عطافر طقے اور اگر باس نہ ہوتا تو قرض لیرنے ۔ باوعد عطافر اتنے ۔ ایک دفر مت شرفیت میں آیا۔ آپ نے فرایا میرے باس کو تی چیز بنیں گریا کہ تو مجھ پر قرض کرے جب ہما سے پاس کچھ آجائیگا ہم اسے اداکر دیں گے حضرت عمر فالدوق سے خوض کیا ۔ یا رسول اللہ افدانے آپکو اس چیزی کلیف بنیں دی جو آپ کی قدرت میں بنیں حضرت فالدوق اعظم کی میں سے ایک شخص اولا۔ یا رسول اللہ اعطا کیمئے ایر موس کے مالک سے تعلیل کا خوف نہ کیمئے ۔ یہ میں کرآپ نے تنسم فرایا اور آپ کے ادر عش کے مالک سے تعلیل کا خوف نہ کیمئے ۔ یہ میں کرآپ نے تنسم فرایا اور آپ کے در عرب ادک برتا زگی وخوشحالی پائی گئی۔ فرایا "اسی کا امرکیا گیا شئے۔

حضرت انس دوایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایری سے الله الله یا۔ اور برزیادہ سے زیادہ مال تھا جوآب کے پاس لایا گیا آپ نے ذوایا کداس کو سے دیس ڈال دو جب آپ نمازسے فارغ ہوئے۔ تواس مال کے پاس ہی گھے گئے اور تقسیم فوالے گئے۔ آپ کے چیا حضرت عبائن آپ پاس سے دیجئے کیونکو جنگ سے اور عوض کرنے گئے۔ یارسول اللہ المجھے اس مال میں سے دیجئے کیونکو جنگ بدرکے دن میں نے فدر بددے کر اپنے آپ کو اور عقیل بن ابی طالب کو آزاد کرایا تھا میں اسے لینے کہر اس میں اسے فرادی کی ایس کے دونوں مالحقوں سے اپنے کہر سے برڈال ایس کے خوالی کے اور دائھا سے عرض کیا۔ یارسول اللہ ایس سے فرادی کے اور دائھا سے عرض کیا۔ یارسول اللہ ایس سے فرادی کے اور دائھا سے عرض کیا۔ یارسول اللہ ایس سے فرادی کے دونوں کا میں سے فرادی کے دونوں کیا۔ یارسول اللہ ایس سے فرادی کے دونوں کیا۔ یارسول اللہ ایس سے فرادی کے دونوں کیا۔ یارسول اللہ ایس سے فرادی کے دونوں کا میں سے دونوں کیا۔ یارسول اللہ ایس سے فرادی کے دونوں کیا۔ یارسول اللہ ایس سے فرادی کیا۔ یارسول اللہ ایس سے فرادی کے دونوں کیا کیا۔ یکھور کیا۔ یارسول اللہ ایس سے فرادی کے دونوں کیا۔ یارسول اللہ ایس سے فرادی کے دونوں کیا۔ یارسول اللہ ایس سے فرادی کے دونوں کیا۔ یکھور کیا۔ یارسول اللہ ایس سے فرادی کے دونوں کیا کو دونوں کیا۔ یکھور کیا کیا۔ یکھور کیا کیا کو دونوں کیا کو دونوں کو دونوں کیا کو دونوں کی

ك صحيح بخارى كما بالادب - باب حن الخلق والسفار -سله شما كل ترمذى - باب مجار في خلق رسول الله صلى الله عليه سلم -

الماكر مجور وكود - آب نے فرمایا - كوئي كسى سے الحفالے كوئنيس كتا جفرت عباس بولے-آپ تودا لھا كرمجه ير ركه ديں حضور نے فرمايا- ميں اسے نبيل كاآ-يس حفرت عاس في اس مي سي مي كاديا- بيم اللهان لك وتوب مي ن الماسكے عرص كيا- يارسول الله اكيسى سے فراديں كدا لھاكر مجھ ير ركھ ت آپ نے فرمایا یمیں سے الحافے کو تنیں کتا حضرت عباس بولے آپ فود المفاكر مجدير ركه دين بحضور نے فرمايا يمين اسے تنبين الحفاتا يس حضرت عباس نے اس میں سے بھی کھوا اور اپنے کندھے را تھالیا-اور وانہوے حضورا قدس ان کی طرف دیکھتے سے ہمال تک کدوہ غائب ہوگئے۔اور حضور ان كي طمع يرتجب فرمات تھے۔غرض حضورانوروہاں سے اٹھے۔تواك بم بھی باقی منطق منداین این شیمیر ہواہت حمیدین بلال بطریق ارسال مردی ہے كدوه مال ايك لا كادرهم تقا- اوراس علاربن الحضري في بحرين كي فراج مديني عا تحا-اوريه بيلامال تعابرة آمخضرت صلى الله عليه وسلم كي إس لا ياكيا-غنائم منين كي تفصيل بيلے آجكى ہے۔ ال ميں آپ كى سفادت ورقياس سے فارج تھی۔آپ نے اعراب میں بہت سوں کوسوسواونط عطافرائے مگر اس دن آب کی سفاوت زیادہ ترمولفۃ القاوب کے لئے تھی۔جیساکہ پہلے مذکور

ہوچکا ہے حضرت النس بیان کرتے ہیں۔کدایک شخص دعنوان بن امیہ انے آپ روز بکر لول کا سوال کیا جن سے دو پہاڑوں کا درمیانی جنگل پُر بھا۔ آپ نے وہ ال جھے مناب سے اللہ اللہ اللہ علمال عالم سام اللہ یہ

ك صحيح نجارى - كتاب الجهاد - باب ما اقطع النبي صلى التعطيب يولم من البحري -ملك بخارى - باب غزوة الطائف -

سباس کونے دیں۔اس نے اپنی قرمیں جا کھا دیا میری قرم! تم اسلام لاؤ۔ اللہ کی قسم محراب سخادت کرتے ہیں کہ فقرسے نہیں ڈرتے۔

حضرت سعیدبن سیب دوایت کرتے ہیں کرصغوان بن امیہ نے کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے دن مجھے مال عطافر مانے گئے۔ حالانکہ آپ میری نظرین مبغوض ترین خلق تھے ہیں آپ مجھے عطافر ماتے رہے۔ یہاں تک کے میری نظرین مجبوب ترین خلق ہو گئے۔

حفرت جبری طعم بیان کرتے ہیں۔ کہجب بی اور دیگر لوگ رسول اللہ کا اللہ علیہ وہ کے ساتھ حنین سے (بعد تقسیم عنائم) واپس آرہے تھے تو بادین شینا لئے عصفور سے لید گئے۔ وہ عنین کی غنیمت میں سے اسکتے تھے۔ نوبت یمال کرخت میں کے درخت کی طون لے گئے۔ ہی درخت میں آپ کی جاک اصطراد ایک ببول کے درخت کی طون لے گئے۔ ہی درخت میں آپ کی جادر مبادک مین گئی۔ آپ کھر گئے اور فرمایا "بخھ میری چاد میں اس جنگل کے درختان ببول جتنے ہوئے اور فرمایا "بخھ میری چاد ان کو متمالے درمیان قسیم کردیا۔ بھر تم مجھ کو بخیل نہاتے۔ اور مذدر وغ گوا ور فردل یا تے ہے۔

حضرت الودر كابيان مي كرايك روزيس جناب بغير ضرا صلى الله عليه وسلم ك ساقد تقاجب آب في كوه احدكود يكها . توفرا يا يسار مي بهار ميرك الت

ف منكوة - باب في اخلاقه وشما مك التدعليه وسلم فيصل اول -سله جائ ترذى - باب ماجار في اعطار المؤلفة قلوسم -سله مع بخارى - كاب الجماد - باب الشجاعة في الحرب والجبن - مونابن جائے۔ یکس بیند ذکرو گا کہ اس میں سے ایک دینار بھی برے پات بی راقوں سے لئے راس دینار کے جے میں ادائے قرض کے لئے رکھ جیوڑوں کے لئے رکھ جیوڑوں کے ا

ایک روز نمازع مرکاسلام بھیتے ہی آب دولت فاندہیں تشریف کے کے بھولدی کل آئے۔ صحابہ کام کو تعجب ہوا۔ آپ نے فرایا کہ مجھے نمازمین خال آگیا کہ صدقہ کا کچھ سوٹا گھریں بڑا ہے۔ مجھے بسندنہ آیا کہ رات ہوجائے اور وہ گھریں بڑا رہے۔ اس لئے جاکر است قسیم کرنے کے لئے کہ آیا ہوں ہے۔ بھرا رہے۔ اس لئے جاکر است قسیم کرنے کے لئے کہ آیا ہوں ہے۔

الصحيح بخارى - كما ب الاستقراض - باب ادارالديون - المسلوة - المصحيح بخارى - كماب التجد باب يفكر الرحل الشي في الصلوة -

فراتيبي كروه چادراس كاعن بى بى-

حضرت انومررا روایت رتے ہیں۔ کہ ایک کافررسول الترصلی الترعلیہ
دودھ پی گیا۔ دوسری دوہی گئی۔ وہ اس کا دودھ بھی پی گیا۔ بھرایک اوردو بی
گئی۔ وہ اس کا دودھ بھی پی گیا۔ اسی طرح اس نے سات بریول کا دودھ پی لیا۔
گئی۔ وہ اس کا دودھ بھی پی گیا۔ اسی طرح اس نے سات بریول کا دودھ پی لیا۔
صبح جو اٹھا آو اسلام لایا۔ پس رسول الترصلی التی علیہ دسلم نے حکم دیا کہ اس کے لئے
ایک بری دوہی جائے۔ وہ اس کا دودھ پی گیا۔ بھردوسری دوہی گئی۔ مردہ اللہ علیہ واللہ علیہ الترطی التراسی التراسی میں ایک التراسی میں ایک التراسی التر

صفرت بلال مؤذن آخضرت صلى المترعليه وسلم كے خزائجى تھے۔ ایک وزع المتحد موازنی نے ان سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے خزائد کا حال اوجھا۔ انهوں نے بيان كيا۔ كررسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس كچھ ذر بتما تھا۔ بعثت سے وفات خرلات الد مام يرى تحويل بين تھا جب كوئى نظا بھو كامسلمان آپ كے پاس آ۔ ترب في حكم فيتے يئي كسى سے قرض ليتا اور جا درخويد كراسے الرها تا اور كھا ناكھ لاتا۔ ایک روز ایک مشرک في سے ملا كھنے لگا۔ بلال مرب عال گنجائش ہے مير ساسوا اور سے قرض ندايا كرو۔ يئيں كے ايسان كيا۔ ایک روز ميں وصور كے اذال فينے كسى اور سے قرض ندايا كرو۔ يئيں كے ايسان كيا۔ ایک روز ميں وصور كے اذال فينے كسى اور سے قرض ندايا كرو۔ يئيں كے ايسان كيا۔ ایک روز ميں وصور كے اذال فينے

ك صحيح نجارى - كمآب اللباس - باب البرو دوللبرة -على صحيح مسلم - باب المون ياكل في سى واحد والكافر يكل في سبعة امعار - اس مهمان كا نام غالبًا لفظ بن عمو غفارى نقا -

لگا-توكياديكها بول كدوه شركت اجرول كى ايك جماعت كے ساتھ آرہا ہے! س نے مجھے دیکھ کرکھا۔ اوصیشی امیں نے کھا۔ بیک۔ بھواس نے ترش روہوری سبت خت الفاظ كے - اور اول دركه معلوم مع - وعد عيس كتف دن باتيمن " مي نے كها-وقت وعده قريب آكيا ہے-اس نے كها-كمون چاردن باقي ہي-اگراس مدت میں تُونے قرصنه ادانه کیا۔ تو تجھے غلام نباکر کمریاں پر واؤں گا جیسا کہ تو يسليجرا ياكرنا تعابيث كرمجه فكروغم دامنكير بوا ورسول التدصلي التدعليه وسلم غازعشار بطه وكولتخادين تشرلعت كي كئے يئي وہي حاضر خدمت بوااورع ف كيا-يارسول الله امرك الباب آب يرفدا-وه مشرك جس سعيس قرصنالياكرتا تھا۔اُس نے جھ سے ایسا ایساکہ ہے۔ آپ کے پاس ادائے قون کے لئے کھ موجود منیں اور نمیرے یاس ہے۔ وہ مجھ کوفضیحت کرے گا۔ آپ اجازت دیں توسی بھاگ کرسلمانوں کے سی تعبیلیں جارموں جب ادائے قرض کے لئے خدا بكه سامان كرف كا-تووابس آجاؤل كاعرض في لين كمراكيا-اور تلوار عقيلا جوا اور شعال لینے سربانے رکھ لئے صبح کاذب ہوتے ہی میں چلنے لگا۔ توکیا دکھیا جول-كايشخص دورا آربام-اوركتام-بلال! رسول المرصلي الله عليه وسلم تجھے یاد فرمانے ہیں۔ وہال بینجا تود کھتا ہوں کہ بیارلدے ہوئے اور طبیعاً و نيبي ميس اجازت كيكر واخرورت بوا-آب ني فرايا-مبارك مو، التُدرُ ما فادلے قرض کاسامان کردیا۔ تم نے چاراونط بیٹھے دیکھے ہو بگے ہیں نے عون كياكه بال-آب ني فرايك بداونك حاكم فدك في يجين بداورغلالور كرد ال يربي سبماري ولي بي بال ويهي كروضه اداكردوييس في

تعین ارشادی عیری بویس آیا اور رسول الترصلی الته علیه وسلم سے سلام عن کیا۔

آپ نے اولئے قرصند کا حال او چھا ۔ ہیں نے عرصٰ کیا کہ قرصنہ ادا ہوگیا۔ کچھ ہاتی ہوں ہے۔

ہاتی ہیں رہا۔ آپ نے بوجھا کہ کچھ نے قو نہیں رہا۔ میس نے عرصٰ کیا کہ ہاں۔ کچھ کھی رہا فرمایا نوجھے اس سے سبکدوش کروجہ ہیں ہے۔ کیسی ٹھکا نے نسکے گئی گھر نہ جا وہ کھا اس المقاب کا حال او بھا میں نے عرض کیا کہ وہ میرے پاس ہے کوئی سائل نہیں ملا۔ رسول الترصلی الته علیہ وہ میرے اس ہے۔ دوسرے دونم اس مونی کو جا جھ کچھر الجا۔

علیہ وہ مرات کو مجر ہے ہیں رہے۔ دوسرے دونم اسک نوش کردیا۔ یہ میں کرآپ نظیم کی اور فوز کا شکر کیا۔ کیسی کو ڈریشا کہ میں ایسا نہ موکہ وہ تا آب اور وہ اللہ میں اس ہو ۔ کھر آپ دوائی انہ ہیں آشر لیف کے اس کے اور وہ اس ہو۔ کھر آپ دوائی انہیں آشر لیف کے گئے۔

ال میرے پاس ہو۔ کھر آپ دوائی انہیں آشر لیف کے گئے۔

ال میرے پاس ہو۔ کھر آپ دوائی انہیں آشر لیف کے گئے۔

ال میرے پاس ہو۔ کھر آپ دوائی انہیں آشر لیف کے گئے۔

ابعن وقت ایسا ہوتا کہ آپ سی خص سے آیک چیز خرید تے قیمت جکا دینے کے بعد وہ اسی کو یاکسی وسرے کوعطا فراتے جیا پڑآ پنے حفرت جا بن جداللہ سے ایک اونط خریدا - بھر وہی اونٹ ان کو بطور عطیہ عنایت فرایا ۔ اسی طرح ایک روزآب نے حضرت عمر فارد ق اسے ایک شتر بچہ خریدا بھر حضرت عبداللہ بن عمر

غوض جو بجم آخضرت صلى المتدعلية ولم كياس آتا يسب راو خدايين ييت

ه اوداؤد مبديانى - كتب الزاج دالفي - بب فى الامام قبل بدايا المشكين -سك صحيفي من - كتب البيوع - بب شرى الدواب والحير - بب اذا الشعري شيئًا فرمسمن ساعة قبل ان تيفرقا -

یاس نہوتا۔ توقرصند کی رسائل کی حاجت روائی فراتے۔ اپنی ذات شراعی کے لئے دوسرے دن کا نفقہ بھی جمع نکرتے البتر معن وقت اپنے جرم کے لئے ایک ال نفقة ذخره كرليتي جب آب سي مختاج كود يكصف توبا وجود احتياج كايناكهانا اسے دیریتے۔ آپ کے دولتفائر میں بعض دفعہ دو دو میدنے آگ زملتی تھی۔ ایک دفعننيت بين كنيزي آئى مونى تقيس حفرت على في حفرت فاطريس كما - كرتم ال موقع پرلینے والدبرزگوارسے ضرمت کے لئے ایک کنیز مانک او جب و و آ مخفرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ماضرویس ۔ توآب سے بوچھاکس لئے آئی موع عض كيا-كسلام كرف آني مول-اوربياس حيا اظهار طلب مركيا اورواي آكرحض على سيرى عذربان كرديا - يعردونون حاضر خدست اقدس موت يطر على فنعوض كيا- يارسول الله إآب شي كرت كرت مير عسين بنيل يو كنيس حفرت فاطراف نے عض کیا۔ کو کی ستے ستے سری متیلیوں رہ الم او گئے ہیں۔ آپ فدرت کے لئے ایک کنیز عنایت فرائیے۔آپ نے فرمایا اللہ کی تھا یہ سير وفكاكمين تمكوفادمدول اورابي صفري كمري-ال كحرج كے لئے يرے ياس كچو بنيں - ئيں ان اسران جنگ كو بيج كران كي قيمت الماضف یخی کروں کا اور مونی توآپ حضرت علی و فاطر کے کھرتشراف سے گئے۔ دونون السي يرزه دارجادرس تھے كر اگراس سے سردھانيتے تو ياؤل سكم بو جاتے۔اوریاؤں ڈھانیتے توسرنگےرہتے۔آپ کودیکھ کردونوں الھنے لگے۔ آب فے فرمایا - اپنی حکد پر رہو ، پھرارشاد فرمایا - کہیں تمبیں کنیز سے بہتر چربتاتا ك مشكرة بحواليرندي-باب في اخلاقه وشما كمصلى المترعليه سلم-

جول-اوروه وه کلمات بی جوحضرت جربیلی نے مجھے سکھائے بیں بینی برنمازکے بعد سیکھائے بیں بینی برنمازکے بعد سیکھائے اللہ دس بار-الحک کُرلادس باراورالله اگنبوس بار برد اورسونے مقت سُنھاک الله سس بارا الحک کُرلادس بار برد الله سالولی الله سیکھاک الله سیکھاک شیاعت وقوت عرم واستقلال

المخضرت صلی اللہ علیہ وطم ان اوصاف میں ہمیں بین فائق تھے۔ ایک رات ارین منورہ کے لوگ ڈرگئے اور شوروغل بریا ہوا۔ گویا کو تی چوریا دشمن آتا ہے آپ اس کی بچھے نے حضرت ابوطلی کا گھوڑالیا بوسست رفتار اور سرکش تھا۔ آپ اس کی بچھے پر بغیر رہیں کے سوار ہوگئے۔ اور تلوار آڑے لئکا نے ہوئے جنگل کی طوف اکیلے ہی تشریف کے ۔ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کورلستے ہیں واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ نے ان کو تسلی دی۔ کورو مت ۔ اور گھوڑے کی نسبت فرایا۔ کہم نے اسے دریا کی مان دی۔ تردفاریا با۔ تردفاریا با۔ تردفاریا با۔ تردفاریا با۔

غزوات میں جمال بڑے بڑے دلاور و بمادر بھاگ جایا کرتے تھے آپ ثابت قدم رہا کرتے تھے چنا نچر جگ احد میں جب مسلمانوں کو ہز میت ہوئی۔ تو یہ کو واستقامت اپنی جگر برقائم نے۔ اور دشمنوں بریتر پھینکتے رہے جب کمان پارہ پارہ ہوگئی۔ توسنگ اندازی شروع کی جنگ جنین میں صوب چندجا نبازآپ کے ماتھ رہ گئے تھے۔ باقی سب بھاگ گئے تھے۔اس نازک حالت میں آپ

> ك مشكوة بوالرزندى- باب في اخلاقه وشما كمصلى المتعليه وسلم-عصص بخارى - كاب الادب - باب من الحنق والسخار-

اسی پراکتفارندگیا کداپنی جگه پر قائم ره کرمدافغت فرائیں - بلکه اپنے خچر کو باربارایر لگاکردشمن کی طرف بڑھا ناچاہتے تھے گروہ جانباز مانع آرہے تھے۔

حب گھمسان کا معرکہ ہواکرتا تھا۔ توصی برام حضور علیہ الصالوۃ والسلام کی آؤس بناہ لیاکرتے تھے۔ چنا بخد حضرت براربن عازب کا قول ہے اللّٰہ کی قسم اجب لڑائی شدرت سے ہواکرتی تھی توہم نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بناہ ڈھوٹرا کرتے تھے۔ اور مہرسے بہادروہ ہوتا تھا۔ جو آپ کے ساتھ دشمن کے مقابل کورا ہوتا تھا۔

اعلان دعوت پرقریش نے آپ کی سخت مخالفت کی جب ابوطالب نے بھی آپ کا سائھ چوڑ نے کا ارادہ کیا۔ تو آپ نے بول فرایا "پچاجان اللہ کی م اگر وہ سوسے کومیرے دائیں ہاتھ میں اور جانئیں ہاتھ میں رکھ دیں تاکیئیا س کام کوچھوڑدوں۔ تب بھی اس کام کو نہ چھوڑوں گا۔ یہاں تک کہ خدا اسے غالب کرفے یائیں خداس میں بلاک ہوجاوئ "

دین اسلام کوکمال کا بہنچائے گا۔ یمال تک کدایک سوارصنعار سے حفر موت کا سفرکرے گا اور اسے خدا کے سواکسی کا ڈرنہ ہوگا !! (جیمی بخاری)

آ مخضرت ملی الترعلیہ وسلم کی قوت بدنی بھی سب سے زیادہ تھی عزوہ امزاب میں جب صحابۃ کرام خندق کھودرہے تھے۔ توایک مگدالیسی سخت زمین ظاہرہو تی کدسب عاجز آ گئے۔ آپ سے عض کیا گیا تو آپ بنات شراین خند میں ارت اورایک کدال ایساماراکہ وہ خت زمین ریگ روال کا ایک ڈھیر بن گئی۔

ركانبن عبديزيدين المتم قرشى طلبى قريش ميس سيطا توركفا وه ایک روز مکرکے راستے میں حضور علیہ الصاوۃ والسلام سے الد آپ نے اس فرايات كانداكيا أوخداس منين درتا -اورميري دعوت اسلام كوتبول نبيس كرتا والم اس ك كما -كم الرمجه معلوم موجائ كريو كيمآب فراتيس وه يجب توس آب برايمان كے آؤل-آب نے فرابا مواكر ميں مجھے ستى ميں بھار دول تو كيا تُوان جائے گاكمين جو كي كمتابول جي ہے،" وه بولاكه بال-آپ في يرفتي جارون شافيحت كراديا- كيف لكار مخداآب عمد سدوماركشتي الون السيات في المرى دفو معى السي محيال ديا-اس رأس في كما- "في إفداكي قرآب كالجي كھاڑنا عيب عياآب نے فرايا سار توفداس درے اور كھ پرایان لائے۔ تومیں اس سے بھی عجب ام تھے کود کھاتا ہوں۔ اس نے وجھاکوه كياب؟آپ نے ذماياكه يدرخت جو تو ديكھتا ہے۔ يكس اسے بلاتا ہول - اور ك ميح بخاري غرة ، خندق -

ده مرك پاس جلاآئ كا-اس ك كماكرآب اس بلائيد جنانيدوه درختب كى بلانے برياس اكھوا ہوا- ركانے كما-كراس حكم ديجة كراين جگريولا ما آپ کے حکم سے وہ اپنی جگہ پر جلاگیا۔ رکانہ نے اپنی قوم میں جا کرکہا کوئیں نے فحر اصلے اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کسی کو جادوگر نہیں دیکھا۔ پھر بیان کیا جو کچھ دیکھا تھا-ركانىدكورىتى كىيىل كان لائے -رضى الله تعالى عند آب نے ابوالاسورجی کو بھی تھے اڑا تھا۔جوایسا طاقتور تھا کہ گائے کے کھال يكوابهوجا آ-دس جوان اس كهال كواس كياؤل كي فيح سے كال لينے ك كوشش كتر وه يمواليف جاتا - كراس كے يا و كينچ سے ذكل سكتا تعا اس نے رسول التوسلی الله علیہ ولم سے کما" اگراپ مجھے کشتی میں بھیاڑ دیں توسي آب بايمان لے آؤل كائ آپ نے اسے كھا الديا مگروه برخت ايمان يدوصف بعى المخفرت صلى الله عليه والم كى ذات مبارك ميس كمال درج كاتحا يحضرت الوسريف ايك قوم كياس سكررك يبن كرآ كح بكرى كا بخنامواكوشت ركهامواتها النول نےآپ كوشرك طعام مونے كے ليظايا كرآب في يذراكرانكاركردياكر رسول التُرصلي التُدعليه وسلم اس دنيا سي تشرلون ك كن اورجوكى روفي سيف بحركر نكما أي 

حفرت عائش تصدیقة فراتی بین که انخفرت صلی الله علیه و کم کابل بیت کمھی لگاتار دور وزخو کی روثی سے بیرز ہوئے بیال تک که آب اس دنیا می رصلت فراگئے حضرت انس کا بیان ہے کہ نبی صلی الله علیه ولم نے کبھی خوان پر کھانا نہ کھایا۔ اور نہاریک روثی تناول فرائی ہے

حضوراق رس ملی الله علیہ ولم کے دولتی نہیں بعض دفد دودو میدنے آگ روش نہ ہواکرتی تھی۔ اور صرب پانی اور تھجواروں پرگزارہ ہوتا تھا ہیض دقت ہے بھوک کی شدت سے بہط بر بتھ مرا ندھ لیا کرتے تھے جنا بخد عفرت ابوطلو الفاری بیان فراتے ہیں۔ کہ ایک روزیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور ہم میں سے ہراک نے لینے اپنے بہیل پرایک ایک بیمو نبرہ اکھا یا بس آپ نے لینے بہیل مراک پر دو تھ مرندھے دکھائے۔

حفرت عائشہ صدر گھ کابیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ تومیرے کھو کے طاق میں سوائے آدھے ہما نہ جو کے کھے کھا لے کو نہ تھا۔ اور آپ کی زر ہایک میودی کے ال تیس صلع ہو کے عوض گرو تھی جو آپ سے اپنے اہل وعیال کے نفقہ کے لئے تھے۔

له مشكوة بحواله صعين - باب فغل الفقر ٢٥ صح بخارى - كآب الرقاق - باب فغل الفقر ٣٥ مشكوة بحوارى - باب كيف كال عيش البني ملى الترعليه وسلم واهعاب -٢٥ مشكوة بحواله ترخدى - باب فغنل الفقرار . هه صح بخارى - كآب الرقاق - باب فغل الفقر -

اللاك زمانيس آنحفرت صلى العند عليه وسلم أيك مشربه (بالاخان) مين شريب رکھتے تھے جال کھانے پینے کا اباب رکھا جاتا تھا۔حضرت عمواروق کوب الار کی خرائی ۔ تو گھرائے ہوئے اس مشربیں ما فرفدست اقدس ہوئے ۔ کیب ديمق بي كرسول التُرصلي التُدعليكم أيك كمرى جارياني ير ليطيموتي بي-بوركر خراس بن مونى باورس يركونى توثك وغيره بني - بوريائ خرا ے نشان آیے سلوئے مبارک پریٹ ہوئے میں -اور بدل مبارک برایک تربند كسوا كجه نيس سراخ لك مكيد ب جس برماكي جمال بعري مونى ب-ئي نے رسول الله على الله عليه وسلم كے خزانه كو ديكھا-ايك كونے بير شھى بحر بوك ر کھ ہوئے تھے۔ یاؤں مارک کے قریب درخت سلم کے کھے بتے ابود باغت يس كام آتيس إراع وتقع - اورسرمبارك كي إس ايك كمونشي رتين کھالیں لنگ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کرمیری آنکھوں سے آنسوجاری ہوگئے۔ آپ بوجيا-ابن خطاب اكيول روتيم ويمسّ نے عض كيا كركبون روول لوريائے خيا ك نشان آكي بدوت مبارك يروك مو يمي -يرآپ كاخزاد ب-اسيل جو کھے ہے وہ نظر آر ہا ہے قیصر کسری تو باغ وہمار کے مزے اوٹیں اور خداکے رسول و برگزیدہ کے خزانہ کا بیرحال مو-آپ نے فرمایا-ابن خطاب اکیاتم برلپند ننیں کے کہ آخت ہمائے واسط اور دنیال کے لئے ہو۔ حضت عبدالته بن مسعود فرماتے ہیں۔ کہایک روزرسول المترصلی اللہ علیہ الم

الصحيح سلم- باب بيان ان تغييره امرأت الايكون طلاقاً الامالنية صحيح بجاري - كما النكاح

اوریائے خواپرسوئے ہوئے تھے۔اٹھے تواس کے نشان آپ کے بہدئے بداکہ یر پڑے ہوئے تھے۔ اٹھے تواس کے نشان آپ کے بہدئے بانوا یے بین۔ آپ نے فرایا مجھے دنیا سے کیا غرض۔ دنیا میں بیراحال اس سوار کی ماندہ جوایک درخت کے سایمیں بیٹھ جا آ ہے۔ پھراس کو تھیوڑر آگے بڑھتا ہے ۔ پھراس کو تھیوڈر آگے بڑھتا ہے ۔ پھراس کو تھیوڈر آگے بڑھتا ہے ۔ پھراس کو تھیوڑر آگے بڑھتا ہے ۔ تھے بینا پخرآپ کے ازواج مطرات کے جے سے کھیور کی شاخوں سے بنہ ہوئے تھے جیسا کہ تھے جن کی چھرت کہ تھی کہ وی تھی۔ اور وہ قدادم سے کچھری او نجے تھے جیسا کہ بیلے مذکور مہوچکا ہے۔ پہننے کے لئے ان میں سے ہرایک کے پاس مرن ایک بیاس مرن ایک جوڑاکیٹرا تھا۔

ایک جوڑاکیٹرا تھا۔

حضرت قوبان كابيان م كرجب رسول الترصلي الترعليه وسلم سفركا قصد فوات، قوالني المحين سعب سعافير حضرت فاطر زير أسعل رجات إواله والني اكرس بهل حضرت فاطر زير المعلى المواقعاء اورا مام حلى المام مين المحالية والمام على المام عنوده مقرفين لائ حضرت فاطر في المناف المواقعاء اورا مام حلى المام المعلى المواقعاء اورا مام حلى المام المعلى المام عنول محضرت فاطر في كيال كو بالذي ككنك من بها عنه المرتب المرتب عمول حضرت فاطر في كيال المناف المرتب المناف المرتب المرتب المناف المرتب المرتب المناف المرتب المناف المرتب المناف المرتب المناف المرتب المناف المرتب المناف المناف المرتب المناف ال

الماع ترذى -الواب الزيد-

ملة ميح بخارى كتاب لليف اب الصلى للراة في وب حاصت فيد الوداؤد- بالبطراة تنسل وبما الذي لبسها في غيضها .

ایک روزرسول الناصلی النارعلیہ وسلم اپنی صاحبزادی صفرت بی بی فاظم کے گھر پرتشرلیف ہے گئے گراند رواخل نہ ہوئے مصفرت علی آئے توصفرت فاطری النا النامائی سے دکر کیا۔ تو آپ نے فرایا کہ فاظم سے در کوردیا۔ انہوں نے آنحفرت میں اللہ علیہ وسلم سے در کرکیا۔ تو آپ نے فرایا کہ فاظم سے در وازے برفطط پر دولئک رہا تھا۔ پھر فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا غرض جب حفرت علی نے صفور انوراس باسے یں حفرت علی نے تصفور انوراس باسے یں جو چاہیں ارشاد فرایس ۔ آپ نے فرایا کہ اسے فلال حاجمت داہل بیت کو دیویں۔ اسی طرح صفرت علی فراتے ہیں کہ مجھے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلا سرا۔ وفطط بار سی میں بطور بدیو عطافر با بایمیں نے اسے بین لیا۔ یہ دیکھ کر حصفور انور کے جہرہ مبارک پر عضاب کے آثار نمود ار بہوئے میں نے اسے پھاڈ کرا ہی ہورتوں یہ تھری ہے۔

العصب محمد في س اختلاف ہے۔ بعض كتيبي كه أيك بحري جانور كه دانت كوعف كتيبي كه أيك بحري جانور كه دانت كوعف كتيب بي ييس كوتراش كرشك بنائح جاتيبي عصب معنى بيتھ كيجي بي فيكن ہے كابعض حوانات كي يحتول كوخشك كرك كرنك بناكيت بول - والله اعلم بالصواب -سك مسئكوة بحوالداحمة الوداؤد - كآب اللباس - باب الترض -سك صحيح بخارى - كآب الهت - باب بدية ما كيرولسها - ایک دفدای شخص نے حفرت علی بن ابی طالب کی دعوت کی ۔اورکھا ابتا اسکے دخوت کی ۔اورکھا ابتا اسکے دخوت کی ۔اورکھا ابتا اسکے دخوت فاطم زہرار نے کہا ۔ کیا خوب ہو اگریم رسول التہ صلی الشرطیہ وسلم کو بھی شرکی طعام کرلیں ۔ جنا نچہ ہم نے آپ کو بلایا ۔ آپ تشریف لائے آپ دروازے کے بازدؤں پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا ۔اورگھر کے ایک طون پر دہاکتا دکھ کے دروازے کے بازدؤں پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا ۔اورگھر کے ایک طون پر دہاکتا دکھ کے دروازے کئے حضرت علی شے کہا کہ جائے اور دکھنے کہ آپ کس واسطے واپس ہوگئے حضرت علی نے آپ سے واپسی کا سبب دریانت کیا تھے دریانت کیا ۔ تو فروایا کہ یہ نیم بر کی شان کے خلاف سے کہ زیب وزینت الے گھر میں داخل ہو۔

حضرت عائشہ صُرُّدی فراتی ہی کرسول السُّرِصلی السُّرعلیہ وہم کسی غروبی تشریف نے گئے تھے۔ میں آپ کی واپسی کا انتظار کیا کرتی تھی۔ ہما سے ہاں ایک رنگین فرش تھا۔ میں نے اسے چھت کے ایک شہتے ورلیبیط دیا جب آپ شراف الله ورحمة الله الم نومین نے آگے بڑھ کرع فن کیا السلام علیك یارسول الله ورحمة الله درکات ورب ستائش فدا کے لئے ہے جس نے آپ کو منزون وہزر گی بخشی ہو مرکات ورب ستائش فدا کے لئے ہے جس لئے آپ کو منزون وہزر گی بخشی ہو جموز مبارک پرکوام ست کے آثار دیکھے۔ آپ نے اس فرش کو بھا و ڈالا اور فرایا لفا المنظم کے میں میں میں میں میں کہ میں دیا کہ این طبی تھو کو بینا دی کے میں سے اس کے اس کے اسے میں میں میں میں کھر دی۔ آپ نے اس ہو کو بینا دی کے اس کے اس کے اسے میں میں میں میں کے اس کے وربی تھال کھردی۔ آپ نے اس کے اس کے اس کے اس کے وربی تھال کھردی۔ آپ نے اس کے احتراض نہ فیانا۔

ك اوداؤد-كابالاطعم-بابارص يغي فيري مروكا - سه ابوداؤد-كاب اللباس- باب في امو-

حفرت عائشه صُرُّد لقِد فراتی بین کریمای بال ایک پرده تھاجی بی پندو کی تصوری تھیں۔ رسول الترصلی الترعلیہ وہلم نے فرمایا۔ اے عائشا اس کو بدائالو کیو کرجب میں اسے دیکھتا ہوں۔ تو دنیا یا داتی ہے۔

واضح رہے کہ آنخفرت صلی اول علیہ وسلم کایہ زبداختیاری تھا۔ خداتمالی نے
توزیق کے فزانوں کی کمجیاں آب پر میش کیں۔ گرآب کی بہت عالی نے بودیت نہدکولیٹ دواتے ہیں۔ کہ میرے پرورد کارنے جھے سے فرایا کہ اگر توجیع تورد کارنے جھے سے فرایا کہ اگر توجیع تورد کا استے واسطے وادئ کہ کوسونا بنا دوں "گریس نے عرض کیا اسلے میرے پرورد کا آب میں یہ بنیں جاہتا۔ بلکہ یوں جاہتا ہوں کہ ایک دن میر ہوکر کھاؤں اور دوسرے موزی مورد کا رہوں۔ تو تیرے آگے زاری و عاجزی کول۔ اورب میں و جاؤں۔ و تیری محداور تیرائیکروت "

اس میں شک نہیں کہ حضوراق س ملی التدعلیہ وسلم کو فقوعات بگرت ہوئیں۔ گرجو کچھ آتا را و خدامیں اٹھا دیتے ۔ اور خود زہد کی زندگی بسرکرتے بہال عک کرجب آپ کا وصال شریف ہوا۔ تو بدن مبارک پرصرف ایک کملی اور تہند تھا۔ کملی میں پوندر پہوید مگے ہوئے تھے۔ اور نمدہ کی طرح ہوگئی تھی۔ تبندگا کپڑا بھی پوندوں کی کثرت سے موٹا ہوگیا تھا۔ اور آپ کی زرہ ذات الففنول م اوائیم

ك مكلوة بحواله الم احمد-كتاب القاق -عده مواجب لدينه بحوالد لجراني -

سله جامع ترندی-ابواب العجد باب ماجار فی الکفات والصبرعلیه-سمه صح بخاری-کتاب الجماد- باب ماذکرمن درع البنی صلی التّد علیه وسلم- وعصاه وسیفه الخ

یمودی کے پاس بیں صاع جُدیں گروتھی جوآب نے اپنے اہل کے لئے ایک دیناد کو لئے تھے (ترمذی)

خوف وعبادت

آپ کی عبادت کا یہ حال تھا گھڑت قیام شب کے سبب سے آپ کے پاؤل مبارک پر ورم آگیا تھا صحابۂ کام نے وض کیا۔ کہ آپ یکی فی وقت کی واض کے بیاری مبارک پر ورم آگیا تھا کے سب اگلے پچھلے گناہ بخش نیئے ہیں۔ آپنے جواب میں فرایا یہ کیا میں شکر گذار بندہ نہ بنوٹ کا لین کیا میں اس بات کا شکر نے کروں کہ میں بخشا گیا۔

حضرت عائشه صلايقة فراتى بى - كدايك مرتبدرسول الله صلى الله عليه ولم تمام دات نمازىس كورك دس - اورقرآن كى ايك بى آميت باربار رئيسة سبخة م حضرت حذيف بن اليمان كابيان سب - كرئيس في دسول الله صلى الله عليه

ك في بخارى - كتاب الرقاق - باب قول النبي على التدعليد و المحارة المحمد الم المحمد الم

والمكورات كالك عصي مازر عقد وكما-آب يول رفعة تص -اللهُ اللهُ اتين بار) ذولللك والجبروت والكبياء والعظمة كيودعات استفتاح ريصة تھے بعدازاں آپ نے (سورہ فاتح کے بعد) سورہ بقرہ بڑھ کررکوع کیا۔آپ کا ركوع (طوالت مين) مانندقيام كے تھا۔ اوراس ميں سبعان مربى العظيم رفيصة تھے۔ پھرآپ نے رکوع سے سراٹھایا۔آپ کاقومہاندرکوع کے تھا۔اورآپ اس یں لربی الحدر پر صف تھے۔ پھرآپ نے سجدہ کیا۔ آپ کا سجدہ ماند قور کے تها-آب سجده ميس سبعان دبى الاعلى يرصة تع يرآب في سجده سراها آپ دوسورول کے درمیان اندسورہ کے بیٹھتے تھے۔اورسب اغفی لی دب اغفى لى يُصف تھے۔اس طرح آپ نے چار رکفتيں مُرهيں۔اوران مي ورا بقرودآل عران ونسار اورمائده باانعام ختمكين-

آپ کونون الی کمال درجه کانه ایخفرت عبدالتدین الشخیردوایت کرتے بیں۔ کرایک روز میں رسول الترصلی التدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کیا دیکھتا ہوں کرآپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور روئے سبب سے آپے شکمبارک سے تانبے کی دیگ دیگ دیک ویش کی ماند آواز آرہی ہے ہے

رسول الترصلی الله علیه ولم کی عبادت کے قصیلی حالات کتب احادیث میں موجود ہیں۔ یمال بوج اختصاران کے ایراد کی گنجائش نمیں۔ گراتنا بتا دینا عروری ہے کہ آپ کا طرز عمل فراطوت فریط سے فالی ہواکر تا تھا۔ نہ تمام رائے ا

> ك محكوة بجوالدابوداؤد-باب ملوة الليل . سله شماكل ترفدى -باب ماجار في بكار رسول المتصلى الشيعليسيلم .

پڑھتے اور نہ تمام رات سوتے۔ بلک رات کو نما ذہبی پڑھتے اور سوبھی لیتے اسی طرح موزوں کا حال تھا۔ ماور مصنان مبادک کی طرح تمام ماور شعبان کے روزے کھے بقی دس میں میں آب ہمیشد روزہ در کھتے کہ افراط لازم آئے۔ بلک سرمیں نہیں کبھی روزہ رکھتے اور نہمیشہ افطار فواتے کے تفریط لازم آئے۔ بلکہ سرمیں نہیں کبھی روزہ رکھتے اور کبھی افطار فواتے ہے۔

عدل وانصاف

رمول الترصلی الترعلیہ والم سب سے زیادہ عادل وامین تھے طفولیت "سجب ای حلیم نے آپ کو پہلے بسل گورس لیا۔ تو آپ نے صرف دامنی ایک سے دودھ پیا۔ اور دوسری ان کے شیخوار بچے کے لئے بچوڑدی ہے

جب آپ غنائر من تقتیم فرار ہے تھے۔ تو ذوالخونصرہ راس الخواج نے کما اس الخواج نے کہا اس الخواج نے کہا اس الفائی کے اس کے اس کے اس کی کرون اللہ اللہ کے اگریکی عادل منیس آو تو ناامید وزیاں کار ہے ؟ حضرت عُرُفار وق نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجئے کوئیں اس کی گردن الحادوں۔ آب نے فرایا "اس جانے دو کیونکہ اس کے اصحاب ایسے ہیں کہ ان کی تمازوں کے مقابلے میں تم جانے دو کی واوران کے دوزوں کے مقابلہ میں اپنے روزوں کو حقر ہمجو گے۔ وددین سے یون محل جاتے ہیں۔ جیسا ترشکاریں سے محل جاتا ہے۔

له صحح بخارى - باب مايذكرمن صوم النبي على التأعليه وافطاره -سته شرح ممزيه لابن حجرالمتيمي محوالدابن اسحاق وابن لا تومير والإنعيلي وطبراني وبهيقي والونعيم -سته صحح بخارى - باب علامات النبوة في الاسلام -

ایک دفعیآب نے ایک شخص سے کھ مھوری ادھاریس جب اس نے نقاضا ك توآب نے فرمایات آج ہمارے لیس کھے نہد سے جملت دیجئے كر کھ آجائے توادا كردون "يسن كروه بولايس مع وفاني اس يحضرت عرفار وق كوعف اليالي نے فرمایاً عمراجانے دو۔صاحبتی ایساویا کماکرتا ہے ، پھرآپ نے حفرت فول بنت حكيم انضاريه سطحوري منكواكراس كعوالكين حضرت ابوصدرواسلى كابيان سے كرمجه برايك يبودى كاچاردرعم قرض تقا

يدوه زمانة تفاكر رسول الله صلى الله على بولم غزوة خير كااراده فرارب تھے-اس نے مجه سے تقاضا کیا بیس نے ملت مانگی ۔ تووہ ندمانا اور مجھے بکو کررسول الته صلی الترطليه ولم كى خدمت ميس كيا يست في الماس كاحق ادا كردويين فيعوض كيا- يارسول التداآب مهم خيركا الاده فراسيم بي يثايد تهمين وبال سيجه عنيت بالقه لك-آني بحرفها ياكهاس كاحق اداكردو يعامد تفاكرجب رسول الله صلى الله عليه والمكسى بات كے لئے تين بار فراديت - تو مير كى غذرندكياجاتا-ميركياس بدن يأكب تدبنداورس رعمام تحاليك فال يودى سكاكراس تدبندكو عجو سخريدلو جنانجاس فياردرمس خريدليا-مين في عمام مرساتار كركم سالبيك ليا- ايك عورت مير سياس سالذري اس في الني حادر مجم المعادي

سرق ایک صحابی تھے ان سے اس نام کی وج تسمید دریافت کی گئی۔ تو کھنے لگے کہ ایک بدوی دواونٹ لیکر آیا یئی نے خرید گئے۔ بھرس اقیمت لانے کے

ك عجم صغير طراني - اسم عجد ال شراع -

بهانسے) لینے کھرمیں داخل ہوا اورعقب خانہ سے بحل گیا۔اوران اونٹول کو بیچ کر ا بنی حاجت پوری کی بئیں نے خیال کیا کہ بروی چلاگیا ہو گا بئیں دایس آیا تو کیاد مجھتا بول كدوه كودا م-وه مجه بكوكرسول الترصلي الترعليه ولم كي خدمت بي كيا-اورواقدعوض كيا-آپ فيجه سياوچهاكدتم فيايكيون كيا بيس فيون كيا- يارسول الله اللي ف اوناول كوينج كرايني حاجت روائي كي بي آين فرمایاکہ بدوی کو تعمیت اداکردویئی نے عرض کیا کہ میرے پاس کھے تنہیں ہے آپ نے فرمایا کہ توسرق ہے۔ پھر بدوی سے فرمایا کرتم اس کو بیچ کراپنی قیمت وصول کولو چنا بخراوک اس سے بری قمیت پو چھنے لگے۔ وہ ان سے کہنا تھا کہ تم کیا جاہتے ہو؟وہ کتے تھے کہم خریدراس کوآزاد کرناچاہتے ہیں۔ پیش کربدوی نےکما كيس متماري سبت وابكازيادة تى وخوابال بول-اورمجم سيكماكها يس في محمو آزاد كرويات

ایک دفدخاندان مخزدم کی ایک عورت نے چوری کی۔ قریش نے چاہا کہ وہ مد
سے بچ جائے۔ انہوں نے حضرت اسامین زید سے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم
کے مجبوب خاص تھے درخواست کی کہ آپ سفارش کیجئے جنا بخہ حضرت اسامینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے سفارش کی۔ آپ نے فرایا ''کیا تم حدمیں سفارش کی۔ آپ نے فرایا ''کیا تم حدمیں سفارش کے تے ہو؟ تم سے پہلے لوگ (بنی اسرائیل) اسی سبب سے تباہ ہوئے کو بغریب بحد جا کہ تم اگر فاطر شبت محربی یا اس کا ہاتھ کا طرد نیا ہے۔ خدا کی تسم اگر فاطر شبت محربی یا کہ تو بئی اس کا ہاتھ کا طرد نیا ہے۔

ك مدرك حاكم كاب الاحكام - تقدير ق رضى اللهذ من مع يخارى كرف الانبيار

أيك روزرسول التصلى التدعلية وكم غنيمت تقتيم فرمايس تنصح - أيشخص كا ادرآب رجها کیا-آپ نے مجوری سوکھی شاخ سے جو آپ کے دست مبارک يس تقى است قوكا دياجس ساس كعند يزاش آلئي-آني فراياكم تم يس قصاص ك لو-اس فعوض كيا يُارسول التُرمين في معاف كردياً" أنخفرت صلى المدعلية والمجباك بدرك لقصف آرائي ريس تع يحفرت سوادین غزیدانصاری صف سے آگے تکلیمونے تھے۔آنے ایک نیری لکڑی ان كيبيط وتهوكاد بااور فرمايا ا استوياسواد اعسواد برابهوجاة اس ريسواد نے حضورسے تصاص طلب كيا-آنے فررًا اپنا شكم مبارك ننگارديا اور فراياكة تصاص كوريتصر بالتقفيل يهلي آجكات-آب كى المنت كايه عالم تفاكر نبوت سے يسليمي آب عرب سامين شور تع جنا پنجب قریش کعبکواز سروبنانے لکے اور وہ بچراسود کی جگہ ک تیار ہوگیا تو تبائل قريش مين جبار ابوا - سرايب قبيلهي جابتا تقا - كرجر اسودكوا فهاكريم اس کی جگدیر رکھیں گے ۔ آخر یہ قرار پایا ۔ کہ چنحف کل مبح باب بنی سٹیب سے وہ اس يهد داخل مودة نالث بنے -اتفاقًا اس دروازے سے جو پہلے داخل موتے دة الخفرت صلى الته عليه وظم تھے۔آپ كود يھتے ہى سب پكار الطے إلى هٰ الْاَمِيْنُ مَخِينَاهٰ لَا أَحْمَدُ ياسِ بِي مِرافَى بِي مِيهِ جب انهول نے آپ سے معالم ذركيا۔ تو آپ نے ایک چادر بھا كري او العاؤد اب المعدين كم يرتاب مام مديث بنيال الكعبة

كواس ركها يرفواياكم وان والعالك المحسردارانتاب كس اورده چاروں سردارچادر کے چاروں کونے تھاملیں اوراور کو اٹھائیں۔اس طرح جبوه چادر مقام نصب كرار بنج كنى- توآب نے لينے دست بارك جراسودكوالهاكرديواركعبين نصب فرمايا- اوروه سب خوش موكت ایک دفدرسول المترصلی الله علیه والم کے بدن مبارک پرایا جو القطری وا كرف كاجب آب بيضت تووه ليدس بخبل موجا ما-ايك يهودى كال شام سے کپڑے آئے حضرت عائشہ صُدلیقہ نے عرض کیا ۔ کہ آپ کسی کے ہاتھ اس سے ایک جوڑا قرض منگوالیں جب آپ کا آدمی بیودی کے پاس بینچا۔ تو اس نے کما یئیس مجھامطلب یہ ہے کہ وہ میرامال یا دام بول ہی اڑالیں ؟ آپنے ص كرفرايا يواس في جود كما- اسمادم ب كريس سي زياده يرمز كاراور سب سے زیادہ امانت کا اداکرنے والا ہون " قريش كواكرج الخضرت صلى المتعليه ولم مصنخت عداوت تقى مراوجوداس این و کھم کی چیزآب ہی کے ہال امانت رکھا کرنے تھے جبیباکداس کتاب سے مرکزونا لینے تودرکنار مرکا نے بھی آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقے قائل تھے۔ حفرت عبدالله بن سلام العبي ايمان دلائے تھے كرحضوركود ليقنى بى كارائے : وَجْهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كِلَّآلِ الكاجرود فَعُ كَايِم وبنينَ صلح حديبير كى درت ميس بقل روم في الوسفيان اجواب كايمان لارتجا ك ترمذى - باب اجار في الرخصة في الشرار الى اجل. مع مشكوة شريب ابضل العددة

اام سے آخضرت صلی اللہ علیہ سیلم کی تسبت او چھالا کیا دعوائ نبوت سے پہلے تہ میں ان پر جھوٹ او لئے کا گمان ہوا ہے ؟" او مفیان نے جواب دیا کہ نہیں۔ حضرت علی مرتضائ وایت کرتے ہیں۔ کرایک دفد او جہل نے آنخضرت صلی للہ

حفرت على مرضى رفايت كركيبي . كدايك دفعه الوجهل كے الخفرت صلى الله عليه و كله الله على مرضى رفايت كر كي بين كان الله و ال

وَالْهُ وَلِالْكِكِلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَجْهُ وَجَهُ النيل كُتَ لِيكَن ظالم ضاكى اللهِ الله وَكَلَّ اللهُ اللهِ اللهُ وَكَلَّ النام على التول كا انكار كرتي اللهِ اللهُ اللهُ وَكَالَ اللهُ وَكُلُونُ وَ النام على التول كا انكار كرتي اللهِ اللهُ اللهُ

عتبان ربید حضرت امیرماویکی دالده مند کاباب تھا۔ جوجنگ برس کفر
برما- ایک روز قریش نے اس کو آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم سے فقاگور نے کیلئے
بھیجا۔ اس نے حضور پرچپندامور بیش کئے کہ ان میں سے جو چاہیں افتیار کرئیں
افرین مذہب سے باز آئیں۔ اس کے جواب میں آپ نے سورہ کم اسجدہ پڑھنی
مرزع کی جب آپ آیہ خان ایم کو اور پہنچے۔ تو عتبہ نے آپ کے مذہبارک پر ماتھ
رکھ کراور قراب کی قسم نے کر کما کہ آپ آگے دیار صیں۔ اس کے بعد عتبہ نے اپ
جاکر قرایش سے یہ ماجوا ہیان کیا اور کما کہ اس نے مجھے قرآن سنایا۔ جب وہ اس
آب پر بہنیا،۔

كِلْنَ الْحُرَضُوْ افْقُلْ الْنَكَةَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ بَعِينَ وَكُمْ دَيَجَةً كَبِّنَ فَ صَاعِقَةً وَشُلُ صَعِقَةً عَادٍ تَمِينَ الْكُلُوْكَ مِنْ وَلَا بَعِينَاكُ وَكُنُهُوْدُ وَ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

تومیس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اور قرابت قریبہ گی تم دے کرکہ اکہ بس آگے نہ پڑھیے ۔ متہیں معلوم ہے۔ کو محد دسی اللہ علیہ والم اسکے کہ کہ در سے اس النے میں ڈرگیا کہ میں تم پروہ عذاب نازل ہوجائے جس سے س نیں اول آ۔ اس لئے میں ڈرگیا کہ میں تم پروہ عذاب نازل ہوجائے جس سے س نے ڈرایا تھا۔

جب آنخوت ملى الله عليه وسلم كواعلان دعوت كاحكم آيا- توآپ نے كو وصفا برچره كرة بيش كو كيارا جب وہ جمع ہو گئے- توآپ نے الى سے بوچھا" بتاؤياً كر يَس تم سے يہ كمول كدوادئ كدسے ايك مواروں كالشكر تم يرتا خت و تاراج كونا فياتا ہے توكيا تم يس يقين آجائے گا " وہ بولے" ہاں "كيونكر بم فرحم كو سے ي لويتے د يكھا ہے -

حسن مدووفا

جب ہرقل قیمرروم نے ابوسفیان سے پوچھا کیاوہ مدی نبوت عمد کئی کرتا ہے ؟ تو ابوسفیان نے جواب دیا کہنیں۔ ابورا فع ایک قبطی غلام تھے ہو کم ہیں رہاکرتے تھے۔ان کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے سفیر بناکر رسول الدّصلی اللّہ علیہ سلم کی طرف بھیجا جب میں نے آپ کو

> مله خصائص كرئى للسيوطى بحواله أبن إلى شبيد وبهيقى وإنى نغيم بجزراول مكالا عليه صح بخارى تغير مورة شعرا

ديها-توميرے دل بين اسلام كى صداقت جاكزين بوكئى بئين فيون كيا-"يارسول منتدا ميس والتد يعبى الحك إس اوك كرنه جاؤل كالزرسول التدهيلي التدعليه وسلم نے فرمایا - کؤئیں عمرشکنی نہیں کرتا اور نہ قاصدوں کو لینے پاس روکتا ہوں تم اب لوك جاؤ-اكروبال محى تماك دل من صداقت اسلام رسى توواب آجاناك ابورا نع کا فول ہے کئیں چلاگیا۔ پھرنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عامر

-آتنحضرت صلى الله على الله على

جوشخفوكسي غيرسلم معابد (ذقي) كوتل ريكا وه بهشت كي أور سو نكفي كا-حالانكاس كي في

مَنْ قَتُلُ مُعَامِدًا لَهُ يُرْجُ رُائِعَةً الجنكة والتاريحها لتؤجرن مُسِيْرُ قِ الرَّبِينِ عَامًا - جاليس مال كرمافت سے آتيكي ا

حفت عبدالتدين الى الحساريان كرتيبي كيئي فيعت سے يهل بني صلى المتعليه وسلم سے كوئى چيز خريدى - اسكى قيميت بيس سے كھيرے ذرباتى رہا-سی نے آپ سے وعدہ کیا۔ کیس باقی قیمت بیکراسی جگہ آپ کے پاس آنا ہوں۔ جنائخيس حِلاكيا اورايناد عده بحول كيا تين راتول كے بعد مجھے ياد آيا بئي اقبيتميت لكرآيا توكيا ديكيضا بول كحضوراسي حكيبي فيربي آب في فرمايا النانويوان!

> اله الوداود-باب في الامام يتجن به في العهود عن بخارى-البنم فالما ما ما الما المروم

#### عفت وحيا

حضوراقدس ملی اللہ علیہ وہم کی پاک دامنی کا ذکر کس زبان سے کیا جائے مون اتنا بتا دینا کا فی ہے کہ آپ نے بھی سی عورت کوجس کے آپ الک نہوں مہیں جیوا۔

چا وہ خلق ہے جس کے ذریعے انسان قبائے شرعیہ کے ارتکاب سے بجتا ہے جصنورعلیہ العماؤۃ والسلام کی ذات اقدس میرغایت رصہ کی جیا تھی چناپے حفرت ابوسید خدری بیان کرتے ہیں۔ کہ "وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ والی دوشیزہ سے بڑھ کر حیا دار تھے۔ جب آپ کسی امرکو ناپسند فراتے۔ تو ہم اسے آپ کے چر بہمارک میں بچیان جاتے یعنی غایت جا کے سبب سے آپ اپنی کرا ہمت کی تھر ہے دفراتے۔ میں بچیان جاتے یعنی غایت جا کے سبب سے آپ اپنی کرا ہمت کی تھر ہے دفراتے۔ تھے۔ بلکتم اس کے آنار چیرؤانوریس یا تے۔

"نقتيم اوقات

حضرت امام سيف كابيان ب كوئي في ليف والدبزرگوارس در بافت كماك

مع الوداؤد-كتاب الادب باب العدة -

ك شأل ترندى - باب اجارنى جارسول الشيطى الشرعلية والم

ومول التصلى التدعليه وللم كاجووقت ليني دولتفائر مي كزرتا تها-آب اسم كياكيا كرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا كجب رسول الله صلى الله عليه ولم كموس داخل الله تواس بي قيام كوقت كتين صد كيت تھے۔ايك حساللد (كى عادت) كے لئے۔دور النے اہل اكر ساتھ موانست ومعاشرت كے لئے بتيراابنى ذات اقدس کے لئے بھر اپنے ذاتی حصر کو اپنے اورعام لوگوں کے دربیالقسیم كركية في اص صحابة وولتفاد مين حفنوركي فدمت مين حاصر بوت -آب الكي وساطت سے عوام کو جودواتنا نہیں حاضرنہ واکرتے تبلیغ احکام فراتے۔اور نفيعت وبدايت كيكونى بات عام وخاص سي يوشيده نر كفت حصدامت آب كاطريقيديون تفاكر الم فضل كوترجيح فيق - تاكر حاضر ضدمت بوكرافادة عام كرس-اوراس حصدامت كولقدرهامات دنييقسيم فراتع-ابل ففنل ميس كسي وايك مسلئدين دريافت كزاموتا كسى كودواور بعض كوبهت سيسائل كى صرورت بوتى يس آپ ان اصحاب حاجات كى طرف توجفوات اوران كو وی امور دریافت کرنے فیتے جن میں ان کی امت کی بہودی ہو حضوران کے مناسب حال احکام بیان فراتے۔اس کے بعدآب حافری محلس سے ارشاد فرات كهتين جامن كبقيدامت كوجوها فرنسين بداحكام ببغي ادو اورنيز فراتے کہ جولوگ رمثلاً عورتیں-بیمار-غائب وغیرہ) اپنی صاحبیں مجھتک پہنچا نبين سكتے تم ان كے والت مجديديش كرو كيونكه وشخص ايسے آدمي كى حاجت بادشاه كبينها تاب جي وه خود منين بينهاسكتا-السُّدتعالي قيامت ك دن اس کے قدم (بل عراط پر) ثابت رکھے گا-اسی طرح کے عزوری مفیدامو

الم مخفرت ملی الدّعلیہ وسلم کی خدمت میں میشی ہواکرتے ۔ اور ایسے امور کی شنوائی نہ ہو تی جن میں کچھ فائدہ نہوتا۔ طالب وسائل دولتنا نہیں خدمتِ اقد سس میں حاضر ہوتے ۔ اور آپ سے استفادہ علوم کرتے اور لوگوں کے دم میں کرنکاتے۔

حضرت امام حسين فرماتے ہیں۔ کہ اس کے بعد میں نے لینے والد بزرگوار سے پوچھا۔ کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ والم کاجووقت گھرسے فارج گزرتا تھا۔ آب اس میں کیا کیا کرتے تھے۔ النول نے فرمایا۔ کہ آخضرے صلی الترولية اكر خاموش رست اور بجر مفيد و صورى امرك لب كشائي رفرات -آب لوكول كوسن فلق سے ایناگرویدہ بناتے۔اورائسی بات ذكرتے جس سے وہ آپ سے نفرت کرنے لیس آپ ہراک قوم کے بزرگ کی عزت کرتے اوراس کوالی سرداربناتے-آپلوگول کورعذاب ضراسے دراتے-ان سے احراز کرتے اور بيخ الركشاده روئى اورس فلق ميس سعدريغ نفراتي اليامعاب كى خركرى فراتے دمثلاً مرفق كى عيادت مسافركے لئے دعارا ورسيت كے لئے استغفار فرماتے البخ خاص اصحاب سے لوگوں کے حالات دریافت فراتے (تا كذفالم سے مطلوم كا بدلدليس)آپ انتھى بات كى تحسين فرماتے اوراس كائيد كتے-اوربرى بات كى برائى ظاہر فرواتے اوراس كى تضعيف ورديدكرتے-آپ كامال بميشد متدل تحا-اسي اختلاف نقها-آپ الوكول كي منكروليم سے فافل دموتے تھے۔ کہ مباداوہ فافل ہوجائیں یاستی کی طرف مال ہوجائیں

کے برحال رجمع انواع عبادات کیلئے استخد تھے جق سے کو تاہی نکرتے ۔اور نہ حق سے تو انہی نکرتے ۔اور نہ حق سے تو اور نہ حق سے تو اور نہ حق سے تو اور نہ تا ہوئے اور نہ خوارت میں حاضل آئے نزدیک و موتا جو محتاجوں کی خمواری کرنے والا اور تبہیں آپ کے نزدیک رہے بڑا وہ ہوتا جو محتاجوں کی خمواری کرنے والا اور (مہمات امور میں) لیے بھا یوں کی مرد کرنے والا ہوتا۔

امام حسين فراتي بي كمبعدازال ميس نے والدبزركوارسي آمخفرت صلى الله عليه ولم كى فلس كا حال دريافت كيا-الهول في فرايا كرحضوركا مجلس سعالهناا ومحلس مي مبيعنا بغيرد كرالي نه موتا جب آب محلس مي ردنق افروز موتے۔ توجو حکم خالی یا تے۔ وہیں بیٹھ جاتے۔ اور دوسرول کو تھی يهي حكم ديتے جولوگ آپ مح پاس بليھتے -آپ ان ميں سے ہرايك واحب مال كشاده روني اورتعليم وفهبم سے بمره ورفرطتے-آپ كامراكي جليس سمجمتا كآپ كنزديك مجه سے زيادہ كوئى بزرك بنيں - و شخص آپ كے پاس اللہ ياكسى حاجت كے لئے آپ سے كالم كرتا-آب اس كے ساتھ اسى حالت بي مخمرے رہتے یہاں کا کدوہ خودوابس بوجانا بہتخص آب سے سی ا كاسوال رتا-آب اس كى حاجت كولوراكرتے باس سے كوئى زم بات رہا الینی دعدہ فرماتے یافرماتے کم فلال سے ہماسے ذر قرض لے لو) آب کی كثاده رُونَى اورسن خلق تمام لوكوں كے لئے عام تھا۔ آپ المحاظ شفقت) رب كے بات ہو كئے تھے-اوروہ آپ كے زديك تن ميں بار تھے اسب حال داستحقاق براكيكى حقى رساني موتى آب كى مجلس علم وحياروا مانت وببر

کیبس ہواکرتی تھی۔اس ہیں آوازیں بلندنہ ہواکرتیں۔اور نہاس یں کسی کی
آبروریزی ہوتی۔اور نہاشاعت ہوات ہوتی۔آپ کی بلس میں سب
متسادی تھے۔ ہاں بلحاظ تقولی اعض کو بعض رفضنیلت تھی۔وہ سب مواضع
تھے۔ جو محلیس مبارک میں بڑوں کی توقیر جھپے ٹوں پر رحم کرتے۔اور صاحب عا
کواپنی ذات پر ترجیح دیتے۔اور سافر واجنبی کے حق کی رعایت کرتے۔

というなりなりというのでしていることはかなから

からからからからないとうとしてあって

のではは上海は上山は上山はからしたのでは

いからないとうできているとう

ことのはないとうとのというというと

でしているというないとうというというという

# جلددة سانوال باب

الخضرت صلى الدعليه وللم كمعجزول كابيان

التُدنيالي في المانوسي ليف بندول كي بدايت ك لفي بالمي بغير عليهم الصلاة والسلام بيعيد - اوران كى رسالت كے ثبوت كے العَ بطوردالاتل ال ومعزات عابت كئے - كوئي بغيرايسانسي جے كوئى نا كونى مجزه عطانه وابو - مرحضوراق رصلى التدعيب ولم كي معزات الثواقي واظرواشمين -كوتكايه عالم بكدان كافرادكا احاطراناني طاقت فابح ہے۔ قرآن کریم کودیکھتے، کہنے کو تواک مجزد ہے۔ مراس میں ہزار نامجر ہیں کیونکفصحائے قریش سے قرآن کی کسی ایک سورے کامعار صلاب كِياكِيا، أنوه عاجز آكئے-اب جائے فرہ كرقرآن بن يحوثى سے يوئى بور كورب يجرب سي كهاور كمات بي لقول بض قال بي ١٩٩٥ كليب بس الرسورت كوثر كى تقدار كلمات قرآن كاجزار بنائ ماين توقياً ات ہزار ہو بھے جن ہیں سے ہرایک جزر فی نفسہ جن ہوگا۔ پھراگر ملاعث و اسلوب واخبارغيب وغيره وجوه اعباز برغوركيا جائة توسات مزار كي فعيف اوق جائے گی۔ بس آپ حساب کریں کرایک قرآن کریم میں گتنے معجزے

### فضلِ اقرل اعیاز بھت آن کا بیان

حضورا فدس صلى الترعليه والم سے بيلے ديكرانبيائ رام عليم الصلوة والسلام نے اپنے اپنے زانے میں مجزات دکھائے۔ مران مجزات کا وجود من انك حيات بنوي مك ريا علاد وازير الكه مجزات عمومًا حسّى تحف حن كوفقط حافظ وقت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مثلاً عصائے موسوی کو اگر دیکھا، آواسوقت كحافرين في - ناقد حفرت صالح عليه السلام كا الرمشابره كيا تواس وقت ك موجودين ف- اور مائده حضرت عيلى علية السلام كا الرملاحظ كيا تو حاضري وقت نے مرحفوراقدس سلی التد علیہ وسلم کی شریعیت قیامت تک باقى سے گى۔ اور سرز مانے میں سرصاحب عقل سیم اسکونجیرے كى آنكھے ديكوسك كاحناني حب كفارخ الخضرت صلى التدعليه والم سي بيلنيول كے سے تنى معزے طلب كئے توال كے جواب ميں اللہ تعالى نے فرايا :-وَكُوْرِيكُوْهِمْ أَنَّا أَنْزُ لَمُعَا عَلَيْكُ كِيال وسِ منين كم إلا الدي تج الكُتْبُ يُتُلَى عَلَيْهِ مِنْ وَمَكْبِوت عَهُ الْمِيرَابِ وَالْ يُرِيرُهُ فَي جَالَ بِهِ مطلب يك الركفار وافعي طالب حق بين توسم في تجعة وآن مجيدايك اسامعجزه عطاكباس كرجس كي موجود كيس ان معجزول كي فرورت نهيس جو ازرد ئے تعنت وعناد تھے سے طلب کرتے ہیں۔ یہ قرآن ہرمکان دہرفہان MI

مي مكرين يرير ها جا تا ب اوريرها جائے كا-لمذابي زنده معزة أقيامت ا كرساته كي كا- اوردوس معزول كي طرح منين كدوجودس آف ادرية مے۔یاایک مکان میں ہوئے اور دوسے میں نہوتے۔اسی مطلب کو المام بوصيرى رحمة التلاعليان إنتقعيده برده مي يول اداكياب كلمت لدينافقاقت كالمعجزة بسماسهاس اقراج ك آيس مِنَ النَّبِينَ إِذْ جَاءَتْ وَلَعْ تُلُمْ مِنِ الرانبيار عَمِو كَنُسكالدم حضوراقدس صلی الله علیہ ولم کی نبوت کی سب سے بڑی سب سے اشرف اورسب سے دافنح دلیل ہی قرآن مجید ہے۔ وجہ پر کم مجرات عمومًا اس وی کے مغارم واکرتے تھے بوکسی نبی پائل ہوتی تھی۔اوروہ نبی اس حی كى صداقت برمجز نے كوبطور شابريش رتاتھا - مرقرآن كريم دى ہے اور معجزة بھی۔اس لئے پرابناشابد خود آپ ہے اورکسی دوسری دلیل کا مختاج تنیل آفتاب آمددلي لآقاب

آفتاب آمددلیس آفتاب گردلیلت بایداز مصروت

#### حديث مامن الانبياء كيبي معفيلي كيونكاس مديث مين أغفرت صتى

 التعليه ولم في اشاره فرادياك جب عجز فض وي موتوبوج اتحاددليل ومداول ه ولالت ميس افتح واقدى بوناب اوراس برايمان لان والفنياده بوتيمي اسی واسط قرآن کریم برایان لانے والے ہرزمانے میں بیڑے لیے دروہے گ خلاصه كلام يدكم الخضرت صلى الله عليه والم كينوت قرآن محيد برميني م يجابخه خودقال محيس وارد ع

بری رکت ہے اس کی جس نے انارا قرآن لين بندے بركم موجمان وال

مِّ الْكِالَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِ وَلِيَ كُونَ لِلْعَلِينَ كَذِينًا فَ (فرقان شروع) لخدر الحوالا

اورقرآن کریم کے وحی اللی ثابت کرنے کے لئے کسی دلیل مفائز کی طرور میں المذائم قرآن بى كى طوت رجوع كرتيبي - اور بتاتيبي كدوجوه ذيل الكا معجزه بوناثابت ہے:۔

## اعازلوت آن كيهاه فصاحت وبلاغت

وجوه اعجازيس سب ساعلى اورمقدم قرآن ريم كى فصاحت وبلاغت وخارق عادت عرب ہے۔ زما فرجالمیت میں فضاحت وبلاغت میں وب كاده پايرتهاكركسي دوسرى قوم كونفيب بنيس بواران كانام بى بتاراب ك اس فن میں ان کوکس قدر مزاولت کھی۔ مهمات امورس وہ اس فن کے عجاتبا ك لفظ وب اعراب سے بصر كمعنى بين بيدا گفتن سخن را و بعضا حد سيخل گفتن براہۃ کاہرکیاکرتے تھے۔ محافل و مجانس می البدیہ خطبے پڑھ دیاکرتے تھے۔
اورگھمان کے معرکوں ہی طعن و ضرب کے درمیان رجز پڑھاکرتے تھے اور رطانہ
عالیہ کے حصول میں بھی اپنی سے بیانی سے کام لیتے تھے۔ اس فن سے وہ بزدل کو
دلیر بخیل کو سخی ، ناقص کو کائل، گمنام کو نامورا ورشکل کو آسان کر نیتے تھے۔ جب
جا استے مرح سے شریف اور ہج سے وضیع بنادیتے ۔ اور اسی سے بدئہ دیر سندلوں
سے دور کر کے بیگا نے کو اپنا بنا لیتے۔ انہیں بقین کھا کہ اقلیم سخن کے مالک اور میں بھے مہوئے تھے کہ
میدان فصاحت و بلاغت کے شہر سوار ہم ہی ہیں۔ اور وہ یہ جھے مہوئے تھے کہ
کوئی کاام سم اسے کلام سے سبقت نہیں لے جاسکتا۔

فصاحت وبلاعث كاس كمال رائلي روحاني حالت نهايت بى كرى بمونى تقى- وه عمومًا بنول كي يُوجاكبا كتة تصبحتى كه خانه خداكو ابنول في تخانه بنايا مواتها- بعض آگ كي رستش كرتے تھے كھ لوگ ستاروں اور سورج اورجا ندكو وجقے تھے۔ بعضے تشبیہ کے قائل تھے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کمارتے تھے اور بعض كوخدا كي ستى بى سے انكار تھا۔ اوامرد نوابى كى انهيں مطاق نبرز تھى۔ اوردان کے یاس کوئی المامی کتاب تھی۔دین ابراہیمی بجرجیدرسوم کے الل مفقودتها فساوت فلب كايه عالم تهاكر بعضائه كيول كوبيل موتع بي نده دركور كرديتے تھے۔ وہ شب وروز زناكارى، شرب خورى قبار بازى اور قتل فارتكى میں منتخول بہتے تھے۔ ان کے درمیان جوال کتاب موجود تھے ان کی حالت بعي در كور تقى - اوراكى كتابين بعي مُرُف ، وحلى تقيين - بهود حضرت عزيعلياسلام كوفدا كابيا كمت تحف اورنصارى نين خدا مائة تحفي اورسئلة كفاره كي آرا

میں انمال حسنہ کی کوئی خرورت ہی محسوس نہ کرتے تھے۔ غوض ملک عرب میں ای دنياكے مذاهب باطله اورعقائد فبيجه وجودتھ مشركين وہال تھے،آتش يت نناره برن ،آفتاب برست، ابتاب برت وردخت برسية بالتقع -نصاري وبال تقع يهودو بال تھے مشبقہ وجسمه وہال تھے۔ تناسخیہ وہال تھے۔ دہریہ وہال تھے۔ نظر بحالات مذكوره بالااس امركي ضرورت فحسوس مورسي تقى كه ايمرك میں خداکی طون سے ایک کامل طبیب روحانی ساری دنیا کے لئے مبعوث ہو چنا پخ حب عادت اللی ان کے پاس اللہ کا ایک کامل بندہ آیا۔اورایک كال كتاب لاياجس فيامت تك برزمان اوربرقوم كتمام روعاني امن كاف الى نسخد درج تفاء اس طبيب روحاني سده يهليبي آشا تھے كيونك وہ اللہ کا بیارانفاتم سلسلہ انبیار النیں سے تھا۔ النیں کے درمیان بیا ہوا اور اسنیں کے درمیان برورش یائی-ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے بطر بہارک بهن تماكه والدماجد في انتقال فرايا حبب جهوسال كابوالو والده ماجده بھیاس دارفانی سے رحلت فربائی۔ بعدازاں دادا اور جا یکے بعددیرے اسکی بدورش کے متکفل ہوئے۔اس طرح اس درِیتیم کی تعلیم کا کوئی سامان نہوا۔ نہوسگا تفائيونكه مكرمين مذكوني مدرسه تفا، نكتب خاند اور مدوطن سے بامرسي دوسري جارتعليم بإنح كالتفاق موا- أرابيا بهوتا توابل مكس كب بوست يده رمكتاتا

اوربدايت اوررحت إيمان لاف والول كيلف

كَ يَالِيُّهُ النَّالُ قَلْ جَاءَ شَكُوْمُوعِظَةً العَوْدِ الْمُ كَانَى جِلْفِيعِت مَمَالِي رب مَنْ يَمَ تَكُونُ وَهُوَ الْمَالِى الْمَثْنَ أَوْرِيْهُ عِلَا ورشف واسط مينول كروك ك مِنْ تَرَبِيكُمْ وَشِفًا وَلِمَا فِي الصَّالَ وُوفًّا دَهُ ذُى وَرَجْ يَكُ لِلْمُؤْمِدُ مِنْ فَنَ

غرض چاليس سال كى عرتك وه بنده كامل اميول مين التي مرصدق وامان بين مشهور را يهركا يك استادازل كاتعليم مضعب نبوت برمرفراز بوا اس المى لقب امين فنجوكاب اپنى نبوت كے شوت ميں اپنے موطنو کے سامنےبیش کی وہ انہی کی زبان میں تھی۔ اوراسی فن میں ان سے معارضطلب كباجسس وه نقارة لمن الملك اليوم بجالي تصداس مين شك منيركران مين اقصى الفصحار، ابلغ البلغار، مصاقع الخطبار اوراشع الشعرار وجودته مركر جب معارصنہ کے لئے دہ کتا بہیں گی گئی تو انکی عقلیں چکو اگئیں۔ اس رحمتِ عالم صلى التُدعليه ولم في باوجود قلتِ التباع كے كھلے إلفاظ میں اول فرادیا کہ اگرتمام انس جن ال کراس کامعار صند کرناچاہیں آونہ کرسکیے۔ ربني امرايل-ركوع-١١) محرلطور ارخارعنان كمددياكمسارا منيس تواليي رس سورتیں ہی بنالاؤ (مودع ۲) پھراتمام جبت کے لئے فرادیاکدس منیر آلی ایک بی سورت بیش کرو ( پونس عم) اس طح ده انتد کا پیارادوجمانی بمكنه كارول كاسهارا مكرشفه فيسالكاتاروس سال كفارس طلب معارضه فهارا يوحب عم الني سيجرت فواكرمدينيس دونق افروز بواتووال معي دس ال فَانْتُوالِمُ وَمَنْ مِعْدُ لِمِ اللهِ مِنْ مُعْدُل مِن اللهِ الدرسالموي وَلَنْ تَعْفُ لُوا ا

سے انہیں چونکا تا اوراکساتا رہا۔ اس عوصد دراز میں اس ختم الرسلین نے اسی تحتی پراکتفا ندکیا بلکہ عرب جیسی فوم کوجس کی حمیت جالمی مشہورہ مجالس میں عالی وس الاسمادیوں پکار رفر ادیا کر تم گراہ ہو۔ تما سے آباد اجراد گراہ تھے۔ تما سے معبود دوننے کا

اندهن ہیں۔ تماری جانس اور تما سے مال سلمانوں کے لئے ساح ہیں ای ہما انول نے معارصہ سے پہلوتنی کی۔ان کی آنکھوں کے سامنے اسلام کی شوکت روزروز برهن جاری تھی۔ال کے شراسلام کے قبضیں آرہے تھے ان كى اولادكور في اركي غلام بناياجار بانتها- ان كيب آور عجارب تقي ال كباب دادادوزخى بتائه جالب تھے۔اس حالت بين اگروه ذراب معارفته بھی سکتے تواس ذلت کو سرز گوارانہ کرتے۔ کیونک قرآن کی جو لُ سے چھوٹی سورت کے معارمنہ سے ستام تواری ورسوائی دور ہوسکتی تھی۔اور الل كى جميت و شوكت كاشرازه بميشرك لخ يراكنده بوسكاتفا جميت ك باوجودان كابيس سال اس ذات كورداشت كرنا اور جلاوطني اورجزير كوكواداكزا صاف بتاراب كدوه معارصة علازتم مراين عجريرده والع كالح قىم تىم كے عذراور حيلے بمانے كردياكرتے تھے بينانچ كھى اسے منظوم ديكھ كر شاعركا قول ياكابن كاقول بتائ احاقد ع ٢ كيمي اين قدرت سيفارج ديكه رحرت سي كمارة كرية ومريح جادوب رساع ما بعى إنى جمالت كسبب سي كميت كرچابي توبم معى إيساكم ليس-ية توبيلول ك تصكمانيا بين (انفال-عم) مجهى كمته كريراصغاب اطلام لعني الرقي خواب بين ابنيار ع المجھی اس کی تا فیرو کنے کے لئے کہتے کہ شور میا واورسننے مدور مم سودہ ع بها بھی کہتے کہ قرآن سے ہما ہے دل غلاف میں بس اور ہمانے کا اول میں كرانى ب رخم سجده-عا)كبھى كتے كہم نے اپنے باب دادوں ميں يہ منين سا-يرونانيات ع رص-عا) اورجي اس رحة للعلمير كورة

المرم المراد المرد المراد المرد ال

جبعر بھی ہے کہال فضاحت وبلاعت کے زمانے ہیں فضحار وباہ جو قی سے چوٹی سے چوٹی سے عاجز آگئے۔ توازمنہ ابعد کے عزب و خرم اغر بڑو تابت ہوگیا۔ سید ناو موللنا محر مصطفے احمد مجتبے صلی اللہ علیہ و کم کی رسالت کی کیسی دسل ساطع اور بر ہان قاطع ہے کہ ساڑھے تیرہ سوسال سے زا کہ نوصہ کر در کیا۔ کوئی شخص اقصر سورت کے معارضہ میں فادر منیں ہوا اور نہ

آنده بوگا-

اگریم کسی انسان کے کلام کوخواہ وہ کتنا ہی قصیح ولین جے ہو مطالعہ کریں تو اختلاف مضابعی اختلاف مضابعی اختلاف مضابعی اختلاف مضابعی اختلاف مضابعی طباع خرب جو فصاحت و بلاغت میں طاہر فرق لظرا ہے گا۔ مثلاً شغرار وخطبات عرب جو فصاحت میں بطور نموز بیش کئے جاتے ہیں ان ہیں سے بعضے مدح ہیں بہت رقم ہے اور بعضے اس کے برعکس ہیں بیضے مرشیکو تی میں فائق اور غزل میں بھت سے اور بعضے اس کے خلاف ہیں۔ اور بعضے اس کے خلاف ہیں۔ اور بعضے اس کے برعکس ہیں۔ والے بعضے رجو ہیں اچھے اور قصیدے میں خواب اور بعضے اس کے برعکس ہیں۔ مضفے کسی خاص شنے کے وصف ہیں اور وں سے سبقت لے گئے ہیں۔

چنانچدامروالقیس مورے اور ورت کے وصفیس عثلی شرائے دصفیں۔ نابغہ تبيباورزمرزغيب منهوس نوالمتشبيب تشبيس اجاادرري ،دوبرو بایان، یانی اورسانے کے وصف میں بڑھ کرہے مرمدیج وہجایس گراہواہے اسى سبب سےاسے فول شوارىيں شارىنىس كرتے بلك كہتے ہى كاس ك شعريس سراؤل كى مينگنيال اورخال عوس مين - فرز دق اگر حيصاحب غول ك مرتشبيب مين اچھا نمين -جريداكر جورة سي يميزكر في والا بي مركز تشبيب سيس سابها باس طرح شاع اكرز بدكوبيان كراخ لكية قامررہ جائے۔اگر کو فی لائق ادیب حلال وحرام کوبیان کے تواس کا کلام معمول سے روائے کا علی ذالقیاس اختلات اوال سے بھی انسان کا کلام متفاوت بوجاتاب مثلاً خوشى كوقت كاكلام غصد كوقت ككلام بخاط فصاحت مختلف بوتا ہے۔اسی طرح اختلاف اغراض کے سب انسان کھی ایک چیز کی مرح کرتا ہے اور کھی مذمت جس سے اس کے کام میں صرور فرق ہوجاتا ہے۔علاوہ ازیں فصحار وبلغار کا کلام فصل وہل علود نزدل - تقريب وتبعيد وغيروس متفادت ب مثلابت سي شعرارايك مضمون سے دور مصمون کی طوف انتقال کرنے اورایک باب سے دور ببى طون خودج كرنيس ناقصيس - چنا بخرسب كاس امريالفاق ب كانجرى جونظمين الجعام ينسيب سيدسح كيطون انقال رغيرقام ہے۔اس تمام کے رعکس قرآن کرم پر غور کیئے۔ باوجود یکداس میں جوہ خطا مختلف بيس كمين قصص ومواعظ مين كمين حلال وحرام كاذرب كيين

اعزاروانذار کمیں وعدہ ووعید کمیں تولیف وتبیشر- اور کمیں تعلیم افلات حنہ ہے۔ گروہ ہونی میں فصاحت و بلاغت کے فارق عادات اعلیٰ حرجیں ہے۔ اور اس میں کمیں اس مزلت علیا سے انخطاط منہیں پایا جاتا اوراول سے آخر تک مقصد واحد کے لئے ہے۔ اور وہ خلقت کو النگر نیز بلانا اور دمنیا سے دین کی طرف بھی ناہے۔ جنا نجہ آیا ذیل میں اسی کی طرف بھی ناہے۔ جنا نجہ آیا ذیل میں اسی کی طرف المان اور دمنیا سے دین کی طرف بھی ناہے۔ جنا نجہ آیا ذیل میں اسی کی طرف المان اور دمنیا سے دین کی طرف بھی ناہے۔ جنا نجہ آیا ذیل میں اسی کی طرف المان دہ ہے۔

کیاغور شیں کرتے قرآن میں ۔ اور اگر یہ ہوتا کسی اُور کا سوائے اللہ کے ۔ تو باتے استدے ۔ تو باتھ است ۔ اسٹیں بہت تفاوت ۔

اللايك كربر وكالفران وكوكان وفي عند عند الله وكو كرد وافيه الحتلاف الكنيراه الساء عاله مثال كے طور پرد كھئے -رغيب يس -

سوکسی جی کومعلوم نہیں جو چھیادھ ہے۔
ان کے داسطے جو محفظ کے ہے آگھول
کی بداراس کا جو رتے تھے۔
چلے جاؤ بہشت میں تم اور تنہ اری
عوض کر بناؤ کر شے جاؤ گے۔ لئے پھیے
ان پر کا بیال سونے کی اور آبنوسے۔ اور
دہاں ہے جو دل چاہے اور جس آگھیں
آرام پاویں اور تم کو آسیں جی خدر رہنا ؟

اَلْاَتُعُنَّلُوْ نَفُسُ مِّنَا أَخْفِى لَهُمُو مِنْ قُرُ قِ آغُيُنِ جَرَّا الْمِرَاءِ عَلَى الْمُوْلِ اِلْمُعُمِلُوْنَ (سجده عمر) اَدْعُلُوا الْمِحْنَدُ الْمُمْ وَازْوَا جَكُونُ عُجُرُوْنَ الْمُعَلَّانُ الْمُحَالِينَ مِن مِحْمَافٍ مِن دُهَبِ وَكُلُكُ الْمُحَالِينَ وَنِيهَا مَا الْمَاثِينَ هِي لِلْمَاثُلُ وَكُلُكُ الْمُحَالِينَ وَنِيهَا مَا الْمَاثِينَ هِي لِلْمَاثُلُ خِلْدُونَ وَهُونَ (دون عام)

تہیبین :-

آفَامِنْتُمُوآنَ يَخْشِفَ بِكُوْ كَالْبِ الْبَرِ آفَيُرُسِلْ عَلَيْكُوْ عَاصِبًا الْقُلَا لَا يَحِدُهُ الْمَ آكُوُ وَكِيْلِلالْ آمُرَامِنْ تَمْ آنَ يُعِيْدَكُوْ فِيْهِ وَمَا لَمَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَعْلَمُ الْمُؤْمِلِينَا عَاصِمًا مِن الرِيْحِ فَيْغُوتَكُوْ لِمَا كَانُ مُحَدُّمُ لَا يَجِيدُ وَالكُوْ عَلَيْنَا بِهِ تَكِينُهُ الْمَا الْمِنْ الرَّيْلِ عَلَيْنَا بِهِ تَكِينُهُ الْمَا الْمُؤْمِلِينَا وِهِ تَكِينُهُ الْمَا الْمُؤْمِلِينَا وَهِ تَكِينُهُ الْمَا الْمُؤْمِلِينَا الْمِنْ الرَّيْلِ عَلَيْنَا الْمَالِمُونِ المَالِينَ الْمَالِقِيلَ عَلَيْنَا الْمُؤْمِلِينَا الْمِنْلِينَا الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلِينَا الْمِنْلِينَا الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِينَا الْمُؤْم

عَامِفْ ثُمُو مِّنْ فِى السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُو الْالْحَرْضَ كَاذَا هِى تَمُوْمُ لَا مُرْآمِنْ تُمُوَمِّنَ فِي النَّهَاءِ انْ يُتُرْسِلَ عَلَيْ كُمُ عَالِمِياً فَتَعَالَوْنَ اللَّهُ تَدِيْرِهِ (مَكَ-عَامَ)

ڡٛػؙڵؖڒؖٵۼۮ۫ػٳڽۮڹؽؚٛ؋ڂڣؽؽۿؙڂ ڡٞؽؙٲۮڛڶؾٵۼڵؽۼڿػٲڝؚؠٵ۠؆ٛ ڡؚٮ۫ۿؙڂڡٞؽؙٲڂۮؿڎٳڶڞٙؿ۬ػڎ۫ؖٛ۫ٞۛڰ

مِنْهُمْ مِّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ

ביקש:

سوكياتم ناربواس سے كرده نمائے تم كوتنگل كان اس يا بھيج دے تم پر آزمي بجر نم پاؤتم انباكوئى كارساز بازر بواس سے كيجر لے جافت تم كودرا بين دوسرى بار كيجيج تم پر تيجرافي مواكا-بيرغرق كرے تم كوبد لے اس النكرى بحرن باؤتم اپنى طرف سے جم ياس كا دعولے كرنے والا-

کیانڈر موتم اس سے بوآسان ہیں ہے کہ دھنا دے تم کوزمین ہیں بین کا ا وجنبش کرے۔ یانڈر مواس سے بوآسا میں ہے کہ جیج تم پہچراؤ ہوا کا مواب حانے کرساہے ڈرانامیا۔

پھرسرائی کو بکرام ہے اس کے گناہ بہ سوال میں سے کوئی تھاکداس پھیجا ہم نے تیمواؤ ہوا کا۔ اور کوئی تھاکداسکو پڑوا جنگھاڑ نے۔ اور کوئی تھاکداسکو جنسایا ואין

ہم نے زمین سے اور کوئی تھا کاس کو دوریا ہم نے اور التراپ انس ب کو ان برطم کرے برتھے وہ اپناآپ رائے تے۔

بعلابتلاؤ - اگریم فائده دین ان کوکئ بس - پهرآوس ان پر (عذاب جر) ان سے دعدہ کقا - کباکام آوس کا ان کے تمتع آن کا -

الترجانتا ب- جوبيط بيس ركهت به مراده - اورجو سكرة تبين بيط اور برجيزاس كنزديك المنطقة بين بيط اور برجيزاس كنزديك الذازه برج - ده جانت والاجتباد المحلك كالخطيم التال بلند برابه تبين بوجيك إت كمه اورجو كم بكارك اورجو تجين والا بوات كو جلن والا ب دن كو

اَفُرُونِتُ إِنْ مُتَعَنَّهُمُ مِرِنِيْنَ أَفْرُهُ جَآءُ هُمُ مِنَا كَانُوايُوعَ لُونَا مُآاعَ فَي عَنْهُ مُونَا كَانُوالِمُتَعَوِّنَ مُآاعَ فِي عَنْهُ مُونَا كَانُوالِمُتَعَوِّنَ رشور- ع

الهيات إلى:

الله يَعْلَمُ عَالَةُ عِلْ كُلُّ النَّهُ الله عَلَى الله عَلَمُ النَّمُ الله عَلَمُ النَّمُ الله عَلَمُ النَّمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَ

(12-34)

اسی طرح قرآن کریم کے فواتے وہواتم مواضع فصل وصل اور مواقع تحقل و وتقل کود کھے اس کے پڑھنے والوں کو خارق عادت بدیج تالیف کے سب

حضرت الميدين ربيدرضى التأرتوالي عندجوسيع معلقات كي شواريس تعداسلام كآتے تھے اور سافھ سال اسلام بي ننده رہے - اسلام لاك كوبى شعر منيں كما يحفرت عرفى الله كا بدانهوں نے سولت ایک بیت کے كوبى شعر منيں كما يحفرت عرفى الله عند نے اپنى خلافت بيں ان سے فرايا كہ مجھے لينے شعر سناؤ - اس پر آپ كے مورة بقره رفي هى اور عرف كيا يكن شعر منيں كفت كاجب كرالت رتوالى نے مجھے مورة بقره سكھا دى ہے -

ابوعبید قاسم بن سلام بندادی (متوفی سیسید) جوام شافعی رحمالله علیه کے شاگرد اور فقد و صدیف و لفت میں امام ہیں حکایت کرتے ہیں کہ ایک بادینشین عرب نے کسی کو برآیت پڑھتے سنا:۔

اله كآب الشعروالشعرار الاس قتيد ترجم لبيدين رسيه-

فَاصْلُعْ بِمَاتُوعُمْ وجرعه الله الونائع فَعُول كَرْجَ مُجْ لُوكُمْ وا اس نے سنتے ہی سجدہ کیا۔ اور کہا کہ ئیں نے اس کلام کی فصاحت کو ایک دفعه کسی اعرابی نے بیآمیت سنی:-فَلْتَااسْتَايْشُوْامِنْكُ الْمُواغِيّاه كرجب ناميد وتاس الله (اوسف.ع.۱) بيضي صلحت كو-كيف لگا، ئيس گوابي ديتا مول كه و في خلوق اس كلام كيمثل به قادر منين -امام اصمعي ليني عبد الملك بن اصمع بصرى امتو في سلط بهم) جوافعت ونخو وادب وأوادرس الممين بيال كرتيبي كميس ف ايك بانخ يا جوسال كى

الولی کوید کہتے سناکہیں اپنے تمام گناہوں سے استغفار کرتی ہوں میں نے س كركها - توكس جزيه تفاركرتي ب- توتومكف بي تنين وواولى:-استغفالله لذنبى كله قتلت انسانابغير حله

مثل غزال ناعم في دله انتصف الليل ولواصل له میں نے کہا، اللہ تجھارے ۔ توکیسی فیسے ہے! وہ کھنے لگی قرآن س برآیت ہے۔

وَاوْحَيْنَا إِلَى أُوْرِمُوْسَى أَنْ أَرْضِينَةٌ ادع فِي مِي مِن كَالْمَ الله كُلُاسُ وَكُلُاسُ ال

کے مطاب ہے کہ جب وہ حفرت اور مفت سے بہت بالوس ہوگئے آو الگ و کرما ہم مشور و کے اور اس حادثہ کا کیا جم مشور و ک کے اور رسیجنے کے کہ باب کے پاس جاکر کیا جھوٹ بناکر کمیں کے راور اس حادثہ کا کیا ذکر کرینگے بس پر مفقورے سے کلے اس طول فقے کو شال ہیں۔

دوده يلا - يوجب جهكودر واس كاية دال نے اسکو دریاس اور درمت اورغمت كها- باشكم والاك واليس اس كوتيرى طون اوربنانے والےس اس کورسولوں سے۔

فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِي الييود لاتخاف ولاعدزن إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسُلِلْينَ ٥ رقصص عاد

كياس آيت كے مقابل ميراية قول صبيح كما جاسكتا ہے؟ اس ايك يت میں دوامردونهی، دوخبری اور دوبشارتی جمع ہیں۔

حكايث ہے كرحفرت عمرين الخطاب رصني الله تغالى عندايك روز مرزنوی سلطے ہوتے تھے۔ آپ کے سرانے کھڑا ہوا ایک شخص کلمیشات يرهد الفا-آپ اس سبب دريانت كيا-أس الكركي بطارقة رومیں سے ہوں۔ مجھونی زبانیں آتی ہیں۔ میں نے ایک مسلمان قیدی سنا كروه آب مسلمانول كى كتاب ميس سے ايك آيت يره روا غفا يين في اس بيت يغوركيا-اس ميس وه احوال دنياوآخرت جمع مين جوالتدنعالي فيصفر عيلي بن مر عليها السلام بينازل فرائح-وه آيت به ب-

وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَكُمْ مُوْلَهُ وَيَخْشَ اور حِكُونَى حَكُم رِجِلِ الله كارراس الله ويتق في أفليك فم الفايزون رول اوردراب الله عادريك (اور-ع،) جلے اسے سودہی اوگ ہم رادکو پہنچے وا

ابن مقنع نے جو فصاحت وبلاغت میں گیاند روز گارتھا اور زمانہ ابعین میں تھا۔ قرآن شرکیب کے معارضہ میں کچھ لکھنا شروع کیا۔ ایک وزایا محتب ہے اس كاكررموا حسيس ايك الوكاية آيت بإهر باقفا:

وَقِيْلُ يُأْمُونُ الْمُعِيْمُ الْمُعِيْمُ الْمُعِيْمُ الْمُعِيْمُ الْمِيْمُ الْمِيْ الْمُعَلِّمُ الْمَاءُ وَفَضَى الْمُعَلِّمُ الْمُؤْ الراح آسمال هم جا-اور شك كياكيا إلى والمُعَمَّدِي وَفِيْكُ الْمُؤْ الراح آسمال هم جا-اور شك كياكيا إلى والمُعْمَدِي وَفَيْكُ الْمُؤْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُعْمُ وَالْمُونِ وَمِ اللهِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُونِ وَمِ اللهِ اللهُ وَمُعْمِوا النَّوْلِولِينُ وَ (مودع من اللهُ اللهُ وَاللهُ المُؤْمِنُ والدور مول قوم الله اللهُ وَمُعْمِوا الدور مول قوم اللهُ اللهُ واللهُ وا

وه س كروايس آيا-اور جو كيواتها أنب مناد الا-اور كما ميل كوابي ديتا

مول كداس كامعارض كيمي تنيين بوسكة اليانسان كاكلام تنيي-

یجی بن الحکم الفزال نے جوبقول ذہبی دوسری اور بقول ابن جمال تیسری صدی ہجری بیں اندلس میں فحول شعرا میں سے تھا۔ قرآن کے معارضے کا ارادہ کیا۔ ایک روز سور ہ اخلاص کا معارضہ کرنے لگا تو اس بر مہیب طاری ہو گئی جو اس کی توب کا باعث ہوئی۔

الم البن الجوزى وتوفى عوق الله في فعائل المصطفى من ذكرياب كداما ما ابن عقبل نظرى وقد وقد المن فضائل المصطفى من ذكرياب كداما ما ابن عقبل لنظر الومحدين سام في القرآن رئفتكو كريم عند وال ايك فاعنل شيخ موجود تفا- اس لنظما كران من جيز محس سے ففلا الماج زاما ميں - بھروہ كا غذروات كيكر اللفا في برجي هي الدون عده كيا كرتين دن كے بعد قرآن كے معارضي من كيكھ كر الافل كا جب تين دن گذر كئے تو ايك شخص بالا فاف في برجي ها - اوراس كوسه اللفا لئے و تاس حال ميں بايك اس كا باتھ قلم يرسوكھ كيا تھا -

ك دكيموجة التعلى العالمين في مجرات بدالرسلين للنهاني مطبوع بروت موت

اساکہ اطفال کمتب بھی اسے دیکھ کرہنسیں۔ سورۃ کوڑ پرچاس لین نے لکھا گر ایساکہ اطفال کمتب بھی اسے دیکھ کرہنسیں۔ سورۃ کوڑ پرچاس لین نے لکھا تھا ہم انشاراللہ اسے اس بحث کے اخیر پیس لائیں گے۔ اوراس لعین کے کلام کی بخا ظاہر کرنے کے لئے اس بورت کی وجا عجاز بہفصل بحث کرینگے۔ اور مزید توضیح کے لئے قرآن کی فصاحت کے متعلق دواور ٹالیں بیٹی کرینگے۔ اعتراض

قرآن شریف میں انبیار کام کے فقتے باربادلائے گئے ہیں بینا بخد بقول بعض حضرت ویلی علیہ السلام کاذرایک سوبیں جگہ ہے۔ اور بقول ابن علی مقر فرح علیہ السلام کا قصری ہیں آیتوں ہیں اور حضرت مولی علیہ السلام کا تصدفوے آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ خلاف فصاحت ہے۔

بواب

ده گرارخلاف نصاحت م تی ہے جس میں کچھ فائدہ نہ ہو۔ گرقصص قرآنی کی سکر ارفوائد سے خالی نہیں۔ علامہ بدر بن جاعد نے اس مضمون پر ایک کی ایک کی ہے۔ جس کا نام المقتنص فی فوائد تکوار العصص عہد۔ اس میں کر رقصص کے کئی فائد ہے ذکر سے بیں۔

ا- ہر جگہ کچھ نہ کچھ زیادتی ہے جو دوسری جگہنیں۔ یاکسی نکتے کے لئے ایک کلمہ کی جگہ دوسراکلہ لایا گیا ہے۔ اور یہ بلغار کی عادت ہے۔

٧- ایک جاعت ایک تھرس کر اپنے گھو جاتی تھی اس کے بدوری سلہ دیکو اتقان السیوطی جزنانی صفر ٢٠ جاءت جرت كرك آئى تقى اور جوكيد سيل جاء كي جله جانے كے بعد نازل م واست روايت كرتي - الرّكرارتف عن نبوتي توقصة موسِّع كوايك قوم سنتي - اور قعت عيني كودوسرى قومسنتى -اسى طسيح باقى قصول كاحال بوتا بس الله تعالیٰ نےچا اکم تمام لوگ ان قصول کے سننے ہیں مشترک ہوں۔ تاکدایک قوم كوافاده اوردوسرى كوزيادة تاكيدماصل مو-٣- ايك بي مفتمون ومختلف اساليب مين بيان كرفيس وفصا عوه لوشده منين-رہ پوسیدہ نہیں۔ ہم قصص کے نقل کرنے پراس قدر دواعی نہیں جتنے کہ احکام کے نقل كرفيرس اس لئے احكام كے والس فصص كو باربارلا ياكيا ہے -۵-التُدنعالي في قرآن مجيد نازل فرايا-اورلوك اس كي مثل لان الت عاجراً كئے - كان كے عجر كے معاملہ كواس طرح واضح كردياكم ايك تصنه كوكئى جكد ذكركيا - اكمعلوم بوجاتے كروه اس كىشل لانے سے عاجز بي - خوا كوئى سالفائد ميلائيل اوركسى عبارت سے تعبيركري-المجب الله تعالي في منكرين سيتحدّى كداس كي مثل أيسورت بالا تواگرایک قصے کوایک ہی جگہ ذکر کیا جاتا اوراسی ریکفایت کی جاتی۔ ال عربے كقمى اس كى مثل أيك سورت بيش كرويس الله تعالى في برطرح مع اللي حجت دوركرن كيلئ إيك قص كوكئ مورتون بن ازل فرمايا-٤-جب ايك قضة كوباربار ذكركياكيا أورسر عكراس كالفاظمين كمي بيشي او تقديم دناخير ردى كني- او رختلف اسلوب عل ميلاياً يا تو يعجب بات بيدام يني

my.

کایک بی معنی ختلف صور تول میں جلوہ افروز ہوا۔ اور لوگوں کو اس کے سنے کی طوب کے سنے کی طوب ہوئی۔ کیونکہ ہرنے امر میں لذت ہوتی ہے۔ اور اس سے قرآن مجدیکا ایک خاصہ ظاہر ہوگیا۔ کیونکہ باوجو د نکرار کے لفظ میں کوئی عیب اور سننے ہے تو کوئی ملال پیرا نہیں ہوتا۔ لیس کلام اللی بندوں کے کلام سے ممتازر ہا۔ اعزاق ا

ان سورتون میں بھی کرارآیت فائدہ سے فالی بنیں۔ کیو کم سرحکم تعلق مختلف بے ناکہ سرخرکے سننے کے بعد تجدید فصیحت و عبت ہو جنانچہ سوت مغتلف سخواہیں ہرقصے کے بعد اِن فی ذلاک کائے تا الآیہ مذکورہ ۔ اور سرد فعدایک بنی اوراس کی امت کے قصتے کی طرف اشارہ ہے۔ کہ اس نبی پرایمان لانے والے ملامت نبے لورمنکریں تباہ ہوئے ۔ اور بھر بار بار بتلادیا گیا ہے کہ اللہ تقل فی مومنوں کے لئے رحم والا اور منکروں کے لئے عزید لعنی زیر دست ہے ۔ تاکہ اس مومنوں کے لئے رحم والا اور منکروں کے لئے عزید لعنی زیر دست ہے۔ تاکہ اس است کے لوگ نصیحت بکریں۔ بھی صال مور کہ قریدی کرار آیت کا ہے کیوکائی

من نفر نوح و عاد و نمود و لوط میں سے ہرایک کے بعد دکھ کدیستن کا الفیران الآیہ مرسلات میں ہر دفعہ ایک فرای اسی طرح سور ہمرسلات میں ہر دفعہ ایک نشانی کے ذکر کے بعد آیا ہے کہ فیامت کے دن خرابی ہوگی ان گوں کے لئے جاس نشانی کو حجم شلانے والے ہیں علیٰ بذا القیاس سور ہُر تمن میں ہر بارختاف نغمتوں کے ذکر کے بعد قبائی الآئو تر بیگما شکر آبان آیا ہے تاکہ لوگ س کم ہانے سے بائر سے بائر الی سے انکار ہے ؟ کیا تو فقر نہیں تھا ۔ میں نے بیت کے لیاس ہمنا دیا۔ آبا تھے اس سے انکار ہے ؟ کیا تو فقر نہیں نے میں نے بیت کے لیاس ہمنا دیا۔ آباتے ہم اس سے انکار ہے ؟ کیا تو فقر ایس نے تاہور کردیا۔ آباتے ہم اس سے انکار ہے ؟ کیا تو فرکان تھا ہیں نے تاہور کردیا۔ آباتے ہم اس سے انکار ہے ؟ کیا تو فرکان من تھا ہیں نے تاہور کردیا۔ آباتے ہم اس سے انکار ہے ؟ کیا تو کم کام من تھا ہیں نے تھے اس سے انکار ہے ؟ کیا تو کم کام من تھا ہیں نے تاہور کردیا۔ آباتے ہم اس سے انکار ہے ؟

کتب عدقتیق میں مزورہ ۱۳ میں مع فرزیا جا آ ہے جس کاع فی ترجمہہ جوتسیس ولیم اج مِل مدرس مدرسہ استعفیہ کلکتہ ہے کیا ہے وہ اس وقت ہمار زیرنظرہ ۔ اس میں ہرآت کے بعد اِتَّ دَحْمَتُ مُلِ اِلْاَبُ وَالْعَالَیْس بارآیا ہے بخونے طوالت ہم اس مزمور کو بہال فال نہیں کرتے ۔

إعباز القرآن كى دوسرى جباري في القرآن كا العالم المالية المال

اگرچة قرآن مجيد كے الفاظ وحروت كلام عرب كي منس سے ہيں۔ اور الحق فظم ورزيں معلى بيں گراس كا اسلوب تمام اساليب سے جدا ہے۔ اور الولوع كلام رقصائد ، خطب ، رسائل ، محاورہ) ميں سے سے منیں ماتا ۔ باب جمہ بہم مب انواع کے محاس کا جامع ہے۔ الل عرب انواع چمار گانہ کے سواکوئی اور اساق وطرز نجائے تھے۔ اور دکسی نے طرز میں کلام کرسکتے تھے۔ بیں ایک عجیب رہے اساوب کا آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم رجواتی تھے اکی زبان مبارک بہجاری وا

سے کہا کہ ایام جج قریب ہیں عرب کے قبائل تم سے اس مرعی بنوت احفرت سے کہا کہ ایام جج قریب ہیں عرب کے قبائل تم سے اس مرعی بنوت احفرت فرائل کی نسبت ایک رائے قائم کر او اس مرحی کی نسبت ایک رائے قائم کر او اس مرحی نسبت ایک رائے قائم کر او اس مرحی نسبت ایک رائے قائم کر او اس مرحی نے مرحی اس کے فائم کی سرد میرکے کہا۔ جاد وگر ہے۔ ولید لئے کیام میں بڑی حلادت ہے۔ اس کلام کی اصل ضبول بڑ والا ورخت خراہے اور اس کی فرع بھل ہے۔ ان باتوں میں سے جو بات تم کو کے گھا۔

وه عزور بیجان فی جائے گر جبوف ہے۔ اس کے باسے س صحت کے قریب ر قل یہ ہے کہ مکو و وہ جادد کہ اورای کلام لایا ہے جوجاد دہے۔ اس کلام سے دہ باب بیٹے س، بھائی بھائی میں، میاں بوی میں، خولیش داقار بیں جدائی

وال دينا جه

اس طرح ایک روز آنخفرت صلی الله علیه ولم سجدیں اکیلے بیٹھے ہوئے فقے۔ قریش نے لینے سردار عتبہ بن ربیعہ کو آب کی خدمت میں بھیجا۔ اور اس نے آپ برکئی بائیں بیش کرکے کہا کہ ان یں سے ایک بیند کر لیجتے۔ آپ اسکے جواب میں سورہ مم السجدہ کی شروع کی آیتیں نلاوت فرمائیں۔ عتبہ نے قریش

-: المالوك

"الله كي قسم من في الساكل من كما الله كي من من سنا-الله كي قسم وه شوبنين - نه جادد ب نه كمات - الحروه قريش ميراكها مانو - استخف كوكر فيدد جوكتاب اوراس الك بوجاد الله في مناه اس كى برى خطمت وشان بوكى - الرعرب اس ومغاوب ركس تو تم غيرك ورا اس سنج كف ارده وبيفاب آلياتواس كامك تمارا ملك ب ادراس کی عرت کماری وزت ہے اور تم اس کے سبسے خوش لفید ہے جاؤگے" وليش يرش ركه لك كراس في أوايني زبان سے بجع بعي جادورديا-عتبه بولاكراس كانسب ميري بي رائه م تمكره جو جاموا صحيح مسلمين حديث اسلام الوذر غفاري مين خود الوذر رضى التدعن

بع من ما مرائيس المرائيس المرائيس المرائيس المرائي المرائيس المرا

التُدَى قَم اِلْمِي فَكَامِوْن كَاكِلُم مِنْ المواج - اسكاكلام كامون كاكلام التُدى قَم المِين في كام وسمول كما ما المنتقل المين التُدى تم المنتقل الم

ده نبی سیح بین- اور کا فرمبتیک جھوٹے بین ؟ اس مدمیت میں اس کے بعد یہ مذکورہے۔ کہ بیس کر الج ذر غفاری رصنی التد عنه كميس حضورا قدس صلى السَّاعليه والم كى خدمت باركت ميس عافر تفت - إور اسلام لائے جب اپنے بھائی انیس کے پاس واپس آئے توان کے اسلام کی خبرس كرحضرت انيس اوران كى والد مجى ايمان سے آئے۔ بيم تينول اپني قوم غفارس آئے۔آدھی قوم ایمان لے آئی جب آغضت صلی اللہ علیہ والم فراكر مينة تشرفيك لائة توباتى بعى ايمان كآئے-اس طرح قبياد اسلم عي مان موكيا-اس بيحضوراقد صلى الته عليه وللم في فرايا ب غفاس غفرالله لها واسلمسللها ينى الله تعالى قبيار غفار كويش ن الله- اورقبياداسلم كوسلامت ركي -ابن سعد نے طبقات میں بروایت بزیدبن لومان اور محدی کسب اور شعبى أورزميري دغيره روابت كياب كبني ليميس سايك شحض حركانام قيس بن نسيبه قفا رسول الته صلى الته عليه وسلم كي خدمت اقدس من ما خراوا اورآب كاكلام سنا-اورآب سكئى باتين دريافت كين-آب فانكاجي دیا-اس نے دہ سب کھ یادرلیا- بھرآپ نے اسے دعوتِ اسلام دی دہ ایا كي اورايي قومي جاكر كيف لكا:-البيات مين في دوم كارجمد فادس كانورد عرب كالشوار كامن في كما

الملقد المعت تول الكهندف أهو بتولهم ولقد وضعت تولي على اقر عالم عداء فداً على المتعراء فداً على المتعرفة المان المتعرفة المتع

ادر اوک حمیر کا کلام مناہے۔ گر محد اصلی اللہ علیہ وکم کا کلام ان کے کلام میں اسلام کے کلام میں کسی سے بہرہ در موجاؤ یا کسی سے بہرہ در موجاؤ یا اسلام فتح مکر کے سال مقام قدید میں خدست بنوی میں حاضر

اس طرح بولیم سے ملہ کے سال مقام قدید میں فدست بوی ہیں حافر سوئے اور اسلام لائے ۔ وہ سات سوتھے ۔ اور کما گیا ہے کہ ایک ہزار تھے ۔ عباس بن مرداس اور انس بن عباس بن رعل اور راشد بن عبار رہ انہیں میں تھے۔

قرآن مجید کے اسلوب بریج کی سبت مولئنا شاہ ولی الله رحمة التعلیہ نے بول فرمایا ہے:۔

مرقران كومتون كتب كي طرح بالول اور فضلول مينت ميم منين كياكيا-تاكة توبرطلب اس سيمعلوم رك ياايك فصل مين ندكور بو- بلكرقرآن كومكتيات كامجوعة فرص كرجس طرح كوني بادشاه أبني رعايا كومجسب اقتضاح حال ایک فرمان ملع اور کیم مرت بعددور افرمان ملع اوراس طرح محمقا جائے یہا تك ربت سے فران جمع و جائيں كيراكي شخص ان فرانوں كو جمع كركے ايك مجموعة تيارك السي طرح اس مَلِك على الاطلاق في ليفيندو كيديد كيلة آخفت صلى التدعليه وللم يمقتصائح حال كحوافق كي بعدد يكرب مورتين ال فرماي اورآپ کے زباد مبارک بیں ہرمورت الگ الگ محفوظ تھی۔ مرسور تول کو ایک جدحمع ندكيا كيا تفاحضرت الوبروعرض التدتعال عنهما كيزمانيس ما سورتول كوابك جلدين فاص رتيب سيجع كياكيا-اوراس مجوعه كانام مصحف رکھا گیا۔اصحابِ کرام کے درمیان سورتوں کوچارقسموں میلنسم کیاگیا LLL

ایکسیج طوال دوسری منین جربیس سے ہرایک میں سویا کھونیادہ آیتیں ہیں تیسری شانی جن میں سے ہرا کے بین سو آیتوں سے کمبیں یو تھی ل اورصحف كى ترتيب مين دوتين سورتين جومثاني مين سهبر مين مروفل کردی گئیں کیونکال کے سیاق کومئین کے سیان سے مناسب ہے اسی طح بعض ديراقسام سي مجي كيون مواسم يحضرت عثمان رضي الترنعالي عند نے اس صحف کئے نقلیں کرا کے اطراف میں بھیج دیں - تاکہ ان سے اوگ فائدہ الھائيں-اوركسى دوسرى زئيب كى طوف ماك نبهول يونكسورتول كااسكو بادشاہوں کے فرمانوں سے پوری اوری مناسبت رکھتا تھا۔ اس لئے ابتدارہ انتہار مين مكتوبات كولقيرى رعايت كي كني جب طرح لعض مكتوبات وخداتمالي كحد سے شرع کرتے ہیں۔ اور معفن کو اسکے املاء کی غرض سے اور معفن کو مرل اورمرل اليدك نام سے متروع كرتے ہيں - اور لعف رقعے اور خطوط بے عنوان ہوتے بير-اوربعض متوبات طويل اور بعض مختصر موتيس اسي طرح ضراتعالى فيبض سورتول كوحدوتهيج سينروع كيا-اوربعفن كواسك المارى غرضك بيان عشر ع كيا يخاني فرايا- ذاك الكما الكريب في هاى المنتقين الفره شروع اسُوْرة أَنْزَلْنْهَاوَفَى صَنْهَا (فررشروع) اورسم مثابه اس كه هذا ماصالح فلان وفلان - هذك اما اوضى به فلان اور الخفرت صلى الترعليه لم نے واقد عدیدیں اول تحریفرایا تھا۔ ھذاماقاضی علیہ محل اور تعفی کومل اورس اليدك ذكرس شروع كيا - خانج فرايا - تَازُنيْك الكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَرْنِيْزِ الْحَكِيْمِوانْ مِشْرِقُ عَ اكِتْكِ أَخْلِمَتْ الْمُتَافِقُ فَعِيلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيْمِ حَبِينُ (مودر روع) اور يدسم مشابه باس كي كركموبين احضرت خلافت كاحكم صادر ہوا ؛ یا کھیں یہ فلاں شرکے باشدوں کوحفرت خلافت کی طوف سے یہ آگاہی يو اورآ تخفرت صلى الله عليه وسلم في تحرير فرايا-من عمد رسول الله الى هقل عظيم الرجم- اور بعض مورتول كورتغات وخطوط كعطور يرعنوان كي بغير شروع كيا جِنَا بَجِ فِرَايا - إِذَا جَاءَ لِكُ الْمُنْفِقَةُ فَ (مَنَا فَقُولَ الْمُرْمَعِ) قَلَ سِمَعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّهِ يَ تُجَادِلُكَ فِي مَن وَجِهَا (مجادل شروع) يَأْيَهُا النَّبِيُّ لِيرَ يَحْدِرُمُ مَا أَحَلُ اللهُ كُل رَحْمِم مروع اجونكرع بكرسب سيمشهور فصاحت قصيد سي تحف اورقصيدول كے شرق ميں تشبيب مي عجيب مواضع اور مولناك وقائع كا ذكر كرناان كى تديم يرح تحمى-اس كئے اس اسلوب كولعبض مورتون بب اختياركيا يخانچ فرايا-ى الصُّفَّتِ صَفًّا فَ قَالِتْ جِرْتِ زَجْرًا فرصافات شروع) والذّريلي وَرَر والفَّالْمِاتِ مِوْقُكُا (ذاريات شروع) إِذَا الشَّكُمُ لُوِيرَتُ وَإِذَا النَّجُومُ الْعَكَدُ رَبُّ المُورِيْرُعِ) جس طرح كمتوبات كے اواخركوجوامع كلم اور نوادروصايا اوراحكام سابقىكى تاكيد اورخالفین اخکام کی تهدید برخم کرتے تھے اس طح سورتوں کے اواخ کوجوام كلم اورمنابع حكم اور تاكيدبليغ اور تهديد طيم رختم ذمايا-اور ليجى سورت كدريا براع براع فالمرع والعبديع الاسلوب بليغ كلام كوايك طرح كى حمدوتبيع یانعموں اورعطایا تے نعمت کے ایک طرح کے بیان سے شروع کیا ہے جانچہ خالق ومخلوق کے مراتب میں تباین کے بیان کوسورہ ممل کے اثنابیں آیرڈل الحنث لله وكسلي على عِيَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَى ﴿ اللَّهُ حَايُرُ ۖ لَمَّا أَيْشِ لَوْنَ اسْتُمْ فَ كيا-اورا سكي بعديا ي آيتون ساس مدعاكونهايت بي بليغ وجداورنهايت بي برلیح اسلوب سے بیان فرایا۔ اور بنی امرائیل کے مخاصمہ کو سورہ بقرہ کے اثناء میں الفاظ دیا بڑی ایش کا ویل اڈکٹر ٹو افغہ میتی الکیتی سے شرع فرایا اوران ہی الفاظ پڑتم کیا۔ بیس اس مخاصمہ کا اس کلام سے شرع کرنا اوراسی کلام پڑتم کرنا کمال درجہ کی بلاعث ہے۔ اسی طرح بہود و نصاری کے خاصمہ کو سور ہ کرنا کمال درجہ کی بلاعث ہے۔ اسی طرح بہود و نصاری کے خاصمہ کو سور ہ آل عمران میں آیدرات الدّی عِنْ کا اللّه الرّست لائن سے شرع فرمایا۔ تاکہ محل نزاع معین ہوجاو ہے۔ اور قبل و قال کی توارداس مرعا پرواقع ہو۔ والله اعلی بحقیقة اله ال دانتھی ہے۔

## اعجاز الفت آن كي تيري وجه

غيبكيخبري

قرآن میں پیلے بیوں اور گرمضة امتون اور قرون مافید کے قصے مذکور میں۔ مثلا حضرت آدم و تو اکا قصد حضرت اور وطوفان کا قصد حضرت اور میں وسارہ کا قصد حضرت اسماق اور حضرت لوط کے حالات حضرت مرم دولا میں کا قصد - ابتدائے پیدائش کا حال - ان میں اعض قصے جو علمائے ال کاب کھی شاذہ نادر ہی معلوم تھے ۔ یہ ود کے سوال کرنے پر بتائے گئے ۔ مثلاً اصحاب کمف کا قصد - ذوالقرنین کا فصد حضرت پوسف اوران کے بھائیوں کا قصد حضرت پوسف اوران کے بھائیوں کا قصد حضرت بوسف اوران کے بھائیوں کا قصد مطابق مذکور ہیں۔

له فوزالكبير في اعدل التقنيمطبوع مطبع مجتبائي دبلي والمسا

قرآن میں شرائع سابقہ کے احکام مذکورہیں میٹ السورہ مار دکوع اول سے عُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَاللَّهُمُ وام بواتم يرمده اوراموادر كوشت موركا كخة الخنزير ومآأه كالكيرالله اورض چيزينام لياگيا الله كے سواكا بِهِ وَالْمُغْزِقَةُ اورجومركيا كالكوك اعال باب ١٥- آيه ١٩ سي هم. "تم يتول كير شعادول اور لهوا ور كلا كهونشي بوئي جيزول اور حرامكاري سيربريز كوديا اس آیت میں جو سور کے کومنت کی حکم حرام کاری لکھا ہے درست بنیں كيونكراس مقام بيصلال وجرام خوراك كاذكر بي جرامكاري سي كياعلاقه قرآن ير بعض احكام بجواليكتب الهاميدسالقه مذكور موست مين مثلاً سورة الدُوركوع عيس إ-وكتبنا عليم فرفيها أن التفس اور کھودیاہم نے ان پرقصاص اس کتاب بِالنَّفْسِ وَالْمَايْنِ بِالْمَايْنِ الْمُثَنِّ (آورات)میں کرجی کے برلےجی اور آنکھ بِالْأَنْفِ وَالْأَذُن بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ كے بدلے آنكواور ناك كے بدلے اك بالسن والجروح قصاص اور کان کے بدلے کان اور دانت کے برے دان - اورزخ كا بدارار-تورات كتاب الخروج باب ١٦ آيه ٢٥- ٢٥ مين يون سه: "جان كے بيلے جان- اور آنكوك بركے آنكود وانت كے بدلے دانت بات كى بدك القد - پاؤل كى بدك پاؤل - جلاك كى بدك بعلانا - زخم كى بدك زخ-يوف كيد ليوط !!

مہم اسف احکام ہود کے طعن کے جواب یاان کے انکار کی تردیدیں اردمنے میں بین چنا پنے میں ور آل عمران رکوع اس ہے:۔
میں چنا پنے میں ور آل عمران رکوع اس ہے:۔
میان الظفام کا ک حال لیکنی انتراف کا سے انتہا میں میں اور اس میں اس میں اور اس میں اس

سبکهانے کی چیزی طلال قسیں
بنی اسرائیل کو۔ گرجو حرام کر فی تیں الرئیل
رافیقوب سے اپنی جان پر قورات اور
بولے سے پہلے۔ توکہ الاؤ قورات اور
پڑھو اے آگر سے ہو

كُلُّ الطَّكَامِ كَانَ حِلَّ الْبَنِيَ اِلْمَالِينِ الْمَالِينِ الْمَالِينِ الْمَالِينِ الْمَالِينِ الْمَالِين الْامَالْحَدَّمُ الشَّرَاءِ يُلُكَ عَلَى نَقْتُهُ مِنْ قَبُلِ النَّوُلُ الدِّنَا التَّوْلُ الدَّوْلُ اللَّهُ الْمَالُّةُ فَالْ نَانَةُ الْمِالدَّوْلُ الدِّوْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كُنْ تُدُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْتُ

اس آیت کاشان نرول موضح القرآن بی یول کلمها ہے دیمیود آخفرت مسی المترعائیہ وسلم سے کہتے کرتم کہتے ہو۔ ہم ابراہیم کے دین پربیں ۔ اورابراہیم کے طراف میں جو چریں جرام ہیں سوکھا تے ہو۔ جیسا کداونٹ کاکوشت اور دورہ اللہ نے فرایا کہتنی چریں اب لوگ کھا تے ہیں سب ابراہیم کے وقت میں طال تھیں ۔ یہاں بہ کہ تورات بیں خاص بنی سرائیل پر تورات میں خاص بنی سرائیل پر حام ہوئی ہیں۔ گرایک اورٹ کہ کرتورات سے پہلے حضرت احقوب نے اس کے حوال سے سے ان کی اولاد نے بھی چھوڑد یا تھا ۔ انہوں نے اورٹ میں کا سبب یہ نظاکہ ان کو ایک مرض رعق النسان ہوا تھا۔ انہوں نے اورٹسم کا سبب یہ نظاکہ ان کو ایک مرض رعق النسان ہوا تھا۔ انہوں نے مزر کی کہ اگر میں صحت یاوں توجو میری بہت بھاؤ کی چیز ہے وہ چھوڑد ورگا۔ مزر کی کہ اگر میں صحت یاوں توجو میری بہت بھاؤ کی چیز ہے وہ چھوڑد ورگا۔

ان کویسی بهت بها تا نفا، سونذر کے سبب بچورد یا ؟
اسی طرح خود میرود پر جوجیزی جرام تھیں ان کی سبت و، کھتے کریم ہی
پر جرام بنیں ہوئیں۔ بلکہ حضرت اوح و حضرت ابرا ہم اور بہلی امتول پر بھی م مخین

وَعَلَى الْدَيْنَ هَادُوْا حَرَمْنَا كُلُّ اوران بِهِم فِي حِرام كِيا تَفَامِرَا فَنْ الْمُ وَيُوْكُمُ الْمُرَعِ وَمُنَا الْمُنْ وَهُوَ وَمُنَا الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنَا عَلَيْهِ هِمْ وَهُوْكُمْ مُنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَوَقِي الْمُنْ الْمُ

جانوروں کے حلال وحرام کے احکام کی طرح احکام جُنْب و حالف ونفسار بھی قرآن ہیں کتب سابقہ کے مطابق میان ہوئے ہیں۔

ناؤی کام الواق و فالف سب کومعلیم ہے کہ حضورا قدس می الشعلیہ فیم
افعی کے ۔ نکھی کسی النادے آگے ذانوئے شاگردی تدکیا۔ اور نہمی علمائے
اہل کا بیس سے کسی عالم کی صحبت سے استفادہ فرمایا جیساکہ پہلے آچکا ہم
پس تعلم دمجالست علمار کے بغیر قصم مذکورہ بالا اور احکام ملل سابقہ کی خبراس
طرح دیناکہ صدق کتب المامیہ سابقہ ہو۔ اس امری دلیل ہے کہ پیرب التقائی فی حضور کو وہ کے ذریعے بتایا۔ اسی واسط یہود و نصار لی کی ایک جاعت نے حضور کو وہ کے ذریعے بتایا۔ اسی واسط یہود و نصار لی کی ایک جاعت آپ پرایمان لائی۔ اور باقی جو اس نعمت سے خوم سے اس کا سبب محض کے دریا ہے۔ اور باقی جو اس نعمت سے خوم سے اس کا سبب محض کے دریا ہے۔ اور باقی جو اس نعمت سے خوم سے اس کا سبب محض کے دریا ہے۔ اور باقی جو اس نعمت سے خوم سے اس کا سبب محض کے دریا ہے۔ اور باقی جو اس نعمت سے خوم سے اس کا سبب محض

ك شارت سعردان كاظهم رنا، روندك روكنا، مودلينا، طلا كرانكونكي مانت تقى تولت كاللجا كالم

قصص واحکام کے علاوہ قرآن ہی کتب سابقہ کے بعض اور صابی جراحةً یا شارةً بصورت اعال کتاب ندکوریس دیکھو آباتِ ذیل ا-

بینک بھلاہوااس کاجوسنورااور رہا نام لینے رب کا بھر نماز پڑھی ۔ بلکتم آگے رکھتے ہود نیا کاجینا اور آخرت ہتر ہے اور سہنے والی ۔ ید کھا ہے پہلے صحیفوں میں صحیفوں میں ابراہیم کے اور وہائی کے ۔

اوریم نے دیں ہوسی کو نونشانیاں ضا-سوپوچیوبنی اسرائیل سے جب آیا وہ انکے پاس توکما اس کو فرعون نے مرک انکل میں لے موسلی تجدیر جادد ہو اس ا- قَنُ أَفْلَحُ مَنْ تَكُرِّكُى أُوْدُكُرُ السُّهُ رَبِّهِ فَصَلَّى هُ مِلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيُوةَ الدُّنْيِّالُّ وَالْلَاخِرَةُ حَسَيْرُ الْحَيُوةَ الدُّنْيَالُّ وَالْلَاخِرَةُ حَسَيْرُ وَالْمُولِ الصَّمُعُفِ الرَّهِمِ مُعَلِّى الصَّمُعُفِ الْدُولِي فَصَمُعُفِ الرَّهِمِ مُعَمُولِي

٧- كَلَقَانُ الْتَكَامُوْسَى تِسْعَ اللَّهِ

 كِيْنَاتِ فَمُعَانُ كِنْ كَالْمُوْسَى تِسْعَ اللَّهِ

 لِذْجَاءَ مُمْ وَثَقَالَ لَلَّا فِرْعُونُ النِّكَ

 لَاظُتُّوْكَ يُمُوْسَى مَسْعُورًا ٥

(بنی رئیل - ع۱۱)

اس آیت بین نونشانیول سے وہ نومجزے مراد ہیں جواللہ تعالی نے حفر موسی علی نبینا وعلیہ الصالوۃ والسلام کو فرعون کے مقابے میں عطاکئے۔ان فونشانیول کا ذکر تورات رکتاب الخرج باب نا۱۰) میں بڑی ففیل سے کیا گیا تھا۔

۱۰ - ذیک مکا کھنے فی التکوری ہے کا سیاست کے ان کی تورات میں آورت

یصفت ہان فی آورت میں آورت ہان کی انجیل ہی جیا کھیتی نے کالا اپنا پڑھا۔ پھراس کی کرمفبوط کی ٣- فراك مَثَالُهُ فِي التَّوْرُتِ الْأَوْ مَثَالُهُ مُ فِي الْدِنْجِيْنِ الْأَرْزِمِ الْفَرْرَةِ مَثَالُهُ مُنْ إِلَانِجِيْنِ الْأَرْزِمِ الْفَرْرَةِ مُنْظَافِهُ كَالْرُرَةِ فَالْمُتَذَالُظَ فَالْمَثَوْنِ 101

پورپتھا موٹا ہوا- پھر کھروا ہوا اپنی نال پر پنوش لگتا ہے کھیتی والوں کو

عَلَى سُوْقِهِ يُغِبِ التُّرَرَاعِ لِيوَيْظَ بِهِ مُالكُفّارَ \*

تاجلاوے ان سے جی کا فروں کا-

(سورة فتح - عم)

تورات موجوده (كتاب بيدائش باب٢٦-آيه ١٢-١١) مين تقصيل لون ج

يانى جاتى جا-

صاور المحق نے اس زمین میں تھیتی کی۔ اور اسی سال سوگنا حاصل کیا۔ اور خداوند نے اسے برکت بخشی۔ اور وہ مرد بڑھو گیا۔ اور اس کی ترتی چلی جاتی تھی۔ یہاں کہ کہ بہت بڑا آدمی ہوگیا "

اورانجیل متی باب ۱۱- آید ۲۱- ۳۱ میں اول ہے:
موان کے واسطے ایک اور تشیل لایا کر آسان کی بادشاہت خودل کے دانے ک

مانند ہے جے ایک شخص نے لیکر اپنے کھیت میں اوبیا - وہ سب بیجوں میں چھوٹا 
پرجب اگا سب ترکاریوں سے بڑا ہوتا - اورانیا پر فرہوتا کہ واکی چڑیاں آکے اسک

طالیوں پرنسپرکرتیں ؟

الله نے خرید فی سلمانوں سے ان کی جان اور مال اس قیمت پر کران کیلئے بعضت ہے ۔ رائے ہیں اللہ کی رائی لی پر مالتے ہیں اور تے ہیں۔ وعدہ ہو چکا اس کے ذعے پر تورات اور انجیل اور قران ہیں۔ قران ہیں۔

سران الله المتكرى من المؤمنين وَهُنَهُ هُوْ وَالْهُ اللهُ عُرِيات لَهُ مُر وَهُنَهُ هُوْ وَهُوَاللَّهُ مُرِيات لَهُ مُر الْجَدَّة وَهُوَاللَّهُ مَن فِي سَبِيْلِ اللهِ مَنْ عُلُون وَيُقَدِّدُون فَي اللهِ مَن اللهِ اللهُ المَن اللهِ مَنْ اللهُ وَلَهُ وَالْمِن فَي اللهِ اللهِ اللهُ ال موجوده كتب عهاعتيق وجديس بهت جكرجهاد كاذكرم تفصيل كيلئ مصابيح الظلام اردوا ورفارسي مؤلفه خاكسار دمكيهو ويولوس عبرانيول كوابية نامه (باب اا-آیہ ۳۲ ساس میں یوں لکھتا ہے:-"ابئيس كياكمول فرصت بنيس كمجدعون اوربرق اورسمسون اورا فتح اورداؤد اورسوئيل اورنبيول كاحال بيان كرول-انهول في ايمان سعباد شابول كومغلب كيا- اور استى كے كام كة اور وعدول كوماصل كيا- اور شربرك منبدكة " ١٥- وَلَقُ نُكْتَبُنَ إِنْ الْنُ بُوْدِمِنَ بِغِي اورسمف لكوديا ب زاورس بدذكراتورس الذِّكِي أَنَّ الْكَرْضَ يَرِثُهُ الْحِبَادِي كَلَ آخِرْسِي لِللهِ عَلَيْمِ الصَّلِحُوْنَ ٥ (انبيار-٤٤) نيك بندك-زيور ١٠٠٠ - ١٥ ١٩٠٠ - ١٠٠٠ "صادق زمین کے وارث ہو گے" لعنت كهائى منكرول لخبنى ارائيل ٢- لُعِنَ الَّذِينَ كُفُرُ وُامِيَ بَنِي الْمُوْلِ س سے داؤداورمریم کے بیٹے عملی عَلَى لِسَانِ دَاؤد وَعِيثْتَى ابْنِ مُرْيَمَةً كى زبان يرديد اسسب كدكنه كاد ذلك بِمَاعَصُواوُكَانُوالِعَتَكُونَ تع ادرود سرافه ماتے تھے۔ (ما ي ع ١١١) حضرت داؤد على نبينا وعليه الصالوة والسلام فراتيبي:-"فرجويرى بانى سفوش موتيس شرمنده اوردوا بووي -اورجويرى وشمنى يركيو لية بين شرندگى اور رسوائى كالباس بينين " از بوره ٣- آيده ١٢ حضرت عيسى على بيناوعليه الصالوة والسلام فرماتي ب

سله ریاکارفقیه وادر فرای و اتم پرافنوس کتم مفیدی پوی بوئی قبرول کی اندائد جهابر سے بهت اچھی معلوم بوتی بین پر بھیتر مردول کی پٹر اور ادر مرطح کی نابا کی سے بھری بیں ۔ اسی طرح تم بھی ظاہریں لوگوں کو راستباند کھائی دیتے ہو۔ پر باطن میں ریاکار اور شرارت سے بحر سے ہوا؛ (انجیل متی باب ۲۳-آیہ ۲۸)

جب کماعیسی مرتم کے بیٹے نے کے بیار اسلاکا بیس بھیجا آیا ہوں اللہ کا متماری طرف سیجا کرتا اس کو جو تھے سے ایک سے اور نوشخری سنا ایک ربول کی جو آفے گا جھے سے پیچیے کا نام احد ہے۔ پھرجب آیا ان کے بال فلا ربول کھلے نشان لیک لیے لیے بیمارد ہو میں کے دولوں کے بال فلا میں اور کھلے نشان لیک لیے لیے بیمارد ہو میں کے دولوں کے بال فلا میں کو ایک کے ایک ایک کے بیمارد ہو میں کے دولوں کے بال فلا کے بال فلا میں کے بال فلا کے بال کے بال فلا کے بال کے

المُولِيَّةُ عَلَى الْنَّامُولِيَّةُ الْمُولِيَّةِ الْمُكَامُّةُ الْمُعْلِيَّةِ الْمُكَامُّةُ الْمُعْلِيَّةُ الْمُعْلِيِّةُ الْمُعْلِيِّةُ الْمُكَامِّةُ الْمُكَامِّةُ الْمُكَامِعُ التَّوْلِيَّةُ الْمُكَامِعُ التَّوْلِيَّةُ الْمُكَامِعُ التَّوْلِيَّةُ الْمُكَامِعُ الْمُكَامِعُ التَّوْلِيَّةُ الْمُكَامِعُ اللهِ الْمُكَامِعُ اللهِ ا

اس آیت کاپملاحقد متی باب ۵ آید ۱۱-۱۱-اور سچیلاحقد بوخاباب ۱۸-آید ۱۱ سی سے - گراوی اے موجوده لونانی شخول میں آید زیراستدلال میں بیائے لفظ احد کے لفظ بارا قلیطوس (PARACLETOS) ہے جس کے معنی انگریزی میں کفر اور ار دویوں سلی دینے والا درج کردیئے گئے ہیں - گریہ ف تحلیف افظین مفر اور ار دویوں سلی افظی بیانی لفظ پر تقلیطوس (PARICLYTOS) تماجی کے معنی ہیں بہت سرایا ہوا۔ یعنی احر- اہل کتاب جواپنی کتابوں میں تحلیف کرتے رہے ہیں - انہوں نے لفظ پر تقلیطوس کو بدل کر بارا قلیطوس بنادیا۔ محرج جس محربی انہوں سے لفظ پر تقلیطوس کو بدل کر بارا قلیطوس بنادیا۔ محرج جس محربی انہوں سے لفظ پر تھا کیا۔ اس نے لفظ زریج بیت معنی میں انہوں کا لاطینی ترجہ کیا۔ اس نے لفظ زریج ب

کولاطینی ہیں پرقیلی طاس لکھا ہے جس سے صاف پایاجا آہے کہ اصلی تسخونی افی جو جدم کے پاس تھا۔ اس ہیں پیقلیطوس تھا نہ کہ پارا قلیطوس ۔ اسی طرح آئیل بربناس ہیں بھی پیقلبطوس موجودہ ہے۔ علادہ ازیں اگر انجیل بیں بشارت احزم وقت برایمان نہلاتے۔ بلکراس کے بوعکس قوال کی صداقت پرایمان نہلاتے۔ بلکراس کے بوعکس قرال جی کہ دیں بکرتے۔

اسی سب سے کھاہم نے بنی امرائیل پر کردوکوئی ارڈ الے ایک جان افر میں جات کا کے فساد کے بیج زمین کے - تو گویا ارڈ لا اس نے سب لوگوں کو - اور جس نے جلایا ایک جان کو - تو گویا جلایا اس نے سب لوگوں کو - ٨- مِنْ آجُلِ ذَلِكَ عَكَتَبْنَاعَلَى

بَنِيْ اِسْرَآءِ يُلْ التَّامَنُ تَتَكَانَقَالُا

بِعَنْ إِسْرَآءِ يُلْ التَّامَ مَنْ قَتَكَانَقَالُا

وَعَنْ الْمِنْ الْمَقْلِ الْمَاسَ جَرِيْعًا لَّى مَنْ الْمَيْمَا الْمَيْمَا الْمَيْمَا الْمَيْمَا الْمَيْمالِ مَنْ الْمَيْمالِكُونَهُما الْمُيْمَا الْمُيْمالِكُونَها الْمُعَالِكُونَةِ الْمُيْمِلِيمالِكُونَةً الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُيْمَالِكُونَةِ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِكُونَ الْمُعَلِيمالِكُونَ الْمُعَلِيمالِكُونَا الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعْلِكِيمِ الْمُعْلِكُونَ الْمُعَلِيمِ الْمُعْلِكِيمِ الْمُعْلِكِيمِ الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلَى الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلِلُونِ الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلِكُونِ الْمُعْل

اس آیت کے متعلق تغییروضے القرآن پی اول کھاہے یہ بینی اول مست ڈین میں بڑاگناہ ہی ہوا اوراس سے آگے رسم بڑی- اسی سبب سے تورات بیں مطح فرایا کہ ایک کے مار جیسے سب کو مارا ۔ لینی ایک کے کرنے سے اور دلیر ہوتے ہیں۔ تو سب کے گناہ بیں اول بھی شرک تھے اور جیسا ایک کو جلایا سب کو چلایا یعنی ظالم کے ہاتھ سے بیادیا ؟

آیت مذکورہ بالا کامضمون اب تورات موجودہ میں نمیں ملیا۔ گرفار دیسے نی امادیث یمودسے پایاجا ہے کہ اس میں تھا پنا پنج کتاب بیدائش باب ہے۔ آیت بزامیں لفظ خون صل عبرانی میں بعید برجمے ہے۔ اس کی تفسیس شناہ سندرین میں ۵۵٪ مفسر میودی نے جو کچرعرانی میں لکھا ہے۔اس کا ترجمہ ولیم سینٹ کارئزل داعظ مشن جلفہ واقع ایران فارسی میں اول کرتا ہے:۔

"سنبت بقاین کدبرادر تودراکشت - یافته ایم کدربارهٔ مے گفته - آواز وی ائے برادر قراد برے آورد - نمے گوید خون برادرت بلک نو نهائے برادرت بینی خون وے وفون اوالاث بنابری انسان به تنهائی آفریده شد برائے آذمودن تو که برکہ بلاک کرد کے فضے از انہاں را-کتاب برمے حسابش رامے نماید کگویا بینا لم ابلاک کرده باشد و برکد یک فضے از اسلیم را زندہ کرده باشد، اسلوپل را زندہ کردکتاب برمے حسابش رامے نماید کہ گویا بھی عالم را زندہ کرده باشد، رینا بین الاسلام صفح ۲۵ - ۲۰۱۰)

اس ترجیمیں کاب سے مراد بنظا ہر تورات ہے۔ فاقم۔ 9- فائنی ہے الیں بنو وکٹ ڈھٹو ا اوران کے سود کینے پر حالا کہ وہ اس عُنْهُ رنسار- ۴۲۶ سے منع کئے گئے۔

تفیرینی میں ہے سے الانکہ نہی کردہ شدہ انداز اخذ زبودر تورات ورا میں یمانعتِ اجار باب۲۵- آید ۳ میں ہے۔

آیات ذکوره بالاکااس نبی اُقی دابی بودی کی زبان مبارک سے کانا بجری اللی نامکن تھا۔ لہٰذا بیرس اخبار بالمغیبات کی تسم سے ہیں۔ اوران کی صحت میں سے بغالف نے جون وچرا نہیں کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ سولم نے اہل کا ب کو وہ بائیں بتادیں جنیں وہ چیپاتے نصے (مائدہ رع ۳) حالا نکده اُکی کابوں میں موجود تھیں مشلا نبی آخرالزمان کی نسبت بیشیں گوئیاں۔ آپ کے اوصاف حکم رجم وغیرہ۔ مگران میں سے کوئی بھی اپنی کاب بیش کر کے آپ کی کذیت کرسکا۔

اس سے بڑھ کرآپ کی صداقت کا اور کیا تبوت ہوسکتا ہے۔ رَمَا يَنْطِقُ عَسِن الْهُوَى أِنْ هُوَ إِلَّا وَنَحْ يُتُومِنِي (مورة تَجُم) كتب الهاميه كامحاوره بعي فابل غورسم ويكفية آبات ذيل ب ا- فَانْهُ مُ لَا يُكِنِّ بُونَكُ وَلَكِنَّ سوده تَجْدُ لَا يَسِ عَبْدُ لِي الْعَالَ لِي الْعَالَ الْعَلَى الْعَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلِيلُ الْعَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلِيلُ عَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلِيلُولُ الْعَلَى الْ الظُّلِمِينَ بَايْتِ اللهِ يَجْدُ كُونَ الله كحكول سيمت كرموت مات (15-15) اول يمونل إب مآيه عين سي: روه سيخ سيمنكر منين بوت بين مبلك فجو سيمنكر بوت بي " ٧- نَدُ فَي نِي مِن الَّذِينَ أَوْسُوا بيينك دى ايك جماعت كالآب الكثب كثب الله وي أغظه والم یانے والوں سے اللہ کی کتاب اپنی अंकिंट्रिक्टिंट्रिक्टिंट्रें ० (प्रव-311) بير كي يحظ كوياكدان كومعلوم بنين-تخمیاه باب ۹-آبد۲ میں ہے:-"اورالهول نے تیری شردیت کوانی پھے سے بیچھے بھینک دیا" ٣- وَإِنَّ يَوْمًا عِنْ مَرْبِكُ كَالَّفِ اورایک دل تیرے رب کے ہاں ہزار चें के क्योंके हैं के अपने कि निक्त के कि निक्त के कि رس كرارب وتم كنتي و-زور وآيم سي ال "بزاررس ترے آگے ایے بی جیسے کی کادن ہو درگیا ا م- شُكِبِّحُ لَهُ السَّمَا فِي السَّبِيمُ السَّاسِ اللهِ السَّالِي اللهِ السَّاسِ اللهِ السَّالِ اللهِ اللهِ ال المع يعنى مزادرس كاكام ايك دن بي كرسكتا ب- وضح القرآن اورزمین اورج کوئی ان سے اور اسكى ليكن تم بنيل سجعة ال كايرهنا-

وَالْاَمْ صُ وَمَنْ فِيهِيَّ وَرَاتْ مِّنْ شَيْ ﴿ لِكَا يُسُرِّحُ بِحَدْدِهِ وَ كُلُ جِينِينَ وَمَيْنِ رَبُعِي وَسِيلًا لكَيْ لِأَنْقُلْهِ فَي تَسْبِيعُهُ وَرَبِّي اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَي اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ زاور ١٩- آير ٢- ١٩ ميل ١١٠-

المان خدا كاجلال بيان كرتيب اورفضااس كى دستكارى دكهاتى ہے۔ ایک دن دوسرے دن سے باتیں کرتا ہے۔ اورایک دات دوسری دات کوموفت بخشى ہے۔ان كى كوئى لغت اور زبان نہيں ان كى آوازسنى نہيں جاتى "

ميه كماوت ايك مينه كي ووثن لكا يرآتاب- بعرقود يماس كوزرديو گيا- بيم بوجا آ بردندن-

٥-كمثل عَيْثِ أَعْبُ الْكُفْتَامَ نَبَاتُهُ ثُنَيْ يَجِينُهُ فَقُولُهُ مُضْفَةً السَانِي واسكاسِزوالنا عجرنور نُعْ يَكُونُ حُطَامًا ﴿ وسيد عم

زاور و آير ميں ہے:-"ف فجركواس كاس كى اندبس جائى بود دەسىج كولىلماتى ب اور تروتان بوتى ك شام كوكائى جاتى باورسوكه جاتى ب ٢- إِنَّ الَّذِينَ كُذَّبُواْ بِالْمِينَاوَ اسْتَكَابُواْ بيتك جنول فيجثلانى بمارى تتراور الحسامة كتركيا وكليس كان كو عَنْهَا لَاتَفْتَحُ لَهُ مُ آنِوَابُ النَّهُ إِ وروائ آسال كاورد دفا بويكرت وَلَا يُذَخِّلُونَ الْجَنَّةُ حَتَّى يَلِيحَ يمان كرداخل مواون عونى كانكي الجنك في ستة الخياط وكذاك نَجْزِى الْجُدِمِينَ (اعران عه) ادريم لول بدلستيم سي كنكارول كو-

اس آیت کا اخرحقد انجل لوقار باب ۱۸- آید۲۵) می اُول ب:-دراون كاسونى كناكيس النرجاناس سآسان م كردوك مند خداكي بادشابسعين داخل وي

اورس كاراللركسواليكوكرية ٥- وَلَاتَنْعُ مِنْ دُوْكِ اللهِ مَا لا مُفَعُكُ وَلَا يَضُرُّ لُونَ وَلِانْ عِلاً بالكي تراور دركرے ترا-

يماه-باب-١-آيهي ع:-

"ان کے معبودول سےمت ڈرو کران میں ضربینیانے کی سکت بنیں اور سالين قوت ہے كەفائد الخشية

جىدن بملييد ليس آسان كوجي لیٹاہ طومار رقوں کو۔ جیسے رے ت بنایام نے بہلی ار بھاسکودہرا ریکے دیدہ ہوتی ہے مردیم کوکنا ہے۔ ٨- يُوتُم نَظُوى التَكَمَاءُ كُلُقَ النِّجِلّ لِلْكُنْكُ كُمَّاكِدُ أَكَا أَوَّلُ خَالِقَ تَعْيَدُهُ وْ وَعَدَّا عَلَيْنَا وَإِنَّا كُنَّا فعلين وانيارعه

يسعياه-بابهم اليهمس ي:-"اورآسان كاغذكة ناؤكم اندليط جائس كے" كاشفات باب ١- كيهايس ب--

"اورآسمان طوار کی طرح جب آپ سے لیٹ اجائے دو حقے ہوگیا ! ٥- الْحَيُّ الْفَتُوْمُ وَلَا كَلْمُنْهُ جيتا ب- المقامة والاينين سنة ولاكوم البوعه

برق باس كواونكم اور نيند-(をいとしてから) مريكه ده جواسرايل كافانظب بركن داد بكه كااوردموت كاء

٥٠- الله يُسَنَّدُهُ مِنْ عُيهِ فَرَوَيَهُ مُنَّهُمُ اللهُ مِنْسَى كُوّا بِي اللهِ مَنْ اللهُ مِنْسَى كُوّا بِ الدُّرِينَ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ

زبور٢- آير ٢٠٠٠ ي-

" دو جوآسمان بر مخنت نشين سے منت كا- اور خداوندا منين شخول مي الله الدي كا" اسى طرح زاور ۵۹-آبير ميس سے:-

دررتوك خداوندان بمنے كا توسارى قور كومسخ وبناف كاك

ناظرن! آپامثله بالاستخوبي اندازه لگاسكتهين - كه قرآن و ديگركتب الماميم ميل لجاظ عاوره كس فدر مطابقت، آپ ومعلوم سے كەنزول قرآن اورزول ت مابقين كتناع صددراز كزراب - اورآب يريمي جانقيس كدكتب سابقير ترفيف معنوی اور تحراف فظی اس کثرت سے ہوئی ہے کہ کتابوں یک کابتہ منیں جاتا۔ بايسهم قرآن وكتب سابقهموجوده بس محاوره كي السي مطابقت كايا جاناف تاريا بحكددونون صورتون معظم ايك بي ب- وه خدائ عليم ب قرب حفرت وسي ير- زاورحفرت داؤدير- الجيل حفرت عيسى يراورد يرصحف دوسر نبيول رنجيج - اسى في قرآن مجيد الينهاك بني الى رابي بوداي إرنازل فرايا-جو بخلاف ديگرتب عبارت مين بحي مجزئ - اوركمل ايساكداسكي مود ولي مين كتبسابقة ولين لين وقت بين كمل وكافئ تيس نامكل ومنوخ وكئين-قرآن وكتب الهامبدسالقيس مطابقت مذكوره بالأكود يكهدكرآج كالمح عيسائي معي كفارة ليش كي طرح كمت بين كذفران بي ياتين إلى كتاب بين سے

مى عالم كى مدد سے كھى گئى ہيں ۔ چانچ كھى يگب اڑاتے ہيں كر بحرارابب فے مصوراة رس صلى الله عليہ وسلم كويرب كيدسكھا يا تھا۔ اور كھى بڑ بڑاتے ہي كہ آپ في مند بين بحري على صحيب رومی سے حاصل كيا تھا۔ اور كھى بر بڑ ہا نكتے ہيں كر طن غالب توان را بہوں ہيں سے كسى ايك كى طون اثنارہ كرتا ہے جوار توت ملك عرب ميں عزيز الوجود ذ تھے ۔ اور قرآن اكثر جگہوں ہيں ان كاذكر تحسيق من كے الفاظ ميں كرتا ہے۔ مرہم اور حصة ہيں كماس تمام ہز زہ مرائى كاكيا بھوت ہے كے الفاظ ميں كرتا ہے۔ مرہم اور حصة ہيں كماس تمام ہز زہ مرائى كاكيا بھوت ہے اللہ عنادسے اپنى عاقب كيوں خواب كرت ہے ہو۔ يا مرعيسا أن جس نے قرآن كائر روئ اللہ عنادسے اپنى عاقب كيوں خواب كرت ہے ہو۔ يا مرعيسا أن جس نے قرآن كائر روئ

"عیسانی مصنفین (حضرت) محدرصلی الله علیه ولم بربیالزام لگاتے ہیں کہ انکی دی کابرا حصد ایک نفرانی رام ب کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ گراس الزام کی تابیدیں کوئی شہادت موجود منیسے ؟

ہم عیسائیوں سے کھالفاظیں بچارکہتے ہیں کداگرتم سے ہوتو پہلے ابت کو کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وہ کے الفاظیں بچارکہتے ہیں کداگرتم سے معلی اللہ وہ اور بچر جواب دو کہ مضامین زیر بجث کو ایسے معجوز نظام کلام میں کس نے اداکیا۔ ہمارا یہ دعوٰی ہے اور سپجاد عوٰی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی اور سپجاد عوٰی ہوگا وہ مخلوق ہوگا اور مخلوق ایسا فران بنائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوابح ہوگا وہ مخلوق ہوگا اور مخلوق ایسا فران بنائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوابح ہوگا وہ مخلوق ہوگا اور مخلوق ایسا

ا تفیرکال قرآن بزبان انگریزی مؤلفه دیری صاحب جلداول ، صفح ۱۹۸۰ ۲۵۰ می در این اندین اینفیکوری بابت جون ساف ایم مصفح ۲۵۹ می ساف اندین اینفیکوری بازی مدیم و ۲۵۰ می در باین انگریزی مدیم و

قرآن بنانے پر قادر نہیں۔ گریہ اصول دین اور مض دیگر مضامین میں کتب سابقہ كمطابق باوربتا ابكه ومكابين منجانب التداور ليخ ابن وقول ميس معول بما تقيس-اس لحاظ سے بيال كتابول كامصتق اوران كى صحت كى اليل ہے -كيونكه يعجزه ہے اوروه عجزه بنيں -اس كئے وہ اپنے مضامين كاعت کے لئے اس کی شہادت کی محتاج ہیں نہ کہ یہ یس جب قرآن کتب ابقہ کا معترف مھراتو بنتیج کا کہ یافترانہیں ملکہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ کیونکہ یہ ایک اليے بندة كامل كے القدينظا بر بواج ندكونى علم يرسا اور نعلمائے إلى كتاب میں سے کسی کی صحبت میں بیٹھا۔ پھر جواس کی بنیش کردہ کتاب کے مف میں كتبسابقة كے مطابق پائے گئے تو معاوم ہواكہ وہ كتاب وحى اللي ہے۔ وہ كتاب بوكتب الهاميه سابقه كاصدق اب كرے خود افترار كيے بن سكتى ب لكروه تو اولی الصدق ہے۔ بیلقری آئیذیل کی تفیرے:-

وَمَا كَانَ هَٰ مَا الْقُرُ إِنَّ أَنْ يُعِنْتُونِ ورنبين يوسَرآن كُونَي بناكِ الله شبنیں جمان کے درگارہے،

مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصُدِيْقَ اللَّهُ كَسُوا اوريكن سيارتا باللَّكُ كام كان يك يُدر وتَقْضِيلُ الْحِتْفِ كُواوِتَفْسِيل جُكَابِ كَاسِي لارتيك فيه في من من العلمين

وان مومول كرل كيف السي بانس مركوريس بهال علام الغينو كسوااوركسيكى رسائي نيس بوسكتى - ديكهوامثلة ذل-١- وَاذْ يَعِيدُ كُولُللهُ لِحَدَى اورس وقت وعده ديباتهاالتا كولك

744

الطَّالِفِكَيْنِ أَنْهَا الكُوْوَتُودُونَى النَّ عَيْرُدَاتِ الفَّوْكَةِ كَانُونُ لَكُوْ ويُرِنِينُ اللهُ النَّ يُتُحِقَّ الْحَقَّ كِلْمِنِينُ اللهُ اللهُ كَانَ يَتُحِقَّ الْحَقَّ كِلْمِنْهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْحَلْفِيْنَ

(الفال-١٤) كافرول كا

اس آیت میں ایک ایسے امری خرب جو مومنوں کے دل میں آیا تھا اور جسےدہ بیندرتے تھے۔ گرآنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ امر اوشیدہ تھا۔ يس الله تعالى في آيت نازل فراكرآب واطلاع تخشى-اس كابيان لوك م كرجب سلمانول وخبراكى كدابوسفيان لدسي ويت اونثول كاقافله ملك شام لارباب توآنخفرت صلى التعليه والمتن سوآه كي جمعيت كي ساقه محل اور وادى ذفران سي التار تغالي نے آپ سے دوامروں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا <sup>قیا</sup> فلہ كالمته آنايا كروه قريش كامغاب موناجو كمساس قافلرك جوانے كے لئے نکلاتھا۔صحائبکرام کینے دلوں بن فافلہ کی گرفتاری کینند کرتے تھے یہ اللہ تاری نے چاہا کہ وہ دشمنوں سے مقابلہ کریں تاکہ کفر کا زور ٹوٹ جائے۔ اور دہن حق کو تقويت پينچے - چنانچرايسامي وقوعيس آيا - كيونكه بدر كي لواني بين سركافراك كے اوراتنے ہى كرفتار ہوئے -اورسلمانون سے من جودہ شيد ہوئے -٢- إِذْهَمَّتُ كُلِّيفَتْنِ مِنْكُونَ جِبْقصدكيادوفرق كُمِّس عكم تَفْشَكُلُا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمُ مَا وَعَلَى اللهِ نامدى كريس - اوللشرمد كارتقاال كا-كُلْيَتُوكِلِ الْمُؤْمِنُونَ ٱلْطِلِينَا اورالله بي رجامة بعروسكريسلا

اس آیت میں مومنوں کے ایک خطرة قلبی کا اظهار ہے جس کابیان ال ب كرنگ در سے الكے سال اغزوة احدين) كا فرجم بوكر مدنير پريش آئے تخفر صلى الله عليه والم في مسلما أول مع مشوره كيا -اكثر كيف على كريم شرسي والشيك -ادر صنور کی مرضی میں کھی یعبن کمنے لگے کہ بیارسے ملک میں دان میں مقابل ہو گئے ۔ آخراسی مشور ہ رعل کیا گیا جب حضور شرسے باہر صلے عبداللہ بن ابن منافق مدینے کارہنے والاتھا۔ وہ بھی شرکے جنگ تھا۔ مگروہ ناخش وکر عركياكم مان كمن يول ندكيا-اس كع بمكاف سے انصار كے دوقتيك زنج مع بنوسلم اوراوس سے بنی حارث مجمی کھر صلے۔ آخوان کے سردارعوام کو کھاکم لے آئے۔اس آیے یں انبی دوقبیلوں کے خطرة قلبی کاذکرہے۔حالاتکہانے نركى قول ظهورس آيا اور ندكى فردلى (موضح القرآن)

وَآن جيدين منافقين كواز كمول كرتبائے كئے بي جن كووه إيندول ين چهات تھے اپني بي جاءت سے كت تھے دركيو آيات ذل:-

ا- يُخْفُونُ فَأَنْفُسُ هِـ فَرِمْنَا لِيَحْيِنِ عِيالَةِ بِنِ وَتِهِ عَظْامِر لايندُوْنَ الكَ الْمُعْوَلُوْنَ لَوْكَانَ سَيْنَ رَقِ - كَتَمِينَ مُرَارِ فِيهَامِءِمَا بماك القدة بم الك نجاتي.

لنَّامِنَ الْأَمْرِيْنَى عَ مَّاقْتِلْتَ

في الحرال عالى عام

اس آیت سے ظاہر ہے کجگ احدے دن جب سلمانوں کوشکست ہوئی آو منافقين فلوت يس أيك دومر عص كمة تفي كراكراوانى كے لئے نكل إماك افتیاس و الوایل بی کرانے بال رتے اور شرویے سے باہر قدم دور تے اورند ما الصحبات - اس قول كوده الخضرة صلى الله عليه ولم سع جيات تعدير التُدتيالي في ايكو بزراية وي خرديدي-اوتسين كهاتيس الله ككروه بيك ٢- كَيْخُلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لِمُنْكُمُ وَمَا هُمْ مِنْ كُوْ وَالْكِنَّهُ مُوْتَدُومُ تمي سيسيس حالانكدوه تمينيس يُفْرُقُونُ٥ الربدعا ہیں۔ولکی دہ لوگ درتے س۔ اس آیت میں بنادیاگیا ہے کرمنافقین جوقسم کھار کہتے ہیں کم تم اس على - بخوف م ٣- وَمِنْهُ مُ فَنْ يَكُمْرُكُ فِي اور لعض ال سيس كري كولعن الصُّكَ قُتِ كَانُ أَعُطُوْ إِمِنْهَا يتيم - زكوة بانتيس سواراتكوك رَضُوْ أَوَ إِنْ لَمُنْعِظُوا مِنْهِ كَالْذَا اسس سے تورامنی ہوں - اوراکر خے هُ يُنْ يَكُمُ فُونَ ( تُوبِد ع 4) المرسات ي وه نافش و جادي -يآيت الوالحواظمنانق كع بارسيس نازل بوئي كيونكاس كاكما مقاكنم اليفاحب كونس ديكية كرمتماك مستقات داوطر فالالدو مِ تُقْسِم كُرديتا ہے اور كور مجمتا ہے كوئي عادل بول - (تفروح البيان) ٧- وَمِنْهُ مُ الْمَانِينَ مُؤْوْدُوْنَ النِّينَ اور بعضال سي سعبد كُونَ رقيس ويقولون هواذن و رقب عمر بني كي اور كتيبي سيخص كان س-بعض منافقين تثلاً جلاس لوراس كرسائقي صنوراقد مسلى الشمليه وملم کی شان می ایسی باتیں کمارتے تھے کہ جن سے انسان کو اذب منجے۔ اورجب النيس منع كياجا الوكف كرا مخضرت كوكال ي كال بي مع ان کے سامنے سم کھالیں گے اورانکارکردیں گے۔ دہ مان لیں گے۔ کیونکہ وہ ج سنتے ہیں مان لیس گے۔ کیونکہ وہ ج سنتے ہیں مان لیستے ہیں۔ ان ہیں ذکار و فطانت نام کو ہنیں (تفریر نے البیا) مہ ۔ یکٹیلفو وَن بِاللّٰهِ مِنا اللّٰهُ اللّٰهِ مِنَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

غزوة تبوك مين ان منافقين كي فضيحت مين آيات نازل ويس بواس غزدهی مدینی منورهیں بی تھے رہ گئے تھے۔اس لتے جلاس بن سوید نے کما التُدكي تسم إجوكي حضرت بهما المع بحايمول كالنبت كمتم بي، أكروه سيج مع قد م كدسول سے برتر میں جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كو يرخر بينجي توآب فعلاس وباكر بوجها-وقسم كهاكياكس في ايسانهين كمااس يعلبون بالله ما قالوا الآياري- اگرجياس قصين فائل ايك ہے- مرحونكه باتى وا جلاس کے قول برراضی تھے۔اس کنے وہ بھی بمزر کر جلاس ہو گئے۔اورسینہ جمع كالاياكيا مطلب يدكرونهم كها كفي كريم في كوني كلمايسا نهيس كماجس سے آنخفرت یا آپ کے دین کی توہن ہوتی ہو۔ حالانکہ بے شک انہوں نے كله كفركها - اوراسي يراكتفارزكيا - ملكه ليخ افعال سي يحي كفرباطني ظامررد با-چنانچمنجلدان افعال کے ایک بیہ مے کوزؤ تبوک سے دانسی کے دقت ان یں سے پندرہ نے اتفاق کرلیا کرحضرت حب بتوک اور مدینے کے درمیان عقبه ركھائى) يىم يى تى توسم ان كوسوارى سے دادى سى دھكىل كراد داليكے۔ ۲- وَاذَامَا أَنْوَرْكَتْ سُؤْرُةً فَنِهُمْ اورجب نافل مون الك مورت توسط من الما المون الك مورت توسط من المناق المن المناق المن المناق المن المناق ا

ینی جب منافق لوگ حضوراق رس ملی الشرطیبه و ملم کی خدمت میں نہتے اور کوئی مورت باللہ میں اللہ کا اللہ مال کا ایمان زیادہ کیا۔ استہزار کتے کہ اس مورت لغمیس سے کس کا ایمان زیادہ کیا۔

٥- فَا قَامَا أَشْرِ لَتُ سُوْرَةً نَظَلَ لوجب نازل بولَ إِلَى ورت ريكين بَعْنُهُمْ إِلَى بَهُونَ هَلْ يُركُونَ فَقَالَ لوجب نازل بولَ إِلَى ورت ريكين بَعْنُهُمْ إِلَى بَهُونَ هَلْ يُركُونُونَ فَكُلِيكُ وورك كُونَ كُولَ بِحَيْكِمَةً

آخير تُقُولُ الله عن الله عن المعلم ا

ینی جب منافقین حضورافدس صلی الله علیه ولم کے حصورس ہوتے اور

کن مورت از تی جس میں ان کے چھیے علبول کا بیان ہوتا آفودہ مومنوں سے آنکھ بچار مجلس کھ کھنے اور اگر جانتے کہ کوئی مومن ان کو دیکھ رہا ہے تو وہن سطے استے اور اختتام محبلس پر چلے جاتے۔

م- والكن ين المحنى فراسني المناق المرتبول لے بنائى ايك سجد صد وكفن الكن في الله في ال

اس آیت سے معلوم ہواکہ سجد ضرار والے سب منافق تھے منافق سے منافقوں دیکھتے۔ مزید صال کے لئے سور زمنافقوں دیکھتے۔

قرآن مجیس منافقین کی طرح یهوداول کے چھیے عیب مجی ظاہر دیئے گئیں -دیکھوآیات ذیل:-

کیانو نے ندریکھ جن کو منے ہوئی کا باہر کا پھروی کرتے ہیں جو منے ہوچکا ہے۔ ادر کا ان ہیں باتیں کے تمہیں گناد کی اور باتیں کی۔اور رسول کی ناخیانی کی اور باتیں تیرے باس تھے کو دعادیں جدعا نہیں ہی تحوکو اللہ ہے۔اور کہتے ہیں اپنے جوال ا- المُؤكّر الى النّريْن نَهُوْاعَنِ
النَّوْى ثُمْ يَعُوْدُوْن لِمَا نَهُوْاعَنِ
النَّوْى ثُمْ يَعُوْدُوْن لِمَا نَهُوْا عَنْهُ وَيَتَعْلَمُونَ بِالْإِنْمِوَالْفَاوَلِ وَمَعْضِيتِ الرّسُولْ وَلَذَا عَادَوْك وَمَعْضِيتِ الرّسُولْ وَلَذَا عَادَوْك عَيْوَاكَ مِمَالُمْ مِعْمَ يِلْكَ بِرِاللّهُ وَوَ

يَقُوْلُونَ فَيَ الْفُرِي هُمُ لُؤُلِيْكُيْبُنَا

يركيون بنيل عذاب كرتابم كوادفتار اس پوسم کتیس بس کاکودون دافل برنگاس سوری عباری

الله عَانَقُولُ حَسْبُهُمْ بِحُنْمُ يِصُ لُوْتَهَا أَنْبِشُ الْمُصِيرُ

موضح القرآن مي ہے يرحض كى بلس ميں بيٹھ كرمنا فق كان مي اير كمنا

عجلس کے لوگوں ریفیٹھے کرتے اورعیب پکوتے۔ اورحضرت کی بات س کرکتے۔

يشكل كام مم سے كب بوسكے كا- يسلي سورة نسارس اس كامنة آچكا تھا گر يعروى كرتے تھے اور دعايد كريوور تے اور التالامعليك كر بے الت عليك كتف يد بدد عام كرتجديريك مرك . كيرآبس سي كت كراكر يدرمول مع تواس كنف سيم رعذاب كول نبيل آتا- اوركوني منافق بعي كمتا وكا الدرول توغم نكاان يرجو طدي ہونے لگتے ہی ان لوگوں میں سے جو كمتين عمسلان بي البخامة اوران کے دل سلمان سی اوران لوگوس سے جو بدوری سننے دا ہیں داسط جوٹ کے اور سنت فائے واسط دوارى عاعظة ويكانس ترة بدا فالتيس بات كواسكا تعكاناً بجوثركية بن -الرتم كويد الحقول

٢- يَايَّهُ الْرَاسُولُ لَا يَحْدُرُنُكُ الْرَبُ يُمَارِعُونَ فِي الْكُنْفِي مِنَ الْكَنْفِي قَالُوْ الْمِتَابِ أَفْوَاهِ فِي مُولَدُ مُؤْمِنْ قُلُوْبُهُ مُ وَكُومِنَ الْكُرِينَ هَادُوُا مَن مَعُوْنَ لِلْكَانِدِ سَمُّعُونَ لِقَوْمِ الْحَرِينَ لَوْيَاوُلُو يُحرِّقُونَ أَلْكُلِم مِنْ الْعَرْبُ وَاصْعِبْ يقولون إن أفتيتم ها فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ يَؤُونُهُ فَاخْدُارُوا

اورگرشط تو بچے رہو۔ اور جس کو اللہ ہے بچلانا چاہا سو تواس کا پچے دہیں رسکت اللہ کے یمال - دہی لوگ ہیں جن کولٹ نے چاہا کہ ان کے دل پاک کرے ان کو دنیا میں ذات ہے اور ان کو آخرت

وَمَنْ يَكُرِدِ اللهُ وَمَنْ نَكُ لا فَكَنَ تَمْلِكَ
لا مِن اللهِ هَيْ عَلَا أُولِيِّكَ الَّذِيْنَ
لا مِن اللهُ النَّ يُطَهِّى قُلُونِهُ مُثَّلًا
لَهُ مُنْ فِي اللَّهُ يَنَا الحِثْثَ وَلَهُ مُرْفِقًا
الْلِحْرَةِ عَدَ البَّ عَظِيمًا
الْلِحْرَةِ عَدَ البَّ عَظِيمًا

(اقده-١٤) ين فرى ادم-١٤

وضح القرآن ميس اس آيت كمتعلق يول لكها بي البيض منافق تعيك دل ين بود سے ملتے تھے۔ اور بعض بود تھ کرحفرے پاس دورفت کے تھے اسلا نے فرایاکہ یہ اوگ جاسوسی کو آتے ہیں کہ تما اے دین ہیں سے کچھ عیب جن کر العام المناه المالي المالي المالي المالي المالي المقيق عيب كمال م ليكن بات كوغلط تقرير كي مزكاعيب كرتيس بيوديلى تقع و عكر الين تضايالا ع آخفرت صلى الله عليه ولم كي إس فيصل كو-وہ سردار میود آپ نہ آتے نیچ والوں کے ہاتھ جیجے۔ اور کمد دیتے کہا نے معمول کے واق حکم کریں تو قبول رکھو ۔ بنیں تو نرکھو۔ غرف بیکھی کہ حکم تورات کے خلاف محول باندصے كرايك بھى اگراس كيوافق عكر دے تو ہم كواللہ يمال سندموجاف -اورجانتے تھے کہ ان کو تورات کی خربنیں جوہاراممی میں گے سوحکم کرینگے۔اللہ تعالیٰ لنحفرت کوجہدارکیا۔موافق تورات ہے حكم فرمايا - اور تورات بيس سے ثابت كرك ان كو قائل كيا - ايك قصدر جم كاتما كدوه منكريوت تھے- پھر تورات سے قائل كيا- اور ايك قصاص كاتھا كم

وه الراف اوركم والع كافرق كرتے تھے اور تورات مين وق منين ركاك ٣- مِنَ الَّذِينَ هَا دُوْايِحَ يُرْفُونَ وه ويوريس برل دالتسابات الكليكن مكا إضبيه ويقولون واس كامل الدكتين كريم فسنااور دانااوس دسنااجاية متمعت أوعكينا واشتغ غير

اورراعنامور في كراسي نبال كو-منتع وكاليكابالسنتهم

وَطَعْنَافِي الرِّيْنِ (نارع،) اورطن كرك دين بي-

موضح القرآن بس ب كريمود حضرت كي ملس يستفقة اور حفرت كلام فرات بعن بات جوين و تي است كري تحقيق رين توكيق ماعاً يعني بمارى طوت توجر بوريودكواس لفظ كمينس دغالقى-اس وزبان دباكر كيت توسراعينا بوجاما لعنى بالاجروا بالداوران كى زبان ي راعينا احق كو بھی کھتے تھے۔اسی طرح حفرت فرائے توجواب س کتے۔ سنام لے۔ اس محمعنى يبيل كرقبول كيا ليكن آمسته كتة كدنها أليني نقط كان س سا-اوردل سعدسنا-اورحفرت سخطاب كرتية كيقيش، دسايا جايو-ظاهريس يردعانيك ہے-كرتوبميش غالب سے-كوئي تح كوري ات دمناسك اوردل من نيت ركفة كرة برابوجايد السي شرارت كرتے بحر ون بي عيب فيق كر الريقف نبي موتا قو بما الفريب معلوم كراييا - وبي التعر ماحب في واضح رديا

ناظر سی رام موموں کے داوں کے دار ظامر را منافقوں کا بھاڈا الحور تا اور سوديول كفريبول كي قلعي كعولتا يتمام ازقبيل اخار بالمغيبات

جس سے قرآن کا اعجاز ثابت ہے کیونکہ انسان اس سے عابزہے۔ بيان بالاس يه سمحناهائ كروان س مون غوب احنيه كي خري بس كيونكغوب مستقبله كي خرس لهي اس من كثرت سيبس جن بسيايض ذيلي ديج كى جاتى بى:-

اوراكر موشك عين اسكام سيوانارا م ك المندع يرتو الواكانور اس فتم كى - اوربلاؤجن كوحافررت بوالله كسواارة سيخ بو-مراكرية كرواورالبته ندرسكوكية آگ سے سی کی سٹال کی دیاؤر

دُران كُنْتُمُ فِي مِنْ إِنْ كُنْتُمُ فِي مِنْهَا نَزَّلْهَا عَلَى عَبْدِينَا فَأَتُوالِسُوْسَ قِيمِنَ مِّقُلْهُ وَلَاعُواللهُ كَالَّهُ كَالَّهُ كَالَّهُ كَالَّةِ كُون صِّنْ دُوْنِ لِللَّهِ إِنْ كُنْ تُوْطِيرِ قِينَ وَانْ لَدُرِينَهُ كُولُولُونَ تَفْكُلُولُوا وَلَنْ تَفْكُلُوا وَالْتُولُولُ الكَارُ الْمِنْ وَقُوْدُهُمُ السَّالِمُ الْحَالِي الْوَ أُعِنَّ عَالِمُ الْمِنْ وَ الْمِنْ عَسَى الْمَاسِطِ عَلَيْ الْمِعْلُول كَواسط -

ال آيولين ياشين كونى ب كروال جيدى إي مورت كيش نان يكوني قادرنبوكا جنالخ السابي وقوعس آيا حضوراقد صلى الترعلبه كالنافة بالكين اوراس وقت ساب كرتروس في تن برى تقدس ك كنت سے الفين و معاذين اسلام مع مركوني بعي قرآن كي يو في سے جو في مورت كى شل بناريش ندريكا اور بز آنده كريك كا-

بيشن ولي-٢

تُلُ إِنْ كَانْتُ لَكُوُ الدَّالُ الْكَافِرُونُ لَوْ لَكُمُ الرَّمُ لُولِنَ بِي كُورَارِتُ كَالْمُ المُ

عِنْ اللَّهِ عَالِمَ لَا يُعْنُ وُنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَتُنكِنُوا الْمُؤْمِدُ إِنْ كُنْتُمُ صَلِيقِينَ تَوْتُم مِنْ كُلِّ ارْدُورُ والربي كُتِّ بِوَ

اس آبیت میں اخبار عن الغیب ہے کہ میدو دس سے کوئی موت کی تت انہ كرسے كا بينا بخدايسا ہى وقوع س آيا كسى بودى نے با دو دقدرت كوت كى تنائد كى حصوراقدس ملى الله عليه وسلم في فرايا كم اكر بهور موت كى تنارت توالبته رجاتے-اوردوز خس اپنی مگر مزورد کھ لیتے۔

بيشن كوتى - ١٠

اوراس سے ڈاظام کون ہجی نے منحكيا التدكي سجدون مي كدؤكيا جاتے وہاں نام اس کا - اور دورا اعے اجارت كو-السول كونس لائق تحاكم داخل بول المنس كردية معن الكودنيا ذكت واورانكوآخرت بين برى ارب.

الله آن يُذكر ويها المروسعي في تحرّا بها ه أوليك ما كان له م اَنُ يُنْ خُلُوْهَا اللَّا خَانِفِيْنَ طَلَّهُمُ فِ النُّهُ يُنَاخِذُ يُ وَلَهُ مُ فِ الْآخِرَةِ عَدَاتِ عَظِيْمِ وَ الْقِودِ عَمَالًا

اس آیت میں اولیا ک سے مراد نصاری (طبیطوس دوی اوراس کے اتباع) بين جنهول في مودرغلبه بالرسي بيت المقدس كووران كيا-اورانكي مبعدي

كاخرج احدوالبخارى ومسلموالترمذى والنسائى وابن مردويه وابونعيم عراس عبأس من سول الله صلى الله عليه وسلم قال لوان اليهودة متو البوت لما توا ولرأوامقاعده عن الناس (درستور السيوطي -جداول صاف

اجاريب بيبينين كوئي حضرت عمرب الخطاب رصنى الله تعالى عنه كي خلافت میں پُوری ہوئی ،جب کریونلم مع ملک شام عیسائیوں سے لیا گیا۔اور ہیک پروشلم کی خاص بنیاد ریاسلامی سبورتعیر کی گئی۔ بعض كازديك أوليك سرادم شركين عربي جنبول فحديبي كيسال الخضرت صلى التدعليه وسلم اورصحابر رام رضى التدتعالي عنهم كوسيت الحامين داخل بونے سے روكا تھا۔ اس صورت بس يبينين كوئي برت كينوس ال بورى بوئى جب كرحضورا قدس صلى المترعليه والمكارثة سحضت على كرم الله وجد في موسم جيس منادى كرادى كراس سال ك بعدكونى مشرك ج ندر - اوردكونى نظابيت السركاطواف كالح بيشن گوني

كَنْ يَخْتُونُ كُونُ اللّهُ اذْ يُ هُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ك والمجرب العام مشراة ولايطون بالبيت عريان رمين في بارى زايع مسلا

ان آیات میں ہود کی نبت کئی بیٹینگوئیال میں ب ا- يهودسلمانول كوكى فررند بينجاسكيس ك-٢- اگر ميودسلمانوں سے اوس كے قشكست كھائيں گے۔ المناست كفال كابد ميوديس قوت وشوكت زام كى-ہم - يهودمميشد ذليل رس كے - مريكردوسرول كي بناه سيول-۵- ہور مغضوب رس کے۔ ٢- يود كي لطنت كس نهو كي الكيسكنت بي رس كي-يدتمام سيشين كوتيال إدرى موسكى بن حينا بخريهود زباني طعن اورست شتم كے سوامومنين كوكوئي طِاهرر نهينيا سكے يهود بني قينقاع دبني قريظرو بنی نفنیرو یو دخیرنے مسلمانوں سے مقابلہ کیا اور مغلوب وتے محال کے كبيس ياؤل نرجے اوران كي شان وشوكت جاتى رہى - يمود بهديشه برماك يس قتل وغارت وقيد سے إمال موتے رہے میں -روئے زمین بركمیں افكى ملات نہیں۔دوسرے ملکوسی بناہ گرین ہی تووہال کے بادشاہ یالوگوں کی عنی سےاباروارہا ہے۔ان کامغضوب ہوناظارے۔ يشي وي م سَنُلْقِيْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كُفُوا الْجِدُالِين كُم كافرول كادول الرُّغْبِ عِمَّا الشُّرُكُوْ الْمِاللَّهِ مَالَدُ مِن مِيتِ السوالط لا النول مِن يُؤَلِّنِهِ مُلْطَانًا وَمَا وَلَهُ مُ أَنْ سَرِي عُمْلِ السَّكَاسِ مِرَاحِي الْمُ التَّادُّهُ وَيِشْ مَفُوى التَّطِيدِينَ ﴿ إِلَّهُ السَّاكُونَ وليل نبي المرى اورتكاني

مام مینشنگونی اوم احد کی نبست نفی اوراسی دن اوری بوگئی - کیونکه کفار باوجود غلبه وظفر کے مسلمانوں کے خوت سے اطابی جھوڈ کر کھاگ گئے ۔ باوجود غلبہ وظفر کے مسلمانوں کے خوت سے اطابی جھوڈ کر کھاگ گئے ۔ بیشٹین گوئی ۔ اا

يشن گوني -١٢

كے قتل اور بنی نضير كى جلاوطنى اور فتح نيبرادرباقى بيود پرجزيدلكانے سے

الْيُوْمُ اَكْمُلْتُ لَكُوْدِيْنِكُوْدُ أَمِّمُتُ أَنْ يَنْ الْمُولِيكِ مِلْ الْمُولِيكِ اللَّهُ وَيَن مَارااورلِوكِ عَلَيْكُوْدُونَ مَن اللَّهُ عَلَيْكُوْ كَيْسِ فَمْ يَابِينَ فَمْتُ اوربِندكِيا الْمُدْتُونُ وَمُنْ فِي مَنْ فَمْمَاكِ وَاسْطَامِلام وَدِينَ الْمُدْتُونُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَلَيْكُونُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّلَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

ك درستوركوالدابي اسحاق وابنجريدميق بدايت ابن عاس

ياتيت ساء مين عرف كى شام كوجمعه ك دن نازل بوئى -اصحاب آفار کا قول ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اكاسى يابياسي دن زنده رسے اورشرلعيت ميں كوئى زيادتى يانسخ يات ديلى وقوع مين نرآئي-اس آيت مين آنخفرت صلى الترعليه والم كي وفات شراف ك خرب حضرت صديق اكررضى الترتعالى عنداس سيرين بحقة تعجواك اعلم الصحابيوني كي دليل ع-يىشن كونى ١١ اوران اوگول سے جو کہتم ہے افعاری وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوْ آلِتًا نَصْلَوَى بي ليام في المان كالجوده بيل الخَانُ نَامِيْتُ الْقَهُمُ فَنُسُوُّا حَقَّا مح فائده لينااس فعيوت يووان كو مِّنَادُكِنُ وَالِهِ فَأَغْرُيْنَا بَيْنَهُمْ كى كئى تى - بحريم كالكادى ال الْعُلُاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ إِلَىٰ يَـوْمِ درمیان دمنی اورکسند قیام کے دن القيامة وكسوف ينببهم الله اورآخر حاديكا الكوليتروك وهرتي بِمَا كَانُوْ الْيَصْنَعُونَ ٥ (الله ع) اس آیت میں پیشین گوئی ہے کہ قیامت تک نصاری کے فتلف خ رس کے جوایک دورے کی تکذیب و تکفیر کرتے رس کے۔ یہ بھی اوری وعلی ب-كيونكداب تك ايسابي وتاريا ب- اورآمنده بعي موتاكي كا-نصاري ك فتلف سينكوو ل فرتع بي جن كاذكرهم في بخوب طوالت نهيل كيا-بيشين كوئي-١١ كَاتُهُا الَّذِينَ الْمُنْوَامَنْ يَزَتَ لَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالَّ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّذ

اليندين سي توالله آكلاد كالك قوم كوكدا تكودوست كحتا بحاوروه اسكو دوست كيتس زم دلين لمان يراور سخت مي كافرول يجاد كنيك الله كى راهيس اور د دريس كحكسي لل كرف والح كى الماست سے يينل م التفكا ديتا بعض كوجاب اورالله كشاكش والاب جردار-

مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسُوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِعَوْمٍ يُحْبُهُ مُورُيُحِبُّونَهُ الْأَوْلَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِنَةٍ عَلَى الْكُفِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ يَكُ يَعَانُونَ لَوْمَةَ لَآبِمُ ذِلِكَ نَصْلُ الله يُؤْمِينُه مَنْ يَسَا أَوْ وَاللَّهُ واسع علية و المدوع ما

التدتعالي كومعلوم تفاكر كيه عرب دين سے پير جائيں گے -اس ليخواريا کان کی کوشالی کے لئے ایک ایسی قوم ہو گیجس کے اوصاف یہ ہو تھے۔ یہ بشین گوئی حضوراق سرصلی الترعلیه والم کے وصال کے بعداوری وئیجب كروب كركي قبيليدين اسلام سينخون بوكة -اور بعضول يززكون و سے انکارکردیا حضرت ابو بررضی الله تعالی عند نے باو جود اختلات آرارانکے ساقة جهادكيا اوران كومغلوب كيا-يهآيت سيدنا الوبكريضي الترتعالي عنه كى خلافت كى حقيت بردليل واصحب-يشن وي - ١٥

وَ الْقَيْنَاكِينَهُ مُو الْعَلَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ اورم فَدُالْ ي النِّي يَشْنى اور إلى يَوْمِ الْقِيلِمُةُ لِمُكُمّا أَوْقَى وَاللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَدُ جِلِيكاً لَ

اله ديمه مشكوة كتاب الزكوة نصل النف

سلكاتين لفانى كواسط ايند اس كو بجانات اوردورتس مكسيس فسادكرتم اورالتددو نہیں رکھتا فسادکرنے والوں کو۔

كالرالل وزب المفاكما الله و يستكون في الأنهن فسكادًا ط وَالله لايُحِبُ الْمُفْسِدِينَ (die-39)

اس من بينيشن كوني سي كديبود كے فتلف فرقے ہونگے جن من ملاد ولغض قبامت تك يسع كا-اس بيتين كوني كيورا مو فيس كلامنين كيونكه بهود كفتلف فرقول مين ابتك عدادت ب اورآنده بي -يشن کوتی-۱۶

يَاكِيْهُمَا الرَّسُولُ يَكِنْمُ مَا أَوْلُ إِلَيْكَ لَيْدِيلِ الْبِنَيَاجِ كِهِ الدَّاكِيابِ مِنْ زَبِّكَ وَلَانَ لَمُ تَعَمَّلُ مُنَّا يَرَى طِن يَرِي طِن يَرِي الرارِيِّفَ بَلَغْتُ رِسَالْتُ فَاللَّهُ يُعْضِفُ مَنْ اللَّهِ يَعْضِفُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ مِنَ التَّاسِ اللهُ اللهُ لايفين اورالله يَعْ كِي عَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

الْقَوُّمُ الْكُفْرِيْنَ (مائده-ع-۱۱) برايت بنيس كرما منكرةُم كور

يرأيت بقول حفرت جاررضي التدتعالى عندعت دوة ذات الرقاع بنكري میں نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول سے پہلے صحابہ کرام حضوراقدس صلی اللہ عليه سِلم كي ياساني كياكرتے تھے مرحب بيآيت اترى توراست موقوف كردى كئى -كيونكداس بن خودالله تعالى في الين جبيب ياك صلى الله عليه ولم كي حفاظت كادعده فرمايا ب حضور كى زند كى من اس مشين كوئى كايوراموناظامر بي كينك له اتقال السيوطي- جزراول ميل یهودونماری اورشکین با ویودکینه و عدادت کے آب کے قبل پر قادر نہوئے ہوئے۔
حضور وفات شرفی کے بعد جب مبارک کے ساتھ مرقد منور میں جم علامہ مہودی رحمۃ اللہ
اس کئے یہ وعدہ فبامت تک پُورا ہوتا کہ گا۔ ذیل میں ہم علامہ مہودی رحمۃ اللہ
تعالیٰ (متو فی سلامت) کی کتاب و فارالو قاباخبار دارالم مصطفے صلی اللہ علیہ وطرح
صوب ایک واقد نقل کرتے ہیں جس سے نظری اندازہ لگا سکیس کے کروفات تو لویہ
کے بعداعد کے اسلام نے ہمائے آقا ہما ہے ماک حصور شہنشا و دوعالم صلی اللہ
علیہ دیا کم کوس طرح اذریت بینجانی جاہی ۔ اوکس طرح یہ وعدہ پورا ہوا۔ واقعہ مذکورہ
کوعلام سمودی اول بیان فہلتے ہیں۔

کوعلامتهمودی اول بیان فراتے ہیں۔ جان نے کر مجھے علامہ جمال الدین اسٹوی کی تصنیف سے ایک سال معلوم ہوا ہے جس سے اصاری کو حاکم بناتے سے منع کیا گیا ہے لیجن نے اس رسائے العضي جال الدين عبدالرحيم اسنوى شافى شراب واقع ملك عرس ذى الجرست يعيس بيانيون ملاعظمين قابروآ ئے اور وہال مختلف استادوں سے دب بنی اصول فقر اور صدیت برقبلیم يانى-لين وقتين نقد شافى بين يكاد تھے -صاحب مركين وتعييف تھے فقد مول كؤين بهت سي كتابي آيكي نصنيف بي- آيكا وصال جمادي الأولي من يوم وا- آي جناف يرافار وال نمابال تقر تقصيل كيلته ديحو بغية الدعاة اورس المحاضره برد ومصنفه جلال الدين سوطي رسالاهيمة اولىالاباب في منع التخدام المضاركي أيكي بي تعنيف جبيا المصنف بيان وظام ب كشف الغنون يس بك علايد وطي في أس بساله كانتصافيا بالدامكانم جد الفري في تجريا النعيد ب-علامجال الدين اسنوي كقلم سامقهم كم الكن مالدس المحاضوين فكما مع بما الداراة في الرحل من ينظم إلى الذه ويستع بيم على المسلمين بهم الكشف الظنون بي الرياسة الناعريك علام جال الدين كے بعدائى علام علاالدين محرب استوى (متوفى ١١٥ معرم) تصنيف فل برك ب

كانام انتصارات اسلاميدر كهام يس فياس بعلام توصوف كي الكرد شیخ زین الدین مراغی کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا ہے اوروہ یہ ہے نصیح اولی الالیا في منع استخدام النصاري كتاب لشيخنا العلامجمال الدين اسنوي استادي اس رسالے کا نام نہ رکھا تھا ہیں نے آپ کے سامنے یہ نام وض کیا جیاب فے روزادر کھا، انتنی پس میں نے اس رسالے میں بیعبارت دکھی۔ ملطان عادل نورالدين شهيد كي عبر لطنت مين نصارى كي نفسوك الهيس ايك برك امرية ماده كبا-ان كالمان تحاكدوه لورا بوجائے كا-اورلت ابنی روشنی بورا کتے بغیر نہیں رہتا ہواہ منکر برامانیں - وہ امریہ ہے کرسلطان کور رات كوتجداوروظ كف يرصاكرنا تقا- أيك روز كتجد كے بعد سوكيا خواب ميں نبى سلى المتعليد ولم كوديكها كردوسرخ رنا شخصول كى طرف الثاره كرك فراي بيي ميري مددكراور في ان دوسي الما وه دركرجاك الما - يعروصنوكما نساز پڑھی اورسوگیا- پھراس نے وہی خواب دیکھا- جاگ اٹھا اور تماز رخھ کرسوگ کم تيسرى باروي واب ديكها يس جاك الطااور كهن لكا نيند باتى نهيس ربى - اسكا وزيرايك صاليتخص تهاجس كانام جمال الدين مصلى تها-رات كواسي بلايا- اور تمام ماجراا سے کدرنایا-اس نے کہاتم کیسے بیٹھے ہو۔اسی وقت مدینة النبی کی طرت روانه بوجاد اورليني خواب كوليت وركهو-ييس كراس في بقيرشبين تیاری کرلی-اورسیکارسوارلول بسس آدمیوں کے ساتھ کا-وزیر کوراوربہت سامال بھی اس کے ساتھ تھا۔ سولہ دن میں وہ مدینے بہنیا۔ مشرسے البخس کیا۔ اورداخل بوا-روفدمنوره بس نمازيرهي اورزيارت كي بيربيط كيا يجران تحا

ككياك حب ابل مينمسجوس مع تھے تو وزريك كما-سلطان ني صعلى الله عليه ولم كى زيارت كاراف س آياب-اورخوات كے ليے اينسائة بهت سامال لایا ہے -جوہیال کے رہنے والے بیں ان کے نام لکھو۔اس ج تمام إلى ميذك نام لكي يسلطان فيسبكوها فربون كالمكم ديا جوصدقم لين أنا سلطان السيغورد كيمتا تاكه وصفت توكل جونبي صلى الله عليه ولم ن اسے دکھائی تھی،معلوم رے جب میں وہ علیہ نیانا اُسے صدقہ فے کر کہت کہ على جاؤ - يمال تك كرسب لوك آجكي سلطان في وجي الكيا كوئى اقىره كيا ہےجس فے صدقہ ندليا ہو-انہوں فےعون كينين سلطان نے کہا غورو فکر کرو۔ اس پرانہوں نے کہا۔ اور تو کوئی باقی نہیں کردومغربی شخص جوکسی سے کچھ نہیں لیتے۔وہ یارسااوردالمت ہیں اور محتاجوں کو اکثر صدقہ دینے رہتے ہیں۔ یہ سن کرسلطان وکش ہوگیا اور حکم دیا کہ ان دونوں کومیرے پاس لاؤ بینا بخہ وہ لائے گئے۔ سلطان نے انہیں وہی دو تعض پایاجن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وہم نے الثارة كرك فرماياتها كميري مددكر اورمجهان سيجابي ان ويوجيا كمكمات تعبو-انہوں نے کہاہم دیار بغرب سے فی کرنے کے لئے آئے ہیں اس لئے اس سال ہم نے نبی ملی اللہ علیہ وہم کی مجاورت اختیار کی ہے سلطان نے کہا سي بناؤ - مروه ايني بات برقائم كم يجراوكون سياديها بيكمال ففيرب ويهاس عن كياكياكه جي شرف ك قريب رباطيس رستي بين ريستارسلطان في دونور كو

گرفتار كرايا اوران كے مكان من آيا وال بهت سامال ، دوقرآن مجداوروعظاد نصيحت كى تابيل يائيل-ان كسوااور كي نظرنة آيا-الى ميند في ال كى راي تولف كى كدير السيخى اورفياض مي -صائم الدمر بين ورروف وشراف بين صلوا اورنبى ملى التدعليدوم كى زيارت كى پابندس - صبح جنت البقيع كى زيارت كوجاتيب اوربرشند قبار كي زيارت كرتيبي يسى سأل كاسوال ردنيين كرتے-ان كى فياصنى سے اس قحط سالى ميں مدينيس كوئى محتاج نہيں رہا۔ يہنكر سلطان سخكما سبحان الله! اورليف تواب وظامر ندكيا سلطان بذات فود اس مكان بي بيرتار با-اس مي ايك حِيّاني جوالهائي تواس كے نيجے ته فاند كيما جوجرة شرافي كي طوف كمود ركها تفا- لوك يدد يكه ركدر كئه - اس وقت سلطال في كما تم اينا حال سيح سيح بتاؤ- اورابنين بهت مارا-يس النول في اقراركيا كهم عيساني بي ميم كونصاري في مغربي حاجيول كي بيس بي الم الم ہمیں بہت سامال دیا ہے اور کہا ہے کہ اسے جوز شراف یک بہنچنے اور جبارک نكالني كاحيله ووسيله كلهراؤ - يحيي والعيب ايول كايدوسم تفاكه الشرتعالى الح اس بات ين ادر كرديكا-اوروه وه كرينكي جوشيطان في النيس تجاياتها-اس كم وہ دونوں جزہ شرافی سے قریب باط میں اتھے تھے۔ اور انہوں نے وہ کیا جادر زُور ہوا۔وہ رات کو کھود آکرتے تھے۔اور سراک کے باس مغربوں کے لباس کے مطابق ايك جرف كي تقيب لي تقى حوملى جمع موتى-مراك ايني تقيل من دال ليتا-اور دونول نیارت بقیع کے بہانے سے کل جاتے اور قرون سے بینک آتے کہت وہ اس طرح کرتے رہے جب کورتے کھورتے جرہ مٹرلین کے قریب بہنے گئے

توآسمان يس گرج بيدا مونى بجاج كى اورايساز لزار عظيم بيدا مواكرويا بهار جرط سے اکود گئے ہیں۔ اسی رات کی صبح کوسلطان نورالدین آبینجا۔ اوردونوں كى گرفتارى اوراعتراف وقوع بس آيا جب دولول في اعتراف كرليا -اورس كالخديدان كاحال ظامر بوكيا-اوراس فالتدكى يعنايت دكيمي كه يكام سے لیا تووہ بہت رویا۔ اوران کی گردن زنی کا حکم دیا یس وہ اس جالی کے نیجے قل كئے كئے جو جرة شراف كے قريب بقيم سے تصل ہے۔ بيراس فيد سى دانك منكوائي اورتمام بجرة شرافي كردياني كت كدايك برى تندق كعدوانى دورانك بيطلاتى كئى اوراس سىحندق بعردى كئى-اسطح ججة شراف كارديانى كى تاك رائك كى دايار تيار موكئى - بيرسلطان مذكوركي كك كوجلاآيا-اورحكم دياكدنصارى كمزوركرديني جائيس-اوركوني كافرعال م بناياجائے۔ بايں محمدياكر فاصل جونگى تنام معاف كرفينے جائيں۔ علامجال الدين محرمطري رمتوني المهاعية) نے اس واقد كى طوف اطراق خما اخاره كياب اور جزؤ شراف كاردخذق كعودنا-اوراس رانك كالجعلار دالاماناذرسين كيام مروه سال بتاديا م جسي يه ماد فد وقعين آيا-اورمان بالاستعض اعلىل بن اختلات كياس جنا بخرونفسل اب مرينه كرد باس كاذكرتم و عكتاب كسلطان فورالدين فمود بن زنكي بن التنقديده هي مين مورهي بنياس كرآف كالببايك خواب تھا۔ جواس نے دیکھا تھا۔ اس خواب کو بعض لوگوں نے ذرکیا ہے اورس نے اسے فقیہ علم الدین بعقوب بن ابی بررجس کا اپ سجد نبوی کی تشرف

كرات كوجل كياتها) سےسنا-اورعلم الدين فيروايت كى ان اكارسے كرجن سے وہ ال - كرملطان محمود مذكور نے ایك رات میں بار بنى صلى الله عليه و لم كو وابيس ديكها بربادآب فرات تصل عمود أنج ال دومرخ والشخول سے بیا۔اس لئے اس نے سے ہونے سے پہلے لینے وزیرکو بایا۔اوراسے بابرا سایا-وزیر نے کماک دینة البنی صلی الله علیه ولم سی کوئی امرحاد هم واسے جس كے لئے تيرے سواكوئى اور نيس بين وه تيار بوگيا- اور قريبًا ايك سزار اونطاف گوڑے دغیرہ لیکر ملدی روانہوا۔ یمال تک کملینے دزرے ساتھ اپنے س داخل ہوا۔ اور اہل مدینہ کوخبرنہوئی۔ نیارت کے بورسی میں می گھا۔ اور حران تفاكركياكر - وزير في كماكر آب ان دو في فيول كود يكور ميال ليركيم سلطان نے کہا، ہاں۔ ہیں تمام لوگوں کو خیرات کے لئے بلایا۔ اور بہت ساند وسيمال بنتيميا-اوركماكمدينين كوئى باقى تدره جائے-اس طح كوئى باتى تروا الرال اندلس سے دوفاور واس جانب س اڑے ہوئے تھے و نے صلی اللہ عليه ولم كرج ع كرا كر سورس بالمرال عرب الخطاب كورواب دارالعفرة كام سيمشور ماكياس بوسلطان فالكوخرات كيلة بلايا- وه ند آخ اور كن لكيمين فزورت بنين بم كجرانين ليت سلطان الكيال فيس اهراركيالي وه لائ كت جب سلطان خال وركيا تولینے وزیرسے کما یہی دہ دوہیں۔ پھران کا حال اوران کے آنے کا باعث دریافت کیا- انہوں نے کہا ہم نبی ملی اللہ علیہ سلم کی مجاورت کے لئے آئے بي سلطان الاسائيس في مي كود اوركني دفدين سوال كيا- بمان ك

كماربيك كي توبت بيني يس انهول فاقرار كياكهم عيساتي بي اورعيساني بادثاروں کے اتفاق سے ہم بیاں آئے ہیں۔ تاکہ جو وشرفیف سے جدوبارک كنكال كرا واليس سلطان في ديكهاكدا تهول في سيدكي قبلدود إدار كے ينج سازمين دوزنت لكائي وئى بادر جرئ شرايين كى طوت كو لي جاري بين اورس كان من وه راكرت تق اس بي ايك الرصا تقاريس ومعلى وال ديارتے تھے۔اس طرح علم الدين ايقوب نے بالاسنا دميرے ياس بيان كيا-يساس جالى كے پاس جوسيدسے باہر جرة نبى الله عليه وسلم ك شرق میں ہے ان وقل کردیاگیا۔ بھرشام کوآگ سے جلادیتے گئے۔اورسلطان مدكورسوارم وكرشام كى طوف روانه بوا-

عَاتِلْوَهُمْ مُعُدِّنِهُ مُعُمُّلِتُهُ بِأَيْنِ فِيكُمْ لِرُوان سَمَّا عِذَابِ رَاسُلُواللهِ تمالے القول كے ساتھ اور رواكي الكواورغالب كرع تمكوان ياورهند کے دل کتے سلمان لوگوں کے اور دوركرے انكے دلول كاغصا وراللر توبدريكاجس كوجام كااوراسهان

ويُغْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَ كِنْفِ صُلُ وْمَ تَوْمِ مُعْوَمِنْ إِنَّا وَيُنْ مِبْ عَيْظَ قُلُونِهِ مُورِيَّوْبُ الله عَلَى مَنْ يَتَكَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَكَنْدُ و (توب-ع)

والاحكمت والاب-

بنوخناعمس سے کھلوگ ایال لائے تھے اور بوت کے بعد مکا شف مِن إِنْ رَه مُن مَصِ الْ كُومشكين سَتْ كليف مِن يَى جَس كَى وجريه و فَي كر عَدْ مِن

میں آنخفرت صلی الله علیه وسلم اور قراش کے درمیان جوعمدو بیمان ہوتے تھے ان سے ایک یہ تھا کہ ایک دوسرے کے علیفوں کو ایڈا ند پہنیائیں گے۔ اوراگرایک کے ملیف دوسرے کے ملیفول سے جنگ کریں توان کی مددنہ كريك اسعدك خلاف كفارقرش في المخضرت صلى الله عليه ولم ك حليف خزاعه كح خلاف ليخ حليف بنو كركوستي باروغيره سعمددي حس سيخزاعه كاسخت نقصان جان بوا-اس كتيخزاعه في رسول الشمسلي التعليدوسلم سعشكايت كيجيساكهاس كتاب يسيد بيان بوجكابح بس يرآيتس الزرج بين سلمانول كي نصرت اولعض كفارك البيوة كىيىتىن كونى سے - يىيىتىن كوئى فتح كىسے پورى بوكئى - اوركفارمين لبض شلاً ابوسفيان اورعكرم بن إن جل اورسال بن عرو وغيروايان الم پیشن کوئی-۱۸

كاتفنت في الكرفي الفت مَدرسَقطُولًا وضعت معاور تتنسين دوال خور

وُمِنْهُ مُنْ يُكُولُ الْمُدُنْ لِي وَ الدران سي البض كمتا بعجما دُران جَمَانُهُ لَهُ يُطَوَّرُ الكُونِ وَ وَمَعْنَدُ مِن لَرِكِ مِن اوردونَح

(تدبرع) گھرري ہے کافول کو-

ايك منافق جدين قتس بهاد لاياكدوم كى عورتين فولصورت بي يكل مكين جاربري سروناريول كاررخدت دوكرمفراغزوة تبوك بس م جاؤل ۔ لیکن مرد ، خرج کرونگا ،ال سے (موضح القرآن) اس ریا آیت تازان عن جن براجاربالغيب كجدر قيس كافرى مركا يجاني السابى موا- پیشین کوئی۔19

اوران میں سے بعض وہ ہے کو عمد کیا
اللہ ہے۔ اگردیوے ہے کو لینے ضل
قالبہ ہم خیات دیگے۔ اور البتہ ہونگے
ہم صالحین ہے ہے پھرجب دیاا کو اپنے
فضل سے اس یی بخل کیا انہوں نے اور کیے
گئر مذیعے کر کھواس کا اثر رکھا ضائے
نفاق انکے دلوں ہی اس دن کے طیل
اسے بب باسکے کر خلاف کیا انہولئے
جودعدہ کیا اس سے اور لببب اسکے
کر فولت تھے جھوکے۔

كومنه خرص عهد كالله كين المناص فضل له كنك تكتن و الناص فضل المخلوبين فلكا آلهُم من فضل ه بحد أواله و تو تواتوا وه من فضل مؤن فاعق بهم نفا قاف من فكور عاف كاعق من الما قائد الما المنافرة المنا

(12:-3.1)

ایک منافق تھا تعلیہ بن حاطب، اس نے آنخصرت صلی اللہ علیہ وہلم ہو دعاچاہی کہ تجھ کوکشائش ہو۔ فرایا کہ تھوڑاجس کا شکر ہو سکے بہت ہے کہ خفلت اللہ ہے۔ پھرآیا لگا عہد کرنے کہ اگر تجہ کو اللہ ہو، میں بہت خیرات کروں اور خفلت بیں نہ بڑوں حصنور نے دعا کی۔ اس کو بکر اول میں برکت ہی۔ بہاں کہ مدینے کے جنگل سے کفایت نہ ہوتی نیکل کرگا وس میں جارہا۔ جمع اور جہاعت سے محروم ہوا حصنور نے بوجھا کہ تعلیہ کیا ہوا ؛ لوگوں نے حال بیان کیا۔ فرما یا تعلیہ خواب ہوا۔ پھر نے کا وقت آیا۔ سب دینے لگے۔ اس نے کہا یہ تو ال بحرنا گھراجر یہ دینا ہے۔ بہانہ کرکر ٹال دیا۔ پھر حضرت کے پاس مال لایا زکوۃ ہیں۔ گویا جزید دینا ہے۔ بہانہ کرکر ٹال دیا۔ پھر حضرت کے پاس مال لایا زکوۃ ہیں۔

مهم من خبول نركيا يحفرت كي بعد الديكي وعرف بهي ابني فلافت بين اس كي المي فلافت بين اس كي درائج من ابني فلافت بين السي تعليه كي الدين المي تعليه كي الدين المي تعليه كي الدين مركيا وموضح القرآن اسي تعليه منافق مي مركيا - من المي المين من المين الم

بيشين وني - ٠٠

عدرلاد ينكمتهاك إس جب يورواك أنكى طرف -توكده عذرمت لاد مين انسطح بركونتمارى إت محكوبتاديا والليك لمنارالعض احوال-اوراهي ويميا الترتهاراعل اوراس كارسول يحواذ تم طوف اس طان واله يحيي اور كلاك المودور الدي المركز ووقرادي البيسين كعائيل كفالتلي جب يحركه جاؤكي لم الكي طوت تاكدان ودركوركية سودرگزر روان سے وہ لوگ تایاک يس اوران كالفيكانادوزخ بعد

يَعْدَنِ رُوْنَ إِلَيْكُورُ إِذَا رَجِعْتُ تُورُ اليهاء فالاتعنكن روالن تُوفِي الله والمالكة والمالكة والمالكة وسكرى الله عملكة والهواك ثُمَّ تُرَدُّون إلى على النت بني وَ القيادة فينت عُلْم بِمَا كُنْتُهُ تَحْمُكُونَ ٥ سَيَحْ لِغُونَ بِاللَّهِ لَكُورُ إِذَا انْقَلَبُثُمُ إِلَيْهِمُ لِشُّغُوضُ وَا عَنْهُ وْ فَأَعْرِضُوْ الْمُورُ الْهُمْ برجش ومأويه فرهن وكالأم

وماكانوايكش بون

(146-43)

منافقین رجدین قیس و معتب بن قشیراوران دونوں کے اصاب ہو غردہ تبوک میں شرکی نم و نے تھے۔ اور مدینہ منورہ میں بیٹھے رہ گئے تھے۔ انکی

ال كي كما في كا-

سبتان آيتول سي يبيني كونى بكروه عدم شركت كايول عذركريك ادرایا قسم کھائیں گے۔ یمیشین گوئی غردہ تبوک سے والیسی براور ی دئی۔ پیشن گوئی۔۲۱ اور پنجا ایم گاکا ذول کوال کے کئے ولايزال النين كفئوا تُصِينُهُمْ مِي كَامَنَعُوْ أَقَالِعَ فَ يكوكا يازع لازيك الكافرة يهال كك آف وعده الشركابيشك ٳۜۏؿڮٷڿؠؽٵۻؽٵۻؽڎٳڔۿڿػؾ۠ الترفلات منين كرتاوعده-يأتى وَعْنُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُعْفُلُكُ الْمِيْعَادَه (رعد-ع) اس آیت میں پیشینگونی ہے کجب تک سامے عرب ایمان النظ مسلمان ان کے ساتھ جمادرتے رہیں گے۔اور انہیں قتل وقیدر تے رہی گے چناپذایسای وقوع میں آیا۔ اِلْمَا خَنُ نُزَّلْنَا اللِّ كَحْدُولْ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا لَعْفِظُونَ (جرعا) اورم اسكنكباني-اس آيت مين يخردي كتى كترآن ريم تراف وتبديل سففوظ اسم كا-اس بیشینگوئی کے پورا مونے کا مخالفین واعدائے اسلام کو بھی اعراف ہے۔ ملاحده ومعطله بالخصوص قرامطه في تحلف قرآن كے لئے الرسي ح في كانور كايا كراك وف بعى ادل بدل من رسك كتب ساديد سالقد الرويس كى سب كلام الى تقيس- مرتحولية سے كوئى خالى درہى فقط ايك قرآن مجيد ہے و تحرليف و

تبديل سے مفوظ رہا اور رہے گا۔ كيونكراس كا حافظ خود فداہے۔ اس مائے يب كماركتب سالقيس تحليف موجاتي تقى تددومرابني آكراس بيان فرايتا تھا۔ مرقرآن چونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم برنازل ہواجن کے بدکونی نیانی نآئے گاجولصورت وقع تحلف اے بیان قرادیا۔اس لئے ابتد تعالى نے اس كى حفاظت لينے ذمرلى - اوراس طرح لينے جبيب پاك كى ش عبوبيت كويمي ظاهر فواديا -الله وتحرل وستلة وكارك على حبيبك سيدياك مَوْلِنَامُ حُمَّدٍ وَعَلَى الهِ وَ اَصْعَابِهِ وَعَلَيْنَامَعُهُمْ يِعَدُدُ كُلِّ مَعُلُوْمِ لِكَ-التدتعالى في قرآن كيم كي حفاظت كاطرفه سامان كياب علما الماسل قرار وعدتنين بردورس اسع بطراتي تواتر روايت كرتے بيمس جن ركذب وسم مک بنیں ہوسکتا۔اس کے علاوہ صنوراقدس صلی اللہ علیہ بہلم کے عمد مارك سيكرسرزما فيس كثرت ساس كآب كم حافظ بسيبي وركند رس کے۔اس طرح امت کے سینوں میں محفوظ مونا اس کتاب اللی کا خاصہ كِلْ مُوالِي السِّينَا فَي مُلْدُر لِلْمُوالِي اللَّهِ الللَّالِيلَّالِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال الَّذِينَ أَوْتُواالْمِلْمُ وَمَا يَجْمُحُدُ يس ال كيمن كومل معلمينكر بالنت آلاً الظُّر لمُون ٥٠ سنين ماري آيتول سي مُوسي جَو (عنكوت عه) بالضافين-

اسى واسط الله تعالى في شب عراج مين الين جبيب ياك صلى الته عليه

وسلم سے مقام قاب قوسبن اوادنی میں مجلد دیگرانعامات کے لیمی ارشاد فرایا

"يُن فَ فِي تِرِي امت مِي سے ايسي جاعتيں بنائي ہي كم ك ديكو صفي آئزة

جن کے دل ان کی انجیلیں ہیں یا بعنی ان کے دل کتابوں کی طرح ہیں جس طرح انسان کتاب سے پڑھتا ہے۔ دہ دل سے وَآن مجید کی تلادت

امام بیقی نے روایت کی کری بن اکثم (متوفی سرم مرده) کے کہا کہ ایک بهودی خلیفه مامون کی خدمت بین آیا۔ اس نے کلام کیا اوراجھا کلام کیا۔ خلیفہ نے اسے دعوت اسلام دی۔ مگراس نے انکار کر دیا۔ جب ایک ال گذراتوده سلمان مورسماسے پاس آیا اوراس نے علم وفقہ میں انچھ گفتگو کی-الون نے اس سے اوچھاکتر ہے اسلام لانے کاکیا بعث ہے؟ اس سے کہا میں نے آك التجاكرة اسب كامتحال كيامي في في والت تين نسخ لكه اوران بي كماشي دى او كنيسير محميج ديتے و متيول فرونت او كئے كيوس نے الحيل كتين لنخ لکھے اور المنی کمی بیٹی ردی اور کرجابین تھیج دیے دہ تینوں کھی فروخت ہو گئے بھوئی نے قرآن مجد کے تین نسخے لکھے اوران میں کمیشی کردی-اورانکو وراقین کے النصيح ديا-انهول لے السخول كى درق كردانى كي جب ان بير كمي بيشي يائى توان كو بمينك ديا-اورانكومول مذليا-اس سيئي في جان لياكدير تاب تحلف محفوظ ي-

مانيسفي ليرت مرد وجعلت من امتك اقوامًا ولمُورُهُ وُ احاجيله ورضمات كرى السيولي. مطبوع يحلس دائرة للعارف النظامير جيدر آباد دكن بزراول مها

اله خمالص كبرى السيوطي جزرتاني مدا-

اس واسط كرده الخيال ظرائ كم تح الله كاكتبية اوراس كي خرواري يق

لله مَا اسْتُعُفِظُوْ امِن كِتْبِ اللهِ وَكَانُوا (46-56) = 15 - 50 4 - 34)

اس آیتیں تاب عمراد تورات ہے۔

اس كئيس ملمان موليا يمي كلككيس في اسى ال حج كيا اور فيان بي ينه سعدا ميس في يقصدان سے بيان كيا حضرت مفيان في فراياكدا كا مصداق آرا جي ميں موجود ہے - يمس في بوجهاكس مقام بر - فرواياكدالله تقالی في تورات اور اخيل كي نسبت مِمّا الله تحفيظ فوام في كر شبال الله فروايا ہے - بيسان كي حفاظت الله في في مورد مي كئي تھى اور قرآن كي نسبت فروايا - إِنَّا الحَدُّ فَ مَرَّدُ لَمُنَا اللّهِ فَالْمُونَ لَهُ اللّهُ لَلْمُ فِلْوُنَ اللّهِ فَاللّهُ لَلْمُ فَاللّهُ لَلْمُ فَلَوْنَ اللّهِ فَاللّهُ لَلْمُ فَاللّهُ لَلْمُ فَلَوْنَ اللّهِ فَاللّهُ لَلْمُ فَاللّهُ لَلْمُ فَلَوْنَ اللّهِ فَلَوْنَ اللّهُ لَلْمُ فَلَوْنَ اللّهُ لَلْمُ فَلَا لَهُ فَاللّهُ لَهُ فَاللّهُ لَلْمُ فَلَا لَهُ لَا لَهُ فَاللّهُ لَا فَاللّهُ لَاللّهُ لَلْمُ فَلَا لَهُ لَا فَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا مُعْلَقُونَ اللّهُ لَا لَهُ لِهُ فَلَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ ل

اِتَكَاكُفَيْنَاكَ الْمُسْتَغَفِّرُونِ وَ مِمْسِينِ مِن مِن مِن مَلِ الْمُسْتَغَفِّرُونِ وَ مِنْ اللهِ اللهَ ا الذِيْنَ يَجَعْلُونَ مَعَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(48-31

اشراف قریش سے پانچ شخص جمال رسول الشرصلی الترعلیہ و کود کھٹے تھے مشخصاکرتے تھے جب ال کی شرارت مدس بڑھ گئی تو التد تا فی میں انکے بالے بین نازل فرائیں۔ یسوہ ایک دن رات میں بلاک ہوگئے۔ ان میں سے ایک عاص بن وائل سمی تھا۔ وہ لینے بیٹے کے ساتیر کرفے ۔ ان میں سے ایک عاص بن وائل سمی تھا۔ وہ لینے بیٹے کے ساتیر کرفے ۔ ان میں سے ایک عاص بن وائل سمی تھا۔ وہ لینے بیٹے کے ساتیر کو کے کہ کا اور ایک در ہ کو کو لیے اور میں اور ایس نے پاؤل زمین پر رکھا کئے لگا بھے کے کہ کا اور وہیں مرکب اور میں درم ہوگیا۔ بہان کہ کہ اون سے کی گردن کی اند ہوگیا اور وہیں مرکب دوسرا حاست بن قیس سمی تھا۔ اس نے ملین مجھلی کھالی بیخت بیا سے بھی۔ دوسرا حاست بن قیس سمی تھا۔ اس نے ملین مجھلی کھالی بیخت بیا سے بھی۔

وو پانی بتیار ایسال تک کراس کا بیط بھٹ گیا اور مرکیا۔ مرتے وقت کمتاتما كر مجع محرك رب نے مار دالا تبيرا اسودين المطلب بن الحارث تھا۔ وہ اپنے غلام کے ساتھ نکلا۔ ایک درخت کی جڑمیں بیٹھا ہوا تھا کہ حفرت جرئیل على السلام آئے اورا سكى مركودرخت ير مار نے لگے - وہ لينے غلام سے فياد كِ نَا عَلام نِهُ مَا ، مِع تُوكُونَ نَظر نبيل آيا آپ بي ايساريس بي بي وه دبس مركبا - و تصاول دبن مغيره تصاوه بني خزاء بين سے ايك تيرترائش كي دكان سے كزرا-ايك بيكان اس كى چادركے دائن سے يك كيا-وہ چادر كا دامن اینے کندھے روالنے لگا توپیکان سے اسکی رکب ہفت اذام کو گئی پھر خون بندنه موايمان ككروه مركيا- بانخوال اسودين عبد بغوت تقا-وه لين كوسے كالاً سے وكى يس و حسشى كى طرح سياه بوكيا جب وه كھرآيا توكھوالو<sup>ل</sup> العنها - آخروه اس لوك ازس مركا -يشن كوني ١٨٨ وَ لَنْ كَادُوْ الْمَيْنَةُ فِنْ فَنَكَ مِنَ اور تَقْيق وه قريب تع كر بحلاول عَماد الدروض كيخر والكوائم منها والذا نين عاد كاليس تحدكواس س كَوْيَاتُنُونَ خِلْفُكُ إِلَّا قَلِيدِيلًا اوراس وقت وه نزيس كيتر ر بني امرين عما ينظيم كلفور الدار -كفارقريش جابت تھے كمايذارسورول الله صلى الله عليه وسلم كوب آرام كردى- تاكه كحبراكر مكه سے كل جائيں-اس وقت بيرآيت نازل ہوئي جن ميں ك دائل حافظ الى فيم مطبوع علس دائرة المعارف النظامية حدرا إد- صاويع- 1

سہ ہم ہم اللہ دیاگیا ہے کہ اگروہ آپ کو نکال دینگے تو آپ کے بعدوہ دیرتک زندہ درمیں گے ۔ بدر کے دن میں بیٹین گوئی پوری ہوئی۔ اس دن آپ کوایذار دینے والے تنل ہوگئے۔

پیشن کوئی۔۲۵

وعدوكياالله المال الولول سيوتم ميس المال الديمي ادركتهي فيك كام البته يجهي حاكم ركاالكولك ميس جيساكه حاكم كيا تقاان سي الكولك اور ثابت كرديكا الكواسط دين الكابو ليندكرويا الكواسطاد بدل يكاالكواد ليندكرويا الكواسطاد بدل يكاالكواد معرف ميري بندگي ريك خركي دهم رئينگي ميركوني - اور جوكوني ناشكري كا اس تيجه مودي كوگ بين فاسق -

وَعَدَاللَّهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوْامِنْكُوْ وَعَيِلُواالصَّرِلِهِ لَيَسَتَغَلِّفَ الَّذِيْنَ فِالْكَرْمِنِ كَمَااسُتَخْلُفَ الَّذِيْنَ مِنْ مَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمُ دِيْنَهُمُ الَّذِي الْنَصَّلِي لَهُمُ وَلَيْبَكِنَ لَهُمُ دِيْنَهُمُ مِنْ بَعِنْ مِحْوِنِهِمْ الْمَنْكَانَ لَهُمُ وَلَيْبَكِلَهُمُ مِنْ بَعِنْ مِحْوِنِهِمْ الْمَنْكَانَ لَهُمُ وَلَيْبَكِلَهُمُ لَا يُشْرِي وَنَ مِنْ شَيْطًا مُومَىٰ كَفَى بَعْنَ ذَلِكَ فَأُولِيْكَ هُمُ الفَلِمَ قُونَ

(184-32)

اس آیت میں اللہ تعالی نے حضوراقد س میں اللہ علیہ وہم کے صحافیارام سے جو موجود تھے۔ خلافت اور تمکین دین اور کفارے امن کا وعد ، فرایا۔ اور صاف کہ دیا کہ یہ خلافت اس طرح ہوگی جیسے بنی اسرائیل میں قائم ہوئی تھی۔ یہ وعد ، خلفائے اربعہ رضی اللہ عہم کے زمانے میں لفظ بلفظ اُول ہوا جس کی تقصیل کی اس کتاب میں گنجائش ہنیں۔ لہذا جو شخص انکی خلات سے متکر ہواس کا حکم وہی ہے جو اس آیت کے اخر حضمیں مذکورہے۔

پیشین گوئی۔۲۹ إِنَّ الَّذِي فَرَحَى عَلَيْكَ الْعُرْانَ جِي نِعَكُم بِيهِا مُرِدِّرْآن كا-ده بعر لَوَّادُ لُوَ الْيُ مَعَادِ الصمرع، لافوالام بَعِمُوسِل عِلَمَ جب حضوراقد صلى التدعليه ولم نحكم الني مدينه كوج ت فرائي ورا يس مقام عبني آپ كووطن كاخيال آيا- الله تعالى في اس وقت يرآيت نازل فرائی-اوراس میں بھرکویس واپس آنے کی خوشخری دی۔ پیشینگوئی ہوت کے آکھویں سال فتح کم کے دن اوری ہوئی۔ پیشن کوئی۔ ۲۷ مغلوب بو گئے ہیں روی لگتے ماک الْقِرْةُ غُلِبَتِ التُّاوُمُ فِي أَدُنَى س اورده اس علوب بونے کے بعد الأرزين وهم مرن بعث ينظبهم اب غالب و ي كنى رئس مين -سَيُعْلِيُونَ وَفَيْضِمِسِيْنَ الْمُ الترك القس كام سا الكيا للوالكمرون فبنل ومن بعث وَيُوْمِ إِنْ يُغْرُحُ الْمُؤْمِنُونَ الْ اوراس دن نوش بو تحصلان الله كمدد مدكرة بحرى جاتا بنضر للله مينضرمن يتكاؤه ادروی ہے غالب مران -وَهُوَالْمِنْ إِذَ الْعَرِيْمُ الْمَانِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ جب كسى يويز في موميول يرحمد كيا توعرب سيلتى زمين (اذبعات ولفرك يااردن فلطين مي دونول الشكرول كامقابله وااورفارس دوم بغالب تئ جب يخبركم شرفيس بنجي توشكين خوش بوت اورسلمانون كن كل يم اورنصارى الى كتاب و اورم اورفارس بي كتاب بي جركا

بمات بحائی تنها سے بھائوں پر فالب آگئے ہم بھی تم پیفالب آجائیں گے۔ مسلمانول كويدام بنمايت ناكواد كزرايس الشرتعاني فيرآيت نازل فهاني میں مذکورہے کرچیندسال کے إندر روم فارس پر غالب آجا نینگے جنا نی اوسال ک بعد بدر کے دن پیشین گوئی پوری ہوگئی۔ پیشین گوئی -۲۸ الكَ اللَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله بِعَيْدِيسُ لَظِينَ أَتَّهُ مُ لَا إِنْ فِي صُرُفِهُمْ لِينَ فِي مِن كَيْ مِهِ مِنْ الْمُو الرَّيْسِ الذكبرة كأهده ببالفياء فاشتعن انطسينون بالركبروه منس ينفوا اس مك يسوتويناه مانك الله كي ييك بالله طالك هو التوية البصير (نون-ع۱) ده سيستاد بكيتا-اس آیت میں یہ مذکورہ کو منکرین کے داول میں یع ورہے کہم رول التُصِلى التُرعليه ولم سے اور رس كے - مريه نيس بونے كا بينا ني كاركھي حضوراقد مصلى التعليه وللم يرتعاظم وتقدم حاصل نبوا-بيشين و ي - ۲۹ مَلَاتَهِ نُوَاوَتَن عُوَّا إِلَى السَّلُولِ مُن اللهِ الدَّيلُ السَّلُولِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُو وَانْتُنْمُ الْاعْلَوْنَ قَتْ وَلِلْهُ مُحَكِّمْ لَي طِن - اورتم بي رموك غالب او وَلَنْ يَتَوَكُّمُ إِعْمَالَكُمْ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِلَادِه مِرْفِلْكُ العاسات الكامتاك (١٣٤٠) اس آیت میں اللہ تعالی فرمانا ہے کہ تم کفار کے مقابلہ میں ستی زکو۔

۵۹۷ اوران سے صلح طلب نکرو تم ہی غالب آؤگے جنا پنے ایسا ہی قفع میں آیا۔ پیشن گوئی۔ ۳۰

لَقَنْ صَدَى الله وسُولَهُ الوَّوْيَ الْمُولِةِ الوَّوْيَ الْمُولِةِ الوَّوْلِةِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ المُؤْلِقِينَ المُ

انغ-عها فغرافزيك

هُوَ الَّذِي كَ آسُكُ رُسُولُو إِلَيْكِ ووسِهِ مِن فِيجِابِنارُ ولَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

اورسچدین کے تاکہ غالب کرے وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ وْعَلَى النَّهِ كُلِّهُ وكَفَى بِاللّهِ شَهِيْدًا ٥ اس كوسردين يراوركا في إلى (فق- عم) شهادت ديني والا-اس آیت میں دین اسلام کے تمام دینول پر غالب آنے کی بیٹیا تھی ہجس کے پورا ہونے میں کلام نہیں موضح القرآن میں ہے۔"اس دین كوالترف ظامري مجى سب عالب كرديا ايك ورت وروليل سفالب آمْيُرِيْكُ وَى كَيْدًا مْ فَالْمِدْيْنَ كِياجِ الْمِتَّعِينَ كِيهِ وَاوْكُونَا يَسُوجِ كَافْر كَفُرُ وَالْمُ مُ الْمُكِنْ وَنَ أُ الحرر عن المرين وي داويس في دائيس اس آیت کی میں براخبار بالنیب مبے کرجن شکون نے بعثت کے تروی سال دارالندوه مي جناب رسالت آب صلى التُرعليه وسلم عِقْتَل كرتير اتفاق كيا تفاده بلاك موجائي كم جياني ليم برس ايسابي وقوع مين آيا-يشن گونی - ۱۳ المريقونون يحن بجيع منتصر كياكتيب مرب جاعت بالديدي سَمِهُ زُمُ الجُمْمُ وَيُولُونُ الدُّبُرُ مِن السَّلَت دى مِك عن الرجاس اورجالس كينه دعر يرايتس كميس نازل موس جب بركادن آيا اورقر لش ومزرية في توحضورا قدس صلى التدعليه وسلم ف ذره بين اور الوار كفينج اوت ال كاتعاقب معلے محقرت عرصی اللہ تعالیٰ عنہ نے فربا کہ اس دن مجھے اس بیشین گوئی کا مطلب مجمعیں آبا کہ کفار قریش ہزئیت اٹھائیں گے اور مسلمان تلوار و نیزو سے اللہ اقتیات کریں گے صحیح مبخاری کا ب الله اندی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس محالیت ہے کہ بدر کے دن نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا مائی ۔ اور ایت عربی محد ب

المراعض يس كرميدنا حفرت الوبكروض الله وعن المعنوركا بالقريل اورعض المراعض الم

يشِين كوئي يهم

هُوَالَّذِیُ اَخْرَجُ الَّذِیْنَ کُنُواْ دہ ہے جس نے کال نیئے جو کا فرین مِنْ اَهْ لِمِالْکِتْ مِنْ دِیَادِهِ مِنْ دِیَادِهِ مِنْ دِیَادِهِ مِنْ دِیَادِهِ مِنْ دِیَادِهِ مِنْ دِیَادِهِ لِادَّالِ الْحُشْرِیْ الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مُلِي مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ م

اس کتاب میں پہلے آپکا ہے کہ آنخفرت میں اللہ علیہ وسلم نے بنی نفیر
کو ہجرت کے چوتھے سال جلاوطن کر دیا۔ اور وہ ملک شام میں چلے گئے۔ بربرو کی پہلی جلاوطنی تھی جیسا کہ آبت بالاست ظاہر ہے۔ اس میں اشارہ تھا کہ ہود کی دوسری جلاوطنی بھی ہوگی۔ چنا پنچہ وہ حضرت عرضی اللہ تعالی عذہ کے جندا یں دقوعیں آئی جب کریود تمام جزیرہ عرب سے کال دیئے گئے۔ گرحفرت فاردق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مالوں کی قبیت دی ۔ پیشین کوئی ۔۳۵

M4-M4-M4

اِنَّا اَعْطَیْنَاکَ الْکُونَوَهُ فَصَلِ مَنْ دی تِهُ کُورُدِ مونما دیرُه لین لِرَبِّکَ وَانْحُدُرُهُ اِنَ هُالِنَکُ درب کِ آگا ور زبان کر بین کثر هُوالْلاَبْتُرُ ٥ اکون براوی می پیکان د به قرآن کی چیوٹی می مورت ہے۔اس کی تین آیتوں میں جار بیشیں گئی کی ک

ك ديمومكلوة باب اخراج اليهود من جزيرة الرب بصل اول. سله ديموتغير كيرور ثان سله تغيير موح المعاني جزراول صن

میں۔ایک توسیلی آیت میں ہے جب کر کوڑے مراد کڑت ابراع ہو۔ جیسا کہ بعض روایات میں وارد ہے۔ دوری پیشین گوئی دوسری آیت میں ہے۔ کیونکہ وَانْحَوْرَاورومِ إِنْ كُر صِيغُ امر ب يبن اس مين اشاره ب كرالله تعالى حضورته صلی اللہ علیہ سلم کو اورآب کی امت کو تو نگری عطاکرے گاجس سے قربانی پر اقدام ہوسکے۔اسی طرح تیری آیت میں دوسیشینگوئیال ہی لیعنی حفودیں بلكحضور كارشمن ب اولادم على كداس كي ينجيكوني اس كانام نه ليكا-يه چارول پيشين گويئال اوري وئين-آپ كاتباع كى كثرت ظاہر سيحتى قیامت کدن آپ بلحاظ است تمام نبیول سے رام کر ہونگے -اللہ نے حضوركوتو نكرى اس قدر عطافراني كدايك دفد سواون طيطوربدي بيهي-عاص بن وائل وحضوركو تهاكثا مونے كاطعن ديارتا تھا- ب اولادمرا-ال كى نسامنقطع ہوگئى۔كوئى اس كانام كھى نبيس ليتا-ھالانكە حضور كى ذرىيت قیامت کے کہ آپ کا نام قیامت تک روش ہے۔علادہ ازیں۔ مومنین آپ کی اولاد ہی جو قیامت کے رس کے سے الناراقت رارتو احظر مصل خصمهاه روت توب عاوخيل يشن کونی . ۲

اذَا بَا اللهِ وَالْفَتَ مُ فَ مَنْ اللهِ وَالْفَتَ مُ فَ اللهِ وَالْفَتَ مُ فَ اللهِ وَالْفَتَ مُ فَ اللهِ وَاللهِ و

A.4

واسْتَعْنُونْ وُ وَإِنَّهُ كَانَ تَوَالِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الورة لفي اللَّهِ اللّ

یر سورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی۔اس میں فتح مکہ کی بشارہ ہے۔ جو ہجرت کے آخھویں سال بُؤری ہوئی۔ اور بیشین گوئی کے مطابق اہل کم وطائف ویمن و ہوازن اور باقی قبائل عرب دین اسلام میں گروہ ہاگرہ وہ ہوئے۔حالانکہ اس سے پہلے اکّادگا اسلام میں داخل ہواکرتے تھے۔

مندرجبالابیشین گوئیال جوسب کی سب پوری بوئین فقط بطور ثال
بیان کی گئی بین اوراس کتاب بین نیاده کی گنجایش بھی بنین ورز آن مجید
بین تواس کنرسے بیشینگوئیال بین کہ کوئی زماندایسا بنین جبین قرآن مجید کی وئی ذکوئی
پیشین گوئی پوری منہوتی ہو۔اور کتنی پیشین گوئیال بین کہ قرب قبامت اور
پیشین گوئی پوری بونگی منٹلگیا جوج و ماجوج کا آنا۔ دابۃ الارض کا ظاہر ہونا
مفرت عیسی علی بنینا وعلیہ الصلوق والسلام کا تشرلف لانا۔ آسمانوں کا بھٹنا
مفرت عیسی علی بنینا وعلیہ الصلوق والسلام کا تشرلف لانا۔ آسمانوں کا بھٹنا
مونا۔ ہاتھ یا وَل کا گواہی دینا۔ اعمال کا وزن کیا جانا وغیرہ وغیرہ ۔ بین صورم
ہونا۔ ہاتھ یا وَل کا گواہی دینا۔ اعمال کا وزن کیا جانا وغیرہ وغیرہ ۔ بین صورم
ہواکہ قرآن کریم بے شک مجزہ ہے۔

اعباز المتسرآن كى چوتھى وجب علوم القرآن علوم كے لحاظ سيجى قرآن كريم مجزو ہے بيضا پنج شاه ولى الشر رحمة السّد

عليه فروات مبي كرمعاني منظومة قرآن پانج علمول مسه فارج تنيس اول علم احكام ليني واجب ومندوب وببلح ومكروه وحرام خواه ازتسم عبادات مول معاملات بالترسير منزل سیاست مدن- دوسرے چارگراہ فرقول مین اندورنساری وشرکد فی منافقین کے ماته فحاصمه كاعلم تنبسر سالته تعالى كيفمتول أأسان وزمين كيبدأنش كاذكراد بندول كى ضروريات كالمام اورالله كى صفات كالمدكابيان كيساليفيوت كرني كاعلم بيو تحصايام التدييني الم ماضية مين شنان خداكيسا تدخد الحقائع با كران كے ساتھ تضيعت كرنے كاعلم- يانجويں موت اور مابعد موت احشرونشرو حاب ومیزان وبهشت ودونخ ایکساتدفصیحت کرنے کاعلم-قرآن ہیں ال علوم نجيكان كامونااس بات كى دليل ب كريكاب الله تعالى في بني آدم كىبايت كے لئے نازل فرائى ہے يج طرح عالم طب جب قانون شيخ كامطالعہ كرتا باورد كيمتا محكريكاب بياريول كوأسباب وعلامات اورادويك بيان ين غايت درج كويني موئى ب تواسد ذرات مني ربتاك ب مؤلف علم طبيس كامل ميداسي طرح شرييتول كاسراد كاعالم جب جال ليتا ہے کہ تہذیب نفوس میں افراد انسان کے لئے کن کن چیزوں کے بتانے کی عزور ے- اورلبدازال فنون نیجاریس نامل کرائے توبیشک اسمعلوم ہوجاتا ؟ كريفنون البيغ معانى بس اس طرح واقع بوت بس كداس سي بمتر مكن نهين-قرآن کیم ویک ترکینفوس میں معرفاب بے۔اسی واسطےاس کا ب تلاوت کے وقت دلوں مین خشیت وہمیب بیداہوتی ہے۔ جنانچداللہ تعالی ك فزالكبيرتي اصول التغيره ١٩٩٣

فواتا مي:

الترف آدى برتركاب كاب ب البيس لتى دوبرائ بوئى بال كوئ بوق بين اس كالون بان لوگوں كى بو بين اس كالون بان لوگوں كى بو فرت بين اپنے رہے بورم برجاتے بين الكر برا اور ل كالفائد كى ياد كى طوت

اللهُ نَرَّلُ آخْسَ الْعَبِيْفِ كِتْبًا مُتَكَالِمُ الْمَثَالِ الْعَثْمَةِ مِنْ عُجُلُودُ الَّذِينَ يَغْسَوْنَ مَ بَهُ فَوْتُو عَلِيْنَ عُلْوَدُهُمْ مُوعُلُونَ بُهُ فَاللهِ وَكُولُولِللَّهِ عُلُودُهُمْ مُوعُلُونَ بُهُ وَاللهِ وَكُولُولِللَّهِ اللهِ وَعُلُونُهُمُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

(نبر-ع۳)

دوسرى جكرارشاد بوقائد. كَوْاَنُوْلْتَاهْ لَا الْقُوْالَ عَلَى جَبِلِ الرَّبِمِ الْارتِ الْمُعَلَّى الْمُعِلَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَامِ اللَّهُ اللْمُنَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اگریم اتارتے اس قرآن کو ایک پہاڑیہ البتہ تودیکھتا اسکودب جانے الانھیٹ جانے والا اللہ کے ڈرسے اور میرالیں بیان کرتے ہیں ہم کوکوں کے واسط تاکہ وہ ذکا کیں۔

قرآن کریم کی اس خارق عادت ناظر سے بیخے کے لئے گفار قراش ایک دوسرے سے کہ دیا کرتے تھے کہ جب قرآن بڑھا جائے قرقم شور مجادیا کر وائم بحد عہ) ادراسی واسطے مذہبین پراس کا سننا نمایت دسوار کرز تا تھا۔ اور اوج خبت طبع نفرت سے بیٹھ نے کر بھاگ جاتے تھے (بنی اسرائیل -ع ۵) ذیل میں تاثیر قرآن مجید کی توضیح کے لئے ہم چند مثالیں درج کرتے ہیں:۔

ا کاب آپس میں ملتی مین فرنی میں کوئی آیت کم منیں - دومرائی ہوئی بعنی ایک معاکمی کی ا

ف دکھیوسے ابی ہشام۔ ذکر اسلام عربی خطاب رضی الندیء کے خام مے معنی ہی کھاننے والا۔ یحضر فیعم بن بدائلہ کا تقتیج میں کی دھیں ہے کررسول اللہ کی اللہ علیہ ویسلم نے فرایا کہ میں ہمشت میں داخل ہواتو میں نے نعیم کے کھالشنے کی آواز سنی راصابہ

دين كومعيوب بتاتا ہے اوران كے معبودول كوبراكمتا ہے۔

مغیم عراالتری تسم تجھے ترے فس نے دسوکادیا ہے۔ کیاتو سمحتا ہے کہ اگر تو حضرت محمد وقتل کرنے کا توعید مناف کی اولاد تجھے زمین پر زندہ چھوڑ دیگی؟ توليفابل بيت سي جا، اور النيس يدهار-عمر-كون سےالى بيت؟ نعيم -الله كي سم! ترابهنوني سعيدين نبداورتيري ببن فاطر دونول مسلمان ہو گئے ہیں اور دین محری کے بیرون گئے ہیں۔ توان سے سابھ لے۔ ريس كرعرايني بهن كے كوم پنجة بين- وہال حضرت خباب آپ كي بين اور بهنوني كوقرآن كي مورة كلا برها يسبب بي جن كي آواز عرك كان بي راجاتي ہے عرکی آسف سے حضرت خاب آولوظر عمیں جا چھیتے ہیں اورفاط وہ حیف قرآن لیکواپنی ال کے بنیج چیالیتی ہیں) عمر- (افرردافل بوكر) يرآوازومي يستى سيكيسي هي؟ سعيدوفا عمر-توني منا-عمر کیول منیں اللہ کی شم مجھے خبر گئی ہے کہتم دونوں دین محمدی کے بیردین (يكدر عرسويدكور ليقيب بن جيوان الفتى بالسيمي لولا سعيدوفاطمه الهمسلان وكئة بي اورالله ورول بإيان كآئ الى-قركوكوكتاب-عرد (بن كولمولمان ديكوكرندامت سے) بين ادوكاب تودكف و جوائمى كم

- हें द्वा के فاطمه- مجع درب كدتووايس ندكا-عر- توند در البخ معودول كتم كاكرامين في حكوالس كردول كا-قاطمہ رہائی سے اسلام کے لائج میں آل بھائی آتو شک ہونے کے سبہ ناپاک ع-اسے تو وہی مجھوتے ہیں جویاک ہوں۔ عمر-(غسل کے بعد سورة لله کی شروع کی آیتیں تلاوت کرکے) بیکلام کیسا اچھا اور خباب رو طفری سنظل عرا محجد امید ہے کہ آپ نبی صلی اللہ والمرکی دعا كے مصداق ہونگے كيونكمين نے كل سناكرآب لوں دعافرا رہے تصيريا التدتو ابوالحكمين مشام ياعمرين الخطاب كمساقه كسلامك تقويت دے اعمراتواللہ سے در-عمر- مجع حضرت محرك إس الحياوة اكرمين مسلمان موجاؤل-خاب -آب عاصحاب ككوومفاكة ريب تشرفي ركفتين اعرتلوار آؤے لطكائے دردولت يرينج كردروازه كمشكميا تيب الل خانيس ساك صحابي آب كواس بيت بين دكيد كردر واتيس-صحابی - يارسول الله إيمرن الخطاب بعجوتلوار حمائل كتم موت بع-حمزه -أسے آنے كى اجازت دو- اگروه كارخرك لئے آيات تو يس دريخ ننیں۔ اور آگروہ شرارت کا ارادہ رکھتا ہے توہم اسے اس کی تلوارہ قتل كردينك

رسول المتررصى الله عليه وسم اس الدرآن دو-صحانی-اندرآئي رعردافل موتين رسول الله رصلي الله عليه ولم عركى كريا جادركادام كين فيكر خطاب كے بيلے! كيونكرآنا بوا-الله كقم إلى نبي نبيل ديمية اكرتوباز آئ -يمان ك كلله بخديكودكانازل ك-عمر- يارسول الله إس آب كى خدمت مين آيا ہوں تاكدالله يراورالله كرول يراوراس يرجوه الله كال سالات ايمان لاؤل-راس طرح عراسلام لاتيهي اورحضوراقدس على الدعلية والمجيز في بين جس ستقام حاضرين خانه كومعلوم موجاتا ب كرحفرت عروضي لتد عندمسلمان ہوگئے) ايك روزحضرت عمرفاروق رصنى التارتعالي عندايك اونك يرسوار ايك كوچيس سكرزرب تع -ايك قارى فيرآيت يرهى:-اِنْ عَذَابَ مَرَبِكَ لَوَاقِعُ لَمُ اللَّهُ بِعَلْ عَدَابِتِر عدب كانفظ الله مِنْ دَافِيعِ فَ (طورغ) بي بي اسكوكو تي نيس مان والا-اسے شُ کرآپ بہوش ہو گئے اور بہوشی کی حالت میں زمین رگر راہے دبال سے الفاكرآپ كوكولائے-مدت تك اس دردسے بماررے- بمال تک کوک آپ کی بیاریسی کے لئے آتے تھے۔ دشمنان الام مي وآن كم كي فوق العادت تاثير كے قائل تھے جيت الي ك كمتوبات فرت مجددالف انى بيذاشخ احرسر بندى رضى الترعند دفتراول كمتوب سيطدور ببست بنوت مين حفرت الوكرصديق بجت كارادك معصف كاطون كلے توابن الدعندال كورك الغادس إبني جوارس كدوابس كيا قريش في إن الدغنه كي جواركوروندكيا- كراس سے كماكه ابو كرے كمددوكه اين كومين اليارب كى عبادت كر عاور مازيس جيك ويام يره ه مرميس اذيت ىزدى- اور آوازسے قرآن نابرھے-كيونكە يمين ڈرہے كەمبادا بمارى درتو اور کول می قرآن کا اثر را جائے۔ ابن الدغنہ نے یہی آپ سے ذکر كريالكه مرت آب في اسى رعمل كيا- بعدازال ليف كوك إس ايك سجد بنال جرمي آب نماز رفيطة اورقرآن بآواز رفيصة - رقبق القلب تح اقرآن رفضة توب اختيار دويرك - آب كى قرارت ورقت سىسردادان قرش ڈرگئے۔ انہوں نے ابن الدغنہ کو بلاکر کہا کہ ابو برنے خلاف شرط لیے گھر کے پاس ایک مسجد بنالی ہے جس میں وہ باواز نماز وقرآن رفیصنا ہے ہمیں در ب كمبادا بهارى عورتول ادريول ياس كااثريك -تماس كوروك دو-الله الروه لين هرك اندرجيك عبادت كناجات توكياك - اوراكر باداز قران پڑھنے براصراركرے توتم اس كى حفاظت كى ذمددارى واليس لے او - كيونك مين يدسيد منين كرم عنها الصاعد كي حفاظت كو توردي - بم الوكركورات كاجازت بنيس دے سكتے۔ يش كرابن الدغذ آپ كے پاس آيا اور كھنے لگاکہ آپ کومیری جوار کی شرط معلوم ہے آپ کی یابندی کریں در دمیری ذمرداری والسروس كبونكيس نهير حايتها كدعرب بينين كدايك تخص كي حفاظت كاعمد جوس سے کیا تھادہ آور ڈالاگیا۔ آنے جواب اکس تساری جوارکودایس کرام<sup>و</sup>

اورفداكى جوارير راصني بول-

حضرت جبير ونطعم واسلام لانے سے پہلے اسران بدر کے بارے یں كفتكورن كے لئے حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں عاضر ہوتے تھے بیان کرتے ہیں کوئی نے رسول المترسلی اللہ علیہ سلم کو نماز مغرب میں ورقہ طورير صفيايا جبآب اس آيت بهنجي

المرخُلِقُوْامِنْ غَيْرِشَيْءِ المرهم كياده بدابوع بسآب بي آبابي الْخَالِقُونَ أَمْرِ خَلَقُواالسَّمُونِ فَي بِي بِيرَ الرَّفِ ولا - يا المول فيها

الْارْضَ بَكُ لَا يُوْضِنُونَ أَمْ عِنْكُمْ لَي بِآمَانُون اورزين ولكيفيني خَوْرَانِنُ رِبِّكُ الْمُعْمُ الْمُسْطِرُونَ ٥ كُرت كِيالِكُ إِس وَالْعَالِي سِيرِك

رطور عدد المراج المراج المراد عبي-

توقريب تعاكد (فوف)ميرادل بيد الحجائيد - اورايك روايت بي محكديهيلي دفعه متنى كرايان فيراء دلين قرار مراا

حضرت طفيل بن عمر الدوسي جوايك شراف ودانا شاع تقه البيخ اسلام الم كاقضه الدر بيان فراتيب كرئيس مكرميس آيا-رسول الترصلي التدعليه والم ومريط قبیلة قرش کے لوگوں نے مجھ سے کہا۔ اعطفیل! تو ہمارے شہروں میں آیا ہے۔ يتخص احضرت محد اجو بمات درميان ب اس فيمين تنگ كرديا مار

ك فيح بخارى إب بجرت البني على الترعابية لم -سك فيح بخارى وسيح مسلم د كيفو-سك دلائل النبوت المحافظ إلى نتيم جزرادل وهئة - 4 يقصاستيعاب لابن عيد البدر بهي مذكور ب-

بماری جماعت کویا گنده کردیا-اس کاقبل جادوگرون کاسا ہے جس سے دہ اب بیطیس، بحانی بحانی س اور میان بوی س جدانی دال دیا ہے -ہم دُرتے ہیں کہ کیس ہماری طرح تجدر پاورتیری قوم ربھی جادو کردے، اس لئے تواس سے کلام نکرنا-اور ناس سے کھ سننا-وہ مجھے ہی گئے رہے۔ یہاں يك كرميس في صمم اراده كرايا كرمين اس سے كچھ ندسنوں كا اور نه كام كرونگا-نوب يمال مكسيني كرجب مين سجد كى طرف جايا تواس درس كرمير اراده آب كي آوازمير الاس يرط جات ابنه كانول مين روئي تفونس ليتا-ايك نوزوصيح كومكين مسجد كى طوف كيا توكيا ديهمتا بهول كدرسول الترصلي التدعلي وسلم كب كے ياس كھوك نمازيره رہم ہيں- يمين آپ كے قرب كھوا ہوكيا بس الله في مجهة إيكالبفوق ل سنابي ديا- مريس في ايك عمده كلام سنا-اور اہنے جی میں کما-واتے بے فرزندی مادر من میں دانا شاع ہوں - برے بحطيس تميزكسكتابول- بمراس كاقول سنفس فجه كياجيزانع بوسكتي ب-جو كچه ده بيان كركا اگراچها بواتوسكي قبول كرلونكا اوراكر برا بواتو ردكردونكا-اس منتميس محمراريا-يهال مكرسول الترصلي التدعليه والم لبنے دولت خالے کی طوف واپس ہوئے میں آپ کے پیچھے بیکھے ہو لیا۔ جب آپ این دولت فانے میں داخل ہونے لگے توسی نے عرص کیا۔ مخدا آپ کی قوم نے بھے ایسا ایسا کہا ہے۔اللہ کی قسم اوہ مجھ آپ کے قِل سے ڈراتے رہے۔ یہاں کک کرئیں نے لینے کانوں میں روئی طونس لى - اكهآب كاقول نرسنول مرالله في سنابي ديا ييس فايك بيهاول

سا۔ پھرئیں نے التج الی کہ اینادین آپ بھرمیش کیں۔اس سانے آب نے مجھ براسلام میش کیا۔ اور مجھ قرآن بڑھ کرسایا۔ اللہ کی تسم ایس نے کہمی اس كى بنبت نكونى الهاقول اور ذكونى راست ارسا يس كي مسلسان ہوگیا۔ اورئی نے کارشادت پڑھا۔ اورعض کیا، یارسول اللہ ابری قوم سے كيفيس ب يئين ان كى طوف جاما بول- اور النيس اسلام كى دعوت بتابي آب مرك لت دعا كيجة كه خدا مجه ايك نشاني دب بو مجه دعوت اسلامي ال كمقابليس ميرى مدكار مو - بيش كرآب في إن دعافران وال الله! اس ایک نشانی عطار یو بیر اینی قوم کی طوف روانه بوا. چلتے جلتے جب س کھا ٹیس بنیاجال سے براقبیلہ مجھ دیکھسکتا تھا تومیری آنکھوں کے درمیان جراغ کی ماندایک نوربیا ہوا میں لئے کما۔ یا الله میری بیشانی كسواكسى اور مكرنوربيداكرد - كيونكرس درتابول-وه إول كمان كرس كے كريع برناك مزاہے جوان كا دين جيوڑنے كے سبب يري بيشاني میں ظاہر ہوتی ہے۔ بیں وہ نور بجائے بیٹانی کے میرے کوڑے کے س ينودارموا جبيل كهائى سے لينے قبيلے كى طن ازر باتفا تو وہ فرانكو میرے کوڑے میں معلق قندیل کی طرح نظراً تا تھا۔ یمال تک کیس انکے ياس پہنچ كيا۔ پوضيح موكتى حبيس مكان ميں اترا توميرابات جوبت بورصاتها میرے اس آبا میں نے کا دابا جھ سے دورہو میں ترانیس اور فتوميراب- وه بولا بيطا إكبول وئيس في كما يكن سلمان موكيا و اور حضرت محرصلی الله علیه وسلم کے دین کا پیروی گیا ہول - برش کرمرے

باب نے کما میرادین تیرادین ہے بس اس نے سل کیا اورا پنے کوئے پاک کئے بیر مرے پاس آیا میں نے اس براسلام پش کیا- وہسلمان ہوگیا- بھرمری بوی میرے پاس آئی۔ سیس نے اس سے کما جھ محد دور ہو۔ میں نیرا نہیں، اور تو میری نہیں فرولی، میرے مال باہے تھے رقربان کیوں؟ میں نے کہا اسلام میرے ادرتیرے دومیان فارق ہے۔ سین مسلمان ہوگیا ہول اور حضرت محرصلی المترعليد ولم كے ديكا بيرو بن گیا ہوں۔ وہ کھنے لکی میرادین تیرادین ہے۔ اور وہ مسلمان ہوگئی بھے میں لئے قبيلەدوس كواسلام كى دعوت دى- گرانبول نے اس بن تاخيركى ييمرئيس كيس رسول الترصلي الترعلية ولم كى فدرسة بين حاضر بوا يمين في عرف كيايني الله! دوس مجمير غالب أكف آب ان بيد دعا يعجة -اس رآب كيول دعاكى "ياالله! دوس كوبرايت دے " اور مجمر سے فرماياكر توابني قوم میں لوف جا-اور انہیں زمی سے دعوت اسلام دے -اس لئے میں لوٹ آیا اوردوس كوزمى سے اسلام كى طوف بلاتارہا - يهان تك كدرسول الترصلي للته عليه وسلم نے مدینے كى طوت بي ترت فرمائى-اورغزدة بدر واحدو خندق موسيك -پھویں اپنی قوم کے سلمانوں کوساتھ لیکررسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی خد میں آیا۔ اور آپ خیبرمیں تھے۔ یمال تک کہ مدینہ منورہ میں دوس کے سر یاستی کھراتے اڑے۔

پادری راڈویل صاحب تکھتے ہیں کروب کے سیدھ سانے بھرط کریاں چرانے والے خانہ بدوش بُدُولوگ ایسے بدل گئے جیسے کسی نے جادو کردیا ہو۔ وہ لوگ مملکتوں کے بانی مبانی اور شہروں کے بنانے والے اور حتنے کتب فائے انہوں نے خواب کئے تھے ان سے زیادہ کتبخانوں کے جمع کرنے والے موگئے۔ اور فسطاط، بغداد، قرطبہ اور دتی کے شرول کو وہ قوت ہوتی کیسائی یورپ کو کہا ہے۔ اور قرآن کی قدر ہمیشہ ان تبدیلیوں کے اندازہ سے ہوتی کیسائے ہواس نے اپنے بطیب فاطر فینے والوں کی عادات اور اعتقادات میں داخل کیں بت پرستی کے مثالے، جنات اور مادیات کے شرک کے عوض اللہ کی عاد تا کا کم کرنے، اطفال کشی کی رسم کونیست و نابود کرنے، بہت سے قوہمات کو دور کرنے، اور از دواج کی تعداد کو گھٹاکراس کی ایک حدمیتی کرنے ہیں ہے۔ وال از دیا چئر آئی مطبوع رائے اور قدرت جی تھا گوعیسائی نداق پر وجی نہ ہو۔ انتے داز دیا چئر آئی مطبوع رائے اور قدرت جی تھا گوعیسائی نداق پر وجی نہ ہو۔ انتے داز دیا چئر آئی مطبوع رائے اور قدرت جی تھا گوعیسائی نداق پر وجی نہ ہو۔

یجیٰی بن الحکم الغزال اورعتبہ بن ربیعہ وغیرہ کا حال بیان ہوچکاہے۔ زیادہ کی بہال گنجائش ہنیں ہے۔

ندکورہ بالا وجوہ اربعہ کے علادہ علمائے کرام نے قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی اور وجیس بھی بیان کی ہیں۔ مگرمیرے خیال میں پیچاروں وجہیں بالکل کافی ہیں۔

قرآن رميكي فصاحت بلاغت كي ثاليس

ناظری کویادہوگا کہم پہلے ایک دعدہ کرآئے ہیں اسی کے ایفارکے کے عنوان بالا قائم کیا گیا سے مسیلہ کذاب نے لینے زعم فاسرین قرآن کی بن چھوٹی جھوٹی جورتوں کامعار صند کیا تھا۔ ازاں جملہ ایک سورۃ کوڑ تھی جس کو

ال تعين في أول شجع كيا تعا :-

إِنَّا أَعْطَيْنَافَ الْجَوَامِنَ فَصَـٰلِنَّ

لِرَبِكُ وَهَاجِرُ- انَّ مُبْغِضَكَ

رَجُلُ فَاجِدُ

بم ف دیے تھ کوجوابرات سونماز يره ايندب كي آكي اوري ييك بوذم ركف والاستحماك ووه مكاتفف

مرکوئی منصف مزاج اسے معارصہ نہیں کرسکتا۔ کسورت ہی کے القاظ وترتيب ليكراس ي كه ادل بدل كرديا جائے علامه جارالله زمخ شرى صا تفييركشان فياس سورت كي دجراعجاز برايك متقل رساله لكها برجس كا خلاصدامام فخزالدين رازئ في نهايت الاعباز في درايت الاعبازير في لا ما

إِنَّا الْعُطْيَةِ فَاللَّوْشُرُهُ السَّ آيت مِن الْحُفْفَالد عبي-

ا-يرجمالمعطى كبيركى طوت سعطيدكيرورد لالتكرتام حبطيه منع عظیم کی طوف سے بو تو وہ فعمت عظمی ہونا ہے۔کو ٹرسے مرادوہ مؤمنین استبي وقيامت مك بدابونك - نيزاس سمرادوه ففائل ونواس

مي جوالله تعالى في حضوراقدس صلى الله عليه و دوجهال مي عناية زائے ہیں-ان کی کنرکو خدا کے سواا در کوئی نہیں جانتا ۔اور منجلہ کوڑ وہ نہر<del>ے</del>

جس کی مٹی ستوری اور حس کے سنگرزے جاندی کی ڈلیال ہیں۔ اور حس

کے کناروں پرسونے چاندی کے بتن ستاروں کی گنتی سے زیادہ ہیں۔ ٢- اسم كي تقديم مفيد تخصيص سے ليني بم نے (ندكسي فيرنے) ستجھ يہ

نیرکشیرعطاکی جس کی کفرت کی کوئی غایت نہیں۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ

اله ويحوموابب لدنيالقسطلاني-

تحقیق یہ ہے کہ بیال محدث عنه کی تقدیم مخصیص کے لئے تنہیں - بلکہ اس الط ے کرائینی تقدیم اثبات خبر کے واسطے زیادہ تاکیدوالی ہے۔اس کی دلیل = ے کجب اسم محدث عنہ پیلے ذکر کیاجائے توسامع کو خرسننے کا سوق بیدا بوتا ب- اس ليحب و خبرسنتا بي تواس كاذبن اسكويول قبول كرتاج جيسا عاشق معشوق كوبيس وه خبراس كے ذہب ميں باحن وجوہ تكل في جاتى ك الم يسمير الم يعني الماكيا م حب سدر الوبيت كي عظمت الني جاتي م الم جمل ك شروع من حرف تأكيد لا يأكيا ب يوقسم ك قام مقام ي ٥- فعل كوبصيغة ماصى لا باكيات تاكداس مريد دلالت بنوكريم في عطار آجلہ واقع کے حکم میں ہے۔ ۲-کو ڈر کے موصوت کو محذوت کردیا گیا۔اس لئے کہ مذکور میں ، فرط امہا وشاع بنين توعزوف يس بيد ا میں ہو محذوت میں ہے۔ ٤- ده صفت اختیار کی گئی ہے جس کے معنی میں کثرت ہے ۔ پھراس کو اس كي صيغه سي معدول كرك لاياكيا-٨- اس صيفررام تعرفي لاياكيا "كريه ليف وصوف كوشاس اوركترت كمعنى دينيس كال ويونكريلام عدكالنيس-اس لفراجب كرحقيقت كابو-اورحقيقت كيعض افراد لعض سعاولى بنين يلوه كالمبوكي-اس ميس إسطعن كاجواب بهي آكيا كرحضورا قدس صلى لتلد عليه وسلم كاآپ كے بعد كوئى بيا انسى كيونكدآپ كے بعد بليط كا باقى رہنا دوخال سے فالی نہیں ۔ یا تووہ بیٹا نبی بنایاجاتے ۔ اور بی عال ہے

كونكرآب خاتم الابنيارين - يانبى نه بنايا جائے - اور يا امروم ميں ڈال آ ہو كروہ ناخلف ہو - پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو خير کيشر عطافواکر اس عب سے محفوظ ركھا - اولاد كے ہونے سے بہی غرض ہواكرتی ہے - علاوہ اذيں وہ ، عيب بھی لازم نہ آيا جو بيٹول كے نبی نہونے كی صورت ميں تھا -فصر ل لري إلى والحد كر - اس ميں بھی آ ميل فائد ہے ہيں

ا-فارتعقیب-بهال دوباتول کاسبب بنات کے معنی کیلئے مستعارہ اول انعام شرکومنع کے شکروعبادت ہیں قیام کاسبب بنانا دوسرے انعام کثیرکودشمن کے قول کی پروانزر نے کاسبب بنانا کیونکہ اس سورت کے نزول کاسبب یہ ہے کہ عاص بن وائل نے کہا۔ ان عمداً استب و ک یقل جناب رسول المترصلی اللہ علیہ وسلم پر ناگوارگزرا بیس اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔

۲-دولامول سے قصور تعریف ہے عاص اوراس جیسے دوسروں کے دیں ہے جن کی عبادت و قربانی غیراللہ کے واسطے تھی۔ اور نیزی قصود ہے کر رسول اللہ صالی للہ علیہ سولم لینے قدم صراط سنعتیم رہے ادیں۔ اور اپنی عبادت کو اللہ کی ذات کر کم کیلئے خاص کردیں۔

س-ان دونول عبادتول ساس امری طوف اشاره ہے کہ عبادت کے دو اوع ہیں۔ ایک اعمال بدنیج بیس مقدم نمازہے۔ دوسرے اعمال الیج بیس اعلی اونٹول کی قربانی ہے۔

الصنور - ترائن تناكان مردور بارك الدرووزند

DIA

ہ۔ اس آیت میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہم کو نماز اور اور نوں کی مبارک نکھوں نماز اور اور نوں کی قربانی میں آپ کی ہمت قوی تھے جائے گھنٹک بنائی گئی۔ اور اونٹوں کی قربانی میں آپ کی ہمت قوی تھے جائے ہے کہ آپ نے سواون طاق وابی دیتے جی میں اوجیل کا ایک اور طاقتا جس کے ناک میں سونے کی کیسل تھی۔

۵-دوسرے لام کواس کئے حذف کیا گیا کہ پہلالام اس پردلالت کررہا ہے۔ ۲- سبح کے حق کی رعایت کی گئی- اور پینجلہ بدائع ہے۔ جب قائل اسے طبعی طور پر لائے اور کلف سے کام ذکے۔

المربع التقات ہے۔ دوسرے ایک تواس میں التفات ہے۔ دوسرے مضم کی جگد لفظ مظمر لایا گیا ہے۔ اور اس میں اللہ تقالی کی شان کریا تی اور اس کے غلبۂ قدرت کا اظہار ہے۔ اسی سے خلفار نے بیتول لیا۔ یأمر الح المیر المؤمنین بکذا۔

۸-اس سے معلوم ہواکہ تی عبادت یہ ہے کہ بندے اس کے ساتھ لینے رب اور لینے مالک کو خاص کریں - اور اس شخص کی خطا سے تولیق مہلی ت جو لینے رب کی عبادت جیور کرکسی غیر کی عبادت کرے۔

اِنَ شَانِعُكَ هُوَالْآبَ تَرُ اسْمِي بِلَيْ فَالْرَعِينِ:ا-امرنكرَل وَالْحَدَى كَى علت مِن حضوراقد صلى الشيعليه ولم كشانى

ا تریض یہ ہے کہ ایک لفظ اپنے معنی بین تعمل ہو۔ تاکہ اس کے ساتھ ایک اور معنی کی طرف اشارہ کیا جائے۔

(دشمن کے حال اوراس کے قول کی طوت ترک توجکو سبیل استینات بیان کیا ك اوراسينان كايه الجعاعل م - قرآن شراف مين واقع استيناف كبريين ٢- يدوج بعي موسكتي مع كداس جمله كوم عرضة وارديا مائ موخات اغاص کے لئے حکمت کے سیاق پرلایاگیا ہے۔ جبیباکراللہ تعالی کا قول ہے۔ إِنْ حَيْرُكُمِنِ الشَّالْحِرْتَ الْقَوْيُ الْأَمِيْنُ (قصص عمر) اورشاني سے مراد عاص بن وائل ہے۔

٣- عاص كواس صفت كرسا تقة ذكركيا اورنام كساتفة ذكرية كيا-تاكه بيمتناول وشامل مواستخف كودين حق كى فحالفت مين عاص كى مانند مو س-اس جلے کے شروع میں حوث تاکید لایا گیا-اس سے ظاہر ہے كرجو كجه عاص لخ كها مجموك مع اورمحض تعنت وعناد كانتيج ب-اسي واسطاس كوشاني كماكيا-

۵-خبرموفدلائي كئي بيت اكدعدوشاني كے لئے بتر بدرجة كمال ابت ہو۔ کو یا کہ وہ جمور ہے جس کوصنبور کما جائے۔ بھربیسورت باوجود عادمطلع و تمام تقطع كاور باوجوذ كاحت جليله سيريمون اور محاس كثيره كعبام يخ ك التصنع سے فالى بے جس سے انسان اپنے خصم كوساكت و فساوب

اِن تمام امور کے علاوہ اس سور سے کی تین آیتوں میں جارمشیر کی نیا بي جو يد ذكور موحى بي-

آيه يَادُفُ ابْلِعِيْ مَآءَكِ كَي خارق عادت فصاحت كى فرف يبلي اشاره

آچکا ہے۔علامکوائی کی آب عجائب سے کرمعاذین نے وب وعمے تمام كلام دهوندما يد، مركوني كلام في مت الفاظ حسن لطم جودت معاني اورائيجازمين اس كي شل نهايا- اوراس امر يرمتفق بوكية كدانساني طاقت اس آبیت کی شل لانے سے فاصر ہے۔ ابن ابی الاصلیع کا قول ہے کوئیں نے كلام انساني مين اس آيت كي شل نهيل ديكها -اس مين سره لفظين اورجي

بدائعين-اوروهيين-

١-٢- اللحى اقلعي من مناسبت تامد ہے-سررم البعي اقلعي سي استعاره ہے۔ ٥- ارض وسماس طياقي-

٧- يسكاة س محازب كوكر حقيقت يامطرالسماء ب-

٤- وغيض الماء مين اسشاره مع - كيونك اس كى كئي معاني ستبير كى كئى ہے-اس كئے كم يانی خشك نہيں كياجا مكتابيال ككرامان كامينهم جائے-اورزمين يانى كے ال جيمول وكل جائے جواس سے تكلتے بیں۔تبطے زمین کا پانی کم موجائے۔

٨- داستوت س صنعت اردان م كونكاس كي حقيقت جلي

ك اتقال جزر اني مه ما ك اتقال جزر اني مه سے صنعت طباق یہ سے کہ کام سے الی وصف ذکر کریں ہوایک دومرے کی صنع مول-م اثارہ ہے کا مقبل لایا جائے جس کے معزبت ہول۔ ك صنت اردان يب كر محكم إكم معنى مردر كها دراس لفظ موضوع لاسيادالات اثاره س تبرة كرے بكرام وادف لغظ سے اداكرے۔

يس اس لفظ فاص سے اس كم ادف كى طوب عدول كيا گيا-اس واسط كم استوارس اشعار ہے جلوس متمکن کاجس میں کوئی کجی نہو- اور یعنی لفظ عبو ے ادا نہیں ہوتے۔ 9- وقُوٰی الْاَهٔ رِین تمثیل ہے۔ ١- اس آيت من تعليل عبي كيونكر فيض الماؤاستوار كي علت ب-١١- اس مي صحت تقتيم بي نقص كى حالت بين جوياني كاقدام بين وه سب اس میں نرکورہیں کیونکراس کی صوف بہتے میں ہیں۔ آسمال سے بانی کا تعمرجانا-زمين سے نکلنے والے پانی کا بند ہوجانا اور سطح زمین کے بانی کاخشک ١٢- اسمين احراس في الدعاء بها كاكريوم مذكرر الكرغرق الني عوم كسبب الكوشال ببي جوستى الكرنسين كيونك الله نعالى كاعد اس سے مانع ہے کرغیر شقی پر دعائے بدکرے۔ ١١٠-١١ مير حس النسق سے كيونكه اس ميل مض حيل بعض يروا عطف القواس رتيب سيمطون بي جوبلاغت كامقتفار بي يانج يهازن يسے يانى كانابيد مونا ذكركياكيا جب ركشتى والول كاغابت عصود اكشتى كى المتشل وه بكرس كى وجرمتدد الورس منتزع مو-م ما تعلیل کافائد تقرراور المبنيت م كيونكر نفوس احكام مطلك كودوسرول كي سنب زياده قبول كي تعبي ع اخراس يه كسى كام س جفلات مقد دكام م وده ارد كري جواس دم كودورك -كا حرالتن ريك كل في دراي مطوف جدالت يوبالم الوطري يوستمول كداران سكوي جداد على المراج من مسكوي جداد على المراج ال

قيدس نجات ، موقون ب يجير آسان كي إنى كالقم جانابيان مواكر جس يريب ربینی شتی سے سکلنے کے بعد کی اذبیت کا دور کرنا اور زمین پر کے یانی کا پراگندہ ہو جانا ، موقوت ہے۔ پھران سردومادوں کے بند مونے کے بعد بانی کے دور ہو جانے کی خردی جو تقیناان سے متاخرہے۔ پھرقضا کے امرکی خردی ۔ یعنی جس كابلاك والمقدر تعا اسك بلاك وفي كي اورس كابينا مقدرتما اسكنجات كى خردى ـ يامراقبل سے متاخر كياكيا كيونكشتى والوں كو كيشتى سے تكلنے كے بعدمعام موا اورانكانكانا ماقبل بيموقوف تها بيركشي كاستقراري خردى جو اضطراب خوت دور وفكا افاده كرام عيرظالمول يبدع كرفيتم كاكبا تاكه عدم موجائي كطوفان توتمام كوت زمين ريتما مرغوق فاصفحقين البطايقا ١٦٠- اس مين ائتلاف اللفظ مع المعنف مع لعنى الفاظ معناً عصودك ماسبلاتے گئیں۔ ١٥- اس ايجاز بكيوكدالله تعالى ني تمام قصد نهايت بينقر

عارت سيان فراديا-

١٦-١سمين سيم بي كيونكرآيت كالول اسكة آخريد ولالت كراب ١- اس مين تهذيب سے كيوكداس كے مفردات صفات حن سے متصف بس-برلفظ كحروف كعفارج سهل بي اوران رفضاحت كيونق

المعصودكومول معكم الفاظمي اداكنا الجاذك لاتا ب-کے تشہم یہ ہے کا صلاکا آبل فاصلید دالات کرے۔ سلم تمذیب یہ کا کام ایسامند ہوکہ اعتراض کواس میں گنجائش نہو۔

ہے۔ اوربناعت وعقارت سے فالی ہیں۔ ۱۸ - اس میں حسن بیان ہے۔ کیونکرسام کو اسکے مضیح ضیب کسی
اور جبر کی صرورت بنیس اس سے وہ آسانی سے بھوسکتا ہے

19 - اس میں ممکیات ہے۔
19 - اس میں انسجام ہے۔

علام سيوطى القال من اس كوبعد كهت بين كداس آيت بن عراق المحمد على مين مين مين مين القال من اس كوبعد كهت بين كداس آيت بن عراق الماء وقضى الامر - داستوت على الجودى - اس سيسمجم اجا آ مي كريرام دونول كوريران واقع مواد علاوه ازين اس مين اعتراض مين اعتراض ميكونكه وقضى الامر - غيض اوراستوت كورميان واقع ميدا مين التواغيض كورميان واقع ميدا مين المين المين

ایجازی مثال ولکه فالقصاص حیوة ہے۔اس سے پہلے بہقوله مرب المثل تقالفت الفقال علیہ المقتال جب بیآیت نازل ہوئی تواس شل کا التعال متوک ہوگیا۔اس آیت کی ترجیح مثل فدکور پر اوجوہ ذیل ظاہر ہے

اے تکسی یہ ہے کہ فاصلہ اپنے کل بیٹ کل درائی جسگہ قرار پذیر ہو ۔ اوراس کے معنی کو کلام کے معنی کو کلام کے معنی سے ایسانعلق ام موکد اگردہ گرجائے آو کلام کے معنی بین خلل آجائے۔

سه انسجامیه به کام پنجیدگی سفالی بو ان کسب آب روال کی مانند جاری ادر ترکیب کی سولت اور انفاظ کی نیری کے سب نرم و آمان ہو۔

سے اعتراض یہ بے کایک یا زیادہ جہل کاکوئی علی اعراب نہو۔ ایک یادو کلاموں کے درمیان مرفع ابعام کے مواکسی اور کمتہ کے لئے لائیں۔

المعلم المعتبي كي فارس كم بادشاه اد شيرك قل كاترجب - الاعوار والايوار الشالى صل

ا-آیت بین شل کی نبت ایجاز جی جوممدد جے کیونکہ الفصاص حیادة کے حروف دس ہیں ۔ اورالقتال انفی للقتال کے چودہ ہیں ۔ اورآیت حیات کے شوت پرانس ہے ۔ جومطلوب اصلی ہے ۔

سرحیات کی تنکی تعظیم کے لئے ہے جبیب کہ وابتی نہم احوص النان علی حیات کی تنکی تعظیم کے لئے ہے جبیب کہ وابتی نہم احراس امریہ ولا است کرتی ہے کہ قصاص میں جیات متطاولہ ہے۔ گرمٹل میں یہ بات نہیں کیونکہ اس میں لام عبس کے لئے ہے۔ اسی واسطے عضرین نے وال حیاوۃ کی تفسیر لقارے کی ہے۔

ہ -آیت بین تیم ہے اور شامیں نہیں ۔ کیونکہ فرتل الفی للقتل نہیں ۔
ملکہ لبض قبل (اور وہ تتل ظلماً ہے) موجب قبل نہوتا ہے۔ اور اس کارلینی
قبل ظلماً کا) نافی ایک خاص قبل ہے۔ اور وہ قصاص ہے جس میں مہینے
حات ہے۔

دیشل میں لفظ قتل دو بار آیاہے۔ اور آیت اس کرار سے خالی ہے! و کرار سے خالی افضل ہے اس سے جس میں کرار پائی جائے خواہ وہ کرار مخلِ نصاحت نہو۔

۲-آیت میں مخدوف تکالنے کی حاجت نہیں گرمٹل میں ہے۔ کیونکہ اسی انعل تعضیل کے بعد عن اوراس کا مابعد مخدوف ہے۔ اور تقریر اول کے ساتھ ظلمگا محدوف ہے۔ اور تقدیر اول ہے۔ اور تقدیر اور تقدیر اول ہے۔ اور تقدیر اول ہے۔ اور تقدیر اول ہے۔ اور تقدیر او

القتل قصاصًا انفى القتل ظلمًا من تركه-

٥-آيت يس صنعت طباق ہے -كيونكرقصاص كاجيات كى فندمونا منعر ہے گرمثل بيں ايسانيس -

مرآست ایک فن برلیج بیشتمل بداور وہ دوضدوں بی بے ایک کاجوفنا و موت ہے دوسری کے لئے ہو جیات ہے محل و مکان بنا نا ہے۔ اور حیات کا موت بیں فرار کونا بڑا مبالذہ ہے۔ جیسا کر شاف بیں فرکور ہے۔ اور صاحب ایضاح نے اسے اول تعبیر کیا ہے کہ فی کو قصاص پر داخل کر کے قصا کو جیات کے لئے گویا منبع و معدل قرار دیا گیا ہے۔

مین میں بے در بے اسباب خفیفہ (سکون بعدالتحک) ہیں۔ اور بیامر کلمکی سلاست اور اس کے زبان پرجریان میں نقص ڈال دیتا ہے جیساکہ سواری جب ذراسی حرکت کرے اور رک جاتے۔ بچر حرکت کرے بچر رک جائے تو ایسی سواری کو سوار اپنی مرضی کے موافق نہیں چلا سکتا۔ گرآیت اس نقص سے یاک ہے۔

ا مثل بن بظام ناقض ہے۔ کیونکہ لیک سٹی اپنی ہی ذات کے لئے منافی قرار دی گئی ہے۔

مای فراردی می ہے۔ ۱امثل میں قلقائة قاف كاكرارہ بوتنگی وشدت كاموجب ہے۔ اور نون كاغذ بجى ہے۔

۱۲-آیت حرون متلائم پر مشتل سے کیونکہ اس میں قان سے صاد کی طرف خروج ہے۔ اور قاف حروف استعلار سے سے اور صادح وف انتعلاج 444

اطباق سے ہے میگرمتل میں قاف سے تاری طون خوج ہے جو خونخفی سے اور وہ قاف کے ملائم نہیں۔ اسی طرح صاد سے ماری طون خوج ہی ہوئے خوج ہی ہوئے ہوں کی طون خروج ہی ہوئے کہ اور تاریخ اور سے ہمزہ کی طون خروج سے کیونکہ کنارہ زبان اور اقصائی حلق میں بعد ہوں موست ہے۔ گرقاف اور تاریخ کی کرارمیں یہ خوبی نہیں۔

ہما۔ آیت لفظ قتل سے خالی ہے جو مشعر وحث ہے بخلاف لفظ چا کے جو طبائع کو زیاد معبول و مرغوب ہے۔

ہما ہے۔ آیت الفظ قصاص کے ذکر سے جو مشعر میاوات ہے۔ عدل نقابہ ہوتا ہے۔ گرمطلق قبل میں ایسا نہیں۔

ہمتا ہے۔ گرمطلق قبل میں ایسا نہیں۔

الما-آست اثبات رمینی ہے۔ اور شل نغی رمینی ہے۔ اور اثبات اُٹرف ہے۔ کیونکہ اثبات اول ہے۔ اور نغی اس سے دورے درج رہے۔ ار آست کے معنی سنتے ہی سمجھ میں آجاتے ہیں۔ گرمثل کے معنی سمجھے کے لئے پہلے القصاص ہوالحیوۃ کے معنی سمجھے در کارہیں۔

مامنل میں فعل متعدی سے افعل تفضیل ہے۔ اور آیت اس وفالیہ اور است اس وفالیہ اور است اس وفالیہ اور سے بیس ترک قصاص قبل کا فی نہوگا اور بید درست منہیں۔ آیت اس فقص سے فالی ہے۔

۲۰ آیت قتل اور جرح دونوں سے روکنے والی ہے۔ کیونکہ قصاص دونوں کے لئے ہوتا ہے۔ کیونکہ عضاری بھی حیات ہے۔ کیونکہ عضو

علاد منعد

كا قطع كرنامصلحت حيات كوناقص يامنغص كرديتا هـ اوربعض وتت با ك نوبت بنج جاتى ب - مرمش بي يخوبي بنيس - كذا ف الانقال السيوطى -امتار ندكوره بالاسجولطور منة تمويذا زخروا يربيان كي كئيس - ناظري قرآن يد

كى خارقِ عادت فصاحت وبلاغت كالنازه بخوبى لكا سكتے ہيں۔ علامسيوطئ نے الله وَلِيُّ الدِيْنَ المَنُوْلَ الْحَدِّجُهُمْ مِنَ الظَّلُكِ إِلَى التَّوْسِ اللهَ كَيْفَ احت وبلاغت كَيْمَ علق ايك رساله لكها ہے اور اس ميں ايك سوبيس بدائع بيان كتے ہيں بخوت تطويل اسے يمال درج نهيں كيا گيا۔

ويرمعزات كابيان

اس صلىيں جومعجرات بطركتي اختصار بيان موتيبي ان سي صفور رول اكرم صلى الله عليه يولم محمعجرات كى وسعت كا انداز ، بخوبى لك سكتامة اسرار ومعالج شراعيث

حضوراقدس صلی الله علی ولم کے اخص خصائص اور اظریجرات یس سے ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اسرار ورواج کی فضیلت سے فاص کیا۔ اورکسی دوسرے بنی کو اس فضیلت سے مشوف و کوم نہیں فرایا۔ اورجہ ال تک آپ کو پہنچایا کسی کو نہیں بہنچلیا۔ اورجو آیات و عجائبات آپ کو دکھا ہے۔ وہ کسی کو نہیں دکھائے ۔

بديده آنچ از ديدن برول بود ميرس از ماز كيفيت كه چول بود

للدائرتمام ابنيار رام كتمام فضائل يكجاجع كغابين توانكافجو ہماسے آقائے نامار صلی الله علیه ولم کی اس ایک فضیلت العنی معراج اور اسي جوانوار واسرارا ورحب وقرب آب كوماصل موا كرارنهوكا-اسراء سعراد خاندكعه سيبيت المقدس كسرات كوجاناب ادرمواج بيت المقاس ساتسالول كاورتشرلف كجاف كانام بوالرقران يم سے ابت ہے بینا نجواللہ تعالی فراتا ہے:۔

سُبُعْنَ الَّذِي آنساري بِعَبْدِهِ بِال محوه ذات بوليني بند عاورات ليَعَلَّاصِّ الْمُنْعِي الْمُرَامِ إِلَى كُونت مجبرام سيمجراتفي مَكِيًا الْمُسْيِهِ بِالْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْكَ جِي كُلُومِ فِي رُكْسِ دي بِي تَاكِيم حَوْلَ إِنْ يُرِيكُ مِنْ الْيِتَ الْمِ اللَّهِ السَّاولين عِندع ابتات اورنشانيال هُوَالسَّمِيْعُ الْبُصِيْرُ دَكُملائين - بِثَكُ السُّر بِ سَنَةُ وَاللَّا

(بني امرائل شرع) ديكھنے والا-

برايت شرلفي الراركة بوت بيض ب- اوراس كا اخرحقد للويدون البتا معراج شراف کی طون اشارہ سے بعنی سجراقطنی کے لیا۔ تاکہ وہاں آسمانول يراع جارع اتب ملكوت وربوسيت دكمالت كيوك آيات دكمانا اورغايت كرامات وججرات كاظهور آسانول يرب - صوف ال اموري مقصورتنين بوسجداقصى مين ظاهر بوئ يسجداقطى تك لحجانا تواسكا مبدأ إلى عَبْدِهِ مَا أَنْ قَابَ قُوْسَيْنِ الْوَادُنْيُ فَالَوْلِي إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْفَى الرَيْمُ اله ترجم - بعرده كيافرق دوكمان كايمانياس عيمى زديك يرحكم بعيااللدن الين بندر روهيا

يس بنا بر تحقيق منهائے معراج كاذكر ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اسرار ومواج شرافیت ہرد دجب مبارک کے ساتھ حالت بدارى مي ايك مي رات وقوع مي آئے جمهور صحاب و تابعين و محدثير في فقاً ومتكلمين وصوفيات كرام كايبي زبه، اورسي قرآن ميرس ابت مينوك آية كريمية شبغن الذي آيري بعب به سي لفظ عب موجود م- اورعب فجوية جسم وروح كوكتفي وآن شرلون مين كهيكسي كانان كوكلي عبد ساتبيكي ويال روح اورجم دونول مراديبي-مثلاً سورة مركيبي-

خِكُرُ وَحُمَة مُرَبِكَ عَبُكُ وْ زُكِرِيّا ٥ يـ ذَكراس رحمت كاج ورور كار فابن بندے ذکریا پر کی تھی۔

يمال عبدسے يقينًا حضرت زكريام عجم وروح كے مراديس -سورة

وَأَتَهُ لَمَّا قَامُوعَبُ لُاللَّهِ حَبِ اللَّهِ عَبِد المُوسِل اللَّه عليه وسلم، عَبَّد يَ كُعُوهُ كَادُوْيِكُونُونَ عَلِيْهِ كَواسطَ وَشِهِ مِنَ تَوْجِن اللهِ لللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

لِبُكُاه مِينَ الْمُولِينِينَ

اسى طرح آيت زريجت ميں عب سراد حيم اوس مع روح انورے يس مواج جماني كاثبوت اس آيت سيدوزروش كي طرح ثابت ب-اوراتات صحيحكشره سي معى جوعر تواتركو ينجي والي بي يبي ثابت بوتا إ في الواقع الر خواب میں ہوتاتو گفارانکار نزکرتے۔ اور بعض ضعیف مومن فتنہیں نہ طِے۔ كيونك خوابين تواكثر ديكها جاتا ہے كہم ايك لحظ مين مشرق ميں ہيں . دورے

لخطهين مزارول كوسول يرمغرب مين بس-فلاسفه اورد يمعقل محمقلة جواعتراصا اس يركر تيس ان تمام كاجواب المرى بعبدة رايني بند كورات كوقت لے گیا سے ماتا ہے۔ کیونکہ لے جانے والا تو خداہے جو قادر طلق اور حمیع نقاب سے یاک ہے بیں اگروہ اپنے کامل بندے حضرت محر مصطفے احرمجتیات ولد آدم صلی الله علیه ولم کوجهم اطر کے ساتھ حالت بیاری میں رات کے ایک حقے میں خانہ کعب سے بیٹ المقدس تک اوربیت المقدس سے آسانوں کے اورجہا تك جا الحكيا- تواسسي كونسا استحاله لازم آتام ومعاذلك على الله بعزيد لقر المدادة

معجرة في القرقرآن كريم كي آية ذيل سفابت ہے۔

إِقْتُرْبِ السَّاعَةُ وَالسُّنَى الْقَبْرُ إِنَّ اللَّهُ وَالسُّنَّ الْقَبْرُ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَإِنْ يَكُووْالْ يَعْمُو مِعْوَا وَيَعُولُوا اللَّهِ وَالَّهِ وَهُمِّينِ وَيَ نشانَ وَاللَّهِ مِن

سِنْ مُحْتَدَبِّهُ (مِرةَ قَرْشُ) اوركبين-يه جادوب چلاآتا-

يملي آيت كايمطلب م كرقيامت قريب آگئي، اوردنيا كي عركا قليل حصه باقى ره كيا-كيونكة شق القم جومنجا علامات قيامت تها وقوع بين آكيا-وانشق القسر صمرادير بكشق القمركا وتوع بالفعل حضوراقدس التد عليه وسلم كے زمانديں موجيكا - اس معنى كى تائيد حضرت مذلف كى قراب سيم ق م-وقد النشق القدر اورحال يكه جاند كبيرط بيكا)كيونكاس صورت يت جلم

ك أرزيادة فصيل مطلوب وتو تحفه احمديد در ثبوت مواج محديم متفض فالعلام ولنامولوي شآواج عد الجوري تي مارى موالى فاكسار، فقر أنجن نعماندلا مورس طلب فراكر طالدكري- صحیح بخاری و نیج مسلم و غیروی تجراحت تام یقصد مذکور م کدرات کو وقت کفار قراش نے حضورا قدس میلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشان طلب کیا جو آپ کی نبوت پرشاہدہو۔ آپ نے ان کو یہ عجرہ دکھ لایا۔ اس مجزے کے اوی حضرت علی ابن مسعود ۔ حدلی ابن عرباس اور انس وغیرہ رضی اللہ عنم ہیں۔ ان ہے پہلے جار صحابہ کرام نے آپ جیشم خود دیکھا کہ چاند دو کلو نے ہوگیا۔ ایک مکوالیک پہاڑ پر اور دو سرادو سرے پہاڑ پر تھا۔ یہ وہ عجرہ ہے کہ کسی و سر بیغر کے لئے وقوع میں نہیں آیا۔ اور بطریق آوا تر ثابت ہے۔

کیا اہلِ ملہ کے سوا اور لوگوں نے بھی شق القرد بھا؟ حوال

الِي مَمْ كَ علاوہ اطراف سے آنے والے مسافروں فریجی شق القمر کی مشادت دی جہانجو مشرواید حفر عیداللہ

ا بخق فضف بال كرتيم في نوخ البسالت آب كجيب فل بوالوراتين وكل أيا مرة بالم المرات المرات الماس المراد النظامية والمراد النظامية والمراد النظامية والمراد ودي وزراول - مدين

بن سعود رضى الله تعالى عنه مذكور بكرسول الله صلى الله عليه ولم ك نمانيس چاند کھے گیا۔ کفار قراش نے دیکھ کرکہا کہ یا لوکٹشے بیٹے کاجادوہے۔ پیروہ نمنے لگے کرما فرجو آئیں گے ان سے ٹو حجیں گے۔ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کیوکھ احفرت اخركا جادوتمام لوكول يرمنين جل سكتا جنانج مسافرات اورابنول كماكنتمين بعي شق القرد مكها مع " أكر بالفرض لعض حكد نظرة آياتواس كاجاب مركد اختلاف طالع كرسب بعض تقامات مين جاند كاطلوع موتابي ننين-اسى كئے جاند كس ب جرانظ بنيس آنا- اور بعض دفعددوسرى جلمول ميں ابر یا پاروفیره جاندے آگے حائل ہوجاتا ہے۔ شق القرحضوراق س صلى الله عليه ولم ك زما فيس وقوع من إ جےابتروسوسال سےزیادہ ہو چکیس تولیک طرح قرب قیامت کا نشان ہوسکتا ہے۔ جو ابتک تنیں آئی۔ حضوراقدس صلى التدعليه وسلم كاوجود مبارك اورآب كي نبوت قرب

حفوراقدس ملی الله علیه وسلم کا وجود مراک اورآب کی نبوت قرب قیامت کی علامات میں سے ہے بعینی اس امرکا ایک نشان ہے کردنیا کی تر کا اکثر حصد گرزچ کا ہے، اور بہت تھوڑا باقی رہ گیا ہے ۔ جنا پخصیحین ہے کہ کے ابد کی تونوراقد سی اللہ علیہ وسلم کا ایک جدمادری تقاد نادہ جا بلیت میں قریش ہوں کی ہوا کرتے تھے۔ اور وہ ان کے خلاف طوری جور کی بہتش کرتا تھا۔ اس لئے جب حضور لے بقل کی میں میں تریش کی خلاف کے ۔ اور خدائے وحدہ کا اشرکیہ کی عبادت کی تیام دی آو وہ آب کی میں کا فات کے سبب او کہ بند کا بیا کہ اور خدائے وحدہ کا الشرکیہ کی عبادت کی تیام دی آو وہ آب کی کی خالفت کے سبب او کہ بند کا بیا کہ کرتے تھے۔ كرآب مخايني انكشت شهادت اوردرمياني انكلي كي طرف اشاره كرك فرمايا-مبيتة أوالساعة كفاتين يني مرى بعثت اورقيامت ان دوانكليول كي انديس كرجس قدروسطى (درمياني انكلى)سباب (شهادت كي انكلي) سے آگے ہے۔قیامت سے پہلے برامبوث ہونا بھی اسی کی مانندہے کیس پہلے آگیا موں اورقیامت برے بیکھے آرہی ہے جب آپ کی نبوت قرب قیامت کی علامت ہوتی وشق القر کا بالفعل دقوع بھی جوآب کی نبوت کی دلیل ہے۔ قرب قيامت كانشان كفرا-حضرت اسمارين عبيس رضى التدتعالي عنها فراتي بس كدايك فيصبار من صلى الله عليه ولم كى طوف وى آدى تھى -اور آپ كاسرمارك حفرت على كالودس تحا-اس وجرس حفرت على لے نمازع مرز رطعي بيال تك ك

حقرت اسمار بنت عمیس رضی التارتعالی عنها فراتی بهی که ایک فقصبه آر من بی سلی التارعلیه ولم کی طرف وی آرمی تھی۔ اور آپ کا سرمبارک تفریعی کی گودیس تھا۔ اس وجہ سے حفرت علی نے نماز عصر پر بھولی تھی۔ آپ آفتاب غروب ہوگیا۔ اور نبی صلی التارعلیہ وسلم نے نماز عصر پر بھولی تھی۔ آپ نے حضرت علی سے دریافت فرایا، کیا تم نے نماز عصر پر بھولی ہ حضرت علی شئے مرض کیا، بنیں۔ اس پر رسول التار صلی التارعلیہ وسلم نے فرایا۔ یا التاریم تیری طاعت میں اور تیرے رسول کی طاعت میں تھا تو اس کے لئے آفتاب کو

العربين فيرسالك منزل كوفاعد برايك مقام كانام به-سنه الله وان كان في طاعتك وطاعد برسواك فارد دعليه الشمس اسفار ومواسب و

خسائع كرى) اس مديث كوام المحاوى درقامنى عياهن تصحيح كما ب-ادرابن منذوابن الله الله المحاوى درقامنى عياهن تصحيح كما بدرابن منذوابن المراق المحادية المحادث الم

والس لا حضرت اسار فرماتی بهی که یک نے آفتاب کو دیمهاکن فوب ہوگیا تھا بھر س نے دیکھاکن و بھونے سے بعد کل آیا۔ اور اسی شعاع پہاڑوں اور زین پر بیٹی۔ ر قالشمس کی طرح صب الشمس کھی آخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کے لئے وقوع میں آیا ہے چہا بخیشب معراج کی صبح کوجب کفار قراش نے حضور سے اپنے قافلوں کے حالات پو چھے تو آپ نے ایک قافلہ کی نسبت فرایا کہ وہ چمار شانبہ کے دن آئے گا۔ قراش نے اس دن انتظار کیا۔ یمان تک کہ موسم غورب ہونے لگا اور وہ قافلہ نہ آیا۔ اس وقت آپ لے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ فرسورج کو گھر ارکھا اور دن میں اضافہ کردیا یہاں تک کہ وہ قافلہ آبہ بنجا۔

مُردول کوزنده کرنا

کیا ہے دمواہب لدینہ) اور میقی نے اسمبیل بن عبدالرحمٰ سے بطری ارسال فعل کیا ہے۔ سے دیکھوٹوام ب لدینہ۔

سه ترجه يسترى فاعت كيلة اورترب دين كي البّدكيلة عافروتيار مول-

ہے اللہ کی، ئیں نے اللہ کو آپنے والدین سے بہتر یایا۔ اور اپنے لئے آخرت کو

مافظ الونعيم في كدب بن مالك كي روايت سينقل كياب كرحض جابر بن عبرالله رسول الله صلى الله عليه والم كى خدمت ميس آئ، اورآب كاجموة غير پایا۔اس لئےوہ اپنی بیوی کے پاس والی آئے اور کھنے لگے۔ میں نے نبی صلی التعطيبة مكاجره متعترد كيفام ميراكمان سي كريجوك كسبب سايسام كياترك پاس كيد موجود ہے؟ بيوى نے كما، الله كي تسم! بماسے پاس يركي اور کھی کیا ہوا توستہ ہے۔ بس میں نے بکری کوفہ ہے کیا، اور اس نے دانے بیس کروڈٹی اوركونت بجايا - بحريم ف ايك بياليين ترييشنايا - بجرئين اسيرسول التهالى الناعليه ولم كے پاس نے كيا-آپ نے فرمايا، اے جابرابني قوم كوجم كراو يميانكو كرآك كي خدمت مي آيا-آپ نے فرايا،ان كومير سے پاس جداجدا جماعتين لكر بهجيزه واسطرح وه كهال لك جب ايك جاعت سير موجاتي تووه كل جاتي ادردوري آتى-يهال تك كرسب كها جكم-اوربيا لحيس جتنا يهلي تها اتنا بى كارا - رسول التدسلي الله عليه ولم فراتے تھے - كھاؤ اور لمرى مذكور و يجر آپ نے پیا کے کے وسطیس ٹرنوں کو جمع کیا، اوران براینا مبارک اتھ رکھا۔ بحرآب في يحد كلام يرها -جيس في منس سنا- نا كاه وه بكرى كان جمارتى الحقی آپ نے مجھ سے فرمایا - اپنی بکری ہے جا۔ بس میں اپنی ہوی کے یا ۔ آیا

ے نصائف کری جزء نانی صفت -سے ایک تم کا کھانا مجبوروٹی کے کاروں کو گوشت کے توسیس ترک نے سے تبار ہوتا ہے-

۱۳۹۵ وولولی یکیاہے ، بئیں نے کہا، اللہ کی قسم یہ ہاری کری ہے۔ جسے ہم نے فریح کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعاما تکی یہیں اللہ لئے اسے زندہ کردیا۔ یہیں کرمیری بیوی نے کہا۔ میس گواہی دہتی ہوں کہ وہ اللہ کے

آخفرت صلی الله علیہ وسلم کے والدین کا آپ کی فاطرندہ کیا جانا۔ اور اون کا آپ کی فاطرندہ کیا جانا۔ اور اون کا آپ پر ایمان لانا بھی بعض احادیث میں وارد ہے۔ علامسیوطی نے اس بالے میں رسالے تصنیف کئے ہیں۔ اور دلائل سے اسے ثابت کیا ہے۔ جزاہ اللہ عنا خیر الجزاء۔

حضوراقدس ملی الله علیہ سولم کے توسل سے بھی مرف زندہ ہوگئے چنائجی حضوراقدس صلی الله علیہ سولم کے توسل سے بھی مرف زندہ ہوگئے چنائجی حضورت النظی مضی اللہ عند سے روابیت ہے کہ انصار میں سے ایک ۔ اور فرون اللہ عندیا ۔ اور اس کی مال کو بیسد دیا ۔ مال سے کہ ا، کیا میرا بیٹیا مرکبیا ہے ہم سے کہا ۔ ہال اس کی مال کو بیسد دیا ۔ مال سے کہا ، کیا میرا بیٹیا مرکبیا ہے ہم سے کہا ۔ ہال المنا بیستی اور ابونیم نے نقل کیا ہے ۔

يس كراس نے يول دعامائلي- ياالله اگر تجھ معلوم ہے كديس نے تيري طرب ادرترے بنی کی طوت اس امیدر ہوت کی ہے کہ تو برشکل میں میری مدد رکا۔ تواس مصيبت كى مجھ كليف ذرے يم دين بيٹھے تھ كراس وال نے لينير عسكيرا المفاديا اوركها ناكهايا-اوريم نعبي اسكساته كهايا-انقلاب اعيان جن جيزول كورسول الترصلي الترعلية ولم كادست مبارك لكا، إحضور كاستعال مي آئيس، ان كي حقيقت وماهيت بدل كئي بنرض توضيح ذلي من چند مثالين درج كي جاتي بن ا ایک ات مزید موره کے لوگ ڈرگئے رکویا کوئی جوریافٹمن آتا ہے) آنفر صلى الترعليه ولم ن ابوطلحه كالمحور الياجو سست رفتارتها -اوراس بر بنیزین کے سوار موراکیلے مبلی کی طرف تشراف لے گئے۔ آپ کے بعد لوگ مجى سوار موكراس طرف بكلے- آنخفرت صلى الله عليه ولم ان كو والي آتے ہوئے الى -آب نے فرایا" ڈرونہیں، ڈرونہیں اور کھوڑے کی سبت فرایاکیم نے اسے دریا کی مانند تیزرفتار پایا۔اس دن سے وہ کھوڑا ایسا جالاک س گاکہ كونى دوسراكه ورااس سے آئے نابر هدسكا تفا۔ حفرت ام مالک کے پاس ایک چیڑے کی کئی تھی جس میں وہ آنحفرت صلى التدعليه سلم كى خدرت من كمي بطور مديم يجيجا كرتى تقيل - ايك روزحفور نے فرایا کراس کو نبخواڑنا۔ یہ فراکرآپ لے کئی ام مالک کو دے دی۔ وہ کیا ك بخارى كتاب الجماد- باب العرعة والركض في الفزع-

DYA

د کیستی ہیں کرگئی گھی سے بھری ہوئی ہے۔ ام مالک کے اوکے آگرنان خور س مانگتے تو وہ گئی میں گھی برستوریاتیں۔ غوض وہ کھی اسی طرح خرچ ہوتارہا۔ یہا سک کہ ایک روزام مالک نے کہتی کونچوڑا تو خالی ہوگئی۔

ام اوس بهزید نے پی بیں گھی ڈال کر بطور بدیہ رسول الته صلی الته علید اسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے قبول فرایا اور گئی میں سے گھی کال لیا۔ اور ام اوس کے لئے دعائے برکت فراک گئی واپس کردی یجب ام اوس نے دیکھا تو گھی سے بھری ہوئی پائی۔ اسے خیال آیا کہ رسول الته صلی الته علیہ بہلم نے بدیہ قبول بندیں فرایا۔ اس لئے وہ فریاد کرتی ہوئی خدمت اقدس میں حاض ہوئی حضور تبول بندیں فرایا۔ اس لئے وہ فریاد کرتی ہوئی خدمت حال بیان کردی۔ ام اوس سے حقیقت حال بیان کردی۔ ام اوس سے کے ارشاد سے صحابۂ کرام سے اس سے حقیقت حال بیان کردی۔ ام اوس سے کئی میں سے آخورت ملی التہ علیہ ہوئی کی بھیری میں اور خلافت صدیقی کئی میں سے آخور میں آئی۔ و فارو تی وعتمانی میں گئی گئی کے درمیان جنگ و تورع میں آئی۔

حضرت عبدالرحمان بن زیدبن خطاب قرشی عددی کوناه قد بیدا ہوئے تھے استخفرت صلی اللہ علیہ کا ان کے سریرا پنادست مبارک بھیرااور دعا فرائی اس کا بدا تر ہواکہ عبدالرحمل جب بسی قوم میں ہوتے تو قدیس سب سے بان نظر سے جیسا کہ پہلے ذکور ہوا۔

ایک روز آنخفرت صلی الله علیه ولم نمازعشار کے لئے بکا رات زیر

ك صبيح مسلم وشفارشرك . سلك اصابه بحواد طراني وابن مندوه ابن السكن . ترجم ام اوس بمزيه - تحی اوربارش ہورہی تھی۔آپ نے حضرت قبادہ بن نعمان انصاری کو دیکھا۔
انہوں نے عض کیا، بیس نے خیال کیا کہ نمازی کم ہو بھے اس لئے میں نے چاہا کہ جماعت میں شامل ہو جاؤں۔آنخضرت صلی اللہ عابیہ وہ لمے نمازسے فائغ ہو کر حضرت قبادہ کو کھجور کی ایک ڈالی دی۔ اور فربایا کہ یہ ڈالی دس ہاتھ تمہائے آگے اور دس ہاتھ بیچھے روشنی کرے گی جب تم گھر بینچو تو اس میں ایک سیاہ شکل دیکھو گے۔اسکو مار کر کال دینا۔ کیونکہ وہ شیطان ہے جب طرح حصنور نے فربایا، ویسا ہی ظور میں آیا۔

جنگ بدرسی حفرت عکاشبن مجن کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جفور نے ان کوایک لکروی عنایت فرمائی جربے اس تاوا نے باقعیں لیکر بلائی تو وہ ایک فیدھنبوط تلوار بن گئی جرسے دہ جنگ کرتے رہے اس تاوا کانام عون تھا جفرت عکاشراسی کے ساتھ جماد کرتے تھے بہان کہ کر خوص بی گئی گر کے عہدییں ایام الرق ہیں شہید ہو گئے۔

جنگ احدیس حفرت عبداللد برجش کی تلوار ٹوط گئی۔ آنخفرت صلی
التعالیہ کم نے ان کوایک بھبور کی شاخ عنایت فرمائی۔ وہ ان کے ہاتھ میں
تلوار بن گئی جس کے ساتھ وہ جنگ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ شہید ہوگئے۔
اس تلوار کوع جون کہتے تھے ہے۔

أتخفرت صلى الترعليه والم في ايك بانى كامشكيزوليا - اس كامنه باندهكر

ك شفارشون وسندام احد- كم سرت ان بشام -

دعافرائی اور صحابۂ کرام کوعطافرایا جب نماز کا وقت آیا، تواننو کے اسے کھولا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں بجائے پانی کے تازہ دُور دو ہے۔ اور اس کے منہ پر ججاگ آرہی ہے نیے

حضورعلیہ الصافرة والسلام فیصفرت سلمان فارسی کے لئے جو کھجور کے پیالے اپنے دست مبارک سے لگائے تھے وہ ایک ہی سال میں بھیل لائے۔ بانچھ کری کے تھنوں پر آپ کا دست مبارک بھرگیا، وہ دودھ نینے لگی۔ گنجے کے سربر دست شفا کھیرا تو اسی وفت بال اگ آئے۔ اس تسم کی بر کا سے اور حضور کے حلیہ شرفیہ کے بیان میں آج کا ہے۔

بچول کیشهادت (گواہی)

معرض بن محیقب بمانی سے روایت ہے کہیں نے جہ الوداع کیا۔ اور کرمیں ایک گویں داخل ہوا۔ میں نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم کو دکھا۔ آپ سے ایک عجیب امرد کھنے میں آیا۔ اللہ یمامیس سے ایک شخص آپ کی خدمت میں ایک بچرالیا ہج اسی دن پیدا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کی خدمت میں ایک بچرالیا ہج اسی دن پیدا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کے نیچے امیں کون ہوں ؟ وہ اولا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فریایا آپنے سے کہا۔ اللہ شخصے رکت دے ۔ پھراس کے بعداس بچے نے کلام نہیا۔ ہماں کہا۔ اللہ شخصے رکت دے ۔ پھراس کے بعداس بچے نے کلام نہیا۔ ہماں کہ دوہ جوان ہوگیا۔ ہم اسے مبارک الیمام کہا کہتے تھے۔

حفرت مركن عطيه نے اپنے بعض شيوخ سے روايت كى بے كمايك ور

ك شفارشرايف وابن سعد ك اس مديث كوام مبيقي فدوايت كيام والمدية المدينة المرابعة عند والمدينة والمرابعة المرابعة المرابعة

نی سی اللہ علیہ سیلم کی ضدمت میں ایک لؤ کالائی جو جوان ہوگیا تھا۔اس نے کما ہمرے اس مینے فیجب سے بیدا ہوا کلام منیں کیا۔ پس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لؤکے سے بوچھا کوئیں کون ہوں ؟ اس نے ہو اس دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

بيارون كوشفاردينا

حضرت فدیک بن عمروالسلامانی کی دونوں آنکھیں سفید ہوگئی تھیں اور دہ کچھ نددیکھ سکتے تھے۔ رسول الترصلی الترعلیہ وسلم نے دم کردیا۔ وہ ایسے بینا ہوگئے کہ استی برس کی عمرس سوئی میں دھاگرڈال سکتے تھے۔

امرازی کے درکیا ہے کہ صرت معاذب عفراری ہوی کورص کی ہماری محقق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کی خدمت میں صاحر ہوئی۔ آپ سے اپنا عصامبارک اس کے بدن پر کھیردیا۔ اسی وقت مرض جا تارہا۔

حضرت ابوسبرہ کے ہاتھ میں ایک الیسی گلٹی تھی کہ اونٹ کی مہار نہ پکڑھ کتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیرمنگوا یا اور گلٹی پر پھیر دیا۔ دوفورًا جاتی رہی۔

حضرت اسماربنت ابی برومنی الله لقالی عنها کے سر پراور چرے پرورم جوگیا تھا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنا دست شفار کوئے پر سے ان کے

بقيدها شيه صفى مه ۵-يه مديث رس م كي كار من عطيدا تباع تابعين مي سيمين د كيوزر قاني على الموامب

اله اس مديث كوابن الى شيد الذي والمقلى وطراني والونيم في روايت كياب (مواجب لدنير)

چرے اور سر پر رکھا اور دعا فرمائی، اسی وقت ورم جا آر ہا۔

حفرت حبيب بن يماف ذكركرتي مي كيس أيك غزوه ميس أتحفرت صلى الترعليه ولم كرساته تفاميري كردن يراك ضرب شديداليي لكي كمرابازد لك پرا مي حضور كياس آيا- آپ سے ابنالعاب دين لگا ديا اور بازوكو اسکی جگه پرجیسیال کردیا، وہ فورًا حینگا ہوگیا۔ بھومیس نے استقتل کردیاجس نے مجه فرب شديلاً في تقي

حضرت عبداللدين رواص فيحصوراقدس على الله عليه ولم كى خدمت قد یں ماضر ہو کر ڈاڑھ کے درد کی تمایت کی آپ نے اپنامبارک ہاتھ ان کے رضار کی اس حکربرر کھا جہال در دکھا اور دعا فرمائی۔ انجی آپ نے دستِ شفاوہا سے فالهاياتها كالترتعالي في شفاري-

حفرت جربد بائيس القرس كهاناكها ياكرت تق بني صلى الترعليد الم في فرماياكردائين الفرس كهاؤ-النول في غرض كيادائين القديس كيوشكا معجس كيسب سي كهايا نهين حا آيف ورن اس الحديده مرديا حقر جريد كو كيوع ركوية شكايت نهوني

عنوان بالا كي متعلق اور شاليس حلي شراف مين د بان مبارك اوراعاب مبارک اور دستِ مبارک کے تحت میں مذکور ہوتی ہیں جن کے دہرانے کی یہا

صرورت مهين -ك مواجب لدنيد كتاب في للعجزات -معلى اس حديث اوراهاديث آئده كيليد دكيوض العرب كرلي السيوطي جزرانا في صديد سله يه حديث تربية صحيح بخاري وعيم مليس ب رمشكوة باب في المعجزات طعام فليل كوكثير بناديا

حضرت جابررضی الترعنه فراتے ہیں كمغزدة احزاب كے دن بم خندق كھودريم تھے۔ایک سخت زمبن ظاہرہوئی۔صحابہ کرام نبی صلی المتعلیہ وہلم کے پاس آئے اورعرض كى كوخندق يس مخت زيرنيين أئى ب- آپ فرايا مين خندق ي اترتا ہوں- چھرآب کھراے ہوئے (حالانکہ بھوک کی شدت سے آپ کے شکم پر تغمر سندها بواتها-ادريم في ين دن سي كه زيكها نفا حفور عليالصارة والسلام نے کدل کی اور ماری - وہ سخت زمین ریگ روال کا ایک ڈھیری کئی -میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیات دیکھ کراپنی بوی کے پاس آیا اوراس سے كها-كياتيركياس كهان كي كوئي چرب ييس في بي ساي الله عليه و لم مي سخت بحبوك كى علامت ديكيمي ہے يميري بيوى لے ايك تقيلي كالى جس ميل صاع جو تھے۔ہمانے ہال کوس پلاموا ایک بری کا بچہ تھا۔ میں نے اسے ذی کیا میری بوی نے جو سی لئے مم نے کوشت دیک میں ڈال دیا۔ پھر يس بنى صلى الله عليه وسلم كى فدرست مين آيا-اور چيكي سے عوض كيا- يارسول الله الم فایک بری کا بچه ذری کیا ہے۔ اورمیری بوی نے ایک صاع جو بیسے ہیں-آپ مع چذصحابے تشرف لائن -بیس کرنبی صلی اللہ علیہ ولم نے آوازدى كالرخندق جارف صيافت تياركي ب، جلدي آؤ بيوني صلى التعطيب والم في مجمد سع فراياتم مرك آف مك ديك نداتارنا واوخيركوزكيانا جب آپ تشرفف لائے توری ہوی نے آپ کے سامنے نمیز کالا۔ آپ نے اس ميس لين دين مبارك كالعاب دال ديا-اور دعائے بركت فرائى بحرامارى

DAM

دیگی طون آئے۔ اس میں بھی لعاب مبارک ڈال دیا۔ اور دعائے بھت نوائی۔ بھرمیری بیوی سے فرمایا۔ روٹی بچانے والی و بلاکہ تیرے ساتھ روٹی بچا اور تو اپنی دیگ میں سے تفکیر سسے گوشت کالنا۔ اور دیگ کو چو لحے بر سے نہ اتارنا۔ راوی کابیان ہے کہ الل خن ہے گایک ہزار تھے۔ اللہ کی شم! سے نہ اتارنا۔ راوی کابیان ہے کہ اللے جائے۔ گردیگ اسی طرح جوش مار رہی تھی۔ اور خمیراسی طرح بچایا جارہا تھا۔

قصة مذكوره بالامي روايت احدون ائيس بوكتب حضرت الامن يتحرك مبم الله كدكركدال مارى تواس كى ايك تها فى لوْك كَنى-آب في والا الله الله مجے ملک شام کی کنجیاں دی گئیں۔اللہ کی قسم ایکواس وقت شام کے سمرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھرآپ نے دوسری بارکدال ماری تودوسری تمانی اُوط كُنى-آب نفرايا الله البرامجه فارس كى تنجيال دى كيس فداكي قسم! سيساس وقت مدائن كسرى كاسفيدخل ديكه ربابول- پيرتبيسرى باركدال مارى توباقى تهانى بھى لوك كئى-آب نے فرمايا الله اكبرا مجھى بن كى تجيال دى گئيں۔ خداكي قتم إيكن اس وقت يهان سے ابواب صنعار كوديكو اپنو-حضرت الومبريره رضى التدتعالى عنه فرماتيمس كمغزوة بتوك كي الوكول كربجوك لكى حضرت عرصى التدعن في اتخضرت صلى التدعليه والم الوض كياكرآب ان كوعمدين كجس كياس بيابوا توشب كآئے - بھر آپاس پدعائے برکت فرایس آپ نے منظور فرمایا - اور جرائے کا فرٹس له يصريف عيم مليس ب رمشكرة باب في المعرات

طلب كيا - ده بجهادياكيا توآب فصحابة كرام كابها موا توشطلب فراباكوني چنے کی ٹھی لارہا تھا۔ کوئی چھواروں کی ٹھی بھرے آرہ کھا۔کوئی روٹی کا کاڑا لارما تقاميهان تك كرفرش بر تقور اساتو شرجع بوكيا بيس رسول اكرم صالمتُد عليه وللم نے دعائے برکت فرمائی - پھر فرما یا کہ اپنے برتنوں میں ڈال کرمے جاؤ چنائچہ لوگ اینے برتنوں میں لے گئے۔ یمان کا کدامنوں لے الشکریس کوئی برتن مجهورًا جي عمرانه مو رحضرت الومريه رضى اللهوندكابيان م كرات م الشكر في بيط بحركها يا-اور بي بين را - بس رسول التُرصلي الترعليه وللم نے فرمایا - میں گواہی دیتا ہوں اس امر کی کہ اللہ کے سواکوئی معبود رہتی نہیں اوراس امرکی کوئیس الشرکارسول ہوں-ان دوشہادتوں میں شک درنے والاكونى بنده الله سے نه ملے گاكروه بهشت سے روك ديا جائے۔

حضرت عبدالرجمان بن بن بمرصد بق بیان کرتے ہیں کہ رسول المترسی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سوتیس خض تھے ۔ آپ نے پوچھا کہ کیس تما اسے پاس طعام ہے ۔ ایک شخص کے پاس ایک صاع طعام نکلا۔ وہ گوندھا گیا۔ پھر ایک میڑک دراز قد ژولیدہ مو کریاں ہا نکتا آیا۔ آپ نے اس کے ایک بری خریدی ۔ اسے ذریح کیا گیا۔ اور آپ کے حکم سے اس کا کلیج بھونا گیا۔ آپ نے اس کلیج بھونا گیا۔ آپ نے اس کلیج کی ایک ایک بوٹی سب کودی۔ پھر کوشت دو بیا اوں میں ڈال دیا۔ سب نے میں ہو کر کھایا اور دونوں پیا ہے بھرے کے بھرے نے

اله كتته بي كنفودة تبوك بين الشكرى تعداديك الكفد كوميني كني تقى - كذا في اخدة اللهات - المعات - المعات - المعات - المعام من المنظون - المنظون الم

يه يم في بيج بوئ كالغ كواونف يركوليا - واضح رب كداس قفي دومعجزے میں -ایک کیرکلیج دوسرے مکشرصاع واوشت -حفرت ابوبرره بيان كرتيبي كرئيس بعوك كى خدت سيريهي ينييك كوزيس سے ركا ياكرا تھا- اور كھيى سيف ير تجھر با ندھ لياكرتا تھا-ايك ن ميں اس راستیس بیط گیا-جمال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم اورآپ کے صائرًا م كزراك تھ حضرت ابوكرضى التدعنه ياس سے كزرے كيل ف ان سے قرآن کی آیت او تھی تاکہ آپ مراہدف بھردیں - مراہنوں نے کھ توجدن کی اورگزرگئے۔اسی طرح حضرت عرضی التدعند آئے میں نے ال سے بھی ایک آیت او تھی۔ مرانہوں نے بھی کچھ آوجہ نہ کی اور کرزگئے۔اس کے بعد حضرت ابوالقاسم صلى الله عليه ولم ياس سيكزر سر- توميري حالت كو ديكه كرسكرائ اورفها اكمرع يتجع فيجع على آؤ -آب دولت فانديس تشرلف ك كنة توايك بالدس كهددودهد مكها-آب فدريافت كماكد يه دوده كيسام، جواب ملاكهديد مع مجمد سع فرماياكم الل صفركوبلا لاق آب کامعمول تفاکرآپ کے پاس صدقہ آتا تواسے اہل صفہ کے لئے بھیج ديت - اوراسي سفور كه نكات - الرجد آماتوالي صفركوبلاكراس میں شرک کر لیتے میں نے لینے جی میں کما کہ اتنے دور مصل الی صف کوکیا بوكا- اس كاتوسى بى زياده تتى تھا- مگرارشاد مميل سے چاره ندتھا ينس ان

سب كوبلالا با-آب نے مجھوہ سالددیا اور فرایا کران كو بلاؤ ين ايك

كويلايارا - يمان تككروه سبير وكئ -آب نيال كراني دست

DMY

مارک بررکھا اورمری طوف دیکھ کرمکرائے۔ پھرفرایا، ابوہریہ ایس اورتم دولوں باقی ہیں۔ یکس نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! آپ نے بچے فرایا۔ آپنے فرایا، بیٹھ جاوادر پھو یکس نے ایسا ہی کیا۔ پھرفرایا اور پھو۔ یکس نے پھر سیا۔ اسی طرح آپ فراتے ہے۔ یہاں تک کہیں نے عرض کیا کہ اب بیط میں گنجائش نہیں۔ بعدازاں باتی آپ نے بی ایا۔

حضرت جابرذكركرتيب كرايك بدوى في اتخضرت صلى الترعليه ولم عطعام کاسوال کیا حضورنے اسے آدماوس جوعنابت فرائے۔و ہاواں کی بوی اوراس کے ہمان ان کو کھاتے رہے (اوروہ کم نہوئے) ہمال تک كايك روزاس ف انكواب ليا (تووه كم مون لك) اس في الخضرت ملى الترعليه يولم كى خدمت اقدس سي حاضر بوكراس واقعه كى اطلاع دى آب ففرايا-اران كونه مايتا توتم عركم كعاتيرست، اوروه كمنهوتي-حضرت انت من مالك كابيان مع كم الوطائية (والدانس) في المسايم (والدة الشن اس كماكر ميس في رسول الترصلي الته عليه ولم ميس بجوك كي شد معنعف كي الاريكهمين - كياكويس كجه ب- امسليم نع كي جدويا كرو ي لبيك رمير على ورسول التدهلي الترعلييو المى خدمت مي التعين يم رسول الترصلي الترعليه وللم كي خدستين بينجا-آب م اصحاب مجدين

ك صح بخارى - بابكيف كان بيش النبي على السُّعليد مرواصماب - على واصماب مرواصماب من والمسلوم - من مع بخارى - باب علامات النبوة في الاسلام -

تنزلیت رکھتے تھے۔آپ نے اپنے اصحاب سے فرایا کو ام سیم کے گوچلوی آ گھریں پہلے پہنچ گیا۔ اورا بوطلحہ سےصورتِ حال بیان کردی۔ ابوطلحہ نے <del>رہے</del> مي رسول الشصلي الشطيه ولم كاستقبال كياجب حضور كرس داخل موت أو املیم سے فرایاکہ احضر کے آؤ۔ آپ کے ارشاد سے روٹیوں کے کوئے کے کے ان مس کے کھی ڈال دیاگیا۔ پھرآپ نے دعافرائی اوراصحاب سے دس کوطلب كيا-ده سير بوكة توكيراوردس كوطلب كيا-اسي طرح سترياستي اصحاب ك سربوركايا-

حفرت الوسروكابيان ب كرئس فيذ كلجورس الخضرت صلى التدعليدوسلم كى خدمت مي لايا- مي لاء عن كيا- يارسول التدان مي دعات برك في اين آپ نے درت بارکس لیکردعائے برکت فرمائی -اور فرمایاکدلو-ان کواب توشدان مي ركولوجب وقت ال من سي كهلينا جاموتو القدال كركال ليا كرنا اورتوشه دان كوزجها لزنايم نے ان بیں سے اتنے اتنے وسٹی راو خدامیں دے دیئے ۔ خود کھاتے اور دوسرول کو کھلاتے ہے۔ وہ توشددان میری کرسے صدا نهونا كفا-يمال تك كرجب حفرت عثمان كي شهادت كادن آيا تووه كم يوكيك كمتيب كرحفت الومريره اس دن فراتے تھے :-لِلْكَاسِ هَمْ وَكُلِي مَمَّالِ بَيْنَهُمْ لُول والكَعْم بِ اور مجم دوغمين هَمُّ الْجُرَابِ وَهُمُّ الشَّيْخِيُّ الْأَيْخِيُّ الْأَيْخِيْنَ الْأَوْرِ الْكُلِمُ وَلَيْمُ لُورِ فرد عَمَّال كَ

الع وسق بارشتروشمصت صاع-ك صيح تخارى - بابقضار الوصية و ديون الميت.

حضت جابرين عبدالله انصارى كابيان م كمير والداحد كيدن منعيد موكف اور جھ اوكيال اوربهت ساقرض جيوڑ كئے جب كبجوروك تورف كاوقت آيا توميس فرسول الترصلي التدعليه والم كى فدست مين عز م وكرع ون كيان يارسول الله إآب كومعلوم ب ميرك إلى احدك راشيد ہو گئے اور بہت ساقر عن جھوڑ گئے۔ میں جاہتا ہوں کہ قرضنواہ آپ کی زیار كرس "آب نے فرماياكم تم جاؤاور مراكب قسم كى تھجوروں كالك الك دھيرلكارو مس فيعيل ارشادي اورأب كوبلاني آياء جب قرضخوا بول في آب كود كيما تو مجم اورتنگ رف لگے۔ یہ دیکھ کرآپ سب سے بڑے دھیر کے کردتیں بار مجرے بھربیٹھ گئے۔اور فرمایا کہ قرضخوا ہول کوبلاؤ۔آپ ماپ کران کونتے سے يمان تك كمير عباب كامانت التُدف اداكردي مين اسى پراضى تعاكدالله تعالی میرے والد کی امانت ادار دے خواہ میری بسنوں کے لئے ایک مجور کھی نہ بچے۔ گراللہ کی سم وہ تمام ڈھیرسالم سے میں نے اس ڈھیرکو دیکھا جس پر رسول التصلى الترعليه والم ترافي ركهة تقد اس ميس سايك كهجورهم كم

تكثيرطعام كى طرح حضوركى دعاروركت سقليل بإنى كاكثير بهوجانا بهى مست سى احاديث مين آيا ہے۔ اس قسم كائكثير طعام اور نكثير آب جناب سيد كائنات عليه الون التي تا والصلوة كر مربى اور ولى نعم بونے كا اثر ہے - كيونكه جس طح حضور انور تحب روحانيت قلوب وار واح كے مربى و كمل بيں - كل صبح بخارى - بب قضار الوحية و ديون اليت -

عالمجمانيت سي ابلان واشاح كيرورش فراف والعجيس ككرفيض توجمن جول كنداع اربسار كارخارواركل بمسريدردوت شيخ عبدالحق محدث دبلوى اشغة اللمعات ميس تحرير فرماتيس كدايك وز سی صفاوم وہ کے درمیان بازارس سے کزرر ہاتھا۔ وہاں سی نے ایک بری بیجنے والے کودیکھا کرمبری بیان چھوک رہاہے اور یوں کمدر ہے:۔ بَابْرُكَةُ النَّابِينَ مُكَالِي وَانْزِلِي ثُونُ لِي اللَّهِ الدرير علالي لاَتَ تَعْمِلُ الرَّاعِيرُ فِي مَارًا الحابت عا حضورا قدس صلى الترويلي ولم كم مجرات مي سي أيك يريمي سي ك آب جودعا فراتے وہ بار گادرب العرب میں قبول ہوتی ۔ یہ باب نمایے وسیم بد فظر راخصار صوت جنر ثالين درج كي جاتي بي-حضرت الني من مالك كي مال في حضور كي ضرمت مين عرض كي - يا رسول الله! الس آپ كادنى فادم ب-اس كيق بن دعائے خرفرائي ي آپ نے یول دعا فرائی علی اللہ الواس کا مال واولاد زیادہ کر۔ اور جو تعمت تو ح اسے دی ہے اس س رکت دے کے لیک روایت س یعی ہے کہ واس کی عرزیاده کراور بهشت میں برارفیق سنا۔ یہ دعا ایسی بقبول ہوئی کر حضرت النے اغين مجورول كدرخت ساليس دو د فد كل يق -ان كى اولادسوس. ك ان مثالول كيلة بخارى وسلم درمذى اورولائل إلى نعيم ودلاكل سبقى لورطبراني ديكور زیادہ تھی۔ ایک کم سورس کی عربائی۔ اخرعمریس فرط تے تھے کہ مجھے اسیب کے حسب دعا ہے جناب مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم میں بہشت میں آب کارفیق مجی ہوں گا۔

اسي طرح حضور عليه الصلوة والسلام فيحضرت عبدالرحمن بن عوف حق میں دعارفرائی تھی کہ اللہ تجھے برکت نے۔اس دعا کی برکت سے اللہ تھا فحضرت عبدالحمل كوسخارت بس اس قدر لفغ ديا كجب السيدمين النول فے وفات یائی توال کے ترکہ کا سونا کلماڑیوں سے کھود اگیا۔ بہال عكد كشب كارس الله زخى بوكة اوران كى جاربولول من سيسراك كواستى سزار دينار ملے-النول نے وصيت كى تقى كرايك سزار كھوڑے اور يجاس مزاردينار فيسبيل التدخيرات كرفية جائين - برتمام علاده ان صدقا كے تصابواننوں نے اپنی زندگی س كتے بینانچدایك روزتس غلام آزاد كے -ايك مرتب سات سواونٹول كاكاروال مع ال ورسباب تصدق كريا ایک دفعانیا آدهامال راه خدامیس نے دیا۔ بھرچالیس بزار دینار بھرانچ سے گھوڑے ، پھر پانچ سواونٹ تصدق کئے۔

خطانه كرتاء

اسی طرح حضور نے دعافرائی تھی کہ یا اللہ! اسلام کوعمر بن الخطاب یا عمرون مہنام (ابوجبل) کے ساتھ وعزت نے ۔ یہ دعا حضرت عمر کے تی ہم جوئی۔ دہ ایمان لائے اوراس دن سے اسلام کوعزت وغلبہ حاصل ہوا۔

حضرت عبداللدبن عباس كحق مين حضور في دعار كي تهي كديا الله! اس كودين مين فقيه بنافيد اس دعار كي بركت سے حضرت ابن عباس ركي المفسرين اور حبرالامت بن گئے!

ایک دوزآخفرت صلی الله علیه وسلم نے فرایا کہ جو شخص میری اس ناکے متام ہونے تک اپنا کیڑا بچھائے رکھے گا، وہ میری احادیث میں سے بھی کچھ ندجھو کے حضرت ابو ہریہ بیال کرتے ہیں کرمیرے پاس ایک کملی کے سواکو فکیڑا نتھا۔ بین نے کملی ہی بچھادی ۔ یہال تک کرآخفرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنی معالی میں بھیادی ۔ یہال تک کرآخفرت صلی الله علیہ وسلم کو تق سے اس ذات کی جس نے آخفرت صلی الله علیہ وسلم کو تق نے کربھیجا ہے کہ میں آپ کی احادیث کو آج بک نہیں بھولاً۔

جب حضرت طفیل بن عرو دوسی آخضت صلی الله علیه دیم کے درسی بارک پراسلام لائے تو انہوں نے یوں عرض کیا نے پارسول اللہ امیری قوم میری اطا<sup>ت</sup> کرتی ہے ۔ میں اس کے پاس جا تاہوں اور اس کو دعوت اسلام دیتا ہوں آب دعافرائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی نشانی عطاکرے۔ جوان کے برخلاف میری عالیٰ اے سکن کے واقعی باب فی اجورات

ہو سے صفور نے دعافرائی کہ یا اللہ! اس کے لئے ایک نشانی پدار ہے . بینکر سي ابن قوم كى طف آيا -جب سي كھائى كدارىي بينچا تومىرى دونو ل آنكھول كے درسان حراع كى انندايك أوربيل بوائيس في دعاكى - يا الله إاس أوركورك یت نی کے سواکسی اور حکم بیدا کرنے کیونکہ میں ڈرتا ہوں کدمیری قوم اسکومیری مینانیس مثله خیال کرےگی۔یں وہ نوریر صحیا کے سرے رفتاتی ہوئی قندلی لى طرح ہوگيا- كھوئى نے اپنى قوم كو دعوت اسلام دى مروه ايمان ندلائيں فررول التصلى الدعليه ولم كي فدرت بين حاضر موكر عض كيا كقبيلة دوس فيرياطاعت سانكاركرديا م-آپان پربددعافرائين-آپ نے بحات بددعار کے دعائے بدایت فرمائی - اور مجم سے ارشاد فرمایا کہ ان کوزی سے دعوت اسلام دومين تعميل ارشاد كراراع ميمان ككروسول الترصلي للتد استى اشخاص كے ساتھ جوابمال لائے تھے ضرمتِ اقدس میں حاضرہوا۔ حضرت الوسررية الخ آخضرت صلى الترعليه ولم كى خدمت مين عض كيا-يارسول الله إئيس ابني مال كواسلام كي دعوت ديتا بول مروة قبول نبير كتين آب دعا فرائس حضور فيش كردعافرائي-اوروه البال لائي جبياكر يهك حضرت البغه (نابغه بني جعده) بيان كرتيبس كيس في رسول التصلي الله

حضرت نابغه (نابغه بنى جعده) بيان كرتے بين كيئي في رسول الله صلى الله عليه والله على الله عليه والله و

حفرت ابت بن نريد في عض كيا- يارسول المدمرلاك باول الكواب و روين برسيس لكنا يحف و في مرسط من سي دعارفر مائي - وه باؤل جيكا بوليا - الا مدر م كل حق زمين بربرابر لكف لكا-

حضرت عود البارقی کے لئے حضور نے دعار فرمانی کہ اللہ اس کے مود بیں رکت دے ۔اس کے بعد حضرت عودہ جو چیز خرید تے خواہ دہ ٹی ہواس بی نفتے ہی موتا۔

بجرت کوقت جب حضور غار تورسے کل کردید کی طوف دوانہ و نے تو مسراقہ بن الک گھوڑے نہر سوار آپ کے تعاقب میں بالکل قرب آگیا۔ حفت صدیق آلبر نے عض کیا، یا رسول اللہ ایمیں تو آگیا۔ آپ نے فرایا کر خم نکر کیؤ کہ اللہ میں اسے ساتھ ہے جب دو تین نیز سے کا فاصلہ رہ گیا تو آپ نے دعار فرائل یا اللہ القور البیط تک زمین بی جن یا اللہ القور البیط تک زمین بی جن یا اللہ القور البیط تک زمین بی جن گیا۔ یہ دیکھ کر سراقہ کا گھوڑا بہیط تک زمین بی جن اس مصیب سے ماتا اسے یہ کہ کر موڑ لیتا کہ بی افروہ واپس چلا گیا۔ راسے بین جس سے ماتا اسے یہ کہ کر موڑ لیتا کہ بی سے اور وہ واپس چلا گیا۔ راسے بین جس سے ماتا اسے یہ کہ کر موڑ لیتا کو بی سے بیت و موز داحضرت ادھر نہیں ہیں۔

حضور کی تشرکھینے آوری سے پہلے دینہ میں طاعون و وباسب سے زیادہ ریاکر تی تھی ۔ آپ کی د عارسے ایسی دُور ہو تی کہ آج تک وہ مبارک شہروبار و طاعون سے محفوظ ہے۔ اور محفوظ رہنے گا۔ 000

حضور نے کسری پرویز کو جود عوت اسلام کا خط لکھا تھا۔ اُس نے اسے
پڑھ کر کھا اُردیا ہے۔ آپ نے یہ سُنا تو فرایا کہ اس کا ملک پارہ پارہ ہو جائے۔
چنانچہ ایسا ہی ہواکہ فارس سے اکا سرہ کی سلطنت ہمیشہ کیلئے جاتی ہی۔
حکم بن ابی العاص نے حضور کے ساتھ استہزار کرنے کے لئے اپنا منہ شروعا
کولیا یہ حضور نے فرایا کہ اسی طرح سبے۔ چنا پنچہ وہ کج د ہان ہی رہا یہ ایک

جناب مرور کائنات علیہ الوت التحیة والصلوة فے محلم بن جنامہ کو ایک مربیعی مجیعات التحقیق والصلوة فی محلم بن جنامہ کو ایک مربیعی مجیعات ہوئی تو محلم نے عامر کو ایک معالم کے سبب جودونوں میں تھا دھو کے سن تھا دھو کے سن قبل کردیا جب حضور کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے است میں تو ایک ایک میں تو ایک میں تو ایک میں تو ایک ایک میں تو ایک میں تو ایک میں تو ایک ایک میں تو ایک تو ایک میں تو ایک تو ایک میں تو ایک میں تو ایک میں تو ایک تو ایک

فصيح بخاري تفسيرسورة دخان -

دعار فرمانی کرمهم کوزمین قبول نزرے -اس دعار کے سات دن بعد محملم مرکبیاجب اس کو دفن کیا گیا توزمین نے اسکو کھینک دیا- اسی طرح کئی دفعہ کیا گیا- مگر زمین نے قبول نزکیا- آخر کاراسکوایک غارمیں بھینک دیا گیا- اور تچھوں کی کی۔ دیوار اس پر بنادی گئی-

حضرت انس بيان رقيبي كدايك دفدرسول الترصلي الله عليه والم كنافين قطيرا جمعك دن حضورتبر يخطيه يده رب تحف كمايك بدیشین عب آپ کے پاس آیا-اور بول عن کرائے لگا اور الساد ہار مال صالع بوكة اوربال بي بهو كم مرسم بين-آب بما المع قين عافريّان يين كرآب فيدون باقدا عمائ -اس وقت آسان يركوني بادل نطراتا تھا قسم ہاس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ نے ہاتھ نیچور تھے کیہاڑوں کی شل ادل الھا۔ پھرآپ مبرسے نا ترے یہاں کے کئیں نے دىكھاكدادشكايانىآپكىدىش مبارك رسے نيچكردائ -اسطح بمعآند السايش بوقي رہي - محصوري باده نشين عرب آيا اورع من كرنے لكا يار بول الله إبهاك مكانات كركنة "آب في القدالماكرد عافراني يديا الله إبهاك گردمیندرسا اورم اسع مکانات سے دوررکھ " بیرجی طوت آپ اشارہ جری بادل دور موجاماً - بهال مك كمدينه كول رفيص كم مانند موكيا اوروادي قنا

کی مین دینکاطران میں بادل تھا اور میندبرستا تھا گر دیند پرند بادل تھا ندمیندبرستا تھا۔ کے قنات کا ایک وادی کا نام ہے جو طالف کی طوف سے آتی ہے۔ اور کو واصیر سشمدار کی فقروں سیم مینچتی ہے۔

س ایک مدینه تک پانی جاری را جس طوف سے کوئی آتا، باران کشر کی خبراا تا-جبملان غزدہ تبوک کے لئے سکے توگرمی کی شدت متی -ایک پڑاؤ پر بیاس کی شرت سے یہ نوب بہنجی کہ اونط ذیج کرتے۔اس کی لید مخور کر یانی بی ليت اور بقيكو اپنے جكر رياند صفح حضرت صديق اكبرنے رسول الله صلى المعلم وسلم سے عرض کیا کہ دعار فرائیے بہنا پنج حضور انور کی دعارسے پانی برسا۔ اور مسلمان نابغ برتن بحرك بهرجود بكيماتوبيان مدود لشكرس مجادر بين المخضرت صلى المتدعليه ولم ايك نابيناكوايني ذات شرليف سنةوسل كاطراق بتايا-اس ن ايسابي كيااوربينا بوكيا جيساكرآ كي التفصيل آنيكا-ہم اس عنوان کو ایک شہوروا قدرِخم کرتے ہیں جس کی مفیت ذیل میں دیج ہے۔ نجان کے نصاری کے ساتھ مباہلہ

سجران كمشرفه سعجانب يمن سات منزل ك فاصله رايك برااشهر ہے جو بخران بن زید بن لینجب بن بعرب کے نام سے دسوم ہے۔ یہ شہر ملک عربين عيساني زيب كامركزتها-اورس كاؤل اس سعمتعلق تق جنا سروردوعالم صنى التدعيليه وسلم كوصال سے ايك سال پيشتر بيال كے عيسائيو كالك وفدرين منوره س آياجب وه عصرك بعد سجد نبوي س داخل وست أو ال كى مناز كادقت آبينچا مبيرس النول كنشرق روم وكرنما زاداكي صحابحراً منح كرف لك - مرحصنوراقد صلى الله عليه ولم في تاليف قلوب اورتوقع سلام كورنظر ركه كران سے تومن كرنے سے منع فرمايا-إس دفيس سا كھ آدمي تھے ك متدرك عاكم . كتاب الطهارت .

جنس چوبیس ان کے اشراف میں سے تھے اوران چوبیس سے تین مرجع كل تصے عبدالمشيح جن كالقب عاقب تھا- اورتشيد جركانام إيم اور فقولعن شرجيل تحفاء اورابو فأرتضرب علقم جواك كاسفف ربرا يادري كقاحضور نے ان کورغوت اسلام دی - گروہ رویاہ نہوئے - بلکمیاحثہ کرنے کے ۔ اور آخر كاركم العيلى فدا كابطانهي توتباو ال كاب كون تفاء اس كے جواب يں ياتين نازل ہوئيں:-

اِنَ مَنَالَ عِنْدَاللهِ كَمْنُول بِشَكِعِيني كَمِثَال التَّيك نزديك جیسی مثال آدم کی۔ بنایاس کومٹی سے بيركماكم وجا-وه بوكياحق بات ب ترے رب کی طرف سے بیں تومدے شكسي بعرو بحكواكر عقوراس بات س بداسك كريني جيكا تحد كوعلم توقوكه أؤبلائس م الينابيط كوادرتهار بيثول كواورايني عورتول كواور تهماري رو كواورايني جانول كواورتهاري جانول كو-بعدعاكري اورلعنت أليل لتدكي جموانك

اديم الحكة المن المناس المتحققال لَوْكُنُ فَيْكُونُ ٥ الْحَيُّ مِنْ عَرَبِكَ فكو تكلي مِن المُنتريثي حتمن كآخك فيه ون بعني ماجاء ك مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْ الْدُعُ أَبِياءُنَّا وَالْبَالُولُونُ وَيَنَاءُنَا وَيَاءً كُنَّهُ وكنفسنا وكفشكم ثمينهل فَنَجُعُكُ لَكُنْتُ اللّهِ عَلَى الكَاذِبِينَ (15-1) ।

ال آیات کافلاص مطلب یہ کرحفرت آدم کاندباب تھاندال-اكرحضرت عيسى كاباب مروتوكيا عجب ب- اكرنصار لي اس قدر سجهاني يرهي قائل نهول توان كے ساتھ قسم كروكديمي ايك صورت فيصله كى ك 009

کردونوں اپنی جان سے اوراولاد سے ماضر ہوں ، اور دعاکری کرچوکوئی ہم ہیں۔ جھوٹا ہے اس پرلمنت اور عذاب یؤے۔

المِ اسلام اس طرح کے فیصلے کو مبا ہلہ کتے ہیں۔ اور یہ کی توب فیصلے کا ڈھنگ ہے کہ موت عادل حقیقی جو بے روورعایت اور نیر کھیول چاکے کا ڈھنگ ہے کہ موت عادل حقیقی جو بے روورعایت اور نیر کھیول چاکے فیصلہ کرنے والا ہے ، فیصلہ کردے۔ اس ارسٹا دالہی کے مطابق حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطابق حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام میں مسلم اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام میں اورام حسین کو چوخورد سال تھے۔ ہاتھ سے بکولا آئے کی بچھے حضرت فاطر الزمرار اورام حسین کو چوخورد سال تھے۔ ہاتھ سے بکولا آئے کی بچھے حضرت فاطر الزمرار فران کے بیچھے حضرت علی الرقون مقام مبا ہلہ کو روان ہوئے۔ آپ نے ان سے فرایا کہ جب میں دعاکوں تم آئین کہنا۔ نیج تن پاک کو دیکھ کر ابو حارف نے آپ مائیس ساتھیوں سے کہا ہے۔

سئیں دہ صورتیں دیکھتا ہول کداگردہ خداسے دعاکریں کم بھاڈ اپنی جگہتے
علی جائے تو بینیک ان کی دعاسے لی جائے گا۔ اس لئے تم مباہلہ ذکرو۔
در نہ ہلاک ہوجاؤ کے۔ اور دوئے زمین برقیامت تک کوئی بیائی نائیے گا۔
اللہ کی قسم المہیں اسکی بوت علوم ہو جکی ہے۔ اور دہ متما اسے معاصل بھیا
کے باسے میں قول فیصل لایا ہے۔ اللہ کی قسم اجراقی مسئے برسے مباہلہ کیا
دہ ہلاک ہوگئی گ

اله زرقانى على المواهب بروايت إين الى شيته والى نيم وغيرها جزر ما الاحتاي

دینا قبول کیا حفرت نے فرمایا کر اگردہ مباہد کرتے توبندراور سور بن جاتے۔ اور پینگل ان برآگ برسا تا۔اللہ سنجران اوراس کے باشندوں کو تباہ کردیتا۔ یمال مک کہ کوئی پیندہ بھی درخت پر باتی در سنتا۔

نصادی کااس طح مبابد سے گریز صاف بتار باہے کہ اعدائے اسلام بجی خور اقد سے اللہ سے ایک اور سے اللہ سے ایک اور سے اللہ سے ایک اور شور نبی برحی نہ ہوئے اللہ اللہ دیوئی پر فدا کے حصور تھی ہوئے پر لونت اور عضف اللی نازل ہونے کی بد دعار کرنے کا حصلہ اور جرات نہ کرسکتے ۔ کیا کوئی ابنی چالاکی سے فداکو بھی دھو کا دے سکتا ہے ، اگرا ایسا ہو سکتا ہے تو کھوعیساتی علمار کیوں دعار ما نگنے کی حرات نہ کرسکتے۔

انگليول سي شيمول كي طرح پانى جارى مونا

حفرت سالم بن الجور حفرت جابر سے روایت سے روایت کرتے ہیں کہ صدیعیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی یہ بنی میں اللہ علیہ وہم کے پاس کی جھائل تھی آپ لے اس سے وضو فرایا تولوگ پانی کے لئے آپ کی طرف دوڑ ہے سے موایا ہمیں کیا ہوا ، انہوں نے عض کیا کہ آپ کی جھائل کے پانی کے سوا ہما سے پاس نہ وضو کرنے کو پانی ہے ، نہ پینے کو۔ آپ نے اپ الحق مبارک چھاگل پر رکھا۔ پس آپ کی انگلیوں سے چشموں کی طرح بانی کلفے لگا۔

مل ابن معد کی روایت یہ کہ عاقب اور مید کچہ درت بعد طبد درینہ آئے اور حضور کے درست مارک پرمشون باملام ہوئے۔ مارک پرمشون باملام ہوئے۔

مم نے لیا اور وصوکیا۔ یک نے حضرت جارات پوچھاتم اس دن کتنے تھے۔ حضرت جارات نے جواب دیاکہ م ڈیڑھ ہزار تھے۔ اگرایک لاکھ ہوتے توتب بھی دہ یانی کفایت کڑنا۔

میعجد جمنورسے متعدد دفع فختلف جگہوں میں ایک جماعت کثرہ کے سامنے ظہور میں آیا۔ اور اسکے راوی حضرت جابر بن عبداللہ انس بن الک عبد لللہ بن سعود عبد اللہ بن عباس ۔ ابولعلی انصاری - زید بن الحار الله میں اللہ عبد اللہ وت ہے۔ نظر براختصار بہا مون ایک روایت برکفایت کی گئی ہے۔ یہ عجر ہمی شق القرکی طرح صفور کے خصائص میں سے ہے۔

جيوانات كى طاعت اوركلام

جس طرح وه انسان جن کے نام برقرع سعادت پرام واہے جفوراقد سلی اللہ تعارک و تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ سلی اللہ تعارک و تعالیٰ سلی اللہ تعارف کی شروع اللہ تعارف کا مطبع و سخو بنایا - ازاں جملہ چند شالیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں :۔
مثالیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں :۔

أونك كانكايت وربجره

حضرت انس بن الک سے روایت ہے کوانصاریس سے ایک کے ال ایک اون فی تھا جس سے آب شی کیا کرتے تھے۔ وہ سرکش ہوگیا۔ اورا پنی پیٹے

ا اس مدیث کولهام احدونسانی فروایت کیا ہے (مواہب لدنیہ) اور حافظ العظیم فریعی لائل میں نقل کیا ہے -

يريانى ندا اللها تا تقا- اونك ك مالك حضور صلى الترعليه ولم كى خدست بيس آئے۔اورعون کرنے لگے کہاسے ہاں ایک اونے ہے جس سے ہم آکشی كياكرتے تھے۔ وہ مرش بوكيا ہے۔ اپنى بيٹھديريانى منس الما آ بهارى كھول اورکھیتی سوکھ رہی ہے۔آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اعموا وہ الحقے اورآپان کےساتھ ایک باغیس داخل ہوئے۔وہ اوندف اس باغ كے ایک گوشیس تھا۔آپ اس كى طوف رواند ہوئے۔اصحاب نے عِن كيا- يارسول الله ابراونك كاشف والے كتے كى مانند بوكيا ہے يمير در ہے کہ کہیں آپ کو تکلیف پہنچے۔آپ نے فرمایا۔ مجھے اس سے کھ ڈر نہیں جب اونف نے رسول الله صلى الله عليه ولم كوديما توآب كى طرف آيا-یہاں تک کہ آپ کے آگے سی بے میں گروا ۔ آپ نے اس کی بیٹیانی کے بال مرف نق - اوروه ايسامطيع بواكر تجهي نموا تحاديمان مك كداب نياكو كامريد كاديا-آب كاصحاب في عص كيايارسول الله! يحيوان لا يقل كي سجده کتا ہے، اور معقل والے ہیں۔اس لتے ہم اس کی نسبت آپ کوسی کرنے کے نیادہ مزاواریس-آب نے فرمایا کدانسان کوسزاوار نہیں کدوس انسان کوسجده کرے -اگرایک انسان کا دوسرے انسان کوسجده کرنا جائز ہوتا،تو میں حکم دیتا کہ عورت لینے خاوند کو سے دہ کرے ۔ کیونکہ خاوند کاعورت پر برط

حضرت عبدالله بن جعفر سدوايت بكرس بسي لينديده في جس كو

ك اس صديث كوابود اذرك روابيت كياب رتيس الوصول مواجب لدنيها

رسول التُرصلي التُرعليه ولم قضات ماجت كم لئة اوط بنايا كتے تھے۔ كوئى بندجيزيادرخمان خراكا مجمع تفا-ايك دفعهآب انصاريس سي أيكشحف كے باغيس داخل موتے -كياد كيفتيس كداس باغيس ايك اونف ہے اس اونط تےجب نبی صلی اللہ علم اللہ علم کو دیکھا تورویا- اوراس کی آبکھوں سے النويمن لك رسول الترصلي الترعليه والمأس كياس آئے اوراس كے يس كوش براينامب ارك القويرا وه جي بوكيا، آب في دريافت فراياكه اس اوتك كالك كون ب، انصاريس سالك نوجوان فيعون كيابارسول الله ایداونط میرا ہے۔ آپ لے فرایا۔ کیا تواس جو یا یہ کے اسے میں جس کا اللہ في الك بنايام، الله سائين دُرنا-أس فيرعياس شكايت كى بىك تواس كموكا ركفتاب -اوركترت استعمال سے استخليف ديتا ہے-بكرى كى طاعت اورسجده

حفرت انس بن الک فراتے ہیں کہ نبی ملی اللہ علیہ وہم انصاد کے ایک باغ میں داخل ہوئے۔ اور آپ کے ہماہ حضرت ابو بکر وعراور انصاد کے چندا شخاص تھے۔ اس باغ میں ایک بکری تھی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے صحدہ کیا جضرت ابو بکر نے عض کیا یا رسول اللہ اس بکری کی نب ہے ہم آبکو سجدہ کرنے کے زیادہ معزاوار ہیں۔ آپ نے فرایا کہ میری امت کو جاز نہ نہیں کہ سجدہ کرنے جائز ہم تا آو کئی کا دوسر سے کو سجدہ کرنا جائز ہم تا آؤیک کا دوسر سے کو سجدہ کرنا جائز ہم تا آؤیک کا دوسر سے کو سجدہ کرنا جائز ہم تا آؤیک کا

من دائل مانظ او نیم مده ۱۳۵ مام ایر ورزاز نیمی اسدروایت کیا بدر انبرال امن شرع شفا مامنی عیام برز ادف - مدن)

مهره ویتا که عورت لینے خاوند کو سجدہ کرے۔

ام معبد کی بکری کا قصد حالات ہجرت میں آچکاہے۔ دودھ ندیتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعار سے اس نے دودھ دیا۔ بھیڑ ہے کی شہادت اور طاعت

حضرت الوسرية سى روايت ب كرايك بحيرايا بكرايل كررورى طوت آیا۔ اس نے بریوں سے ایک بری کولی سرواہے نے بھیڑ ہے کا پھاکیا۔ یمال تک که بکری اس سے چھڑالی - پس بھر یا ایک رمیت کے شلے پر چڑھ گیا-اور کتے کی طرح اپنے تو زوں پر بیٹھ گیا اورا پنی دم کو اپنے پرول کے دیمیا كرليا-اوربولائس فيرزق كاقصدكيا جوالله في مجهديا اورئي في لے لیا۔ پھر آونے اسے مجھ سے چھیں لیا۔ چرواے نے کما خداکی قسم ایس نے آج كى طرح كسى دن جعيف يكوكلام كرتے تهيں ديكھا - بھيڑ ہے لئے كماكماس سعجيب ترايك شخص رحض فيصلى الشرعليه وسلم كامال مح وتخلسالين فوروك درمیان اینی مدینیں ہے تمیں خردیا ہے اس کی جو گزرچکا اور جو تما اے بعد والا ب- (اورلوك اس افي لقب ني كاية جرود كد كعي ايمان تنيس لات احضر الومريه كاقول ب كريروا بالمهودي تفااس فيجناب بغير ضاصلي المتدعلية طركي فدست بس حاضر بوراس واقعه كي خردي اورسلمان بوكيا-اور رسول التدصلي الله عليه وسلم نے اس كى تصداق كى - بھرآپ نے فرماياكم اس طح كے اموري

ا من تصركوش السنيس اورابن عبدالبرف استيمابيس اورابن الجوزى ف كتاب الوفاييس الله المين المواييس المناسبة المناس

كى نشانيول ميں سے ہيں - قريب كراك شخص اپنے گھرسے نكلے كا اور واليس م آئے گا-یمان تک کداس کے بردونعل اوراس کا تازیانہ تنائے گا۔کداسکی غروافرى مي اس كابل فاندن كياعمل كيالي ا حفرت اوسعيدفدري سے روايت محكداي جروا احرة ميں براج رط تھا-ناگاہ ایک بھی اس کی بربوں سے ایک بری کو بکرنے آیا۔ بروایا كرى اور معطرينيك دريان مائل موكيا - بعيط يابني دم بركت كي طح ميتهدكيا-برجرواب سے بولاكيا واللہ سے نہيں ڈرتاكميرے رزق كے دريان جو الله في مرع قابوس كرديا مع مال مواع يروله في كما تعجب كجهرا انسان كى طرح كلام كرتاب - بعير اليك المار ديم البي تحجه اس مع عجب بات بتاتا ہول-رسول الله صلى متعلقة سلم ذوحرة (سنگلاخ زمدینی كدرميان (مدينيين) لوگول سے كذيشة امتول كے حال بيان فرار بين (اوروه ال مع لقب في معجزه ديكه كهمي ليال نهيس لاتے ايس جرواب نے كريال بانكين يهان ككرمد سيمنوره بين آيا-اور نبي صلى الله عليه وسلم كى خدمت بين حاضر موكر جرفي كاقصد بيان كيا- رسول الترصلي الترعليدوم في السيح مع مركيموا درندون كاانسان سي كلام كرناقيامت كي شانيو الم مشكرة إب في المعراد بحوادش المد خصائص كرى جد ثانى صاحب ملاس مديد

الم احمد وحافظ تعیم لے استوسیح روایت کیا ہے -معلی بقول واقدی اس کانام اہمیان بن ایس اسلی تھا جوجرۃ الوبرہ میں ریوار چھا۔ اہمان مذکوس معلی ہیں جنوں فیصفرت امیر موادیہ کے زمادیس انتقال فرایا-

س حقالوره مينرنوره يتينيل كناصليليك مقام كانام ب- ديميووفا الوفا بلعالماسمودى

میں سے بے قیم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ یں میری جان ہے۔ قیامت نے

استے کی میان کک درندے انسان سے کلام کریں گے۔ اورانسان سے اسکے
جوتے کا تشمہ اوراس کے کوڑسے کا سراکلام کرے گا۔ اورانسان کو اسکی دان
خبر نے گی جو اس کی بیوی نے اس کی غیرجا ضری میں کیا۔

شیرکی طاعت

حضوراقدس ملى الله عليه ولم كآزادكرد وغلام حضوت مفينه كابيان ؟ كوكس مندرس ايك شتى پرسوار بهوا - و كشتى لوط كئى پرس ايك ايك تخ پريژه د بيشا اورايك بن بين جانكاجسين شرقع - ناگاه ايك شر آيا - جب بين ه اسد د كيما توس خ كها - اي اوالي رشف ايش رسول الله صلى الله عليه ولم

کے مشکوۃ کوالد ترمذی - باب اٹراؤال عقد۔ سکے اس مدیث کومانظ اینیم اورام پہنچی نے دوامیت کیا ہے خصائص کری بیزہ ٹانی مسلا سکٹ ٹرک کینے ہے۔ کاآزادکردہ غلام سفینہ ہوں۔ بیشن کوشیردم ہلاتا ہواآیا۔ بہاں تک کمیر ہے بہاؤی کھوا ہوگیا۔ بھر میں ساتھ چلا۔ بہاں تک کہ مجھے راستے برڈال دیا۔ بھر اس نے مجھ در مہلی آواز نکالی۔ میں سمجھا کہ یہ مجھے وداع کرتا ہے۔ اس حجہ در مہلی آواز نکالی۔ میں سمجھا کہ یہ مجھے وداع کرتا ہے۔ اس حب ہجت کے وقت حضورا قرس صلی اللہ علیہ وہم کوہ تورک غارمیں تھے اس غارے منہ پر مکڑی نے جالا تنا ہوا تھا۔ اور کنا سے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ کفارتعات میں وہاں پہنچے۔ اس عجب در بانی دیا سبانی کو دیگر واپس ہوتے۔ اور کہنے گئے کہ اگر حضرت اس میں داخل ہوتے تو مکوی جالائن تی ادر کہوتری انڈے منہ دیتی۔ امثار تذکورہ بالا کے علاوہ ہرنی کا قصد اور سوسمار کی حدیث شہور ہے۔

نباتات کاکلام دفاعت اورسلام وشهادت جسطح حیوانات حفوراقدس ملی الله علیه سلم کے امر کے مطبع تھے۔ اسی طرح نباتات بھی آپ کے فرا نبردار تھے بچنا بچد درخوں کا آپکی فدمت اقدس میں آنا اورسلام کرنا۔ اور آپ کی رسالت پرشہادت دینا احادیثِ کثیرہ سے نابت ہے جن ہیں سے صوف دوئین مثالیس ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ الم

ا س مدیث کوابن سد و او بعلی و بزاز وابن منذر د حاکم و بهقی و الونیم نے قل کیا ہے او جاکم نے سیج کہا ہے اور بغزی وابن عدار نے بھی اسکونقل کیا ہے۔ خصائص کمری حزز انی مشلا سے اس حدیث کو بزاز والونیم نے روایت کیا ہے (مواہب لدنیہ) حفرت عبدالله بن عمر کابیان ہے کہ ایک سفرس ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ تھے ایک بادین شین عرب آپ کے سامنے آیا جب وہ نزدیک ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہوا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہوا ہوا ہے جہ کے ہوزی ہے جہ ہوا تو رسول اللہ وہ اس سے کہا، آپ جو کچھ فرماتے ہیں اس پر کون شہادت دیتا ہے ؟ آخضرت صلی اللہ علیہ ہوا مے فرمایا، یہ درخت! بس آگھ وا ہوا۔ آپ نے تین باراس سے شہادت طلب کی۔ اوراس نے تینوں بارس سے شہادت طلب کی۔ اوراس نے تینوں بارشہادت دی۔ کہ واقع میں ایسا ہی ہے جب اگر آپ نے فرمایا۔ پھر درخت اپنی جگہ برحلا گیا۔ پھر درخت اپنی جگہ برحلا گیا۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہنی عامر ب صعصد میں توایک بادر نشین عرب نبی صلی اللہ علیہ والم کی خدمت اقدس میں آیا اور کھنے لگا۔
میں کس چیز سے پہچالوں کہ آب اللہ کے رسول ہیں آپنے فرایا تباا اگر میں س فرخت خرما کی شاخ کو بلالوں تو کیا تو گیری رسالت کی گواہی نے گا ؟ اس نے عوض کیا، ہاں ۔ پس آپ نے اس شاخ کو بلایا ۔ وہ درخت سے ارفی کی سا میک روایت میں سے کہوہ اللہ سکار ، باب فی المعرات ۔

ملے اس صدیث کوام ماحمر فے اورا مام بخاری سے اپنی تاریخ نیس اور دارمی و ترمذی و حاکم بسیقی دابونعیم دابولیلی دابن سعد سے روایت کیا ہے۔ اور ترندی اور حاکم سے صیحے کہا ہے۔ (خصائص کبڑی جزیر نانی عدیہ) مهم الله المحالين آئی که بوده کردې تخی، اوراپناسرا تخارمی تخی به استان کی طرف اس حال میں آئی که بوده کردې تخی، اور آپ کے سامنے کھڑی ہوگئی نبی صلی الله علیہ وہ آپنی جگدوالین چگئی - بیم علیہ وہ اپنی جگدوالین چگئی - بیم دیکھ کراس اعرابی نے کہا یکن گواہی دیتا ہول کہ آپ اللہ کے دسول ہیں - اور استان کی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے دسول ہیں - اور استان کے دسول ہیں - اور استان کی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے دسول ہیں - اور استان کی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے دسول ہیں - اور استان کے دسول ہیں - اور استان کی دیتا ہوں کہ کرنے دیتا ہوں کہ کی دیتا ہوں کہ کرنے دیتا ہوں کہ کرنے دیتا ہوں کرنے دیتا ہوں کرنے دیتا ہوں کی دیتا ہوں کرنے دیتا ہ

حضرت جارفراتے ہیں کہم نے رسول الله صلی الله علیہ دیا کے ساتھ سركى-يهال ككريم ايك فراخ وادى بين ازك رسول التعصلي التدعليد سلمتفائے ماجت کے لئے تشرفی لے گئے۔آپ نے کوئی جریدد کھی جس كساتھ برده كرليں-ناگاه آئے اس دادى كے ايك كنا تے دوررخت ديكھ آپ نے ان دویس سے ایک کے پاس قدم ریخد فرمایا -اوراس کی ایک شاخ کوکو کریوں ارشاد فرایا - اللہ کے اذن سے میری فرا برداری کر-اس دخیت ت آپ کی اس طرح فرما نبرداری کی، جیسے کنگیل والا اونط شران کی فرمانبراری كتاميديان ككرآب دوسرے درخت كے پاس آئے اوراسكى ايك شاخ كو كيور كرفرمايا-الله كاذن ستم دونول مجهر بل جاؤيس وه درخت بامم الكة (حفرت جاركمة بي) مي ليندل مي اس ارعجيب كي نسبت جرت موجي لكائيس فيجونظراهان، كياد كيمتا مول كرسول الترعلى الترعليد والمريرى طن آرهمي - اوروه درخت جداجدا موكتيس ادر براكيابني ملي ما س لين تنير قام --العاس عديث كوام مسلم ف ابن ميح بس روايت كيام استكوة باب في اجوزات فصل اول

جادات كي طاعت أورتبيج وكرام

جس طرح نباتات حضورات مسلی الترعایی ولم کے زیر فران تھے اسی طرح جمادات بھی آپ کے مطبع تھے جنا بچر ٹنجر کا آپ کوسلام کرنا۔ اور آپ کی رسالت پرسٹھادت دینا پیلے آچکا ہے سخت تجھوں کا آپ کے لئے زم ہوجانا اور سخزہ بیت المقدس کا خمیر کی مانند ہونا اس کتاب بین آگے آئے گا۔

حضرت على رم الله وجه فرات بي كرمين نبي ملى الله عليه ولم كسالة مكه مين خصا- ايك روزهم اس كے بعض اول حسين بحل يجو بها له يا درخت آپ كسامنے آتا تقاوه كه تناقعا- السلام عليك يارسول الله-

حفرت الوذر کابیان ہے کہ ایک روز میں دو پیر کے دقت رسول اللہ اللہ علیہ وسلم تشریف فراز مسلی اللہ علیہ وسلم تشریف فراز علیہ اللہ علیہ وسلم تشریف فراز علیہ کے دولت فار پر حافر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فران میں ۔ بیس دیال آپ کی خدمت ہیں بہنچا۔ آپ بیٹے ہوئے تھے۔ اور کوئی آری آپ کے باس دیجا۔ آپ بیٹے ہوئے تھے۔ اور کوئی آری آپ کے باس دیجا۔ آپ بیٹے ہوئے اس دقت بیک ان ہوتا تھا کہ آپ دی کی حالت میں میں۔ بیس ۔ بیس ۔ بیس ایس ۔ بیس ایس ۔ بیس ایس کے بیاویس بیٹے میا اللہ اور سول کی جمت میں ایس سے بیلویس بیٹے میں ایس ہے۔ آپ کے بیاویس بیٹے میں ایس ہوتا کے اللہ اور سالم کا جا ایس دیکھراکہ ایس کے بیلویس بیٹے میں کے بیلویس بیٹے میں آپ کے بیلویس بیٹے میں کے بیلویس بیٹے میں آپ کے بیلویس بیٹے میں ایس کے بیلویس کے

کے ترمزی شراعی علیده علیم احمدی جلد انی صلاح

يس حضرت الوكر خلدى حلدى چلتے بوئے آئے ۔ انہوں نے رسول التصلى الله عليه الم كوسلام كيا-آپ نے سلام كاجواب ديا- كير فرايا تجھے كيا چريال لائی وحضرت ابو کرف نے عوض کیا۔ الله اورسول کی مجبت -آب نے ہاتھ ک اشاره فرا یا کربی حا- وه ایک لبند جگرینی سلی الله علیه ولم کے مقابل سیاد كئے - كيور فرت عمراتے- النول في ايسانى كيا-اوررسول الله صلى الله عليه والم نحجى وليابي فرمايا حصرت عرضحصرت الوبكرض كيهملوس متحم كنح بھراسی طرح حفرت عثمان آئے اور حضرت عرف کے بہاوس سیٹھ گئے۔اس کے بعدرسول التنصلي الترعليه والم نے سات یا نویاس کے قریب سنگریزے لئے۔ان سنگریزوں نے آپ کے مبارک با تو میں سبیج راضی - بہال تک کد آپ کے ہاتھ میں ان میں شہد کی مکھی کی مان د آواز سنی گئی ر بھرآپ نے ان کو نیں برکھ دیا اور وہ چین ہوگئے) بھرآپ نے وہ سنگرزے تھے چھو ورک حفرت الومكركوديني -ان سنگريزول لخصرت الوبكركم الصين تبيع رهي ایمات کوئیں نے شد کی مھھی کی مانندان کی آواز سنی انجوآپ نے وکھنگر حض او مرسے ليكروس يرك ديے - ده ب بو كتے ،اوروليم يكين بن گئے ۔ بھرآپ نے حضرت عرف کو دیئے۔ ان کے ہاتھ میں بھی انہوں نے تسبيح رُھی جيساكر حضرت ابو كرف كے ہاتھ ميں رُھی تھی (بهان كركين كے شہد کی تھی کی مانندان کی آوازسنی) بھرآپ نے زمین بررکھ دیئے۔ وہجپ مو گئے۔ پھرآپ نے حضرت عثمان کو نئے۔ ان کے ا کھیں بھی المون نے تسبیح رصى عبساكحضرت الويرا ورحضت وينك القيس ويعي تعي ديهان كك

میں نے شہد کی کھی کی مانندان کی آوازسنی بھر آئیے کے کران کوزین پر رکھ یا وہ چپ ہو گئے۔ (بھررسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا کہ بینوٹ کی خلافت ہے)

حفرت الم محر اقرفراتي كرنبي ملى الترعلية ولم بميار موتخ جفرت جرئل ايك خوال لائے جس ميں ربعث سے انار اور انگور تھے جب بخ تناول فرائے كيلئے ان ميں سے بجھ الحف يا تواس ميں سے سبعان الله كى آواز آئى۔

یہ خارق عادت اُسبیج الطعام ابہت دفعہ آپ کے اصحاب کرام سے بھی خلور میں آیا ہے جنا نچر حضرت عبداللہ بن مسعود فراتے ہیں "ہم البتہ بے شک طعام کی تسبیج سناکرتے تھے جس حال میں کدوہ کھایا جا اتھا۔ حضرت ابوائسیدرضی اللہ عنہ سے روایت بھے کہ رسول اللہ صلی اللہ

الم صيح بخاري-ببعلاات البوة في الاسلام-

ے اس صریف کرمیعی نے دلائل میں بالطوالت روایت کیا ہے۔ اورابی اج نے بالاختصار نعن کیا می اس مردایت کیا ہے۔ درابی مافظ ارونیم نے بھی دلائل میں اسے روایت کیا ہے۔

عليه ولم في حضرت عباس بن عبد المطلب سي فرايا- الع العالفضل إكل تم اور تمارے بیٹے اپنے مکان سے نہ جائیں۔ یمان تک کوئیں کمانے کے آؤل-كيونكر مجھے تم سے آيك كام ہے- انهول نے آپ كا انتظاركيا- بها ككرآب جاشت كے بعد نشراف لائے۔آپ نے فرایا السلامعلیکم النول فيجواب ديا-وعليكوالسلام وجهمة الله وبركات آب في فرايا بم كيونكوسيح كى- النول في عوان كى بحمالتديم في بخيريت سيح كى يس آب ف ال سے فرایا، نزدیک ہوجاؤ۔وہ ایک دوسرے کے نزدیک ہو گئے۔ یہا كى كرجب وه آپ كيمتصل بو كئے تو آپ نے اپني جادرمبارك سے ان كو دصانب ليا-اورلول دعارفوائي يوك يرب يرورد كاريميرا يجادرميب كابهانى م- اوريمير الربيت بي توان كودوزخ كي آك يول يحيالينا، جيسائيس في ان كوايني چادرس چهياليا ہے الا اس برگھر كي چ كھ او ديوارو ختین بار آمین کی۔

ا ان کے نام مبارک یہی فضل، عبداللہ، عبداللہ، عبدالله، معبد، عبدالرحمٰ رضی الله عنم - به سب م الفضل کے بطن سے تھے۔ سب ام الفضل کے بطن سے تھے۔ سے اس صریت کو ام منجاری والم احد ترقدی والوجاتم سے روایت کیا ہے (مواہب لدنیہ)

ے بعدیث نسانی وزرندی و دارقطنی ہیں ہے (عوامب لدنیہ) کے بعنی و تجھ پر ہیں ان ہیںسے ہر کرینی ہیں ہے گرنبی یا صدیق یا شہید ی<sup>رطا</sup>ب یکران ہیں سے ہراکیہ اوصاف شکنڈ سے خارج نہیں ۔

كردي-اور محج التدتعالي عذاب دے بين حرار سے كما - يارسول التدري

سے عشر بیشرہ جودس صحابی ہیں جن کورمول الترصلی الترعلیہ ولم نے جنت کی بشارت دی ان کے نام مبارک یہیں، حضرت الو بکروغران وعلی و فلحہ وزیر دسمند ابن ابی و قاص و عبدالرحمٰن بن وضد والوعبیدہ بن جراح وسعید بن زیدر صفی الترعیم -سمے و کھوروا ب لو نسالور و الماج الفتوق -

حفرت جازس روايت مح كرس وفت نبى صلى الترعليدو لم خطب يرهاك عقم مجد كے ستونول ميں سے ایک درخت خرا كے خشک تنے معبث بارك لا ليارت تع جبآب ك لي سرباياكيا-اورآب اس يرونق افروز بوت تواس تف فيجس كياس خطبه رفيصاحا يكرا نفا-فرادكى، قريب تفاكدو، ياره باره بوجائے يس نبي على الله عليه والم منبرسے الر آئے۔ یہاں تک کواس نے آرام وقرار پایا۔ نبی صلی الله علیہ ویلم نے فرایا کہ یہ اس لئے رویا کہ جوذ کریہ سناکرتا تھا وہ اب اس سے جدام وگیا۔ اس ستون کو الدكرك كسبب خادر لتعين الدخاد كى مديث متوازم -اس كة اسىيكسى طرح كے شك كى گنجائش نىيں-فتح كمه كروزحضوراق سطالتا عليه سلم بمك سجدح امين فانتائ اورمهاجرين وانصارآب كے آگے يتيجي اور دائيں بائيں تھے آپ نے پہلے جراسود کو بوسد یا۔ بھرطوان کیا۔ اس وقت بیت الترشرلین کے گرد اور اورتس سوسا للمبن تھے جوانگ کے ساتھ بچھوں اس نفب کتے ہوتے تھے جضور کے دست مبارک میں لیک لکوی تھی۔ اس سے آب جس ب کی طرف اشاره فراتے اور براج عق آياسي اورتكل بهاكا جموط ميتك جَآءً الْعَقُّ وَرُهُقُ البُّاطِلُ إِنَّ جوف كل بماكة والات-الْتَاطِلُ كَانَ نَهُوْقًاهُ (بني سرائيل-ع۵) ا اس حديث كوالم مخارى في روايت كيا ب- (مشكوة ، باب في المعجزات)

وہ مذکے بلگر بڑتا۔ اس طرح آپ نے بیت اللہ شراف کو بتوں سے پاکے دیا۔

بررکے دن جب لؤائی سخت ہوگئی توحضو راقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے

سنگریزوں کی ایک مٹھی کی اور قرایش کی طرف منہ کرکے فرایا۔ شاہت الوجوہ

دان کے چمرے بٹسکل ہوگئے ) کھران کی طرف بھینک دی۔ کفارکوشکست

ہوئی۔ اس باسے میں بیآ بیت نازل ہوئی۔۔

دی آئے ہوئے نہ ان اور میں الکی اور نہیں محد کا دی۔ وقد ہو

وَمُأْتُنَ مِنْ يُنَا لِذُوكَ يُتَ وَلَكِنَ اور نهي تجعينكا توليجس وقت كه الله كرفي . والفال على الله كوفي كا وينكا قوت ليكن الله تعالى في الله كوفي كا

اسی طرح حنین کے دن جب حضور کے ساتھ مرت جذف جا ہے تو آپ نے لیے تو آپ نے لیے ایک کی اور شکاھت الوجوہ کہ کرکفا کی طرف پھینک دی۔کوئی کا فرانسانہ تھاجس کی آنکھوں میں دہ ملی نہری ہو ہیں وہ شکست کھاکر کھاگ گئے۔

مغيبات يرطلع بونا

الصحيح سلم غزد وحين-

تم برگواه ہو یغیب کی خروں سے ہے جسے ہم تری طرف دی کرتے ہیں۔ مہیں ہے اللہ کے خرداد کرے تم کوغیب پر لیکن اللہ کے نیز کرتا ہے اپنے ہنج بر میں سے جس کوچا ہے۔ اور فدانے آثاری تجھ پر کتا ب اور ککت اور اللہ کا نضل تجھ پر براجا ہے۔ اور اللہ کا نضل تجھ پر براجا ہے۔

يدم جرس بي غيب كى جن كوم ترك طرف وى كرتے بيں - انكو جا نتا المقا قُوادر نتيرى قوم اس سے بيلاء يغيب كى خروں سے ہے ۔ جسے ہم يزى طرف وى كرتے بيں - اور قوائكے پاس نرتھا جس وقت النول كے لينا كام توركيا اور وہ مكركرتے تھے بيس الند نے وى بہنچائی لينے بندے كى طرف جو بہنچائی - عَلَيْكُوْ شَهِنِيكًا الْبَهُو عَهُدَا عَلَيْكُوْ شَهِنِيكًا الْعَنْدِ وَوَجِيْدِ الْفِيدِ وَلَاكَ اللّهُ يَجُدُ تَجْهُم مِنْ الْفَيْدِ وَلَاكَ اللّهُ يَجُدُ تَجْهُم مِنْ الْفَيْدِ وَلَاكَ اللّهُ يَجُدُ تَجْهُم مِنْ الْفَيْدِ وَلَاكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكَ الْكِتَبِ مُو وَالْذِلُ اللّهُ عَلَيْكَ الْكَتِبِ وَالْفِيدُ وَعَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَبِ وَالْفِيدُ وَعَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ عَلِيْكًا وَالْفِيدُ وَعَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ عَلِيمًا والماروع الله الله عَلَيْكَ عَلِيمًا

ه - رَلْكُ مِن البَّكَاءِ الْعَيْبِ نُوْجِيْعَا البَكَ مَا كُنْتُ تَعَلَّمُهَا النِّكَ وَلَا مَوْمُكُ مِنْ بَعِلَ لِلْكَ أَرْبِود - عس منظ وَمُكَ مِنْ ابْتِكَاءِ الْعَبْبِ نُوجِيْمِ البَكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِ عَلَا أَرْبُود - عس البَكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِ عَلَا أَوْجَى البَكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِ عَلَا أَوْجَى البَيْفَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِ عَلَا أَوْجَى البَيْفَ وَمَا لَكُنْتَ لَدَيْهِ عَلَا أَوْجَى البَيْفَ عَلَا أَوْجَى البَيْفَ عَلَا أَوْجَى اللَّهِ عَلَيْهِ مَا الْوَحَى

18-31

٨- عُلِمُ الْفَيْثِ فَلَا يُظْهِرُعَ لَى وَعِيبِ كَامِا نَصْوَالَا بِسِ طَلَعُ بَينَ غيبة أحدًا الآلم من المنظمين كتا اينيغيب ركسي كومرو من مركب رَسُوْلِ (جن-عه) أُس نيسِندرليا-

اس صنمون کی اورآتیں ہی ہیں۔ان سب کی تفسیر کے لئے ایک علیما كابدركارب-يهال صنآيت (١) كحصدًا خيركي نسبت يحدد كركيا جالب علامة المعيل حقى قدس سرة التي تفسيروح البيان مي بعض ارب حقيقت كاقول يونقل فراتيبي-

ال پررسول کے گواہ ہونے کے منی یہ کرحف ورطلع ہیں اپنے دیں کے ہرمتدین کے رہے یہ-اوراس کے ايان كي حقيقت يراوراس حاب يركم جرك بسب وه كمال دين مجوب ہے یس حضوران کے ابو كواورا تكايمان كي حقيقت كواور انكاعال كواورائلي سكيون ادرائو كواورا كاخلاص ونفاق وغيره كو نورنبوت سے بھانتے ہیں۔ ومعنى شهادة الهولعليهم اطلاعه على رتبة كل متدين بدينه وحقيقته التي هوعليها من دينه وجابدالذي هوبه مجوبعن كمال دينه فهويعن ذنوبهم وحقيقة ايمانهم و اعمالهم وحسناتهم وسيأتهم واخلاصهم ونفاقهم وغير ذالك بنورالحق

اسيطرح موللنامثا عبدالعزيز قدس سرؤ تقنيرع بزي مين تحريف اتيبي ويكون الرسول عليكم يضييدًا - يني وباشدريول شابرشما كواه - زيراكدا وطلع ۵۷۹ است بنورنبوت بررتبهٔ میرتدین بدین خود کددر کدام درجه از دین می ارسیده وحقیقت ایمان اوجیسیت - و حجاب که بدال از ترقی مجوب مانده است کدام است بیس او مے شنا سرگنا مان شما را و درجات ایمان شما را واعالِ نیک و بدشما را واخلاص و نفاق شما را "

حالت خواب بین بھی آخفرت صلی اللہ علیہ ولم اپنی امت کے حالات سے آگاہ ریارت نے تھے بینا پنی حفرت امام ربانی مجدد العت تاتی نظیج احرسرمندی قدس سرؤ ملاحس کی تمیری کو اول تحریر فرماتے ہیں۔ حدیث تنام عینای ولاینام قلبی کر تھے رہے یافتہ اود اشارت بدوام آگاہی نیست - بلکہ اخبار است از عدم غفلت از جریان احوال خوایش وامت خوایش ا

عالم برزخ میں بھی آخفرت صلی الله علیہ وہم اپنی است کے احوال سے آگا ۔ مہتے ہیں چنا بخد علامق طلانی آداب زیارت میں اوں تخریر فراتے ہیں۔

پارے بی دی مریز سے بیار کے دالا قبر شرایت کے دالا قبر شرایت کے دالا قبر شرایت کے دالا قبر شرایت کے دالا قبر سے دو اور مان کے دو اور کی حیات شرایت کی مان میں کیا جا آیا تھا کی دو اور کے دو اور کے دو اور کی دو کی

وينكغىان يقف عندهاذاة الربة اذرع ويلازم الادب الخنوع والتواضع غاض البصرف مقام الهيبة كماكان يفعل في حال حياته اذلافرق بين موته و حياته في مشاهدته لامته و معرفته باحواله حونياته ع

اله كمترات احمدير جلداول يكتوب وو

معرفت مين حضوركي وت وحيات کیسال ہے۔ اور یہ آپ کے نزدیک ظامرہے اس میں کوئی پیشید گی ہنیں الراعتراض كياجا تحكميصفات توالله تعالى معضض واسكاجوا ي بي كركامل مومنون سي سيخف عالم رزخس طلطات بوه زندك كحالات غالبًا جانتا كيا وقرعس آيا ب حبياكا كالمعتلق كتابولس مذكور ب جفرت عبدالله س مارک نے بروایت سعیدیاس نقل كيا محكوني دن ايسانيس كم صبح يشام استكاع الآنخفت صلى الترطلية وم ريب ف كغ جاتي مول-لمذاآب ان اعمال واورخودا كوالي

وعزائمهم وخواطرهم ذالك عندة جلى لاخفاء به قان قلت هذه الصفات مختصة بالله تعالى فألجواب ان من انتقل الى عالم البن خ من المومنين يعام احوال الاحياء غالبا وقدوتع كثيرس ذلك كماهومسطور في مظنة ذلك من الكتب وقد روى ابن المبارك عن سعيد بن المسيب قال ليسمن يوم الاو تعضعلى النبى صلى الله عليه وسلم اعمال امته عدوةً وعشيةً فيعرفه وبسياهم واعمالهم فلذلك يشهدعليهم (موابب لديي)

چرے سے بیچا نتے ہیں،اسی واسط آیاں روائے۔ والهب لدنيه كي طرح مرض ابن حاج من محبي زيارت سيد الاولين الآوي میں می صنمون مذکور ہے، اور یکی لکھا ہے۔

فاذانارة صلى الله عليه جي وقت زار آخفرت صلى الله

عليدوسلم كى زيارت كرب الروه طا ر کھتا ہوکہ نہی تھے آواس کے لئے۔ بیضنااولی ہے۔ آلدہ کوارسنے سے عاجز بوتواسادب واحترام اوتعظيم سينيفناجازب-زازك لخ ابنى عاجتين اوركنابهون كي معاني الملب كرفيس يعزوري نبيس كأكو اینی زبان سے ذکرکرے۔ ملکا نکوائیز صلى الله عليه ولم كي حضور ولي مافرك كيونكحضورعليالصلوة و السلام كوزائز كى حاجات مزوريات علم خود زائر سے زیادہ سے ۔ اور حفور اس پخوداس کی نسبت نیاده رخم وا ادراسكاقارى زيادة تفقت وال بي جناني حضور علي الصادة والسلا ففرايا سم يسمراحال ورتهاراحال بروانوں کے حال کی طرح ہے کہ آگ س رقيمواورس م كوكر سے كوكر آك سيجان والامول "اور يخفر وسلمرفأن قداران لايجلى فهوبه اولى فأن عجزفلة ان يجلس بالادب والاحتوام والعظيم وقد لا يعتاج الزائر فىطلب حوائجه ومخفرة ذنوبه ان يذكرمابلانه بل يعضر ذلك في قلبه وهو حاضربين يديه صلى الله عليه وسلم لانه عليه الصلة والسلام إعلم منه بحواقيم ومصالعه وارحميهمنه لنفسه واشفق عليهمن اقاربه وقد قالعليه الصلوة والسلام رانمامشلي ومثلكم كمثل الفراش تفعون فى المارو انااخذ بحجزكم عنهاء اوكها قال وهذا في حقه صلى الله عليه وسلمرفي كلوقت واوان اعنى فى التوسل ب

صلى الله عليه ولم كحتى مين مروقت اورسر لخطيس سيعنى حضور سيل كفيرار آك جاه كايرواي مانكفيس الترويل الرحض کے لئے بزات نور آنخفرے سالاند عليه ولم كى زيارت كامقدر و عامة كربروقت ايندل سناوت کینیت کرے اور سی کھے کہیں حفور سامنحافر بول اورحنوركو باركاه المي مي شفيع لارامول جس في آب كو بعج كرفيرروااحانكام-

وطلب الحوائج بجاهه عند ربه عزوجل ومن لمريق درله زيارته صلى الله علي وسلم بجسمه فلينوها كل وقت بقلم وليحضرقلبه انه حاضربين يديه متشفعًا الى من مَنَّ به عليه ومد خل لابن الحاج -جزء اول - ذيارت سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه و سلور

علامسيوطى عالم برنرخ بين آنخفرت صلى الترعليه ولم كاشغال بي **يول** خور فراتے بس:-

اپنی است کے اعمال کودیکھنا اور انکے گناہوں کی بشش طلب کرنا۔ اوران سے بلادور کرنے کی دعاکرنا اور اقطار زمین میں صول برکت کے انترافیف نے جانا اپنی امضے صالحین میں سے کسی کے جنا نے میں طفر مواجیک النظر في اعمال امت والاستفار له من السيئات والدعاء بكشف البلاء عنهم وال ودد ف اقطار الارض لعلول البركة فيها وحضور جنازة من مات من صالحي لمتم فان هلنه الامورمن جملة اشغال فى ياموربرزخ مين حضورك اشغال البرزخ كما ومردت بنالك مين سيبي جيساكه احاديث و الاحاديث والأفائل

الترتفالي نے حضور كولام ماكان دمايكون عظافرا إينا ني صيح بي اور مول الترصلي الترعلي مي اور عظافرا إين الترميل مي اور عظافرا الترميل الترعلي مي اور عظافرا الترصلي الترعلي مي اور عظافرا الترميل الترم

حفرت اوزید فرانی کرسول الدُصلی الدُعلیه ولم نے بمیں نماز فرا پڑھائی اورمنر پر رونق افروز ہوئے اور بہیں وعظ فرایا- یمال تک کرظر گاوت ہوگیا-آب منرسے اترآئے اور نماز پڑھی، بھرمنر پر رونق افروز ہوئے اور بمیں وعظ فرایا- یمال تک کرعصر کا وقت ہوگیا- بھرآپ اترآئے اور نماز پڑھی کھر منر پر رونق افروز ہوئے اور بہیں وعظ فرایا- یمال تک کرسورج غروب ہوگیا۔

> ك انتباه الاذكيار في حيات الانبيار طبوعه طبع محمدى واقع لا مورة عند مشكرة - كتاب الفتن فيصل ول مستعمد مع مسلم - جلة اني - كتاب الفتن -

آب نيم كوجو كيدوات بوجكا ب اورجوبون والاسهدب كي خردى عمي سجوزياده يادر كهذوالاب،وه زياده عالم ب-حفرت أوبان روايت كرتيمي كهرسول التصلي التدعليه والمم ففرايا كرالله نے يرے كئے زمين كرليك ديا توسك فياس كمشرقول اور فراي كودكيه ليا اورقرب سج كديرى است كي اطنت ال تمام عامات يريني اورمجے دوخزانے سرخ وسفیددیتے گئے۔الی سے۔ صحيح سخارى وسلمين حضرت اسامين زيدسه دوايت محكيني صلى التَّدِعلبِ فيلم مدينيه كِقلعول مِن سه ايك بِيكُوط بِهوت يجوفرايا-كياتم يعيق ہوجوئیں دیکھتا ہول صحابے نے عرض کیا کہنیں۔ آپ لے فرمایا میں دیکھ رہا مول كدفتف تنها كے كمول كے بيج بارش كى طرح كرد سبي-حضرت عبدالرحمن بن عالين سيروايت سي كدرسول الترصلي التعليد وسلم نے فرایاکہ بیں نے اپنے بروردگارکونها بت انجھی صورت میں دیکھا-اس نے پوچھاکہ فرشتے کس چیزیں جھکڑ اسمیس بیس نے عرص کیاتوزیادہ دانا ہے- آخفرت نے فرمایا۔ لیس پروردگار نے اینا ا تھ میرے دوشانوں کے درمیان رکھا میں سے اس اتھ کی گفتگ لینے دولیتانوں کے درسان پائی اورجان لیاج کچھ آسمانوں اورزمینوں سی مقا-ادر آنحضرت نے یہ

> ا معرضه كآب الفتن . ك عبارت است از حصول تمام علم جزئ وكلى واصاطر آل الشقة اللمات .

آيت رطعي:-

000

وَكَنْ الْكَ نُوكَ إِنْ الْهِيمُ مَلَكُونَ اولاس طرح بم وكوا في كُالاسم العَلْوْتِ وَالْكَرْجِ وَلِيكُونَ كُوسلطنت آسان اورزيين كى اكد وَى الْمُوْقِينِيْنَ وَالْمُكُونَ اسكوفِيْنِ آف -

اس مدیث کوداری لے بطراق ارسال روایت کیا ہے۔اس کی اند

توزيين -

حضرت عبدالله بنعموين العاص فراتيس كدرسول الله صلى الله عليد سلم (اپنے دولت فانسے) نکلے۔ اور آپ کے دونوں الحقول میں دوکتا بھی آب في فيا كياتم مانتي ويدوكابيكسي بي بم في عرض كيا، نبي يا رسول الله إلى ميكة بهين بتادين بهوآب عدائي القير فقى اسكنيت فرما یاکه بررب العالمین کی طون سے ایک کتاب ہے،اس میں بہشتیول کے نام اوران كے آبار وقبائل كے نام بى - كھراخيرس ال كامجموعددياكيا ہے۔ ان بي دلیجی زیادتی ہو کی اور نظمی ہوگی ۔ پھر ہوآپ کے بائی القمیں تھی اسی نسبت فرایاکدیربالعالمین کی طرف سے ایک کتاب سے اس میں دوزخوں کے نام ہیں۔ پھراخیرس مجموعہ دیاگیا ہے۔ان میں بھی شزیادتی ہوگی ادر نکی ہوگی میں فيعوض كيا- يارسول الله إاراس امرس فراغس بوهي توعمل واسط ب آپ نے فرایا. اپنے عملول کو درست کرواور قرب اللی ڈھونڈو کیونکہ جہشتی الكافاته بهفتيول كعلى يسوكافواه ووعر كالحسيا على إلى المع اود جدوزخى باسكا فالمددوز فيول كعل يبوكا خواهده عركه كسيابي علكتا ك مشكوة كتاب الصلوة - باب الماجد-

مهد بهرسول الترصلي الترعليه ولم في دونون الحقول ساشاره فرايا اوران دوكتابول كولس لتيت دال ديا - بهرفرايا التارتعالي لينه بندول سے فارغ موليا موكتابول كولس نشوت ميں اورايك كروه دونرخ ميں - اس حديث كو ترمذى فى مروانيت كيا بيائے -

الم احمدوطرانی نے بروایت ابو ذرنقل کیا ہے کہ انہوں نے فرایا۔ ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کے پاس سے آئے۔ اس حال ہیں کہ آسمان ہیں پرید جو اپنا باز وہلا تا ہے۔ اسے متعلق بھی اپنے علم کا آپ نے ہم سے ذر فرادیا ۔

طرانی ہیں بروایت ابن عمروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے فرایا اللہ تعالیہ وہلم نے فرایا اللہ تعالی طوف اور اس میں قیامت اللہ تعالی طوف اور اس میں قیامت کے ہوئے والے حوادث کی طرف بوں دیمے تاتھا جیسے کہنے اس ہاتھ کی تھیلی کود کھور ما ہوں ہوں

طرانی میں حضرت حذافی بن اسید سے روایت ہے کہ ریول اللہ صلی اللہ علیہ وہ منے فروایا کہ کل رات اس جرو کے پاس میری امت اول سے آخریک مجھ پر پیش گی گئی۔ آپ سے عض کیا گیا۔ یا رسول اللہ ابیش کئے گئے آپ پروہ جو پیدا ہو چکے ہیں۔ کیونکہ وہ موجود ہیں گروہ کیونکر پیش کئے گئے جو پیدا نہیں ہے۔ آپ نے فرایا کر میرے لئے آب وگل میں ان کی صورتیں بنائی گئیں بیال کے کہ

ك مشكوة - كماب الايمان - باب الايمان بالقد فيصل نانى -سعه موابب لدنبه منفصد نامن فصل نالف. سعه موابب لدنيه مقصد نامن فصل نالث. ئى انىيى سەمراكىكواس كىمى زيادە بېچانتامول جىننا كەتم اپنےساتھى كو مندفردوس مي بے كميرے لئے آب وكل ميں ميرى امت كي كانائى كئى اور مجھے تمام اسمار كاعلم حضرت آدم كى طح ديا كيا -جب حضور کے علم کی واسعت کا بیرحال ہے توانس وجن وملک میسے كسكويارا ہے كداس كا احاط كرسكے - المذابهان جو كچھ بيان موناہے اسے سمندرس سے ایک قطرہ تصور کرنا چاہئے۔ صاحب تصيره برده شرافي اول فرماتيسي: فَانَّ مِنْ جُوْدِك اللَّهُ فَيْ أَوْضَرَتُها كَيْ مَكدنيا اور آخرت آكي خشش سے وُمِنْ عُلُوْمِكِ عِلْمُ اللَّوْجِ وَالْقَلْمِ اوراوح وَقَلْم كاعلم آكِ علوم سي اس بيت كى شرح مين ملاعلى قارى عليدر حمة البارى زيد الترج برده ميں اول فرياتے ہيں:-توضیح اس کی یہ ہے کہ اوح کے علم سے توضيعه ان المرادبعلم اللوح

توضيعه ان المراد بعلم اللوح توضيح اس كى يه كه او كعلم سه ماال بعث فيه من النقوش مرادقوش قد سيداور مورغيبيه. اورت معلم القد سية والصود الغيبية جواسين منقوش بيرد اورت معلم وجالة المدالة بعد فيه سيم ادوه ب جوالة رفيج والمرادة مناه بيد فيه المرادة والمرادة به جوالة رفيج والمرادة به مرادة به مر

ك خصائص كبرى للسيوطى يبزر ثانى صـ19 م ك موابب لدنيه - كماب في المجرات والخصائص والفصل الثانى فيما خصر التأدتمالى من المجرة الكرورة المحدد والمحدد وال

چا اس مي وديست ركمادان وزول كمأشاء والاضافة لادفعلابة كى طرف علم كى اضافت ادنى علاقة ك وكون عليهامن علومه باعث ب اوران دواو كاعلم آنختر صلى الله عليه وسلمرلان علومه تتنوع الى الكليات صلى التعطيب ولم كعام كاأي جزوي اس ليت كرحفرت كي علم كني تسم ك والجزئيات وحقائق ودقائق بي علم كليات علم جزئيات علم حقالي ا وعوارت ومعارت تنعلق علم اسراراورو فلم ومحارب وذات بألذات والصفأت وعلمهمآ انمايكون سطرًا من سطور صفات بارى تعالى سے تعلق ميں ياور لوح وقلم كےعلوم أوعلوم محرب كى سطول علمه ونهرامن بحريعل س سے ایک سطراوران کی دریاؤں ثممع هذا هومن بركة وجوده صلى الله تعالى ميس ايك بنرس إن بمعلم اوح ولم الخفرت صلى الله عليه ولمسي من وجود في عليه وسلمر بركت سے مداكة اكر حضورة بوت و تالوج و الم التح ال الحم اسبيت كى شرح مين شيخ الراسم باجورى رحمالله تفالى وللعقابي نافطر فيعلم لوح وفلم كوحفرت كعلوم استثكل جعل علم اللوجو كالكبرز قرارديا باسي فيكال القلويعض علومة صلى اللهعليه وسلم بأن من يش آتام كرابورخسة وآخرسورة جملة علم اللوح والقام لقمان مين مذكوريس علم اوح وسلم سي سيسي مالانكرمفرت انكونس الامور الخست المذكورة في

جائة -كيوكدان كاعلم التُدتعالية الين ليخ فاص كرايا مع المزاجزية مذكوره دوست بغيس رستى داركابوا يب كراول توم تيليم نيس كيك الوخسه فدكورة للم في لوج محفظ س لكهيس أكرابسا مواتولعض مقرب فرستن جن كيشان يه كدوه لوح يرطلع بوتينان امور ربطلع ہوتے۔ اگر عملی کس كرامور خمسكوقلم فيالوح س كلها ب تواس سے دادیہ کرآغیہ كعاوم كاجزر وعلم اوح قلم جس رفخلوق مطلع سي سيسيامور خميكل كته علاده ازير حفت اس دنياس تشرفي منين لحكة مربعداس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوال مورکاعلم دے دیا -اگریہ كماجات كرجب علم لوح وقلم طفر كے علوم كاليك جزر عظم الودوسرا

أخرسوم ة لقمان مع ان النبى عليه الصاوة والسلام لا يعلمها لان الله قد استاثريم لمها فلايتم التبعيض المنكورو اجيب بعدم تسليمان هذه الامورالخسة مماكتب القلم فى اللوح والالاظلم عليه من شأنه أن يطلع على اللوح كبعض الملائكة المقربين وعلى تسليم إنهام اكتب القلم في اللوح فالمرادان بعض علومه صلى الله علي ه وسلم علم اللوح والقلمالذي يطلع عليالخلوق فخرجت هانه الامورالخسة على انه صلى الله عليه وسلم لمخرج مالدنيا الابعد ان اعلم الله تعالى بهذا الامو فأن قيل اذا كان علم اللوح و القاربعض علومه صلى الله

09.

جزر کونسا ہے؟ اس کا جواب یون دیاگیا ہے کہ دو سراجزر دہ احوال خرت ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے حضرت کو خبردی ہے۔ کیونکہ قلم نے تو لور میں فقط دہ کھا ہے جو روز قیات میں فقط دہ کھا ہے جو روز قیات

عليه وسلم فما البعض الأخر اجيب بأن البعض الأخره وما اخبره الله عنه من احوال الأخرة لان القلم الما كتب في اللوح ما هو كائن الى يوم القيامة

يك بونے والائے۔

علامشنخ محی الدین محد بن مصطفے معروف بشنخ زادہ جنوں نے تعنیر بیضاوی پی حاشید کھھا ہے اسی بیت کی شرح میں لکھتے ہیں:-

اس بیت میں علم یا تو اپنے عنی میں ہے بامعلوم كيمعنى سي سيليني أتحفرت صلى الترعلية ولم كم معلوات ومعلوا بيخ دونون وعال بوتيبي أورشا يالله فحضرت كواستمام ريطلع كرديا بجولوح مين اورس زياده كالمعاديا يكيوكان قامتنا بهي يس ح كيران ونواس يجوه متنابی ہے اور تنابی کااعاط بنائی سى مائز ہے۔اس قدربات تری تھ کے مطابق ہے لیکن وہمخف حس ک بعيرت كي آبكه سي أورالي كاسرم را

والعلمرف فذاالبيتاما بعناه اوبعنى المعلوم إے معلوماتك المعلومات العاصلة منهما ولعل الله اطلعاعلى جميعما فى اللوح ونهاده ايضاً لان اللوح والقام متناهيان فمافهمامتناه ويجوزاحاطة المتناهى بالمتناهى مذاعلى قدرفهمك امامن اكتعلت عين بصيرته بالنور الالهى فيشاهد بالذوق انعلم اللوح

موام - وه فعق سے ستابده كراہے ك علوم إوح وقلم حضرت كعلوم كاجزر ہیں۔ جیساکہ انتسبانہ کے علم کاجزیس كيفكحضورعليالسلام لشريت وأسلاخ کے وقت جیسا کہ نہیں سنتے نہیں کھتے المين كرات اورانس اولة كرساتهالله كاسيطح حضورينس طانق كرسالة اسطم فدا كيجس سيكسي جزكو تنهيل كفيرت المائك ابنيار وغيره مكرجووه جاسم جياكراس كفالبخ ارشادرولك مالقكن تعلم سي كل طرف الشاره كيابي

والقالم جزءمن علومه كما هى جزءمن علم الله سبحانه لانعلي السلام عندالانسلاخ من البشرية كما لايسمع ولا يجرولا يبطش ولاينطق الا بهجلت قلرته وعسافعته كذلك لايعلم لابعلمه الذى لايحيطون بشىءمن الابك شاءكما اشاراليه بقوله و علمك مالمرتكن تعلم

ای برای این چونی سمندریس دادی ترایسی این می که این برایسی دادی تریس دادی تریس دادی می می که این می می که این می می که این می که که می که که که می که می که که که می که که که می که که

حرف السفينة فنقرق البحرنقرة فقال له الخضر ماعلمي وعلمك من علوالله الامثل ما نقض هذا الدصور من هذا البحر

اس چیانے مندریں سے اپنی چرنجیں کیا۔ شیخ المعیل حقی رحمۃ الله علی تفسیر وح البیان میں آیہ وکلا فِحِیطُ وُنَ بِنْنَ عِلْمِ اللَّا جِمَا شَكَاءَ كَ تَحْت مِیں بول لکھتے ہیں ۔

جمائے استاد علامہ نے اللہ ال اکر کم آلا رکھے الرسالۃ الرحمانیہ فی بیان الکھۃ الفرقانیویں فرایا کہ ادلیا رکا علم انبیار کے علم کے مقابلیں بمزاد ایک قطرہ اور انبیار کا علم بہائے بنی مجرعلی لیصلۃ والسلام کے علم کے ساتھ بہنی بت رکھتا ہے اور بمارے نبی کا علم حق سبحان کے علم کے ساتھ بہی سبت رکھتا ہے۔ قال شيخنا العالمة ابقاء الله بالسلامة فى الرسالة الرحمانية فى الرسالة المحمانية فى الرسالة الفقائية علم الاولياء من علم الانبياء بمنزلة قطرة من علم نبينا عب ما علم المنافة والسلام بهذه المنافة والسلام بهذه المنافة وعلم نبينا من علم الحق مبعاند بهذه المنزلة والمنافة والمنافة والمنافة والمنافة والمنافة والمنافة والمنافقة ولمنافقة والمنافقة والمن

صاحب قصيده برده شراعيف فراتيسي:-

وكالهم من سر سول الله م المسك عَرْفًا مِن الْبَحْرِ إِذْ رَشْفًا مِن السِّيم وواقفون كريه عن كريهم مِنْ تُقْطَةِ الْعِلْمِ اومِنْ شُكْلَةِ الْعِكْمِ من رسول الله ك فيضال سے سرابسب وكهي كيتن سننمين كسي كيتن مي يم اس كي ميشي ميل كواريب ايني ايني حديب ب كوئي تونقط بالم كوئي اعراب حكم ان شعووں کی تشریح ومطلب یا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ميدنا محد مصطفيا صلى الترعليه ولم كي روح ياك وبيداكيا بهراس فلعت نبوت صىرفرازفرايا - وه روح ياك عالم ارواح مين ديگرانبيات عليهم السلام كى موحول كوتعليم دياكرتي تقى مراكك روح فيحسب قابليت واستعداد حفور عليهالصلوة والسلام كي روح سے استفادة علم كيا كسى في حضور كے علم كے بح ذخار سے بقدر ایک چاو کے لیا اور کسی نے حضور کے فیضال کی لگا اربار شو سےبقدرایک قطرہ یا گھونے کے لیا۔علوم ومعارف جوانبیاعلیم الصالوۃ و والسلام تحضورا قدس صلى التدعليه وللم كى روح اقدس سع ماصل كف ان كى غايت ونهايت حفور كعلم كه دفر كا فقط ايك نقطم ياآب كمعاف محدفة كالحف ايك اعراب ہے۔

جوعف والوصل الترعليهم علمغيب كامطلقا انكاركرتا إلى آية ذيل اوراس كاشان زول مطالع كرناجا مية :-وَلَبِنْ سَاكَتُهُمُ لِيُعُوثُنَّ إِنَّهَا اورالبته اگرتوان سے پُوچھے توالبتہ وہ كُنَّانَخُوْنُ وَنُلْعَبُ مُعْلُ كَين كُموكِ اسكمنين كم ول أَبِ اللَّهِ وَ الْمِيهِ وَرُسُولِ مِكْتُمُ عِلْ الرِّحْ تَصا وركيلة تَصَوَد ركيا تَسْتَهْنِ عُوْنَ كُلِتَعْتَ بِذَوْا تَم اللّه اوراك كرول قَدُ كُفُنُ تُدْ يَعِبُ كُلُ إِيمُ الْمُكَانِكُونَ مِن الْمُعْلِقِ مِن الْمِعْقِ اللَّهِ الْمُعْتِقِ (توبر - ع م) تم البنے ایمال کے بعد کا فرہوگئے۔ علامه جلال الدين سيوطي تفير درمنتور دجزه ثالث مديم اس مراق بي كدابن الى شيبداورابن المندراورابن ابي حاتم والواشيخ نقل رتيبي كم الم مجابد ف الله تعالى ك قول وك ين ساكته عن اليَّعُولُ إِنْهَا لُمُ الْمُعَافِّقُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْوَثُ وَكُلْعُتُ كُاشَال زول يبان كيام-قال رجل من المن افقين عِينًا من افقين من سي ايك تخص في الماريم معمدان ناقة فلان بواد رصى الديليد المين تباتيبي كفلان كذاوكذا في يوم كذاوكذا سخص كي اونتني فلال دن فلال وادى ومايدرية الغيب مرقى ووغيب كياجاني-مطلب يدكرايك شخص كي اونثني كم بهوكئي تقى- آنخضرت صلى الترعلية وللم لے فرایا کہوہ فلال وادی ہے۔ ایک منافق بولا۔ وہ غیب کی خرب کیا میں اس برالتٰ نعالیٰ نے فرمایا کرمنافقیں جوبطراتی سترار کہتے ہیں کہ حضوت

غيب كى فركياجانين اوراس كے لئے بهانے بناتے ہيں۔ان سے كدد يج كراس استزار كسبب فم كافر بوكف يقصد غزوة تروك مين بين آياتما - يت بمروايت ابن اسحاق وواقدى كيلفقل رآئيس. اخبار بالمغيبات كي دوتسي بن، ايك تووه جو قرآن مجيد مي مذكورين دورب ده جواحاديث مين وارديس فيم اول كاذكراعجازالقرآن بي بوجيكاتيم دوم کی چنداور شالیس پیسی:-كفاريابني امت كفليه كاخروينا حضرت معاذبن جبل ويمن كى طون روادكرت وتت فراديناكراس سال كابدتو مجهدنا يخ كاحضرت عدى ب عالم كوراست كامن كى خبردينا اور فرادينا كدارتيرى زندكى دراز بونى توديكم الكاكدايك عورت جيره ستنهامفرك فانكعبكا طواف كرع كى اوراس فداكے سواكسي كادرنه بوكا صحيفة قرلش جيدانهوں نے بحفاظت المفاقيم كيجمت بي ركها تفااس كي نسبت تين سال كي بعد بتادينا كدالله كنام عسواباقى كوديك ياط كئى بع حضرت فاطمة الزمراكي نسبت فراناكمابل بيتسي سيميري وفات كے بعدوہ سب سيد ميرے ياس مينے كى-ام المؤمنين حضرت زينب كي نسبت يول فوانا كرميري وفات كي بعدمير ازواجيس سيس سي بيل جو في سيط كى ده دراز دست المجالة والى

ارواج میں سے سب سے پہلے جو جھ سے ملے گی وہ دراز دست (لمجانق الی)
ہے۔ ابی بن فلف کی نسبت خرد بنا کر پرمیرے القہ سے تال ہوگا۔ اصحمہ نجاشی
کی موت کی خرد بناجس دن اس نے جسٹ میں وفات پائی یشب معراج کی
صبح کو قریش کے فافلوں کی خرد بنا جو تجارت کے لئے شام کو گئے ہوئے تھے۔

094

غارتورسے بھلنے کے بعد مدینے کے راستے میں مراقد بن مالک سے فرمانا کہ تو كسرى كح كنكن بيناياجائ كالسلة خلافت اورخلفائ ثلاثه حفرت عمر وعثان وعلى رضى الطرعنهم كي شهادت كي خبردينا- واقعة جمل وصفين كي خبردينا-وبارعمواس كى خردينا حضرت الم حن كے دوكروه اسلام ميں ذريع صلح مونے كى خردىيا يحضرت المام حسين كى شادت كى خردىيا يحضرت اليرمعاويدكى الي كى خردىيا حضرت عمارين ياسر سے فرادينا كه تجھے باغى كروقىل كرسے كا۔ خلفا بنی امیدوبنی عباس کے حالات کی خردیا - حجاج ظالم اور فتار کذاب کی خبر دينا حضرت عبدالله من زبير كي نسبت فرمانا كدير بيت الله بشراف كرسجائه كا يهال تك كرشيد بوجائ كا وانع ورافضد وقدرير ومرحد وزنادقه كاخر دینا-امت کے تمتر فرقے ہونے اور ان سے ایک کے ناجی ہونے کی خر دینا۔غزوۂ احدمیں خبردیناکہ حفرت حنطار کو فرشتے عسل دے رہے ہیں۔بدرکے دن میدان جنگ میں کفار قراش کے مرنے کی جگہوں کا الگ تھاگ نشان ديناكريهال فلال كافرمرك كااوروال فلال جنك بدرك خاتم يرليني عباس سے بتادینا کہ تم اپنی بیوی ام الفضل کے پاس کمیں مال جھوڑ آئے ہو حالانك عباس وام الفضل كيسواكسي اوركواس مال كاعلم نتفاع غردوبني المصطلق سے داہیں کے وقت مریز منورہ کے قریب فرمادینا کہ ینیز ہوا ایک برا منافق ار فاعبن زيدين التالوت كي موت كے لئے جلى ب حضرت اقرع بن شقى العكى سے حالت بيماري ميں فوادينا كه تواس بيماري ميں نہيں مركيا-بكه ملك شامين بجرت كريكا اوروبين وفات بائے كا اور رمارين دفن بوكا فتح

كمكى تياراول كے وقت حاطب بن إلى بلتد كے خط كى خردينا جواس فے إلى مكران تياريول سے مطلع كرنے كے لئے لكھا تھا اور حضرت على وغيرہ سے بتا دینا کاس حلید کی ایع رست سخط کولے جارہی ہے اور تم اسے فلال جگہ جا ير وگے-وفدعب القيس كے آنے كى خردينا غزوة موت جومدينة منوره سے ايك مدينه كي مافت يرمك شام مين موراعما اسكي نسبت خردينا كحضرت زید د جفرواین روام یکے بعدد گیرے شہر مو گئے اور آخر حضرت خالدنے فتح پائی-مقام تبوک میں جوشام و مدینہ کے درمیان ہے فرادینا کرآج مدینیں حضرت معاویلیٹی نے انتقال فرایا اور وہیں ان کی نماز رفیصنا کسری وقیصر کے بلاك بونے اور فارس دروم كے فتح بولے كى خردينا-لبيد بعاصم بيودى كے جادو كى خردينا مومنين ومنافقين كے اسرار كى خردينا حضرت اوليں قرنى كى خردينا بيائے بغدادولمروكوفه كخروبنا - امام ابوحنيفه وماك شافعي كى بشارت دينادغيره وغيرة يتمام اموراسي طرح وقوعيس آئيج طرح حضور لخفردي تقي-

تیامت کی نشانیاں جو آپ نے بیان فرائیں وہ ال کے علاوہ ہیں۔ اور وہ تیں قسم کی ہیں۔ پہلی دقسمول کو آفار صغری سے تعبیر کیا جا تاہے اور تیسری

كوآثاركبرى كمتيبي:-

اول - وه آنارجود توعیس آچکے مثلاً حضورا قدس صلی الله علیه و کی وفات شرایت - تمام صحابه کرام کااس دنیا سے رحلت فرانا بحضرت عثمان عنی کا شهید بونا - ناتاریول کافتند - جازگی آگ جھوٹے دجالوں کادعوائے رسالت کے ساتھ مکنا - بیت المقدس اور مدائن کا فتح ہوجانا سلطنت عرب

091

كازاك بوجانا يتين خوف كاوقوع اليك مشرق مين ليك مغربين اورايك جزيرة عربيس اقتل اورفتنول اورزازلول كى كثرت مسخ وقذف يريح المر-انقطاع طرني ج- كعبة الله سع إسود كا المصحبانا- كثرت موت وغيره-دوم-وه آنار وظوري آچكاورزياده بوليدين حتى كرقسم سوم مل جائيك مثلاً عابدول كاجابل بونا- قاملول كافاسق مونا- جاندول كالتباط نظرآنا كمهاجات بيدوسرى رات كاچاندى -بارش كازياده بونااور روئيدكى كالمهونا-قارلول كى شرت اورفقهارى قلت-اميرول كى شرت اورامين كقلت فاسقول كاسروار قبيله اورفاجرول كاحاكم بازار بنا مومن كالبيخ قبياس نقدى زیادہ ذلیل بونا یتجارت کی کرت عورت کا لیف شوہر کے ساتھ شرک تجارت بونا قطع رم كرنا كا تبول كى كفرت اورعلماركى قلت يجو فى كوابى كاظامر بهونا-المانت كوعنبيت مجهنا- زكوة كوتاوان خيال كرنا علم دين كودنيا كي خاطر سيكهنا-عقوق والدين كى كثرت - براول كى عزت نهونا يحيولول يرحم ناكياجانا - اولادِ زناكى كثرت واو نجي محلول بوفخركزنا يمسجدون مين ديناكى باتين كرنا ممازيرها کے لئے سجدول میں الموں کا دہلنا ۔ بغیر شروط وار کان نمازیں بڑھناحتی کیا میں سے ایک نماز کا کھی قابل تبول منہونا مسجدوں کی آرائش کرنا مسجدوں کو راستے بنانا۔ قریبی او کی سے اس کی فلسی کے سبب نکاح نکرنا۔ اور کسی نیالا

ک نقد بفتح نون وقان - ایک قسم کی برشکل بکری ہوتی ہے جس کے ہاتھ پاؤں چھوٹے چھو لے ہوتے ہیں - میز ذالت میں ضرب الشل ہے - چنا نچہ کما جاتا ہے اُذک مین الدّف کو بعنی نقد سے زیادہ دملیل اس کی جمع نقاد ہے۔

سےاس کی دولت مندی کے سبب کاح کرلینا۔ ناحق ال لینا۔ حلال درہم کا تباياجانا-سائل كامحروم رمبنا-اسلام كاغريب بهونا-لوكول يس كيندونغض بونا عريكم مونا- درختول كح كهاول كاكم بونا حجوث كوسيا اورسيح كوجوثا جانا-مال حاصل كرف كيلية لوكول كى منافقاندم حكرنا خطبار كالجعوف بولناحكا كاظلم كرنا بجوميول كوستجاجاننا وقضا وقدركوتن فباننا مردكاعورت يادوسر موس لواطت كرنا جهاد مذكرنا- مالدارون كي تضطيم كرنا-كبيره كنامول كوحلا اجانا-مود اوررشوت کھانا۔قرآن کومزامیر بنانا۔درندوں کے چروں کے فرش بنانا۔ ريشم بيننا جالت وزناو شراب زشى كى شرت - خائن كوامين اورابين كوخائن سمجمنا - گانے والی اوند اول کارکھنا-آلات الموکوطلال سمجمنا - حدود شرع کا جای نم ونا عد آورنا عورتول كامرول سے اور مردول كاعورتوں سے مثابست بيدارنا-اخرامت كااول امت كوبراكها-مردول كاعاف يجودر عجيول كى طرح تاج ببننا قرآن كوتتجارت بنانا والريس سالله كاحتى ادا مرنا -جوا كعيليا-باج بجانا-كم تولنا-جابلول كوحاكم بنانا مسجدين بناني وفخركنا-مرول كى قلت اورعورتول كى كرت يمال كك كدايك مرديجاس عورتول كالفل

سوم -آنارکری جی کے بعدی قیامت آجانیگی ۔ یہ آنار کے بعدی کے بعدی کے بعدی کے بعدی کی است آجانیگی ۔ یہ آنار کے بعدی کی بے در کے ظاہر ہو گئے جیسے ساک موارید سے موتی گرتے ہیں ۔ امام مدی علیہ السلام کے ظہور سے شروع ہو کر نفخ سور بڑتم ہو جائیں گے ۔ ان کامیان و آخمتر

صلی التّرعِليه ولم كى حديثون مي پاياجاتا ہے اس كاخلاصة سب معلومات وو ينچ درج كياجاتا ہے:-

جب آنارصغری سب ظاہر ہو چکیں کے تواس وقت نصاری کاغلیہ ہوگا-ایک مرت کے بعد خالد بن بزیر بن ابی سفیان اموی کی اولاد سے ایک شخص سفيان نام جانب دمشق سے ظاہر ہوگا جس كى نفيال قبيلة قلب ہوگاوہ بات كوبرى طرح فتل كرسے كا-شام ومصر كے اطراب بيں اس كاحكم جارى بوكا-اسى اتناس شاهروم كى عيسائيول كے ايك فرقه سے جنگ اور دوسرے سے صلح ہو کی - رانے والافرقة قسطنطنيدريقبندكرے كا-شاه روم ملك شام مي حاليكا اوردوس فرقد کی مردسے ایک خونریزلوائی کے بعد فتح پائےگا- دشمن کی شكست كع بعد فرقة موافق ميس سالك شخف بول المفي كاكه ينتح معليب كى بركت سے بوئى ہے-اسلامى لشكرس سے ايك شخص لسے مارىپ كريكا ادر کے گانہیں- ملکاسلام کی رکت سے ایسا ہوا ہے-الغرض دونوں اپنی ابنی قوم کومدد کے لئے پاریں گے اور خانج بنگی شروع ہوجاتے کی جس میں بادشاہ اسلام شہید مہوجائے گا اور دولوں عیسائی فراتی اہم صلے کراس کے اسطرح شام سي عيسائي راج بوجاتيكا- بقية السيف سلمال ديني فود چلے آئیں گے - اور عیسائیوں کی حکومت مدینہ منورہ کے قریب خیبرک بھیل جاتے گی۔ اس وقت اہل الم کوامام مدی علیدال الم کی

## حفرت الممهدي علالتكلفن

حفرت امام مدینہ سے مگذشرلیف نے آئیں گے۔ اہلِ مکہ کی ایک جما حجراسود و مفام ابراہیم کے درمیان آپ سے بعیت کر بگی حالانکہ آپ اس منصب امامت پر راضی نہو بگے ۔ آپ کا اسم گرامی محی اب کا نام عبداللہ اور مال کا نام آمنہ ہوگا ۔ آپ حضرت فاطمۃ الزہرائی اولاد سے ہو بگے ۔ آپ کی عمر ایک اس وقت حالیس سال ہوگی ۔

عرمبارك اس وقت جاليس سال ببوگی-

ان مالات بیں اورارالنہ سے ایک خص مارت حراث نام اہل اسلام کی درکے لئے ایک اشکر جیسے گاجس کا مقدم منصور کے زیر کمان ہوگا۔ یہ شکر راستہ میں بہت سے عبب ایتوں اور بدد بنوں کا صفا یا رے گا ظام مفیانی جبکا اور ذکر بہوا اپنا کچھ لئے الکام مہدی کے مقابلہ کے لئے بھیے گاجو تک کے لئے اللہ کے لئے بھیے گاجو تک ہیں گا۔ اسکے بعد خود مفیان لشکر کے ماقع مقابلہ کے لئے آئے گا اور مفام بداریس کم ومدینہ کے درمیان لشکر سمیت زمین میں دھنس جائے گا۔ صوف ایک خص جبر دور دور بہنچ جائے گی۔ شام کے ابدال اور عاق کے اور ناد آب کے ہوت مبارک پر بعیت کریں گے۔ فرح مدینہ کے علاوہ باتی عرب و کمین کے لوگ مبارک پر بعیت کریں گے۔ فرح مدینہ کے علاوہ باتی عرب و کمین کے لوگ

افواج اسلام کی خرس کرنصاری بھی ممالک روم وغیرہ سے اشکر جوار کے کرشام میں جمع ہوجائیں گئے اور کھاری اسی جھنڈے میونگے اور ہر جبند

تلے بارہ ہزارسوار مو سکے ۔امام جمدی مکہ سے بغرض زیادت مدینہ منور چائینگے اوروہاں سے ماک شام پنجیں گے حلب یا دمشق کے اواح میں شکر کفار سے تقابلہ ہوگا حضرت امام کے اشکر کا تمائی حصد بھاگ مائے گاجن كى موت كفرير موكى اورايك تهائى شهادت سيمشرف بوكا اورباقى تهائى فتح یائے گا۔ دوسرے روزامام موصوف نصاری کے مقابلہ کیلئے کلیے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت عدر کے کی کدبغیر فتح یاتے یا شہید دھنے سال سے والیں نہ آئیں گے۔ بیرب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ اگل روز بعرايب جماعت بيي عدرك كي اورجام شهادت نوش كركى -اسي طرح نيرے دن بھي وقوعيں آئے گا۔ چو تھے روز بقيابل اسلام كفار رفتح المنظم مراس سے کسی کونوشی نہو کی کیونکہ اس اوائی میں بہتے خاندان ایے بوقع جن بن فیصدی ایک بچاہوگا۔ اس کے بعدامام موصوف نظم ونسق میں شغول ہو بھے اور دنیا کو عدل وانصاف سے بھردی کے بھوایا سخت والى كى بعق طنطنيه فتح وجائكا-

وجال لعين

جب إلى اسلام غنائم قسطنطنية تقتيم رب بوسكة توشيطان آواز عے کو دجال متا اے ال واولادس آلیا ہے۔ یہ سنتے ہی عنائم چیورکر جال کی طرف متوجہ ونکے اور دس سوار بطور طلیع خبران کے کیا کھیں گے ن كى نسبت حفور رسول كري صلى التدعليد ولم في فرايا كريس ال كيم ن کے بالوں کے نام ال کے کھوڑوں کے رنگ بیجانا ہوں اوروہ

اس وتت روئے زمین بربهتری سوارون میں سے ہونگے۔ بیافواہ غلط بہت بوكى لشكراسلام حب قسطنطنيه سعروانه وكرمثام ببنجي كاتوجأك عظيم سے ساتویں سال شام وعراق کے درمیان ایک راستے سے دجال ظاہر ہوگا اس كے ظورسے بہلے دوسال قط اسے كا تبيرے سال دوران قط ہى سي اس كافور سوكا-دجال كى ايك آنكه اورايك ابروبالكل نبوكى للكه وهجكتموارموكى مموح العين بونے كسبب سے اسميح الدجال كيتے بس وہ ايك رطے كدھے برسوار موكا اور اسكى بيثانى كے درميان ك اف ر (كافر) لكھا بوگا جے مرف اہل ایمان کا تب وغیر کا تب رفھ لیں گے۔ وہ روئے زبین مج برے گا اورلوگوں کواپنی الوسمیت کی دعوت دے گا۔ اور وہ اسی عرض كے لئے اپنے سرا یا فخلف اطراف میں مجیعے گا-اس كے ساتھ ایک باغ بوگاجے وہ جنت کے گا اورای آگہوگی جے دوزخ بتاتے گا بھان کورہ این بہشت میں اور خالفین کو اپنی دوزخ میں ڈلے گا۔ گرحقیق میں وہ بہنت دونخ کی خاصیت رکھتی ہوگی اور دونخ باغ بہشت کے مانند ہوگی۔اس کے پاس اشیار توردنی کا الخاد فیرہ ہوگا۔اس سے سے چاہے دیے گا- لوگوں کی آزمائش کے لئے اس سے فارق عادت مورظاً، ہو گئے۔جولوگ اس یا بیان لائیں گے ان کے لئے آسمان کو مکم دے گا تو ميندرسفاك جائے كا-زمين كو حكم نے كا تو كهاس اور زراعت بكرت ا گائے گی۔جو انکارکری کے ان سے سیناور زراعت و نباتات کوروک بگا۔

۲۰۵ کی محافظت کے سبب اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدیز منور ہیں پہنچے گا اس دتت مدینہ طیبہ کے سات در دازے ہو بگے ہردروازے پر دو دو فرشتے

اس دقت مرینطیب کے سات دروازے ہو بکے ہردروازے پردودوفرشتے عافظ ہو بگے اس لئے مشرکے اندرداخل نہوسکے گا۔ بہال سے وہ لوگوں کو گراہ کرتا ہواشام کی طرف روانہ ہوگا۔

حفرت عيلى على نبينا وعليه الصالوة والتلام

قبل اس کے کہ دجال دمشق میں چنچے ،امام مهدى عليدالسلام و ہال بنج رحبك كى تيارى رهيج بونك -اسى اثنامين اجانك التدتعالي حفر ميح ن مريم عليهما السلام كوآسمان سے بھیجے گا۔آب دوفر شتول کے بازور ر باخدر کھے ہوئے زردر بگ کا جوڑانی تی کتے ہوئے نہایت فرانی شكل مين دمثق كمشرقي جانب سفيد مناره براتي كاوراس امت كى كريم وعظيم كى جهت معصوت المعمدي كي يتحف غاز رهيس ك-يهرك اسلام كردجال يرجمله كركا، كهسان كامعركم وكاراس وتت دم عبلی کی یرخاصیت ہو گی کہ جہال کے آپ کی نظر کی رسائی ہو گی وہاں يك آپ كاسانس بعبي كا درجس كافرتك وه يسني كا بلاك وجائيكا-اوردجال بجاك جائع كأحضت ميح عليه السلام اس كوبيت المقدس کے قریب وضع لد کے دروازے میں جالیں کے اورنیزہ سے اس کا کام تمام كردينك الشكراسلام لشكر دجال كقتل وغارت مين مشغول وجائيكا الشرد جال میں جو بیود ہو بھے ان کو کوئی چیز پناہ نانے کی بیال تک کہ رات کے دقت اگر کوئی بہودی بچھ یادرخت کی آڈس چھیا ہو گانودہ تھر

یادرخت بول النف گاکریهال بیودی ہے اسکوتل کردو-

ترمین پردجال کا فتنہ چالیس دن رہے گاجن میں سے ایک دن ایک سال ایک دن ایک مینے اور ایک دن ایک مفتہ کے مانند ہوگا۔ باقی دن معمولی دنوں کے مانند ہوگئے۔ صحابۂ کرام رضی الشاعنہ مے دریافت کیا ہودن ایک ممال کے برابر ہوگا، کیا اس بیں ایک دن کی نماؤیں کافی ہونگی۔ آپ نے فرایا کہ نہیں۔ ایک سال کی نماؤیں اس نہیں میں تخیینہ سے ادا کر فی ہونگی۔

دجال کے فتنہ کے رفع ہونے کے بعد حضرت سے علیہ السلام اصلاعات میں شغول ہو گئے صلیب کو آور دیں گے ، خنزیر کو قتل کردیں گے اور کفار سے جزیہ تبول نہ کیا جائے گا۔ سولئے قبول اسلام اور قتل کے دوسراحکم نہ ہوگا سب کا فرسلمان ہوجائیں گے۔ امام جمدی علیہ السلام کی خلافت ، یا ہ یا جسال ہوگا ۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی خلافت کے بعد آپ کا وصال ہوگا ۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی خلاق مائیں گے۔ آپ کے جنازہ کی نماز بڑھائیں گے۔

يابوج وابوج

اس کے بعدلوگ اس وامان کی زندگی برکرتے ہوئے کہ اللہ تو الله حضرت عیلی علیہ السلام کی طرف وی بھیج گا کوئیں ایسے بندے نکالنے اللہ ہوں کہ کسی میں ان کے ساتھ اولے نے کی طاقت و قدرت نہیں ہے تم میرے خالص بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جاؤ۔ آب قلعۂ طور میں بنا اگریں ہوکر مماان حرب ورمد کے میں کرنے میں منغول ہونگے۔ اس وقت یا جی وابوج

طاعون كى طرح بالكردية اب- اس موضى ياجوج وماجوج مكبار كى الك ہوجائیں گے۔ پھرحفرت عیلی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب میدان کی طون آئیں گے اورزمین میں ایک بالشت بھر حکمہ ایسی نہ پائیں گے جو انکی چربی دکندگی سے پر نہو - کھوآپ مع اصحاب دست بدعا ہو تکے تواللہ تنا اليه يندع بهيج كاجن كي كردنيس شتران بختى كي مانندلمبي مونكي وه يرتد ان كى لاشول كوومال كيينك دير تح جهال التلاتعالي چاہے- كيم الله تعالى ايك عالكير بارش تحييج كاجس سے زمين بالكل صاف بوجائے كى-اس بارش کی برکت سے زمین کی پیداوار میں برطی ترقی ہو کی بیال تک کم ایک انارایک جاعت کے لئے کافی ہوگا۔ جیوانات کادودھاس کرت سے ہوگا کہ ایک اونٹنی کا دور دوایک قبیلہ کے لئے کافی ہوگا- اور ایک برى كادوده ايك كنبرك لنهكافي وكارتوم ياجى اجرى كمانين تركش اورتيرومنول كے لئے سات سال ايندهن كاكام دي كے حفرت عيلى على نبينا وعليه الصالوة والسلام دنيامين جاليس سال رسي ك-آپ کانکاح ہوگا اوراولادیدا ہوگی ۔ پھرآپ انتقال فرمائیں گے اور عنور اكرم صلى الله عليه والم كروفة مطهروس دفن موتك-حفرت عيسلي عليه السلام كي بعد قبيلة فخطان مي سے ايك تخص جهاه نام من كرست والے آپ كے خليف موسكے اور امور خلانت كو عدل والضاف كساتف مرانجام دي كي جهاه كي بدجيداور بادشاه ہو تکے جن کے عدیس رسوم کفروجبل شائع ہوجائیں کی اورعلم کم ہوجائے گا۔ اسی اثنا میں ایک مکان مشرق میں اور ایک مغرب میں زمین میں دصن جائے گا۔ جن میں منکرین تقدیر بلاک ہو جائیں گے۔ دخان (دهوال) اس کے بعدایک بڑادھوال آسمان سے تنودار ہوگا جو چالیس روز بےگا-اس سے سلمان زکام میں مبتلا ہوجائیں گے۔ کافروں اور نافقول ربيوشي طارى بوجائ كى بعض ايك دن بعض دودن اوربعض تينون کے بعد ہوش میں آئیں گے۔ آفاب كامغرب سينكلن اسك بعدماه ذى الج مين اوم تحرك بعدرات اس قدر لمبي وجائے كى كر بيتي چلا الهيس كے، مافرتاك ول اور ولشي يرا كاه كے لئے بے وار ہونگے۔ یہاں تک کول بحینی کی وجہ سے نالدوزاری کریں کے اور توب توریکاری گے۔ آختی جاررات کی مقداراس رات کے دراز ہونے کھید اصطراب كى حالت ميس آفقاب مغرب سے جاند كرمن كى ماند كھوڑى سى رشنى كالمة تكك كا-اس كيعد توبكادروازه بندمومات كا-اوراس ك آفاب اتنابلند مورغوب موكاجتناكه چاست كوقت موتاب يهر حب معول شرق كى طوف سے كلتا يم واجالاين الم دوس عدوزلوگ اسی کاذکر کرسے ہو تھے کہ کوہ صفا زازلہ سے پیسط عانے گا. اوراس سے ایک عجیب شکل کاجانور تکلے گاجیے دابۃ الارض کھے ہیں

وہ چر سے بین آدمی سے، گردن ہیں اون طے سے، دم میں بیل سے، سریا ہیں ہون سے، سینگول ہیں بارہ سنگے سے، ہا تھول ہیں بندر سے، اور کا آول ہیں ہاتھی سے مشابہ ہوگا۔ پہلے ہمن ہیں پھر نجد میں طاہر ہو کرغا تب ہوجائے گا۔ پھر دوبارہ کم مشرفہ میں طاہر ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت مولئی کا عصا اور دوبر کے میں حضرت سیلمان کی انگوشی ہوگی۔ وہ الیسی تیزی سے شہروں کا دورہ کرے گا میں حضرت سیلمان کی انگوشی ہوگی۔ وہ الیسی تیزی سے شہروں کا دورہ کرے گا کہ کوئی بھاگنے واللا اس سے نہ بچ سے گا۔ وہ اہل ایمان کی پیٹیانی پر عصائے مولئی سے ایک آورانی خط کھینے نے گا جس سے تمام چیرہ آورانی ہو جائیگا اور کفار کی تاک یا کردن پر خاتم مسلمان سے مرکز نے گا حس سے ان کا چہرہ سیاہ اور ہوجائے گا۔

فان كعبه كالرايامانا

اس کے بعد ایک کھنڈی ہوا جلے گی جس کے مبب سے ہوماد المیان کی فاس در دیدا ہوگا۔ افضل فاصل سے، فاصل ناقص سے، اور ناقص فاسق سے بہلے مرفے ترفیع ہوجائیں گے، یہاں تک کہ کوئی الل ایمان باتی نہ لیے گا۔ بعدازال کفار صبشہ کا غلبہ ہوگا اوران کی سلطنت قائم ہوگی۔ وہ فائہ کمبہ کو ڈھا دیں گے۔ جے موقوت ہوجائیگا۔ قرآن مجید دلوں نبانوں اور کا غذر سے الحقہ جائے گا۔ خدا ترسی اور خوف آخرت دلوں سے الحقہ جائے گا۔ خرم وہا نہ دسر سے پر دست درازی رفتہ رفتہ بطھ جائے گا۔ حکم کا ظلم اور رعایا کی ایک دوسر سے پر دست درازی رفتہ رفتہ بطھ جائے گا۔ جس سے شہروقصبات ویران ہوجائیں گے۔ قبط و دبا کا خلور موگا۔

االا ایکبری آگ اس وقت ملک شام میں کچھ ارزانی ہوگی۔ دیگر مما الکے اوگ اہل عیال میست شام کوروانہ ہو نگے۔ اسی اثنا میں ایک بٹری آگے جو بکیطرف نمودار ہوگئ ہ انکاتعاقب کریگی۔ یمال مک کہ وہ شام پہنچ جائیں گے پھروہ آگ فائب ہو جائیگ نفخ صور اس کے بعد چار بانچ سال اوگ عیش وعشرت کے ساتھ ففلت میں زندگی بسرکیں گے۔ بت پرستی عام ہوگی۔ کوئی اللہ اللہ کہنے والانہ ہوگا۔ یکا یک جمعہ

كروز جوليم عاسورا كبي بوكاصبح كوقت التدتعالي اسرافيل عليهاك ام صور کھو بھنے کا حکم نے گا۔ صور کی آواز کے مدمرسے تمام جمال فنا ہوجائے گا۔ زمین وآسان کے فکرفے ہوجائیں گے۔ چانز سورج اور تمام سالے اُوف کرکر مِي گے۔درياختك موجائينگے۔آگ بجم جائے گی سوائے ذات باری تعالیٰ ك كوفي باتى نديه كا-اس وقت الله تعالى فرائع كا- لمن لللك اليوم (آج سلطنت کس کی ہے۔) بھر تو دہی جاب دیگا۔ راله الواحد القهار راس ایک المتركى جو قمارم، ايك مرت كے بعد بار ديگرنتے آسمان اورنتي زمين بيدا ہوگی۔ مجور حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ صور محقیق کیں گے۔اس کی آواز سے سب مردول کے جبم دوبارہ دہی بن جائیں گے اور زندہ ہو کر قبرول سے الخميس كے-اسىكوقيامت كمتے ہيں۔قيامت كےواقعات جوقرآن مجيدو احاديث شرلفيس مذكوريس مثلاً مردول كالنهى اجساد كحساقة زنده بوكر الشنا-آفتاب كازمين كے قريب آجانا حساب اعمال بونا- ہاتھ ياؤل وردير

اعضار كانيك دبداعال كى كوابى دينا فيكول كونامة اعال كاسامني كاطرت سے دائیں ہاتھ میں ملنا اور بدول کو بہنت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں مانا-اعال کاترازوس تلنا-یل مراط سے گزرنا- مومنوں کا لینے مرتب کے موافق كسى كالجلى كى طح ،كسى كادور تے كھورے كى طرح ،كسى كا ارتے يرندے كى طرح كهى كالمعمولي حيال سيل صراط عبوركرهانا اورمنا فقنين وكفار كاكمط كمطرح دوزخیس کرنا۔ جومن کوڑ کے لذیدوسردیانی کے پینے سے مومنوں کی سیافتو كادور موجانا اورجنت مين داخل موناوغيره-ان سب كے لئے ايك عليحده كتاب دركارم - يهال بطورنونه ذيل من وتين بيشكورتو كاذركما جاتا ا جازيآگ

صحيحيك بين بروايت معيدين المسيب مذكوري كرحضوت الومررة في مجھ خردی کررسول التحسلی الترعلیہ ولم نے فرایا کرقیامت قائم نہوگی ممال کی کردنیں کے کہ ایک آگ حجاز کی زمین سے بھے گی جو بھری میں اونٹوں کی گردنیں

روس کرے گی۔ مرکورہ بالا پیشین گوئی کے مطابق وہ آگ سرزمین حجازمیں ظاہر ہوئی۔ اس كفررس بملكى زارك آت بواس كابيش خير تق يناني ماه جمادى الاولى ٢٥٠ ترم كي اخرتاريخ كورينه منوره مين كني دفد زلزله آيا مرحوتكم خفیف تھااس لئے لعبض لوگوں کو محسوس نبہوا سے شنبہ کے روزسخت لزار آیا جے

ا مسيح بخارى وصيح سلم - كتاب الفتن - امام بخارى كى ولاد - سرا واليوس اور وفا من المعلم يتماري المام المام سلم كو وفات المسلم المام سلم كالشام كراي شركانام

عام وخاص سفي محسوس كيايشب جهار شنبه المجادى الاخرى ورات اخرتها في حقد یں مدینیں ایساسخت زلزلہ آیا کہ لوگ دار گئے اور اسکی بیت ول کانیکے نازلے كايسلسلة جمعه كادن تكربا اسكى آواز بجلى سے بڑھ كھى، زمين كانيتى تنى اور داوارين ل ري تقيل - بهال بك كرمون أن كوقت الحاره دفير كريت موتى جريك چاشے وقت زلزلدبند ہوگیا۔ دو پرکیوقت مرید منورہ سے تقریبًا ایک نزاع انترق يه آگ منودار بوني اسك ظاهر بوني حكم سير آسان كي طرف بكثرية عوال على جس فافق وكهرلياجب اربكي يحاكني اوررات الني تواك شفاية زبوكة يه الك ايس بطي مشركي ما نند علوم وتي تقي حيك كرد اي ففيل مو اوراس فصيل يكنكر اورمج اورمينار مول -غرض اس آك كود مكورال ربينه وركي يخانجة قاصى ساجسينى كابيان سهكة مي الميرديني والدين منيف من شید کے پاس گیا اور اس سے کہاکہ عذاب نے ہم کو گھیرلیا ہے۔اللہ کی طون رجع کر۔ بیش کراس نے اپنے تمام غلام آزاد کردینے اور اول کے اموال الى كودائس كرفية - مجدوه لينة للدسين كل كرحرم شرفي بي آيا-اس ف اورتمام ابل ميزحتى كعورتول اورجول فيجعدا ورسفته كى رات حرم شلف س كذارى ادر باغات مين كوني الساندر باجوم شرلف مين دايا مو-لوك رات كوكريه وزارى اورتضرع كرتے تھے اور جحرة نتراف كردنك سرلینے گنا ہوں کا اعترات کرتے ہوئے کُر کُرُاکر دعامانگ رہے تھے اور

ك مفضل حالات ك لنة ديجهود فارالوفار باخبار دارالمصطف للعلامة السمهووي لمتوفى الله على المقطف العلامة السمهووي لمتوفى الله على المقطف المعلامة السمهووي المتوفى المقطفة المعلومة المعلو

تى ارىمة صلى الله عليه ولم سے بناه طلب كرہے تھے !

قطب قسطلاني جواس وقت مكيس مقيم تحيه ال كابيان عهديآك برصتی بوئی حرة اور وادی شفات کے متصل آبینچی - اور وادی شفات میں سے جس کی ایک طوف وادی جمزہ رضی الترعنہ ہے گزر کر رم نبی صلی التہ علیہ و سلم كے مقابل کھركتى - اس آگ كے شعلے السے تيز تھے كوشجو جربواسكے راستيس آتااسياره ياره كردتى اور كيملاديتى غرض اس رحمة للعلمين صلی الله علیه ولم کی ترب سراف کی بکت سے بیآگ حرم شراف سے خالج ہی رہی اور وہاں سے یتھے مط کرایارخ جانب سمال کرلیا۔ اورا ۵ دن

تك روش رسى-

يآگ كم، ينبع اورتمار سدكهائى دىتى تقى اورشربطرك كولوك اس كى دوشنى س اونطول كى گردنى نظر آكئيں جىساكە ھدىيە شرىف مير ارد ہے۔ مؤرضین کا قول ہے کہ بیآگ چارفرسنگ لمبی اور چارمیل جوری ورور فرط قامت عميق دادي مي حليتي تقي -اس كي حرارت سي تحررانگ كي انز كيل جاآ تفا۔اس طرح وادی کے اخرس حرہ کے منتہا کے زدیک چھلے ہوئے پھر جمع ہوتے گئے اور آخر کاروادی شظات کے وسط میں کوہ وعمرہ کی طرف ایک سدّ بن گئی۔ اس مد کے آثار منوز باتی ہیں۔ اور اہل مدینہ اسے صب کہتے ہیں۔ مدیند منوره میں اس آگ کا ظهورایا مفهورہے کر مؤرضین کے زدیک صد تواتر كويهنيا بواح - كذا في الوفاء للسهووي -

امام نودی استونی سی ای اس زمانیس موجود تھے۔اس آگی

نبت شرح صحيح ملم (مطبوع انصاري -جلد ثاني -كتاب الفتن صفيح یول تحریفرماتے ہیں:-

اورخقیق بمارے زمانے مین ۱۵۲ در مين مرينهي آك آك كلي اورنهاي بری آگ تھی جدینے کے شرقی ما سے رہ کے پیچے تکلی۔ شام دراق شهرول كحتمام باشدول كوبطرات تواتراس كاعلم بوا- اورمجها بالدين س سے ایک شخص نے جردی

وقدخرجت في نهمانناناس بالمدينة سنة اربع وخمسين وستائة وكانت ناسًا عظيمة جداخرجت من جنب المدينة الشرقى وساء الحرة تواترالعلم بعاعن جميع اهل الشام وسائر البلدان واخبرن من حضها من اهل المدينة - فاس آل كوركها-

علامة تاج الدين سكى (متوفى الك عيم) طبقات الشافعية الكب رى رجزرخامس صلالامي لكفتيس كحب ماه جمادي الاخرى المصليع كياني تاريخ موئى تومدينة النبي ميس اس آك كاظهور موا اوراس سے يہلے كى دوراتوں يس ايك بلى آوازظا بربوئى كيراك بدازلزله آيا- كيرة لظه كيةب روبس آگ ظاہر ہوئی۔ اہل مدینہ لینے گھروں سے اسے دیکھنے تھے۔اس آگ کی روئیں یانی کی طرح جاری ہوئیں اور پہاڑاگ بن کررواں ہوتے۔ یہ اُٹھاجیوں كراسة عراقي كى طوف روانه موئى بير تفهركتي اورزمين كوكها نے لكى رات كاخرصد سے ياست كے وقت تك اس ميں سے ايك برلى آواز آتى تھی۔ لوکوں نے بنی صلی اللہ علیہ والم سے مرد طلب کی اور گذاہ نزک کرتتے ۔ یہ

آگ ایک مین سے زیادہ روش رہی۔ یہ دہی آگ ہے جس کی خرجا ب صطفے صلات اللہ علیہ سے نیادہ روش رہی۔ یہ دہی آگ ہے جس کی خرجا ب صطفے مسال سے اللہ میں اونٹوں کے مرزمین جہاز سے ایک آگ بحلے گی جس سے بصری میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی " ایک شخص سے جورات کے وقت بھری میں تھاروایت ہے کہ اس کو اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں نظر آگئیں۔

تأتاريل كافتنه أورحادثة بغداد

مضرت او برصدان اسروایت سے کدرسول الترصلی الترعلی والم فوايا ميرى امت كے لوگ ايك بست زمين ميں جس كانام بعرو مو كا ايك ريا ك زديك اتريل كحب كودجاء كهتريس - اس دريايرايك يل بوكالجو كے باشد ب بشرت ہونگ اوروہ شہر سلمانوں كے بڑے شہروں میں سے بوگا جب آخرنمان آئ گاتو تنظورا کے بیٹے آئیں گےجن کے چرے فراخ اورآ نکھیں چھوٹی ہونگی بیان تک کہ وہ اس دریا کے کنا اے پراتی کے۔ اس وقت بصره کے باشدے تین گروہ ہوجائیں گے۔ ایک گروہ بیلول کی د مول اوربیابان میں بناہ کے گا اور بلاک موجائے گا۔ اورای گروہ نی فان كے لئے طالب امان ہوگا اور بلاك ہوجائے گا- اورايك كروه اپنى اولادكو يس بيت وال مع اوران ساله الم المحادم عقيقي شهيد موسك إس مديث كوالود اؤر في روايت كيائي

الدين ابل دعيال اورمال واب وسلول برلاد كرحبكل كوج جابتى ك- (البقيد بصفير ١١١)

امركبرركن الدين دويدار كانجى دشمن تفا - كيونكه يدوونول المسنت تفي اورانهول ربقيها شيسفيد ٢١١) سله ابدداؤدكي ولادت سنته مين ادروفات عن هين بوئي -سله منكوة - كآب الفتن - باب الملاح فصل ثاني -سله الشعة اللمات ترجم منكوة - كآب الفتن - باب للملاح . سله مفصل حالات كر لفت ديجه ولم يقات النافية الكري المتابج المترق كن عرض من المتالالا نے یس کرک کرے کے رافضیوں نے اہل سنت سے تعرف کیا ہے کرخ کولو ف لیا تھا اور روافض کوسخت سزائیں دی تھیں۔ ابن علقمی جونکہ بظاہران کے فلات كجه مذرسكاتها اس لئ اس لغ إس في المسيده طوريد رايد كاب الديو كوعاق بيحك كرن كي تغيب دى - بلاكوك دربارس حكيم نصرالدين طوسى رافضى تهاجس نے ابن علقمي كى ترغيب كواورسهارا ديا اور آخركار بلاكوكو بغداد يرحيط هائى كے لئے آمادہ كرديا جنائجة بلاكوش تارى كے ساتھ ابنداد پر برط ایا الشکر بغداد اسبرکردگی رکن الدین دویدار مقابلہ کے لئے بڑھا اور بغداد سے دومنزل کے فاصلہ برا کو کے مقدم کاشر سے جس کاسردار تا بج تھا اٹھ کھیل ہوئی۔بغدادیوں کوشکست ہوئی، کچھ تہ تبیغ ہوتے، کچھ یانی میں ڈوب کتے اور ماتی بھاگ گئے۔تا بچو آ کے بڑھا اور دریائے دجلہ کے مغربی کنارہ پراتا۔ بلاکو فيمشرق سحمله كيا اورلغداد كوكهيرليا -اس وقت ابن علقمي نخ علي فأيسلح كامتوره ديا اوركها كرمين صلح كي شرائط عشر انع جاتا بول- جناني ده كيا اور والس آ کر خلیق معتصم سے کہنے لگا۔ اے امیر المؤمنین الماکو کی دلی خواہش ہے كماينى بينى كانكاح آكي بيط امرابوبرك كرك اورآب كومنصب خلافت فَأَكُمُ رَكِمَ عُمُروه مون آب سے اتنا چاہتا ہے كہ آب اس كى الهاعث يتليم كيس-يعروه ابنالشكرك روابس جلاجائكا- لمذاآب أس يمل كري كونك الطح مسلمان خوزيزي سن مج جائي گے - بيس كوفليف مع اركان واعيان سلطنت طالب امن دامان موكز كلا- وبال بهنچا توده أيك خيمه مين اتارا كبا- بجروزيرور الم كرن بفتح اول وثاني وخائم مجرد م است قريب بغداد وقيل محلداز بغداد غياث اللفات. مشرس آیا اورعلمار و فقهار سے کهاکہ آپ شهزاده کے عقدیس شامل ہوں چنائی وہ بندادسے بھلے اورقتل کئے گئے۔ اسی طرح عقد کے بہانہ سے ایک کے بعد دوسراگروہ بلایا گیا اورقتل کیا گیا کی خلیفہ کے حاشینشین طلب ہوئے اورقتل کئے گئے۔ کی خلیفہ کی سب اولا قبل ہوئی۔

فلیفہ کی نسبت کہ اگیا ہے کہ کا فربلاکو نے اسے رات کے وقت بلایا اور کئی ہتیں دریا فت کیں۔ پھراس کے قتل کا حکم دیا۔ بلاکو ظالم سے کہا گیا کہ الرضلیفہ کا خون گرا باجائیگا تو دنیا ناریک ہوجائیگی اور تیرا بلک نباہ ہوجائےگا۔ کیونکہ وہ رسول اللہ کے بچائی اولاد میں سے ہے اور دنیا ہیں خلیفۃ اللہ ہے۔ اس پیم وہ نگدل حکم فیرالدین طوسی کھڑا ہوا اور کھنے لگا کہ وہ مار ڈالا جائے گراسکانون عدر ایا جائے۔ چنا بچہ نبارے ہے ہی مسلامی نے مسلم بیجا سے کو ایک بوری ہیں بندکر کے ہتھوڑ وں سے ار ڈالاگیا۔ بعضے کہتے ہیں کہ اسے لاتوں سے ار ڈالا کا سے اور اس کے امیروں سے ایک کھی زندہ نہ چھوڑاگیا۔ پھر شہر لعب دو ہیں خوزیری متروع ہوئی۔ اکثر باشند سے شہید ہوئے تیس دن سے کھا در پیل جاری جاری کی انداد اعظارہ لاکھ تھی۔ مولے کہا گیا ہے کہ مقتولین کی کل تعداد اعظارہ لاکھ تھی۔

اس کے بعد امان دی گئی جولوگ چھیے ہوئے تھے ان میں سے اکٹر توزین کے نیچے ہی طرح طرح کی مصیبتوں سے مرگئے جوزندہ کل آئے انہوں سے بڑی دقتیں اٹھائیں۔ پھر گھروں کو گھود کر لیے شار فیلنے نکا لے گئے بچر فضاری بلائے گئے تاکہ علانیہ شراب خوری کریں اور سور کا گوشت کھائیں اور سلمان بھی ان کے ساتھ شرکے ہوں یہ مگار بلاکو سوار ہوکر قصر خلافت تک آیا اور حرم کی

ب آبروئی کی۔ وجل ایک عیسائی کودیاگیا بسجدون میں شراب بهادی کئی اور سلمانوں کوعلانیہ اذان دینے سے منع کیا گیا۔ لاحول ولا قوۃ الاباللہ يسب كيم صرف بغداديس بوا- بغداد كے علاوہ اور عليهي تااريوں نے بہت کھ کیا۔اسی واسط کما گیا ہے کہ تا تاراوں کے فتذ سے بڑھ کر دسی میں کوئی فائنہ وقوع میں نہیں آیا ہے۔ خلیفہ متعصم بالتا کے ماته فاندان عباسيه كاخالمه بوكيا للكهال مجمور عرب كى سلطنت سوح زمین سے الحدی جو قرب قیامت کے آثار میں سے ہے۔ شیخ سعدی علیالرحمة (متوفی المله ع) نے جو حادث بغذاد کے وقت ند تح متعصم بالله كاليك نهايت دردناك مرشد لكها بي جب مي سحب اشعار ذيل مين درج كين جاتي ب آسان پرواجب سے کامرالومنین تعصم کی ا-آسال راحق او درخول باددرزي برزوال ملك تعصم ايرالومني سلطنت كى تابى يونين يرفون برائے-٢- المحركة امت ارآن مرزفاك المحدرصلى التهطيم مركز تيامت رب شرب شرب سنكليس كة والجي كل سربرآدواي قيامت يانخان خلقت بس يرقياب ديكه ليحة-۱- نازنینان حرم راخون طق نازنین زارتال بکزشت اراخواج ل زارتین محل کے ناز پروردول کا خوان ڈیورھی سے بگیا- اور ہمارے دل کاخون آسیں

۴- زینهاراز دورگیتی دانقلاب وزگار درخیالِ کس نگشتی کانچنال گرددیں زمانے کارش اور دنیا کے انقلاب سے بناه مأمنى چاہئے۔ يبات كسى كے خيالي شاتی تھی کہ اوں سے اول موجائنگا۔ ۵-دیده بردار کے کویری شوکت بیت اطراکا قیصال وم سربه خاکت خاقال برزیں اليرفخاطب ترنيب الحرام كي سفان وثركت ديمي ب جمال وم كيفرفاك رم كونة تھے اورصین کے فاقال زمیں بیٹھتے تھے۔ ٢- خون فرزندان عم مصطفے شدر تخت بحررآن خاکے کرسلطان ان انتقابین ذراأ نكوافيا كديكي كرحفرت مصطف كربني عم كاخون اس فاكريهايا كياب جسال برے برے ادفاہ اتھار کرفتے تھے۔ ے۔ دجارخون البے نے یں گئی ندمرور فاکنے لستان بطحار اکن ہاخو عجمیں دريائے دجار كايانى خون بوكيا ہے۔ اگرليتى كاطرت بعظا تونخلستان بطحاكي فاكسكو خون سے رنگس کرفے گا۔ كعبشرلف كي حجابت مم بهل فتح مكميس اس كمتعلق حضرت عثمان بن طلحه كي روايت بقل

مم بہلے فتح مکرمیں اس کے متعلق حضرت عثمان بن طلح کی روایت نقل کرآئے ہیں جس پہلے صفوراق رس کرآئے ہیں جس پہلے صفوراق رس صلی اللہ علیہ سولم نے عثمان بن طلح سے فرادیا تھا کہ ایک دن کہ نجی میرے ہاتھ کہ ہوگ ۔ سواسی کے مطابق فتح کمہ کے روز دقوع میں آیا۔ دوسری ہے کہ آپ نے روز دقوع میں آیا۔ دوسری ہے کہ آپ فتح کم کے روز دقوع میں آیا۔ دوسری ہے کہ آپ فتح کم کے روز دقوع میں آیا۔ دوسری ہے کہ آپ فتح کم کے دون دوقع میں آیا۔ دوسری ہے کہ زندگی فتح کم کے دن واقع موا۔ قریش نے اسلام عورت بائیں گے۔ اسی کے مطابق فتح کم کے دن واقع موا۔ قریش نے اسلام

محاسن ظاهري وباطني

حضوراقدس ملى الله عليه ولم كے اوصاف جميلہ واخلاق جليا منجسلہ دلائل و بُروت بيں پنائي کي طلاقت آپ کا حسن منظراور آپ کا اعتدال صور ايسا تھا کہ اپنول کا توکيا ذکر بيگا نے بھی جب روئے مبارک و ديکھتے تو بے ساختہ پکارا مختے ۔ هذا الوجه ليس بوجه كذاب (بيجھوٹے کا چہوں ہے) ان شمائل كے ساتھ آپ كے حن اخلاق و آداب پرغور كريں ۔ آپ تی سے ، آپ كی ولادت ایسے شریس ہوئی جمال كوئى ذریع تعلیم زمقا۔ ندآپ نے بھی وطن کو چھو رکوكسی دو سرے شریس جا کو علم حاصل کیا بلکا میوں ہی سے کھی وطن کو چھو رکوكسی دو سرے شریس جا کو علم حاصل کیا بلکا میوں ہی سے کھی وطن کو چھوڑ کرکسی دو سرے شریس جا کو علم حاصل کیا بلکا میوں ہی سے کھی وطن کو چھوڑ کرکسی دو سرے شہریں جا کو علم حاصل کیا بلکا میوں ہی سے کھی وطن کو چھوڑ کرکسی دو سرے شہریں جا کو علم حاصل کیا بلکا میوں ہی ہی

444

يتى كى مالت بين نشوونما بائى علوم ومعارف سے قطع نظر في كارم اخلاق اور محاس سے سيكھ -

الغرض جوشخص بنظر الضاف آپ کی صورت، آپ کی سرت، آپ افعال اور آپ کے احوال کا مطالعہ کرتا ہے اُسے آپ کی نبوت کی صحت میں ذرائجی شک منیں رہتا۔ کیونکہ جواوصاف آپ میں مجتمع تھے۔ وہ آپ سے سے یا آپ کے زمانہ میں کیجھی کسی میں جمع منیں موتے اور نقیامت کی لاکھے

نصاري كااعتراض

مجزول کا اکثر ذکر قرآن میں پایاجا تا ہے گرکوئی آیت ایسی نظر نیں آتی جس سے بیٹا بت ہو کہ حضرت محرصاح نے معجز سے دکھا نے ہیں۔ بلکہ بت سی آیتیں ایسی ہیں جن میں معجزے ند دکھانے کا سبب درج ہے اور بعض ایسی بھی ہیں جن میں وہ صاف ظاہر کرتے ہیں کوئیں مجزے دکھانے کو نہیں بحیجا گیا۔ مور ہُ عنکبوت میں اُوں مرقوم ہے:۔

وَقَالُوْالُوْلُكُ الْمُنْزِلُ عَلَيْهِ الْنَطَّ كُفَيْ بِي كُدَارُاس كَ فَدَاكَ فَوْتِ سِ مِّنْ مَن تِبِهِ فَعُلْ اِتَّمَا الْأَلْفُ عِنْدُ كُونَى نَشَانَى اس بِنازل نَهُ وَكَاتِهِ مِلْيَا اللّهِ وَلِمَّكُ آنَا كَذِيْدُ مُعِيدُنُ وَ نَلْيَسِ كَلَهِ بِي الْمُعِيدَ الْهَ مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى وعكبوت عه م كنشانيال فواكه باس بي مُن تواكد

نصيحت كرنے والامول -

بھرسورہ بنی اسرائیل میں لکھا ہے:۔ وَمَامَنَعُنَا آنُ تُوْسِلَ بِالْأَمْتِ كُونَ چيز ہميں انع نيس مونى كه تجھے

معرول كمالم بجيس - كريك الح اللَّانَ كَذَبِيهَا الْأَوْلُونَ وَ بيغبول كوج م فيعجز دركيمياتفا توانس لوگوں نے جھٹلایا۔ اس صنمون کوطویل کرنا عزوری نہیں ۔اس لئے کہ قرآن کا ہربے تعصب ير مصنے والا اس قول كى تصديق كريكا كراكثر محرى (مسلمان) مصنف مجزول كا ذكر كرك محرصاحب سيمنسوب رتيب الريبات تؤدم وساحب كى بالوك خلاف ہے۔ کہ بانکل قابلِ اعتبار منیں رخطوط بنام جوانان مند بنجاب لیجس بك سوسائش لودهياند-امركين وليس سوم اليوصفور مهر ٢٨٨٠) عيسائى لوك مسلمانون راكثريه اعتراض كرتيب مرابنين ايني كفركي خرنس عضرت عيسى عليه السلام كمعجزات كي نسبت بوكيرا ناجيل اربعه ين آيا ہے اس كاخلاصديد ہے:-ا-متى باب١٦-آيه ٣٨- ٣٩ ميس محك بعض فقيهول اورفرلسيول ميح سے ايك نشان طلب كياجي كے جواب ميں آپ نے فرمايا .-"اس زمانے بداور حامکارلوگ نشان دھوند تے ہیں۔ بریونس نی کے نشان كسواكوئي نشان النيس دكهايانه جائكا كيونك حبيبا لونس تين ات دن مجھلی کے بیط میں سبے دیا ہی ابن آدم تین رات دن زمی کے اندر سے گا"

اسی طرح متی باب ۱۱-آید ا- ام میں سے کرفریسیوں اورصدوقیوں نے

آزمائش كے لئے حضرت ميے سے آسمانی نشان طلب كيا گريمال يجي آپ

מזר

وبی جواب دیا کہ پونس نبی کے نشان کے سواکوئی اور نشان انہیں نہ دکھایا جائے گا۔ اگر بنظر غور دیکھیں تو بیجواب بھی قابل اعتبار منیں - کیونکہ سوال تو آسانی نشان كاتها اورجواب مين زميني نشان كاوعده موا-سوال ازآسال جواب ازراسال- باوجوداس کے اسی انجیل میں علیالسلام سے بہت سے معجز عنت وبكة كتيب جنانج بانج روثيول سي إربزار آدميول كا بيك بحرارباب، ١- آيده ١- ١١) اور درياير ليني ياؤل عيدرباب، ١- ١٩٦١ بمرسات روشول سے چار ہزار کو کھلایا (باب ۱۵ آید ۲۸) پیردواند صول کو بناكيا (باب ٢٠-آيد ٣٠-١٣٨) كيرانجرك درخت كوسكها ديا (باب ٢١-آیہ ۱۹) وغیرہ - اسی طرح جب سرداد کا مبنول اور قوم کے بزرگول لے حفرت میج علیه السلام سے ان کے اختیار کی بابت او چھا (باب ۲۱-آبر ۲۷-۲۲) تبالمي آب نے کھ صاف جواب نديا۔ ٢- مرس باب ٨- آيداا- ١١ سي ب كروليدو في حرامتان لية آسان سيكوتي نشال جالا-أس ك اليفدل سية الحييني كركما :-"اس زمانے کے لوگ کیوں نشان چاہتے ہیں میں تم سے پچ کتا ہوں كاس نماز ك لوكول كوكونى نشان ندياجات كا" يمال لونس نبى كے لشال كاكوئى ذكر منيں - باي ہماس خيل مي كھي انده كوچيكاكزا، چاربزاركوسات روشول سيركزنا، كورهي كوچيكاكزا وغيره معجرات حفرت عيلى كى طون منسوب كئے كئے بس-

٣- لوقا باب ال-آيد مها-١١ و بهيس بي كميح في ايك داوكو تكالا-

مرد کھنے والوں نے اس مجزے کوتسلیم ذکیا بلکہ آز ماین کے لئے ایک آسمانی نشان مانگا-آب نے یونس نبی کے نشان کا وعدہ فرمایا-اس بجیل میں اور بھی بہت سے عجرات آپ سے منسوب کئے گئے ہیں میے نے ہمرودلیں كوكوئي معجزه نهيس دكھايا- حالانكه بيروديس آپ كے معجزات ديجينے كاخوانمند تھا۔آپ سے اس فے ہمیری بتیں ایجیس برآپ نے کھ جواب نددیا۔ ١٨- اوحناب ٢- آيد ١٨ س سح كريمود اول في حضرت سي سع كما "ين نوكونسانشان دكها تاسمة تاكهم ديكه كرتجه يرايمان لاوي "يهال عج تفرّ عیسی نے کوئی معجر ، نہیں دکھایا۔ بلکہ اونس نبی کے نشان کا بھی دعدہ نزلیا باي مماس الجيل من على بهت سي معز بحضرت مسيح سيمنوب بي-اب سم اس اعتراض كے تقیقی جواب كى طرف متوجبهوتے ہيں۔ اس میں شک بنین کرحضورا قدس ملی المتدعلیہ وہم نے اس قدر معجرات دکھائے كركسي نبي لے اپني امت كونهيں دكھائے۔ اوروه اليے متوار ومشهورط لقيل سے نابت ہی کردنیا کے سی اور ندیہب میں اس کی نظر نہیں یا تی جاتی۔ رجیساکداس کتاب کے ناظرین پر روش ہے) مکرکفار قراش کے مکابرہ کایہ عالم تحاكه وه حجزات كويان ك زديك معجز بهي نه تقف اس لتے سكرشي و عناد كے سبب انہوں نے اور نشانیاں طلب كيں جوعطانه كى كتيں جردو آیتوں سے مغرض نے استدلال کیا ہے۔ اُن میں الیبی نشانیوں کے بلنے كى وصفر كورم حس كي تفصيل ذيل مين درج مع-وُمُامُنُكُنَّالَ تُعُرْسِلُ بِالْأَيْتِ بِمُ كُونِهِين روكا لْشَانِيال لِمُعِينَدِكِسي

شے نے مگریہ کہ جعفلایان والکول نے اورہم نے دی تودکوانٹنی سوتھانے كوكهراس كاحق شانا - اوريم ننس

اللَّانُ كُذَّبِ بِهَا الْرَوْلُؤَنَّ وَ التَيْنَاكُمُودُ التَّاقَةُ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْ إِنِهَا ﴿ وَمَا نُرْسِلُ إِلَّالِيَّةِ الْاَتَغُونِيقًا ٥ (بني الرابل-١٤) بصيح نشانيال الردران كور

اس آیت کا خلاص تفیریه ہے کہ باری تعالیٰ فرما تاہے کہ قراش جو اوجود معجرات کثیرہ دیکھنے کے اورنشانیاں رمثلاً کوہ صفا کاسونا ہوجانا تماکے يمارون كادوركيا جانا تاكرزين قابل زراعت بوجائ اورنمرول جارى مونا تاكه باغات لك جائين اطلب كرتے ہيں۔ ان نشانبوں كے دينے ہمیں اس امرنے روکا ہے کہ اس سم کی نشانیاں ہم نے پہلی امتوں کو فلکے نے برعطاكيس مروه ايمان ندلائے اور ہلاك ہوئے جنا بخرقوم تود ي جن كى ہلاکت کے آفار بوج قرب دیار پر قراش آتے جاتے دیکھنے ہیں جفر صالح علىالسلام سے نشانی طلب كى اور ہم نے ان كى دعا سے تيمرسے اور نكى كى گراس قوم نے اس سے انکارہی نہیں کیا بکاس کے پاؤں کا ف ڈالے اس لتے وہ لوک ہلاک ہو گئے۔ ہماری عادت اول ہی جاری سے کہ ہم کسی قوم كيوال بإلى آيات وعرف عذاب استيصال سے درانے كے لئے الجار بیش خیم بھیجاکرتے ہیں۔اگروہ قوم ان آیات پرایمان زلائے توہم صروران کر عذاب استيصال نازل رئيتي بي - اسي طرح اكركفار قريش كيسوال به ده نشانیان بمالے حبیب کی دعا سے عطاکی جائیں تو یہ بھی انہیں کی طرح

ملزی کری گے اور عذاب استیصال کے متوجب ہونگے۔ گریم نے بقتھنا حکمت اس امت کوعذاب استیصال سے عفوظ رکھا ہے۔ المذاہم نے وہ نشانیاں ان کوعظ انہیں کیں۔

اور کھتے ہیں کیوں داتیں اس پر کچھ نشانیاں اسکے رب سے۔ توکہ زشانیا توہیں اختیاریں اللہ کی۔ اور س آوس دینے والا ہوں کھول کر کیااں کو ب نہیں کہم نے بچھ پراتاری کتاب کہ ان پر بڑھی جاتی ہے بیٹ ک اس پی بڑی رحمت ہے اور سجھانا ان وگوں

وَكَالُوْالُوْلُا الْنُولَا عَلَيْهِ الْكَ مِّنْ تَتِهِ فَعُلْ إِثِمَّا الْالْمِكْ عِنْدَ اللّه فِي الْمَكَالَكَ الْمَكَالَةِ اللّهِ عَنْدَ اللّه فِي كُفِهِ هَ الْكَالَةِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ فَلِي اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّه الله اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللّه اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

اعكبوت عدم كوجوما نتريس-

ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرا تا ہے کہ کفار قریش باوجود الاخطة
آیات سکرشی وعناد کے سب ہمانے جبیب پاک کی نسبت کہتے ہیں کہ ان پر
الیسی نشانیال کیوں نہیں اتریں جیسا کہ ناقہ صالح اور عصائے موسیٰ اور مائة
عیلی ہیں۔ اے ہمانے جبیب ان کفار سے کہ دیجے کہ الیسی نشانیاں اللہ کی
قدرت وکم میں ہیں۔ وہ انکو حسب مقتضا نے حکمت نازل کرتا ہے میرا کام تو
الاحسف رووں

يب كدان آيات كراته ومجهلي بي كفاركو دراؤل - نه يركدوه نشانيال لاؤل جوده عناد وتعنت سے طلب كرتے ہيں۔اس كے بعداللہ تعالیٰان كفار كى ترديد ميں جواليسى نشانياں طلب كرتے ہيں يوں فراتا ہے۔ كيا ان كو ايك نشانى كافى منين جوتمام نشاينول سفستغنى كرديني والى مع يعنى قراكيم جوم في تحميراتارا ہے - وہ ايك زنده معجزه ہے، ہرمكان وزمان ميں ان ير برصاحاتات اورمهيشك لخائك ساته كيكا-اس مي بري رحمت ور تذكره سے ايمان والوں كے لئے ندان كے لئے جوعنا در كھتے ہیں۔ اس تقريس واضح بوكياكه آيات بالاسمع ات كافئ نهيرا يُعاتي ملكان مي باوجود كرت مجرات ال فاص نشانيول كي زيلني وجريان ہوئی ہے جو کفار نے عن عناد سے طلب کیں - لہٰذاعیسائیوں کا بیکن کہ قرآن میں کوئی آیت نظر نہیں آئی جس سے نابت ہو کہ آنحضرت نے بجزے دكھائے، مرف عناديرسنى ہے۔ وہ اپنے منہ سے بالول اولتے ہيں (مواله ١١) كَبُرُتُ كَلِيدً تَخْرُجُ مِنْ أَذُواهِمَ كَيابُري بات بور تكلتي إن كمن اِنْ يَتُونُونَ إِلَّا كَنِبًا ٥ صب جموك عبر كتيبي -المت-عال الله المال المالية المراد المحالية المرادة المراد المعاول المعاولات Jan Jako William المعال المعال

المتدان المالية

## آتھوال باب

انحفرت فی الله علیه وقم کے فضائل وخصالِ کابیان حضورعلیه الصلوة والسلام کے فضائل و کمالات کا اعاطمطاقت بشری مے فارج ہے علمائے ظاہر وباطن سب یمال عاجز ہیں بنجانچ حصر فیج اجم صالح بن مبارک بخاری فلیف مجاز حضرت قواجة خواجگال سید بهاؤالد نیج ثبند رضی الله تعالیٰ عندانیس الطالبین صد میں تکھتے ہیں ۔

صون فرام كاس امر پاتفاق بكر نوت كرست نديك مقام ور تبر صداقيت با درسلطان العادفين ابوريد بيطائي مقترس مرة كاقول به كرصدافيوں كم مقام كى نمايت بيوں كے مقام كى فايت اوراد ليا كے مقام كى فايت اوراد ليا كے مقام كى فايت شيدوں كے مقام كى فايت سيدوں كے مقام كے مقام

اجماع الم تصدف المت المت المت المت ومرتبه المت ببنوت وسخن ملطان العالا بن الجريز ليبطاي المت قدس مرة كرازتها معديقان اول احوال ابنيات مقام عامر ومن المات مقام عامر ومن المات مقام اوليا برست المات مقام اوليا برست المات مقام اوليا برست المات

كى غايت صديقول كے مقام كى ابتدا ہے اورصد لقول کے مقام کی غایت نبيول كحمقام كى ابتداب اورنبيو کے مقام کی غایت ربولوں کے مقام كابتدائه اوررسول كمقامك غايت اولوالعرم كم مقام كى ابت ا ہاوراولوالعسزم کے مقام کی عايت حفرت مصطف كا عنام كا ابتدا معلى الله عليه والموضرت مصطف كرمقام كى كوئى انتهابين ا در حق جل وعلا كيسوااوركوني أيج مقام كالتهانس جانتار وزازل سي میثاق کے دن روول کامقام ان ہی راتب پر تھا جوندکور ہوتے اور قیامت کے دن بھی ان بی مرا

مقام اوليار بدايت مقام شيدان است ونهايت مقام شيدال برايت مقام صديقان است ونهايت مقام صديقال برايت مقام انبياراست نهاي مقام انبيار بدايت مقام رسل است ونهايت مقام رسل بايت مقام اولواالعرم است ونهايت مقام اولوالعرم بدايت مقام صطف است صلى الدياي ولم ومقام مصطفرانهايت بيدانيت جزحق جل وعلاك نهايت مقام فعالداند ودرو ازل مقام ارواح وبروزميثاق ع بي مراتب بودكه ذكركرد بيد ودر روزقیامت مم بری م

شیخ ابوالحس خرقانی قدس سره امتونی روز عاشوره هم مینه هم یول فراتیمین :-

مجھے ان تین چیزوں کی غایت وحد السجيزراغايت ندائم- عا معلوم نبهوني يحفرت مصطفاصلي الثد درجات مصطفاصلي الترعليه عليه ولم كادرجات وكفس سلمندانتم- وغايت كيفنس ندانستم- وغايت معرفت ندانستم" معرفت۔ (نفخات الانس) الممشوف الدين بوصيري رحة التعليد رمتو في ١٩٢٧م الين قصيده الده شرلف میں فراتے ہیں :-چھوڑ کردعوی دہس کے سرنصاری عی دغ ماادعة التصارى في نبيهم جاموج مانواس زيباب التدكاتم والحكفي كالشنت من كافيروافتكم جوشرف جامورومنسوب اسكى ذاك فَانْسُبُ إِلَّىٰ ذَاتِهِ مَاشِئْتُ مِنْ شَهْدٍ كوئعظمتكيون وبصنزلت الكا وانسب إلى قدرة ماشتك منعظم مرنس ركحة ففيلت كيرسول لتركى فَإِنَّ فَضَلَّ رُسُولِ اللهِ لَيْسَ لَكَ ابكشائي كياكس العرب المرتج حَثُّ فَيُعُرِبُ عَنْدُنَا طِي بِفَهِم شيخ عدالحق محدث دملوي رحمة الترعليه مرابح النبوت مي أون فواتح مرتبة كربود درامكال ورختم برنعت كدداشت فداشدروتما شيخ سعدى رحمة الله عليه رقمطرازين: يَاصَاحِبَ الْجَالِ وَيَاسِينَ الْبَشَر العصاحبِ جال العسيّدالبشر مِنْ وَجُهِكَ الْمُنْ يُرِلْفَكُ نُورُالْفَكُم آب كروش بيروس فالدوش

لا يُحْكِنُ التَّنَاء كَمَا كَانَ حَقْدُ آپِي ثَنَاكما حقامكن بنين بداز خدابزرك تونى قصرفتم تصرفتم يكندك بدات يزركس جومجرات وكمالات وفضائل ديرانبيا تكرام صلوات التعليم عبن يس جداجداموجود تحان سبك نظائرياان سيجي راه كرحفورانوربابي مودامي كي ذابت شرليف مين مجتمع تھے ۔ حن لوسف دم عيني يربيناداري النيتوبال مددارند وتنهادان بغرض توضيح مرف چند مثالين ذيل مين درج كي جاتي مين . ميتدنا وموللنا فرمصطفي صلى الشيطيسيكم الحضرت آدم على نبينا سيناو بولننا فحمر مصطف احرمحتني صلى الله عليه وعلى الصَّلْقِ العلام والمحتلم آب كوالشرتعالي في عم آپ کوالٹرتعالی نے اسمارے علادہ سمیا کے بھی جزول كنامول كالم علم ديا جيساكه صديث طراني ومندفردوس كحواكم دیا۔آپ کوفرشتوں نے پینے آچکا ہے۔ آپ پرائٹراوراللہ کے فرشتے درود محصيت ربتي بس اورونين مجى سلام ودرود محيية سجده كيا-ہیں- بیشون اتم واکمل ہے- کیونکہ سجدہ توایک دفعه وكرمنقطع موكيا اوردرودوسلام بيشكيك

جارى إوراعم مجى -كيونكر سجده توصف فرشتول

فضورس آيا اور درودس المتداورفر

سيدناومولكنا محرمصطفيصلي التدعليه وم

انبيائ سابقين عيم السلام

اورمومنين شامل س علاوه اذي الم فخرالديكي المرادي المر

م حضرت ادريس على نبينا وعليه الصالوة والسلام-آب كوالتارقف الى ف آسمان رامطايا-

آپ کے وجود کی برکت سے آپ کی امت عذب استیصال سے محفوظ رہی ۔ وکما کاٹ الله ولید کو برکت سے استیصال سے محفوظ رہی ۔ وکما کاٹ الله ولید کی بہت کے فور کی برکت سے خوالی ہونے سے بچایا۔ کیونکہ اس وقت فور محرب حضرت سام کی بیشانی سرتھا۔

م حضرت نوح على نبينا و
عليه الصلوة والسلامالله تعالى ف آپ كواكر
آپ بإيمان للف والول
كوغق بيونيس نجائي ديالمروعلى نبينا وعليه الصلوة

والسلام-آیکی مردکیسلتے

الترتعالى نيموالجيحي

آپ نے فرایا کہ بادِ صباسے میری مدکی گئی ادر قوم عادمغربی ہواسے بلاک گی گئی۔

 سیدناو مولانا مجر مصطفی صلی الترعلید میم اونسط نے آپ کی اطاعت کی اور آپ سوکلام کیا۔ فضاحت میں کوئی آپ کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔

آپ بی کے فور کی برکت سے حضرت ابرا بینملیل الله بریا گ گفت فری برگری - آپ کی ولادت شیخ پر فارس کی آگ جو ہزار برس سے نرتجبی تقی، گل برگدی وشب مواج میں کو نارسے آپ کی امت گزر بوا اور کوئی تکلیف نربینچی - آپ کی امت میں بھی ایسے بزرگ گردیے بین کر آگ میں ڈالے میں بھی ایسے بزرگ گردیے بین کر آگ میں ڈالے گئے اور سلامت سے جنا بچا ابر شام خولانی و ذویب بن کلیب -

ابنيار سابقين عليم السلام و حضرت صالح على بنينا عليه الصلوة والسلام - آب ك المئة لك التأثير المئة الله المؤلفة والسلام - آب فصات مين بكانة روز كارتھ - الصلوة والسلام - التي الله الصلوة والسلام - التي الله كو الشيال كو المئة الرويا - المئة الرويا -

الع جب غزوہ بھوک کے بعد رمضان مائی میں حضوراتد سے ملی التدعلیہ ہم مدینہ نورہ میں داخل ہوئے تو حضوت عباس نے آپ کی اجازت سے آپ کی من میں جب در معرکے ہیں۔ ان میں سے ایک شعریہ ہے ۔

وسدت نارالخليل مكتما آپ صفر خليل الله كي آگيمي بوشيده وافل موت في صليده انت كيف يحترق آپ ان كي پشت ميس تميده و كيمي بلكتم تھے۔ طرانی وغيرو نے اس تعدكوروايت كياہے - وكيموموام ب وزر قانی غزدة بوك. مله خصائف كرى جزر ثانى صك

سيذاوموللنامح مصطفاصلي الشطلية آپ کوندصوف درج خلت عطاموا بلداس بطه كردرة محبت عط بواسي واسط آيك حبيب الله كتقيل آپ نے خانکور کے رداوراور جوتیں موسالط بت نفس تھ محص ایک لکوی کے انار سے یکے بعددیگرے کرافتے۔ آپ نے بھی خانہ کعبد بنایا۔ اور جواسود کواسکی جكرير كه ديا- تاكرآب كالمت كالوك طواف وہاں سے شروع کیا کیں۔ اس كى نظير آنحفرت صلى التُدعليه ولم كاشق صدر ب جود قوع مين آيا- حالانكه ذبي المعادقوع مين ندآيا- بلكدان كي جكد دنبدذ بح كماكيا-

واپ مصریات ۸۔ حفرت بعقوب علی نبیناو آپ سے بھی بھیڑئے نے کلام کیا جیسا کہلے

ابنيات سابقين ليم السلام آب كومقام خلت عطابوا-اسي واسطير يوليالا كتيبن-آپ نے اپنی قوم کے تنانے كبت تورك

آپ نے فاند کعبہ نایا

م حضرت أعيل على نبينا وعليه الصلوة والسلام-آب كو والدبزركوارذبح كري كك توآب نے میرکیا۔ عليه الصلوة والسلام آيك أجكاب-جب برادران وسف نے خردى كراوسف كو بعط يا

ا و زرقانی علی المواہب جزرفاس مسوا

## سيدنا وموللنا فخر مصطفاصلي التدعليه ولم

آپ لینے صاحزاد سے ابراہیم کی دائمی مفارقت میں مبتلا ہوئے۔ مرآپ نے صبر کیا حالاتکہ اس وقت اور کوئی صاحزادہ آپ کا نہ تھا۔

حضرت يوسف على نبيناه الها كواليساحن عطام واكرسي ونبين موا-عليه الصاوة والسلام آپكو حضرت يوسف عليه السلام كو تولضف حس الله تعالى نے بواحس و الماتھا كرآپ كو تمام ملا-

آپ سے تبیر دویا کی فیر شالیں اواد میث میں مذکور میں-

انبيارسالقين عليهم السلام كالياب توآب نجيرا كوبلاكراوجها- بعض اولاكم مين لے اوست کو انسیں الما يا- الضائك بني بينانيكا آپ فراق اوسف میں مبتلا ہوتے اورصرکیا۔ ہماتک ر کنے کے مارے آپ کی آنگھيل سفيد سوگئيں۔ اورقريب تحاكه بلاك بو ويحضرت لوسف على نبيناد جمال عطافرايا-آپ نوابول کی تعبیربیان كت تع مروان بيرس

منتين فواول كي تغيير

آپ سے واردے۔

AME

سيدنادموللنا فحرمصطفصلي التسطيسكم

آپ نے اہل اور رست بداروں اور دوستوں اور وطن کو تھیو ڈر سرست کی

صري آب ك اوال محصر سعالج بي

آپ کی پشت مبارک پر مهز بوت تھی۔ علاوہ ازیں آپ سراپا فور تھے۔ اگر آپ نے نقاب بشریت ناوڑھا ہوتا تو کوئی آپ کے جمال

بري معرف الرياب کي تاب ندلاتا -

آپ نے اپنی انگلیوں سے پٹوں کی طرح پانی جاری کردیا۔ یہ اس سے بڑھ کر سے کیونکہ مقر

سے پانی کا تکلنا متعارف ہے مرفون و کوٹ

سي سي متعارف منين-

ستون خانہ جو کھور کا ایک خشک تنظاآپ کے فراق میں رویا اوراس سے اس بحد کی ہی

آواز کی جومال کے فراق میں رور ہا ہو۔

آپ نے عرش پرمقام قاب قربین بی اپنے

رب سے کلام کیا۔ اور دیدار النی سے بھی ہمرودر

ابنيارسالقين عليم السلام

سپ اپنے والدین اور ولئے فراق میں مبتلا ہوئے

العضرت الوب على نبيناو

عليالصلوة والسلام-آپ صابرتھے۔

اا حضرت موسى على نبينا وعليه الصلوة والسلام -آپ ك

يربيناعطاموا-

آپ نے عصا مارکر تقورسے بانی جاری کردیا۔

سب كوعصاعطا بواجوارُدا بن جاماتها-

آپ نے کو وطور پاپنے رب سے کلام کیا۔ بوئ اورطالت تمكين بين رب مه موسى در تبتيم وسي انگرشت شهادت سے چاندکو دو کوئے کردیا می جوز کملیم آور مین پرتھا اور پر آسمان پرتھا والی مون انگلی و مال عصاکا سمارا کھا اور پیمال عرف انگلی کا اشارہ و

آپ کے لئے کھی آفتاب غروب ہونے سے روکا گیا۔

آپ نے بدر کے دن جارین سے جماد کیا اوران پرفتے پائی۔ آپ وفات شرافیت تک جماد کرتے سے اور جماد قیامت تک آپ کی امت میں جاری سے گا۔

باری ہے دست مبارک میں سنگریزوں نے تبیع بڑھی بلکہ آپ نے دوسروں کے ہاتھ میں بھی کنکروں سے تبیع بڑھوادی۔اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کے طعام میں سے تبیع کی آواز

آب نے عصا سے بحر و قادم کودویارہ کردیا۔

الصلوة والسلام-آپ السالة والسلام-آپ السلام-آپ السالة والسلام-آپ السالة والسلام-آپ السالة والسلام والسالة والس

العملوة والسلام-آب المسلوة والسلام-آب مساته بهار تسبيح براسطة مستقد المسلام على المسلام على المسلومية الم

سيدنا وموللنا محدمصطفاصلي التدعلية

آیاکرتی تھی کیونکہ پہاڑ توخشوع وخضوع سے متصف مين مرطعام ساتسبير معهود نهين-يرندول كے علاوہ حيوانات (اونرط، بحطريك شروغيره)آپ ع مخود طيع كرنے گئے۔ آپ کے لئے شب مواج میں صحورہ بیالقد خمیری مانند ہوگیا تھا۔ یس آپ نے اس اينابراق بالرصا (دلائل مافظ الونعيم اصفاني) آب بھی نمایت وش اواز تھے بینا پر ترندی في مديث الن بن فقل كيا ب- وكان نبيكم احسنهم وجهاواحسنهم صوتاء آپ کوالٹرتھالی نے اختیار دیا کر نبوت کے ساقه لكلين ياعبوريت-آب نعبوريت كويسند فرمايا- بايسم التدقوالي في خزائن لارف

کی بنجیال آپ کوعطا فرائیں۔اور آپ کو اختیار دیا کہ جس کوچاہیں عطا کریں۔ آپ کوشب معراج میں بلق عطا ہواج موا بلکہ بجلی سے بھی تیزر فرقار کتھا۔ انبيار القين عليهم السلام

يرند عآپ عام كان كان الله

آپ کے اتھ میں اوا دم ک طی زم ہوجاتا تھا۔

آپ نهایت دوشش آواز تقے۔

مها حضرت سليمان على نبيناه عليه الصادة والسلام آپ كه مل عظيم عطام وا-

مپ کے تخت کو جمال چا ہوا اڑا لے جاتی صبح سے زوال تک ایک میند کی

سيدنا وموللنا محمر صطف صلى التدعليه ولم

انبيار مالقين عليهم السلام

مافت اورزوال ثام كالك ميين كالما E 3/2

جن بقروغلبرآب كيطيع جن بطوع درغبت آب برايان لاتے۔

آپيندول کي اولي مجت آپ اون طي ميرتيدوغيرويوانات کا کلام سجقة تعيرة اب سيتمر في كلام كياجي آپ نے بھایا۔

١٥ حفر عيلى على نبينا علي الصلة السب في مردول كوزنده ادراندهول كوبينااور والسلام-آپ محدول كو رهيول كواچهاكيا يجب خيرفتح مواتوديا ننده اوراندصول کوبینااو کایک یمودی عورت نے آپ کو زمر آلود كورصيولكوا بهاكرية مرىكاكوشت بطور بديجيها-آب فيكرى كابازوليا اوراس ميس سي كيه كهايا-وه بازو بولاكر تجوس نبردالاكياب يرف كوزنده كف المرادة كالمراب المواكم يمت كالك برفكازنده مونام الكاسكا بقيدجو اس سے الگ تھامردہ ہی تھا۔ أغزوة بدرمين حفرت عكاشين محصن كي لوار

آپ نے مٹی سے بندہ بنادیا

## خصائص سيرالرلين

## صَلَّى لِللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ

فضائل ومجرات مذكوره بالاتوده بي عواتخفرت على الشعليه ولم اله عليه والمواده ورفضائل وكرانبيار رام عليم السلام ك درميان مشرك بي -ان ك علاده اورفضائل دمجرات وغيره بي جو انخفرت على الشرعليه ولم سفخفوص بي -ان كوآكي خصائص كهته بي - علام خصائص كهته بي - علام على الشرعليه في بخرت اور مدوح مصائح بي - علام طلال الدين سيوطي رحمة الشرعليه في بين سال بلرى فحنت سعاماديث و المال الدين سيوطي رحمة الشرعليه في وفقه واصول وتصوت مين حضور عليه الصائوة والسلام ك خصائص كا تتبع كيا - اورخصائص كرى ادر انموذج اللبيب في خصائص الحبيب تصنيف فرائين جن بي مرادس قرائد اللبيب في خصائص الحبيب تصنيف فرائين جن بي مرادس قرائد

خصائص مذكوريس جزاه التدعنا خيرالجزار قطب شعراني ني كشف الغمه مين ابني استاد علام سيوطى كي خط سيري خصالص لقل كريبي-يخصائض جارتم كيهي اول وه واجبات بوآ تخفرت صلى المرعايه دسلم سفختص بس- مثلاً نماز تهجد- دوم وه احکام جوآنخفرت صلی الله علیه والمهي پرحوام هيي، دوسرول پرښيل مثلاً تتريم زلوة سوم ده مباحات جو حضور على الصالوة والسلام وخفق من مثلاً تما ذلجد عصر جهارم وه فضائل وكرات جوحضورانور بابي بواي سيخصوص بيداس فتقرس موف سم جارمين لبض خصالص ذكر كني اتين:-ا-الله تعالى تے آنخفرت صلى الله عليه ولم كوسب بنيوں سے بسليدا كيا اورسب سے اخيرس مبعوث فرمايا۔ ۷- عالم ارواح ہی میں آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اوراسی عالم میں دیرا نبیار کرام علی بنینا وعلیم الصلوۃ والسلام کی روحوں نے آپ کی رمح انور سےاستفامنہ کیا۔ ۳-عالم ارواح میں دیگرانبیار کرام علی نبینا علیم الصلوة والسلام کی ویو سے اللہ تعالیٰ نے عبدلیا کہ اگر وہ حصنورانور کے زمانے کو پائیس تو آپ پر ايمان لائيس اورآب كى مدري-بم- يوم الست ميس س پيلحفنورعليالصلوة والسلام ن ٥ بحضرت آدم على نبينا وعليه الصالوة والسلام اورتمام مخلوفات حضوراور

می کے لئے پدا کئے گئے ا معنورگا اسم مبارک عرش کے پایرپاورمرایک آسمان پاورستت کے درختوں اور محلات پراور حرور ول کے سینوں پراور فرستوں کی آنکھو کے درمیان لکھاگیاہے۔ ے درمیان مھا بیا ہے۔ ۱-کتب الهامیر سالقہ آورات و انجیل دغیرہ میں آپ کی بشارت درج ہے۔ ۱ حضور افر بنی آدم کے بہترین قرون قرنا بعد قرن سے اور بہتر تنیا بال وخاندان سے ہیں۔ لینی برگزیدہ ترین برگزیدگال اور بہترین بہترال ورہترین و حفرت آدم على نبينا وعليه الصلوة والسلام سيلير حفورك والد ماجدتك اور حضرت حوارس كيكر حضوركي والده ماجدة كحضوركانسب شرلف سفاح (زنا) سے پاک وصاف رہاہے۔ ا حضورا نور کی ولادت شراف کے وقت بت اوند صے کردے اور جول نے اشعار راھے۔ اا حضور فتن كئے ہوئے، ناف بريده اور آلود كى سے پاك صاف ١٧- بيدائش كے وفت آب حالت سجده ميں تھے اور سردو أنحشت شمادت آسمال كى طوف الماتم بوت تھے۔ ١١- آپ كسانقى پدائش كوقت ايسافر كلاكراس يسآپكى والده ماجده في مك شام كم على ديكور لئے۔ مما-فرشق حضور کے گہوا ہے کو بلایا کرتے تھے۔ آپ نے گہوا ہے سي كلام كيا جياني آب چاندسياتي كياكرتے جس وقت آب اس كى طون الكشت مبارك سے الثارہ فراتے وہ آپ كى طون جمك آتا-۵ - بعثت سے پہلے گرمی کے وقت اکثربادل آپ برسایہ کرتا تھا اوردرخت كاساير آب كى طوت آجا آنا تفا-١٦ يحضور كاسينه مبارك جارد فعش كياكيا يسي عالت مضاعت يس، دس بس كى عرشرلون مين، غارواس ابتدائے وى كو تق شب عراحين جيساكم يهل مذكور موا-١- التُدتّعالى في قرآن مجيريس حضورعليه الصلوة والسلام كي عضو كاذكركيا بحس سيحق عل وعلاك كمال عجب وعنايت يانى جاتى ہے۔ مَاكُنَبُ الْفُؤَادُمَارَالَى رَجِم - عِنَا قلب مبارك (نُوْكَ بِهِ التَّهُ وْحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْيْكَ رَسُوار مِي ال وكماينطِق عن الهوى رنج شروع) زبان مبارك وَاتَّمَا يَسَرُنْهُ بِلِمَانِكَ (دفان-ع") چتممارک مَا مَا الْمُ الْمُحَرُّوكُما طَعْي رَجْم - عاا قَدْ نَزْى تَقَالُبُ وَجِهِكَ فِي السَّكَمَاءَ عَ ابقره- ع ١١٠ چرةمبارك الخدمبارك وَلَا يَجْعَلُ يَكُ كُمُنُلُؤُلُةً إِلَى عُنُقِكَ رَبِي الرَّيِلَ عَهُ اللهُ عَنُقِكَ رَبِي الرَّيِلَ عَ

سينيبارك الكونشخ لك صدر الكاف وصفاعنك وشرك الم يشت مبارك الآدي انفض ظهرك ٥ داخرا شرع ٨ ا يصنورعلد الصاوة والسلام كاسم مبارك (حير) الترتعالي كاسم مبارك الحمود) سيمشق ہے۔ والحضورك اسمات مباركهي سفق سياستزام وسي بسج التارتعالي ٢٠ حضورا قدس على التُرعليه والم كاليك اسم بارك احدب-آب سلحب سے دنیا بیا ہوئی کسی کا یہ نام ندیھا تاکراس بات میں کسی کوشک وشكى كفاكن درب كركتب سابقد الماميدين جاحدكا ذكرب ووآب ي ١١- آب كوآب كا بدورد كاربشت كي طعام وشراع كمالاً كما ا ٢٢ حضورانية يحي سالياديكة مياكسامن سوريحة -راتكو اندهیر سے میں ایساد کھفتے جیسا کدن کے وقت اور روشنی میں دیکھتے۔ ٢٧ حضورك دس مبارك كالعاب آب مثوركوميطها بناديتا اورشيزوار . کول کے لئے دودھ کا کام دیا۔ ٢٧-جب آپ كسى تيمور علية أواس برآپ كے باح برارك كانشا ہوجاتا چنا پخدمقام ابراسم میں ہے اورسنگ مکہیں آپ کی کمنیول کا نشان مشهور ہے۔ ٢٥ يضور كيفل شرفت باك وصاف اورخوشبودار تقى-اسيكى قسم كى بوئے ناخوش ركتى۔ ۱۹۷۷ ۲۶-آپ کی آواز مبارک اتنی دورتا کہنچتی کہ کسی دومرے کی نہنچتی -چنانچ جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے تو نوجوان لؤکیاں اپنے گھروں ہیں سن لیا کرتی تھیں۔ ۲۷-آپ کی قوت سامورب سے بڑھ کرتھی یہاں تک کراکٹراڑ دوم م طائک کے سبب سے آسمان ہیں جو آواز پیاموتی ہے آپ وہ مجمی ش حضرت جربتل عليه السلام الجهي سدرة المنتهاي سي بوت كرآب ال كاندور كي كراب الح المنتهاي كل أوازس ليق تقد اورجب وه ولال سرآب كي طوف وي كيلية اترا لگتے آوآپ ان کی خوشہوسونگھ لیتے۔آسمان کے دروازوں کے کھلنے کی آواز بھی آپس لیارتے تھے۔ ۲۸- خواب میں آپ کی چٹم مبارک سوجاتی مردل مبارک بیدار رہتا ایمن كتفيي كرديكرانبيات كرام عليم السلام كالجبي بيى حال تحا-وع-آپ نے بھی جائی اورا گوائی تنیں لی اور دیجی آپ کواخلام ہوا ويرانبيات كرام مى اس فضيلت مين شركسي به حضورانور كالبيدين مبارك كتوري سے زيادہ توشيودار تھا-اس حضورمیانة قدمائل بدرازی تھے۔ گرحب دوسرول کے ساتھ علتے المصفة توسب سے بلندنظرآتے تاكه باطن كى طرح ظاہرى صورت ين جي كئي آپ سے بڑا معلوم زمو۔ ٢٢ يحضورا قدس ملى الترعلية ولم كاسايه نرتها كيونكرآب نور تق

اورنور كاسايهنين بوتا-

اورورہ سی برای اور استان اور کی فریقیتی اور کیاول میں جو نہ بڑتی۔
مہد جب آپ جیلتے تو فرشتے (بغرضِ حفاظت) آپ کے پیچھے ہوتے۔
اسی واسطے آپ نے اپنے اصحاب کرام سے فرایا کرتم میرے آگے چلو اورمیری پیٹھے۔
وی در ماجی ط

وَشَنُوں کے واسطے چھوڑدو۔ ۳۵ حضور انور کا خون اور تمام فضلات پاک تھے بلکر آپ کے اول کا پینا

یں۔ ۲۳ حصنور کے برازکوزمین گل جایا کرتی تھی اوروہاں سے کستوری کی

خوشبوآیاکرتی تھی۔ سے آپ جس گنج کے سربرا پنادست شفار بھیرتے اسی وقت بال آگ آتے۔اورس درخت کولگاتے وہ اسی سال عیل دیتا۔

٨٨- آپجي مركانيادست مبارك رتفت آپكى دست مبارك كى جكرك بال سياه بى راكرت كبحى مفيد نروتى-

-5:23

الم جن چ پائے رآپ مواد ہوتے دہ إلى باز ذكرتاجب ككرآكاد

۲۲ - آپ کی بعثت پر کامنوں کی خرین نقطع ہوگئیں اور شاب ثاقب کے ساتھ آسانوں کی حفاظت کردی گئی اور شیاطین تمام آسانوں سے روک م ٢ يحضور كاقرن ويؤكل رجن السلام لے آيا۔ م م الشب معراج میں حصنور کے لئے باق مع زین ولگام آیا۔ ہم حضورانورشب مواج میں جسدمبارک کے ساتھ مالت بیدادی یں آسانوں سے اور تشرفی کے گئے۔ بكهائ كمهابنودآني محرم جزفدا نبودآنجا اورآپ لے اپنے برورد کارجل شائر کو آنکھوں سے دیکھا اوراس کے ساته کلام کیا۔اسی دات آپ بیت المقدس میں نمازمیں دیگرانبیانے کرام اور فرستوں کے امام بنے۔ ٢٧- لعض غزوات مين فرشة آكي ساته موكر دشمنول سے الھے۔ ٢٨- مم په واجب سے كرحفوريد درود وسلام جيجيں بيلى امتول پروا بنكاكر الني سغيرول يردرون المحسل-٨٨ - قرآن كريم اورد مركتب الهاميين الله تعالى كاطرت سيسوائ حضوراقدس ملی الله علیه ولم کے اوری غیرر درود وارد منس-وم حضور کوالتد تعالیٰ نے وہ کتاب عطافرائی و تحلیب سے محفوظ اوربلجاظ لفظ ومعنى معجز ب- حالانك آب امى تحد، تكصنا يرصنانها نت تح اورنالول كي صحبت بي تص تھے۔

۵۰ حصنورانورکوزمین کے خزانول کی تنجیاں عطاکی گئیں۔چنانچہ آپ كاارشادمبارك مع-انمااناقاسم والله يعطى رئيس توبانشخ والابهول اور اللهديتا ہے)ان خوانوالي سے جو کھ کسي کو ملتا ہے وہ آپ ہي كے دست مبارك سے ملتا ہے۔ كيونكه آپ حضرت بارى تعالىٰ كے خليفه طلق ونائيل ہیں-جو کھ چاہتے ہیں اذن النی عطافراتے ہیں-١٥-الله تعالى ف صوركوبوا مع كم عطافرات بين الياك كلام شرافي من فصاحت وبلاغت اورغوامض معاتى اوربدائع مكم اورجاس بات بلفظ موجر لطيف سبيائ باتيس-٥٢- التُدتعالي ني آپ كومرشكا علم ديا بيال تك كر وح اوران و خسكاعلم مجى عنابيت فرايا جوسورة لقمال كانيرس مركورس ١٥ يحضور عليه الصاوة والسلام ساكيجمان دانس وجن وملاتك كے لئے بیٹر بناكر بھیج كتے ہیں۔ م محصورافورالعجال كے لئے رحمت بنار بھیج كئے ہیں۔ ٥٥ يحضور عليه الصلوة والسلام كرعب كابيال عقالد وتمن خواه ايك ماه كيمافت يرموناآب اس يررعب سع فتح يات اورده مغلوب بوجاتا - يتخصيص يسبت ويكرانبيات كرام على نبينا وعليم الصاوة والسلام كے سے سلاطين وجاره كامعالم خاليج ازمجت ہے۔ ٥٥-آب كے لئے (اورآب كى امت كے لئے)غالم طال كرد كيتى ك كشف الغي الشعراني بح الدخصائص للسيوطي بجزر ثاني صن آپ سے پہلے کسی رحلال رخفیں۔

ما المرباک کرنے والی بنادی گئی جہاں نماز کا وقت آجائے اور بانی منطقیم کے اور باک کرنے والی بنادی گئی جہاں نماز کا وقت آجائے اور بانی منطقیم کے وہیں نماز پڑھ لی جائے۔ دوسری امتوں کے لئے بانی کے سوا اور جہ جائز نہ تھی ما تھے جہاں تہ ہوتا یہ وجر کا سلام کرنا اور رسالت کی متہادت بنا حتا نہ کا رونا، اور انگلیوں سے چشمے کی طرح بانی جاری ہونا۔ یہ سب مجروات میں وعطا ہوئے۔

آب کوعطاہوئے۔ موحضورعلیہ الصاوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔آب کے بعد کوئی نیانی نہ آئےگا۔

نیانبی دایے گا۔ ۲۰ حصنور کی شریعیت نمام ابنیارسالفین کی شریعیتوں کی ناسخ ہے اور قیا کے رسے گی۔

الا يحضوركوالله تفالى نے كذايد سے خطاب فرايا بخلاف ديكرانبياركے كدانبيارك كرانبيارك ك

وَلَاتَقُرُ مَا هٰذِهِ النَّبِيرَ وَتَكُونَا مِنَ النَّظِينِينَ (ب-عم)

٧- وَعَصَى إِذَهُ مَ مَا لَكُ فَعُولَى (بِدُ - للا - ع ١٠

٣-قِيْلَ يُدُوْمُ الْمِيْطُ بِمَالِمِ مِنَّا وَبُرَكْتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمْرِمِ مِنْ مَّمَكَ

(4E-151-17L)

٣- وَ نَادَى نُوْحُ الْبَنَةَ وَكَانَ فِي مَعْرِلِ الْبُنَى الْهَالَكِ مُعَدَاولَاتَكُنَّ مُعَدَاولَاتَكُنَّ مُعَدَاولَاتَكُنَّ مُعَدَاولَاتَكُنَّ مُعَدَاولَاتِكُنَّ مُعَدَاولَاتِكُنَّ مُعَدَاولَاتِكُنَّ مُعَدَاولَاتِكُنَّ مُعَدَاولَاتِكُنَّ مُعَدَاولَاتِكُنَّ مُعَدَاولَاتِكُنَّ مُعَدَاولَاتِكُنَّ مُعَدَاولَاتِكُنَ مُعَدَاولَاتِكُنَّ مُعَدَاولَاتِكُنَّ مُعَدَاولَاتِكُنَّ مُعَدَاولَاتِكُنَّ مُعَدَاولَاتِكُنَّ مُعَدَاولَاتِكُنَّ مُعَدِيدًا مِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعَلَيْمِ مِنْ الْعَلَيْمِ مُعَدِيدًا مِنْ الْعَلَيْمِ مُعَالِيدًا مِنْ اللَّهُ مُعَالِّدُ الْعَلَيْمِ مُعَلِيدًا مُعَدِيدًا مُعَدِيدًا مُعَدِيدًا مُعَدِيدًا مُعَالِّدُ مُعَدِيدًا مُعَالِقًا مُعَلِيدًا مُعَدِيدًا مُعَدِيدًا مُعَلِيدًا مُعَدِيدًا مُعَالِمُ مُعَدِيدًا مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعِلِمُ مُعِلِيدًا مُعَالِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعَالِمُ مُعِلِمُ مُعِلَّا مُعَالِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلًا مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِيدًا مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِ

ه- يَا بُرهِ نِهُ آعُرِضَ عَنْ ها نا (ب١١- بهود ع)

- قَالَ يَا مُوْسَى إِنِي اصْطَفَيْتُكَ بِرِسْلَتِى وَبِكَلَامِنْ ۖ فَخُنْ مَا الْكَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّكِرِيْنَ (ب٥- اعزاف ع١٠)

٥- فَوَكَنَرُهُ مُوْسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ ﴿ إِنَّ لَهُ عَكُوَّمُّضِكَ مُبِينًى ﴿ بِ٣- قصص - ٢٠)

٥- إِذْ قَالَ اللهُ يَعِينُ عَالَى مُرْكِمَ اذْكُرُ نِعْمَقِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ (ب ٤ - الذه - عه()

١٠- كَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْسَمَ اللَّهُ هَرَبَبَكَ آبُزِلْ عَلَيْنَامَ إِلَى اللَّهُ مِّنَ اللَّهُ عَرَبَبَكَ آبُزِلْ عَلَيْنَامَ إِلَى اللَّهُ مِّنَاكَ أَنْ عَلَيْنَامَ آبُكُ مِنْكَ ثَوَامْ ذُفْنَا وَ آبُتُ خَيْرُ اللَّهُ عَلَيْنَ وَهِ ٤- المدوع ١٥) الترزيين (ب٥- المدوع ١٥)

اا- يك اف و اتناج علنك خيليفة في الأنهض فلفك فرين التاس بالحق و لات تبيح الهكوى فكض لك عن سبيد لي الله (ب١٠٥-٥٠٥) ١١- و و ه بنالد اف دسكين الم يف كالمبك التي كاق ك (ب٢٠٠٥) ١١- ين زكر تي آي كا تبير كوري بنالي إلى الم يعيى الكوف خول كه مِن قبل المربي عما) سمية رباء مراء عن ا

١٠- كُلَّمَا دَخَلَ عَلِيْهَا مَرَكِيًّا الْحِدَابُ وَجُدُ عِنْدُ هَا إِنْهَا إِبَّ الْعُلِنَ ٢٠ ١٥ ـ يَكِيني خُولِ الْكِتْبِ بِقُوَّةٍ رب ١٦- مرم - ١١ ١١- وَ نَكِيِّا إِذْنَادُى رَبُّهُ دُبِ لَاتَنَدْنِ فَنَ دًا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِضِي (ب ١١-انبيار-ع٢) مرسماك آقائے نامار بابی مووامی والشرتعالی ایون خطاب فرمانا ہے۔ ا- يَايَّهُ النَّرِيُ حَسَبُكَ اللَّهُ وَمَنِ البَّعْكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (بِ-انفالعُ) مراياً يَهُا السَّ سُوْلُ بِالنَّمْ مَا أَنْزِلَ اللَّكَ مِنْ سَرِّيكَ (ب٧- ١١٥ - ١٠) س- يَايَّهُ الْمُتَرَمِّيلُ رب ٢٩- مزل شرفع) ٧- كَاتُهُا الْمُتَرَجِّرُ (ب ٢٩- مرزُرُوع) جهال الله نعالى في حضورك نام مبارك كي تصريح فرائي مع ويال ماتهمى رسالت ياكوئي اوروصف بيان فرايا ہے- ديكيفوآيات ذيل-ا- وَمَامُحُمَّ مُن الْأَرْسُولُ ربِم-آل عران-عها) ٧- هُحُمَّكُ لَكُ اللهُ وَكُ اللهِ رَبِّ - فَحَ - عم) ٣- مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَأَ احْدِيمِنْ بْرَجَالِكُوْ وَالْأِنْ تْرَسُولُ اللَّهِ وَخَاتُمُ النَّبِ بْنَ مُوكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا (ب٢٠- احزاب ع٥) م-وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِطِي وَأَمَنُوا مِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُو الْحَقُّ مِنْ تَرَبِّهِ مُلْكُفًّا عَنْهُ مُ سَبِّاتِهِ مُواَصْلَحَ بِالْهُ مُرب ٢٦- ثمد ع ١١ ه-جمال الترتعالى نے اپنے خليل وجبيب كا يكيا ذكركيا سے وال بنے خليل كانامليا سے اور اپنے جب كونبوت كے ساتھ ياد فرمايا ہے جي نجيد

يُون ارشاد مواسم-إِنَّ أَوْلَى السَّاسِ بِإِنْدِهِ يُمَ لَكُنْ بْنَ التَّبَعُونُهُ وهٰذَ النِّبِيُّ وَالَّذِيْنَ أَمُّنُوا لَوَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ربِّ - آل عران - ع) ٢٢ حضوركونام مبارك كعما توخطاب كرك سي الله تعالى في منع فرايا- حالانكه دوسري لمتي اپنے اپنے نبيوں كونام كيا تفضاب كياكر تي تخيل ديكيوآبات ذيل:-ا-قَالُوَالِيمُوْسَى اجْعَلُ تُنَا الْهَاكَمَالُهُ وَالْهِكَةُ لَا رب ١- اعلن - ١٠١ مادُ قَالَ الْحُوارِيُّونَ يَعِيْسَى ابْنَ مُرْكِمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رُبُّكَ أَنْ يُعْبَرِّلُ عَلَيْنَامَ إِنَّ مِّنَ السَّمَاءِ ﴿ رَبِّ عَمَالُهُ وَعَلَا السَّمَاءِ وَالدَّه - عَدَا) ٣-قَالُوالِهُودُ مُأْجِئْتُنَا إِبَيِّنَةٍ قَمَا عَنْ بِتَارِكِيَّ الْهُرَمَاعَنْ تَوْلِكَ وَمَا تَعْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (بِ١١- بُود-٤٢) م- قَالُوْا يُصْلِحُ قَالَ كُنْتَ وَيْنَا مَرْجُوًّا قَبُلَ هٰذَا آتُنْهُمْنَا أَن تَعْبُكُ مَا يَعْبُكُ أَبَاءُنَا وَلِنَنَا لَغِنْ سَكَافِي مِتَاتَنْ عُوْنَا الَّتِي مُرِيْبِ ربيرا بود- عد كرسماك آفات نامار بابي موواى كي نسبت يول ارشاد بارى موتا كَاتَجْعَلُوْادُعَاءَ الرَّسُولِيَيْكُمُ مسترر ويكارتا فيبرك كُنْ عَامِ بِعَضِكُمْ يَعْضًا ف درميان لين حبيا كارنا يف اب ۱۱- نور- ع ۹) متمارے کا سے بعضول کو-١٧ يحضوركا نام مبارك الله تعالى في ابنى كتاب يك بين طاعت

۱۳ یحضورکا نام مبارک الله تعالی فے اپنی کتاب پیک میں طاعت و عصیت ، فراکض و احکام، وعده ووعیداورانوام و اکرام کا ذرکرتے وقت اپنے پاک نام کے ساتھ یادفرایا ہے۔ دیکھو آیات ذیل:۔

معن الله الله الله الله الله الله الله و الطيف الترسول و الولى الأمر

م-يَارِّهُ اللَّذِينَ المَنْوُ آلَطِيْعُواللَّهُ وَمَهُوْلَةَ وَلَاتُولُوْاعَنْهُ وَآثَتُمُ مَنْ يَعُوْنَ ربِ ٩- الفال - ٤٣)

- كَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ فَكَ بَعَضُهُمْ آوَلِيَ الْمَعُنُ يَامُرُونَ بِالْمُعُرُونِ وَالْمُؤُمِنُ وَكَ وَلَيْكُونَ اللّهُ كَا وَلَيْكَ اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ كَا وَلَيْكُونَ اللّهُ كَا وَلَيْكُونَ اللّهُ كَا وَلَيْكُونَ اللّهُ كَا فَوْلَا اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ

اَمْرِجَامِحِ لَمْنَ نُهُمُوْاحَتَى يُشَاذُونُوهُ ﴿ رِهِمَا-نُور-عُهِ ا

مُ-يَايَتُهُا الكَّنِيْنَ الْمُتُوا اسْتَجِيْبُو اللّهِ وَلِلْوَسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْبِيَكُمْ ب و - انفال - ٣٤)

٧- وَمَنْ يُتَطِعِ اللهَ وَمُر سُولَه يُ لَ خِلْهُ حَدَيْتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَ الْآنَهُ لُكُ خُلِدِيْنَ وَفِهَا أُو ذَلِكَ الْفَوْنُ الْعَظِيمُ فِو وَمَنْ يَعْضِ اللّهَ وَمَرُ سُولَه وَيَعَلَى كُلُودَه مُنْ وَفِها أَوْ ذَلِكَ الْفَوْنُ الْعَظِيمُ وَكَدُعَنَ الْبَاسُ مِنْ مِنْ اللّه وَمَنْ اللّه وَمَنْ يَعْضِ اللّه وَمَنْ الله وَمَنْ يَعْضِ اللّه وَمَنْ الله وَمَنْ يَعْفُونُ اللّهُ وَمَنْ الله وَمُنْ الله وَمُونُ الله وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَا

(دو. المامونية) المنافقة المامواب ع

م-بَرَاعُةُ مِن اللهِ وَرَسُولِمَ إِلَى الْكِوْيِنَ عَاهَدُتُ مُوَى الْمُثْرِكِينَ رب ١- توبطروع >

٥- وَ أَذَانٌ مِنَ لللهِ وَرَسُولِهُ إِلَى التَّاسِ يَوْمُ الْحَجِ الْرَحْ بَرِاتَ

الله برني ع مِن المُسْرِكِينَ لا وَسَرَسُولُهُ \* رب ١- توب ع١)

ُ٠١- آمْرِ حَسِبْتُمُو آنْ تُثَوَّدُوْ اوَلَمَا يَعُلِمِ اللهُ الَّذِيْنَ جَاهِ مُوامِنَكُمُ وَلَمُ بَتَخِذُ وُامِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَارُسُوْ لِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِ يْنَ وَلِيُجَدَّطُ وَاللهُ حَبِي يُرْامِمَا تَعُمَلُوْنَ (بِ١٠ - توبه - ٢٥)

اا- ٱلَهْ يَعْلَمُوْ ٓ اَتَهُ مَنْ يَنْحَادِدِ اللهُ وَمَنْ مِنْ لَهُ فَالَاجْعَاتُمَ لَهُ فَالْرَجْعَاتُمَ خُلِلًا الْفِيهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّيْمُ رب، وترب عم،

ما- إِنَّمَا كَبَرَّ وُّاللَّذِنِي مُحَادِبُونَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا إِنْ يُقَتَّلُوْ الْوَيْصَلِّمُوَ الْوَثْقَطَّعَ اَيْدِيهِمْ وَالْرَجُلُهُمْ مِّنْ خِلَادٍ اَوْ يُنْفَوْ امِنَ الْاَرْضِ (ب٢-ماية ٥-ع٥)

ساء قاتِ لُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاَحْرِ وَلَا يُعَرِّمُونَ مَاحَدَّمَ اللَّهُ وَسَهُولُهُ وَلَا يَكِيْنُونَ وِيْنَ الْحُقِّ مِنَ الْرَبْنِيَ اُوْتُوا الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجُذِيةَ عَنْ يَبِي قَمْمُ صَاعِمُونَ (ب، ا- توب ع)

١٨٠- قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالْمُ سُولِ ، ربه - انفال شروع)

٥١- وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهُ وَكُرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيْنُ الْعِقَابِ (ب٥٠ انفال عَ) ١٦- كَانُ تَنَازَعْ تُمْ فِي شَيْءِ فَنُ دُوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمُ تَعُوْمِ أَنْ مُنْ اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمُ تَعُوْمِ الْمُوْمِ الْمُوْمِ الْمُحْرِدُ (ب٥- نسار ع٥)

١١- وَ لَوْ اَنْهَا مُرْضُواْ مَا اللَّهُ مُراللَّهُ وَمَسُولُهُ لا وَ قَالُوا حَسَبُنَا اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ فَضْ لِم وَرَسُولُهُ آيَا إِلَى اللهِ وَ الْحِبُونَ ٥ رَبِهُ وَلَهُ آيَا إِلَى اللهِ وَ الْحِبُونَ ٥ رَبِهُ وَلَهُ آيَا إِلَى اللهِ وَ الْحِبْ وَوَنَ مُولُهُ آيَا إِلَى اللهِ وَ الْحِبْوُنَ ٥ رَبِي اللهِ وَاللَّهُ مِنْ فَضْ لِم وَرَسُولُهُ آيَا إِلَى اللهِ وَالْحِبْوُنَ ٥ رَبِي اللهِ وَاللَّهُ مِنْ فَضَالِم وَرَسُولُهُ آيَا إِلَى اللَّهِ وَالْحَبْوُنَ وَاللَّهُ مِنْ فَضَالِم وَرَسُولُهُ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَضَالِم وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَضَالِهِ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَضَالِهِ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَضَالِهِ وَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَضَالِهُ وَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَضَالِهِ وَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَضَالِهُ وَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَصَالِم وَرَسُولُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ فَضَالِهُ وَاللَّهُ مِنْ فَصَالِم وَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَضَالِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَلْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَضَالِم وَرَسُولُ لِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَ

١٠- وَاعْ لَمُوْآ النَّمَاعَنِ مُتُمْ مِنْ مَنْ عِنْ إِلَا لِلْهِ خُمْسَ الْوَلِلْرَسُولِ اللهِ عَلَى الْمُوعِي اب، المروع

وا- وَمَانَفَ مُوْآ الِلاَ اَنَ اَغَنْهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَفُلِمْ آبِ اللهِ اللهِ وَمَانَفُولُمْ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَفُلِمْ آبِ اللهِ وَذَنَ لَكُمُ وَاللهِ وَمَالَا لَا يُنَكُ كُذَبُوا اللهُ وَكَالُهُ مُو وَعَكُل الدَيْنَ كُذَبُوا اللهُ وَرَسُولُهُ مُعَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَمَالُهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَالْمُولِ وَلمُواللهُ وَالمُولِمُ وَاللهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

م ۱- الله تعالى نے حضور كا ذكر لبندكيا ہے بنانچداذان اور خطب اور شهد ميں الله عزوجل كے ساتھ آئ كاذر كھي ہے -

۵ ی حضورعلی الصلوة والسلام برآپ کی امت بیش کی گئی اورجو کچرآپ کی امت میں قبامت نک ہونے والاہے وہ سب آپ بیش کیا گیا بلکہ باقی امتیں بھی آپ برسیش کی کئیں جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہرجیسے نرکاناً؟ بنایا گیا۔

۲۶-آخفرت صلی الله علیه ولم الله تعالی کے جبیب ہیں اور فجبت فی خلت اور کلام ورویت کے جامع ہیں۔
۲۶-جو کچھ الله تعالی نے بہلے نبیوں کو ان کے ما مگنے کے بعد عطا فرمایا وہ آپ کوبن ما مگھ عنایت فرمایا - دیکھوامٹلہ ذیل:دیفرت ابراہیم علی السلام نے خدا تعالی سے سوال کیا۔

وَلا تَعْنُونِ فِي يَوْمُ يُبْعُثُونَ الشراعه) اورسوا مَرْمُجُم كُوس دن جي راهي -حضورسرورانبيارصلى المتعليه ولما ورآب كى امت كے بالے ميں خدا تعالى يول ارشاد فراتا ہے:-يَوْمُ لَا يُخْرِى اللَّهُ السَّبِيَّ وَالَّذِينَ جِن دن التدرسوانركي نبي اوراتكويو المنوامعة التحريم-٢٤ المال لتي بي اس كما تقد يمال سوال سے پہلے بشارت ہے۔ (ب) حضرت اراميم عليه السلام اون دعاكر تيسي:-وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَنْ لَعْبُ مَ عِصاورير عبيول وبتول كوبتول الْكَفْنَاهُ (الِيهِم- ١٤) سيجيا-حضورسرورانبیاصلی الله علیه ولم کے حق میں بن الکے خدافرا آہے، المُّكَايُرِينُ اللَّهُ لِيُدُوبَ عَنَكُو اللَّهِ يهامِتا جِكَدوركِ مَه السيخس آهنل البينت ويطف كندى باتي العموالو اور تمراك تَطْهِيْرًا راوزاب-٤٢١ مُمُومِتُوارُنا-برابلغ ہے اس سے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بق میں ہوا۔ کیونکہ دعائے خلیل تو فقط عبادت اصنام کی نفی کے لئے تھی اور یہ مرکناہ فقص كوعام ہے۔ وہ تولينے بيٹول كے حق ميں خاص تھى اور بيام بے ہراكيك كدشان اسكوبية حضورنبي صلى الشرعليه والمم كالعني آب سلح ازواج عمرا ج احضرت خليل الله عليه السلام يون دعاكرتي بي:-

مجصحت نعيم كے وارتول ميں وَاجْعَلْنِي مِنْ وَكَرَكَ وَجَنَّاةِ التعييم (شرار-عه) حضورسرورانبیاصلی الله علیہ ولم کے تن میں بن ایکے خدا فرا تا ہے۔ ہم نے بچھ کو کوڑعط کیا المَّا عَمْلِينَاكَ الكَوْعَدُ (10) ادراك وعالم تكوتراب ع وكسوف يعطيك ربك فترضى تورامني بوجائے گا۔ رفخي (ح) حضرت خليل الله عليه السلام تول دعاكية تيس :-ينى الله والمتون سياست تك وَاجْعَلْ فِي لِسَانَ صِدُقٍ فِي الليخويني (شوار-عاه) ميراذكرجميل قائم ركاه-حضورسرورانبياصلي الشرعليه والمكوخداتعالى فيبن ماسكم اس برصرعطا فرايا چاني بورة الم نشرح مين دارد بع:-وَيُ فَعَنَالُكَ ذِكْرُكَ اورَم فَيرانَام لَبْ عَكِيا ال المذاحضورازعش تافرش مشوريس اورنماز وخطبه واذان مي التدكي نام بارک کے ساتھ آپ کا نام بارک مزکورہے اورعش پر، تصور بہت بو حورول كيسينول به درختان بهشت كيتول براورفرستول كي يتمو ابروبرآب كااسم شرفي لكما بواب-اورآب سے بہلے بس قدرانباران ہیں، وہ سب آپ کے ثنا خوال سے ہیں اور قیامت کو ثنا خوال ہو گئے۔ رة) حضرت موسى عليه السلام أول دعاكرتيبي:-وَتِهِ الْمُنْ عِيْ صَدُرِي اللَّهُ ١٢٤ العير عيود كادير إسينه رع واسطروش في

حفورسرورانبیاصلی المترعلیہ وم کے لئے بن مانگے یوں ارشاد ہوتا ہے:۔ الفرنشيخ لك صن دك انظره شرع كيابم فيرع السطير اسينرو في في كيا رو) حضرت مولى عليه السلام في خدا تعالى سي كتاب كاسوال كيا-التر تعالى نے ان سے تيس راتول كاوعده فرايا كھردس راتيس اور زياده كى كئيں-بعدازال كتاب تورات عطابوتي-مرحضور سرورانبيارصلى الترعليه وللم رينبريسي وعدة سابق كزول و آن شروع مؤا چنانچه باری نعالی ایون ارشاد فرا آسے ب وكاكنت توجي الن يُلقى الله الكلاب اورقع مركمت وكما الري عائم يرك الدُر حُمَدُ قِنْ تَدِيكَ رَفْص عه) مُرفضل بورتير سارب كى طون سے ٨٨- الله تعالى في صورى رسالت بيم كمائى ب ينافي قرآن ريم س واردب، مِيْنَ وَالْقُرُالِ الْحَكِيْمِ لِ إِنَّكَ لَيْنَ قِيم هِ قَرَانِ عَلَم مَي تَعْقِقَ قُو المناسلين المناسلة البتريميول سے بے۔ ور - التدتعالى فرصفورى زندكى اورآب ك شركى اورآب ك ترمائے گفتم کھائی ہے۔ المستركة القي مكرة يىنىتىرى نىندگى كى تىم! دە رقوم لوط) البته اپنی سی سر دان ہیں۔ يعلمهون ورجرعه الله تعالى ك كسى اور بغيرى زندكى كى قسم نهيس كمائي-مين قسم كما آبول اس شركى عالاتك ب- لَا أَفْسِمُ عِلْمُ اللَّهُ كَالِكُ لِ واكنك حال بطاله المكلوا مرقبان تواريخ والاج اس شرس-

س آیت میں الله تعالیٰ نے اپنے صبیب پاک صلی اللہ علیہ ولم کے شربيني مدمعظمه كقسم كهائى بجد يديسى سيرون ذاتى ماصل تقامكر حضورا نوركنزول سعاورشوف ماصل بوكيا -مرامج النبوة ميس اولكما إلى درموامب لدينم كويدكر وايت كرده شده است ازعم بن الخطاب رضى الترعنه كم كفت مرآ خضرت راصلى الترعليه وسلم بابي انت وامي يارسول الشراسجقيق رسيده است فضيلت توزد فرا برتبه كمسوكند خورد خداتعالى بحيات تو، نرجيات سارًا بنياعليهم السلام ورسيده است ففيلت تونزد فداتعالى بحدكيه سوكند خورد بخاك يائة تووكفت لأأفيم عِمْلَا الْبُلْكِ لِيني سوكند خورون بالمدكم عبارت است اززين كربيس ميكندآزا پاتے آنخفرت صلى الله عليه وآله والم سوكند سنجاك پائے حفرت رسالت است ونظر بحقيقت معنى صاف ويأك است كرغبال عرال

قم ہے زمانکی اِتحقیق اسان فوٹے ح- وَالْعَصْرِهُ إِنَّ الْإِنْكَانَ لَغِيْ خسون ومورة عمرا

مسوں رسورہ عمر میں ہے۔ در حضورعلیالصافرہ والسلام سے وجی کی تمام سموں کے ساتھ کلام کما۔

-اے حضور کا رؤیا وجی ہے یہی صال تمام پینیروں کا ہے علی نبیناو عليهم الصاوة والسلام-صافوة والسلام-٢ عضور مرور كاتنات صلى الترعلية ولم برحضرت اسرافيل عليه السلام

تازل ہوتے ہوآپ سے پہلے کسی اور نبی پرنازل نہیں ہوئے۔ ٣٥ عضور ببترين اولاد آدم بي-م - آپ كي تيك الك كناه ربالفرض والتقدير معاف كي كت ہیں یعنی ارآپ سے سی گناہ رترک اولی جسے بلحاظ آپ کے منصب جلیل كے گناہ سے تعبير كياجائے كاصدور تصوركياجائے تواس كى معافى كياتار خدانے دے دی ہے۔ حالانکہ ایسا تصوری نہیں آسکتا کیونکہ آپ سوکھی كونى كناه (خواه ترك اولى مي مو) صادر بنيس بواركسي دوسر يتغير كوفدا ق نے حیات دنیوی س الیم عفرت کی بشارت سیں دی۔ ۵ عصوراللدتعالى كے زديك ارم الحلق بي -اس لتے ويكرانيارو مرسلين اور ملائك سے افضل ميں۔ ٢٥- اجتماديس حفورس خطار (رتقدرتسليم وقوع) جائز منيس ٤٤-قبرس ميت سي حفوركي نسبت سوال بوتا ہے-٨ ٤ يحفور ك بدآب كى ازواج مطمرات سنكاح حرام كياكيا-٥٤ يحضوركي ازواج مطرات كانتخاص واجسام كاافهار خواه جادرو س لوشده مول (باستنائے ضرورت) جائز دیھا۔ اسی طرح ان پیشادے دغیرہ کے لئے منہ الھ کا نظار ناحرام تھا۔ ٨٠ حضور کی صاحراداول کی اولادآپ کی طوف منسوب سے بینا پخہ حضرت امام حسن اورا مام حسين رضى التدتعالي عنهماآب كے صاحبزادے ۱۸ حضور کی صاحبراد اول پرتزقج حرام کھا۔ ایسی اگرآب کی کوئی صاحبراد یول پرتزقج حرام کھا۔ ایسی اگرآب کی کوئی صاحبرادی کسی مرد کے نکاح میں ہو تو اس مرد پر حرام کھا کہ کسی دوسری بورت سے بھی نکاح کرے۔
۲۸ جس محراب کی طون حضور نے تماز پڑھی۔ اس میں کسی کو اجتماد

۲۸ جس محراب کی طون حضور نے تمازیر هی - اس میں کسی کو اجتهاد وتحری سے دائیں بائیں ہونا جائز نہیں - اوراگر کوئی شخص ایساکر سے اورا مرار کرے کر سول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کے زمانہ میں اسی طرح تھی تو وہ کا فرہوگیا -اوراگر میہ تاویل کرے کہ میر محراب ہو اب ہے، وہ نہیں ہو حضور کے زمانہ میں تھی۔ بلکہ اس میں تغیراگیا ہے تو وہ کا فرنہیں ہوتا۔

سر جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے بیٹ آپ ہی کو دیکھا۔
کیونکہ شیطان آپ کی صورت شراف کی طرح نہیں بن سکتا۔ اس بات پر
تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ جس صورت سے کسی نے آپ کو خواب میں
دیکھا اس نے آپ ہی کو دیکھا۔ تفاوت آئینے کے حالی ہے جس کا آئینہ
خیل زیادہ صاف اور اسلام کے نورسے زیادہ منورہ اس کا دیکھنا دیے تہ
اور کا مل ترہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ شیطان کسی نبی کی صورت میں متمشل
نہیں ہوسکتا۔

مرم محضور کا اسم شرافی یعنی گرکسی کانام رکھنا مبارک اور دنی اور مرحت میں نافع ہے۔ گرابوالقاسم کنیت رکھنے میں اختلاف ہے یعضولے اسم وکنیت کے درمیان جمع کرنے سے منع کیا ہے۔ اورافراد لینی اسم وکنیت میں سے لیک کارکھنا جائز تبایا ہے تفصیل مطولات میں دکھنی چاہیے۔ ۸۵ کسی کے لئے جائز نہیں کہ اپنی انگوٹھی پر محدر سول التانقش کے ائے جائز نہیں کہ اپنی انگوٹھی پر محدر سول التانقش کے ائے جیسا کے حقور کی انگوٹھی پر تھا۔

٨٨ حضور كى حديث شرافي كي يرصف كے لئے غسال و وضور كا اور خوستبومانامستحب ہے۔ اور یھی متحب ہے کہ حدیث شراف کے بڑھنے ی اوازهیمی کی جائے۔جیساکرحضور کی حیات شراعی بین جس وقت آپکلام كرتيجكم الى تفاكرآپ كي آوازيرايني آوازكوبلندندكرو-آپ كے دصال شرلف كع بعدآب كاكلام مروى و ما تورعزت ورفعت مين اس كلام کے ہے جو آپ کی زبان مبارک سے سناجا اتھا۔ للذا کلام الورکی قرارت كے وقت على وہى ادب المحظ ركفنا جاستے - اوريكميمستحب سے كم مدیث شرایف اونجی جگر پروسی جائے۔ اور بیصفے وقت کسی کی تعظیم کے لتے خواہ کیسا ہی ذی شان ہو کھوا نہووے۔ کیونکہ بی خلاف ادب ہے۔ ٨٥ حفنور كي حديث شرفي كے قاربول كے بيرے تازه وشادل

مرجس خف التعالث ایمان ایک لحمیا ایک نظر حضورات رسی الله الله علیه ایک نظر حضورات رسی الله علیه الله علیه و کی الله علیه الله علیه الله علیه و کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ صحابی کی صحبت میں دیر تک راہو۔

۸۹ حضورکے تمام صحابة كرام رضى الترعنم عادل ميں -لنذاشهادت وروايت ميں ان ميں سے سى كى عدالت سے بحث ندكى جاتے جيسا كرديگر راویوں میں کی جاتی ہے۔ کیونکہ صحابۂ کرام کی تعدیل ظوامرکتاب وسنتے۔ ثابت ہے۔

-٩- نمازى تشهدين حفورس يُول خطاب رتاب-السلامعليك ایماالنبی آب پرسلام اے نبی اور آپ کے سواکسی اور فلوق کو اسطے خطاب منين كرتا يشب معراجين الترتعالي فيحضوراقدس على التدعليه سلم كواننيس الفاظ سے خطاب كيا تھا۔ فقها ركوم لکھتے ہیں كہ نمازی والئے كتشهديس شب مولج كواقعه كحكايت واخبار كااراده ندكر بكانثار كاتصدر عكركويا وهاين طوف سے لينے بى يسلام بھيجا ہے۔ اردي واخبارى نيت بوكى تووه سلام نمازى كانهوكا-اورتشدج واجب ادا نه موكا- الذا نمازواجب الاعاده موكى- امام غزالي رحمة التدعلية حيا العلم میں فراتے ہیں کہ نمازی کوچا ہئے کہ اپنے قلب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورآپ کے جم کریم کوما ضرکرے کیے۔السلام علیا کا ایماالنبی شیخ عدالحق محدث دبلوى اشعة اللمعات مين للصفيم بين "ونيز الخضرت بهيشه تضب العين مومنال وقرة العين عابدان است درجميع احوال واوقات خصوصًا درحالت عبادت وآخراً لكه وجود نورانيت وانكفاف درير محل بشتروتوى تراست - ولبض ازعرفا كفته اندكه اين خطاب بجبت سريان حقیقت محدیداست در در از موجودات وافراد ممکنات بس آنحفرت در ذات مصلیان موجود وحاضراست بین صلی را بایدکدازین منی آگاه باشد وانيي شهودغافل نبودتا بانوارقرب وامرار معرفت متنوره فائض كردد

المعبدالوابشواني ميزان كبني رباب صفة الصلوة اس لكهتيس كؤس فيريدى على خواص رحمه الله رتعالى كويه فرات سناس كرشارع عليه السلام في تمازي والتيات بين رسول الشيسلي الشيعليدولم يدرود وملام عصبے کا اس لئے امرکیا ہے کہ غافلوں کو آگاہ کردے کہ تم ہو اللہ عرب ال مامني بيتھے ہو-اس دربارس متمالے بی وجود ہیں -کیونکہ آپ بارگاوالی كبعى جدانس معتدان واسط تمازى آب كوسلام كساته دورو خطاب كتب اه يس مؤس كوحضور يكارير -اس راب كوجوافينا واجب بنواه وه نماز يس بو حضرت الوسيدين على كابيان سم كمين سجوس تمازيره رباتها في رسول الترسلي المتعليه ولم في كارايس فرآيا- تمارس فالع بوكوا فرفدمت بوا اورسي نعوض كياكميار سول الله مكر خازيره مرباتها -آفي فراياكي الله نع يارشانيسي إستجيبه والمتله وكالترسول إذا قبول كروضا درسول كايكارناجب دَعَالُهُ لِمَا يُحْدِينُكُونَ وَوَ كِلان عَبِينِ السيرِ كَ لِنْ وَوَ (انفال- ٢٠٠) تم كوزنده كرك - (صحيخاري قيرووافال) الركوني مؤن آب كوجواب ندف توبالاتفاق كذكارب-اس كى نماز کے اسے س اختلاف ہے کہ باطل ہوجاتی ہے یا تہیں۔ ٩٢ يضور رتعوف بالمصنا الياننس جياكراب كغرير ميت معين من آيا كرآپ نے فرايا "جن شخص نے جان او جو رجي رجوط بندها- وه آگس اینا همکانا بنالے الیے تعف کی روایت خواہ وہ تو بح مركز قبول نكى جائے كى يعضوں كے نزديك رسول الله صلى الله رعليه وسلم بر عمرًا جھوٹ باندھنا کفرہے۔ گریق یہ ہے کہ بحنت گنا عظیم دکبرہ ہے۔ سام حضور انور کی از دارج مطرات کے جودل کے باہر سے آپ کو پکارنا حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ البته وه لوك بو يكارتي بي تجد كو تجول إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَمَا آءَ کے باہر سے ان میں اکثر عقل نہیں گھتے الْحُجُولِتِ ٱكْتُرْهُ مُلايعٌ قِلْوُنَ اوراكروه صبرية يهال تك كد أو انكى وَلَوْ ٱنَّهُ مُوصِكِرُوْا حَتَّى تَكُورُجُ طون كلتا تويالبتان كے لئے بہتر النصم لِكَانَ خَيْرًا لَهُمُو وَاللَّهُ بوا-اوراللر يخف والامران ب-عَفُوْنَ لِحَدِيْنَ ( وَإِلَّ - عَالَ م و حضورعليدالصلوة والسام سيبندآوازسيكام رناح ام ب-جيساكه قرآن مجيدين مذكورم-٥٩- آنحفرت صلى الترعليه ولم معصوم بي-كناه صغيره اوركبيره س عمًا اورسهوا قبل از نبوت اوربد نبوت يهي مذهب مختار م-٩٩ حضور رحبنون اورلمبي بعينتي طاري منيس وئي -كيونكه بيه نجملة تقالص مي - علامر سكى نے كما كر پنيرول بينائي وارد نهير موني، كيو كلفيص ب- كوئى يغيرنا بينانهين بواحضرت شعيب عليه السلام كي نسبت جوكها گیاکه وه نابینا محقے سوده نابت بنیس (مرتقد پر نبوت وه نابینائی مفرمنیس كيونكه والخقيق نبوت كابد طارى بوئى رب حضرت ليقوب عليالسلام سوان کی انکوں پربیدہ آگیا تھا۔ اوروہ پردہ دور ہوگیا مشہوریہ ہے کہ کوئی ييغمراصم ابهراء كفا- ۹۵ عضوری برارت و تنزینودالله تعالی نے فرمادی بخلاف دیگرانبیائے کرام کے کہ اپنے مکذبین کی تردیدوہ خودکیا کرتے تھے۔ چنانچہ قوم نوح ٹے جب ال سے کما:-تحقيق م تجه مرئ كراي من ديكهة اِتَالَازُلْكَ فِي صَلْلِ مُّبِينِ اس كى نفى خورحفرت أوح عليه السلام نے كى جب ان سے كما: العيرى قوم تجميل كرابي بنيوليك يْقُومِ كَيْنَ بِيْ مَثَالَةٌ وَالْكِنِيُّ يس رب العالمين كي طوف مورسول رسُوْلُ مِنْ تَرْبِ الْعَالَمِيْنَ ٥ (بد-اوان-عم) قوم مودت ان سے كما: تحقيق م تجه كوبيوقوفي ويكفتهن اِتَالَكُوْلِكُ فِي سَعَاهُ وَ وَالْكُوْتُكُ مِنَ الْكُذِيبِينَ اورتجه جهوثول سے گمان رتے ہیں-اس يبهود على نبينا وعليه الصالوة والسّلام في فرايا:-يقوم ليس بي سفاه يُ وَلكِني العميري قوم مجمي بيوقوني نهي

رسول مِنْ مَن مَا الْعَالَمِينَ ٥ وليكن سيرب العالمين كي طف (پ-اءان-ع-۹) رسول بول -

فرعون في عفرت ويلى عليدالسلام سيكما تفاب اِنْ لَاظُنُّكَ يَا مُؤْسَى مُسْعُورًا ٥ تحقيق مي تجھے اے موسی جادوكيا مواكمان كرابول-

اس بيحضرت موسى على نبيناوعليه الصالوة والسلام نے فرمايا :-اور تحقیق میں تجھے اے ذعون ملاک وَإِنَّ لَاظُنُّكَ لِفِي عَوْنُ مَثَّهُ وُرًا עלאטידוופט-(عدين اسائيل-ع١١) قوم شعيع بان سے كما:-تحفيق البتهم تجوكو لين درسيان اِتَالَىٰزِيكَ فِينَاضَعِيْفًا وَكُولًا رَهُ طُكُ لَتَ جَمْنُكُ وَكَالَتُ عَلَيْنَا كردرد كيفتيس اكرتري بادري بوتى توالبتهم تجه كوسنكساركرفية بعزيره اورتوسم يرقدرت والانتين-حضرت شعيب علي السلام اس كاجواب لوس ديتيس :-اےمیری قوم اکیا میری بادری تم پد يْقَوْمِ آرَهْ طِي آعَزُّ عُلَيكُو مِن الله الله عزين اورتم فياكو الله واتَّخَانُ تُمُوْهُ وَسَاءً كُمْ ظِهْرِيًّا الْآنَى مَ إِنْ بِمَا تَعْمَلُونَ اينى يليمة بيجهي ذالا مواسم تحقيق ميرا يروردگاركھيے والاسے اس حركو (مود-عم) کُم کُرتے ہو۔

كارن بها ك آقائ نامدار صلى الله عليه بولم كى نسبت بوطعن و تنقيص كى ، حق سبحان نے بدات خوداس كى ترديد فرادى حب سيحضور عليه الصلوة والسلام كى شان مجبوبيت عيال ہے عيند شاليس ذيل بير درج كى جاتى بس :-

(1)

مَا ٱلْنُكَ بِنِعْمَةِ مَرِبِكَ بِمَجْنُونِ (قلم- عا) منیں تو لینے رب سے فضل سے دیواز یَاتَهُاالَّانِی نُزِّلُ عَلَیْمِالِنِّ کُو اِتَاکَ لَمُجْنُونُ ۞ (جر-١٥) کے دہنخص کہ اناراگیا اس پرقرآن۔ توالبتہ دیوانہ ہے۔

(4)

آبِنالْتَالِرُكُو ٓ ٱلْهِرِنَالَيْدَا عِلَيْدُونِ (صافات عمر) کیا ہم چیور شینے والے ہیں لینے مورد کوایک دیوانے شاع کے واسطے۔

بك بحاء بإلحق وصدق المؤسيان و المات عاد المات الم

14

اُنْظُرُ كَيْفَ ضَمَّنُواْلكَ الْأَمْثَالُ فَضَلَواْ قَلَايَنْتَظِيْفُوْنَ سَبِينَلاً ۞ رَبَى الرَّسِّ عَهُ دَيُهُ كِيهُ كِيهِ مَكْرِ بِيان كِينِ انهول فِي ترخ اسط مثالين بين وه مُراه بوگئے بين نبين اسكتے كونى راه رطون كى اَنْ تَتَبَعُوْنَ اللَّامَ جُلَّا مَسْتُعُوْدًا (بَاسِرَتُل عَهِ) (بَاسِرَتُل عَهِ) (بَاسِرَتُل عَهِ) نبيس بروى كرته مُرايك مردسور رجاده الله ي

لؤنشأة لقلنام شل هذا إن هذا إلا المَاطِيْرُ الْأَوْلِينَ (القال-عم) الرعم عابس توكدلين ايساء يركح نهيس مرقصے كمانيال ببلول كي-

قُلْ لِبِنِ اجْمَعَتِ الْرِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ تَاتُوُ ابِمِثْلِ هٰذَا الْقُرُانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْكَانَ بَعْضُهُ مُ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ٥ 11. 2- 12 كمدف الرجع بووي آدى اورجى اس يركم

لادي ايساقرآن -توندلادي كے ايساخاه ا مدرس ایک کی ایک -

ا قُلْ فَأْتُو البُّوْرَ وَمِّ فِلْهِ وَادْعُوْامَنِ كمدف تم في آدر ايس ورت ايس ور بكاروب كويكارسكوالله كيسوا الرموتم

الْمُرْتُفُولُونَ افْتُرْبِهُ أَلِيسْ عِمِي ليائه- المين ويس-عم

لَوْلَائْزِلَ عَلَيْهِ الْقُدْ الْنُجْمَلَةُ | كَذَاكِ عَلِيْ الْمُؤْتِكَ إِنْ الْمُؤْكَادِكَ وَرَكَ لَمْنَهُ (فرقال- ٢٤) تَرْتِيكُلُان (فرقال ١٣٤)

و احلة

بارى تعالى عراستكاجواب

كفاركا اعتراص طعي

آپرِ قرآن ایک دندگیون نازلنین اسی طرح اتارام نے تاکہ ثابت رکھیں ہم كياكيا- اس كساعة ترسد لكو-اورآب تد ستبته يرصابم فياس كوآبهته بإهنارليني مرات كوقت ياس كاجواب آتاك توسيغيركا دل ثابت سبع موضى

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَعِينًا الكِيْنِي وَبَيْكُمْ وَمَنْ عِنْكُ وَعِلْمُ الْكِتْبِ (معافِرَاتِ) كه دےكافى سے الله كواسى دين والادرميا ميرا وردرميان تهام اوروه فقل ا کیاس ہے علم کتاب کا۔ ين والقُرُانِ الْحَكِيمِ لِ إِنَّكَ لَينَ

المُرْسَلِينَ لَ ين قسم ب قرآن محكم كى تحقيق توالبته روا -4 CU

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَسْ ضِ مَلْمِلَةً يُشْوَى مُطْبَيِتِينُ لَنُزُلْنَا عَلَيْهِ مُوْمِنَ التَّمَايِ

لَشْتُ مُرْسَلًا (دعد الجرآيت) توريول نبيل -

> أبعث الله بشرًا ترسولًا (بى امرائيل - ع

بارى تعالىءة استئكاجواب

كفاركا اعتراض وطعن

كالله في آدمي كونيم بناكهياب

مَلَكًا مُن سُوْلًا ٥ رَبِي الرئيل: ع ١١) كه ب اربوت زمين بي فرشة چلاكة آرام سے -توالبتہ ہم آیا تے ان پر آسمان سے فرشتے کوسٹمیربناکر۔ مطاب يركر سجان موجب توانس اورشي موجب تباین ہے۔اس لئے فرشتوں کے كتة فرشة مبعوث بوناچاسية -اورابل ون ك كغيشرسول جاسة.

مَالِ هٰذَ السَّ سُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وكيشي في الركسول فانقال-عا) كيابؤا باس فيركوكه كماآن كافا اورطيا م إزارون ي-

وَمَا آرُسَلْنَا مَبُلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاًّ اِنَّهُ مُ لِيَا كُلُونَ الطَّعَامُ وَيَسْتُونَ فِي الْكَشُواقِ ﴿ (فرقان- ع٢) اورنس بعجم فرجم سے بعامینر مرتحقيق وه البته كهات تھے كھانااور بيت تح بازارون ب

لَوُلائِزِلَ هَذَالْقُرُانُ عَلَى رَجُهِلِ | أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِكَ نَعَنْ شَمْنَا مُن الْقَرْيَتِيْنِ عَظِيْمٍ (زخف-عم) البَيْهُمْ مَّعِيْسَتَهُمْ فِالْحَيْوِقِ الدُّنْيَا

.1

بارى تعالىء اسمؤ كاجواب

كفاركا اعتراض وطعن

کیوں نا تاراگیا یہ قرآن ایک بڑھے ود پران دوبستیوں سے۔

ورون فَنَا الْمِحْفَهُمْ فَوْقَ بَعُضِ مَرَجْتِ لِيَعْضَ مَرَجْتِ لِيَعْضَ مَرَجْتِ لِيَعْضَ اللَّهُ وَلَا مَ ا لَي تَخِيلَ بَعُضْهُمْ فَرِيعُضَّا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ مَعُونَ وَمَ مَنَا يَجُدُ مَعُونَ وَ وَمِنْ اللَّهِ مَعُونَ وَ وَاللَّهِ مَعُونَ وَاللَّهِ اللَّهِ مَعُونَ وَاللَّهُ وَمَعَنَى اللَّهِ مَعُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَعُونَ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُونَ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَالْ

کیادہ بانٹے ہیں تیرے پوددگار کی دئے۔
کو ہم نے بانٹی ہے ان کے درمیان
ان کی روزی جیات دنیا ہیں۔ اورہم نے
بند کیا ان ہیں سے بعض کو بعض مرد دورہ میں ۔ تاکہ پکویں لعضے ان کے بعضوں کو
میں ۔ تاکہ پکویں لعضے ان کے بعضوں کو
میں ۔ تاکہ پکویں لعضے ان کے بعضوں کو
میں ۔ تاکہ پکویں کے دورگار کی رحمت بہتر ہی

(11)

اَفَتُرَى عَلَى اللهِ كَنِ بَا اَمْدِ وَحِتَةً الْمُ اللهِ وَتَهَ اللهِ اللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَالللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَ

هَلُ نَكُ الْكُوْعِ الْ رَجُلِ اللَّهُ الْمَدَّ فَكُوْ اِذَا مُنِوِّفُ ثُمْ كُلُّ مُنْ الْأِنْ الْمُنْ لَانَ حَلْقِ جَدِيْدِ فَ رَبِاءِ عِ ١١ كَامِم رَاه بَتَادِينَ مَ كُواسِ خَصَ كَيْمِ رُ عِنْ مِنْ الْمِيْ الْمِيْ مُولِسِ عَلَى مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

گفار کا اعتراض وطعن البته نئی پیدائش میں ہوگے۔

إِنَّ شَائِتُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ٥ رَدُن تحقیق ترادشمن وہی ہے بےنسل-چنانچساص مذكوركا نام نابود بوكيا-مرحضورانور بابي بوواميكانام تياست تكروش ہے-اورآپى ذريت قيا - 3-2-5

أيك روزآ تخفرت صلى التدعليه وسلم مجدوام سنكل عب تقراب ي موسى عاص بن والأسمى آب الدركلام كيا حب وهمجيس دفل والواشقيات قراش نيوجها كمم كس سے إلى كرب كے عالى ولاكداسي ابترابيسل سيحضوكا ماجزاده وحفرت فريجة الكرى ك بطن مبارك تفا انتقال رحياتها-اس لقعاص فحفوركوبيطعن دياكرندكى تكانكانام بيجي كون مام كے كا (مارج النبوة)

حفرت كوكئي دن وي نرآئي دل كدررا- تتجدكون الحص كافول كما اسكوتيورديا اسكررني مضم اقرآن

وَالصُّلِّي لَوَ اللَّهِ لِي إِذَا سَجَى لَّ مَا ودّعك ما الكوماة للى والضي قم ب دن چرسے کی اور رات کیب

دُهان لوے بنیں چپوردیا تھے کو ترے رب نے اور ناخوش رکھا۔

موضح القرآن ميں ہے كہ بيك فرائى وحد روش كى ادر ات اندهرى كى يعنى ظاہري بھى اللہ تعالىٰ كى دو قدرتين ہيں - باطن وجھى كھى چاندنا سے كھى اندهيرا- دولوں الله كھى چاندنا سے كھى اندهيرا- دولوں الله كے ہيں - اللہ سے دوركھى نهيں بنده-

(1/4)

قُلُ أَذُنُ حَدْرِ لِكُونُونُونُ وَاللّهِ وَيُؤْمِنُ اللّهِ وَيُؤْمِنُ اللّهِ وَيُؤْمِنُ اللّهِ وَيُؤْمِنُ اللّهِ وَيُؤْمِنُ اللّهِ وَلَهُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ مَا لَكُونُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

هو اذن طری (توب ع م) وه مرسی کی بات سن کرنگ جا نے والا سے -

見をよりがあ

STEER PORT OF THE PERSON

المالع المالعالي ماليات

إخوال المار حريكم

(10)

خود الله تعالى في حضرت مدريقة كى برارت آسمان سے نازل فرمائى -(د كيموسورة نور - ع س) منافقول أنخفرت على التعليه في كرم محتم عائش صديقي بهتال لكاياتها جن كاذكر سيكي آجكام ب-

٩٨- بيتخف حضور كوست وتم كرك ياكسى وجس مراحةً باكنابةً آپ کی تفقیص شان کرے۔اس کا فتل کرنا بالا تفاق واجب ہے بگر اس س اختلات ہے۔ کہ قیل کرنابطراتی صدیم کہ بالفعل مارڈ الناجیا۔ اورتب الزانى چائى يابطراق ردت بوكراس تورطلب كى جائے اگرتوبرے توشق دیناچا سے۔اس مسلمیں مختار قول اول سے۔ یمکم اس صورت بیں ب كالمن كرف والاسلمان بو- الركافر بو- اوراسلام لاو يودرور 99-اگرحضور بفس نفیس جادے لئے کلیں توہرسلان پر واجب تھا كہ آپ سے ساتھ كلے -اوراكركونى ظالم آپ كے قتل كافسد كرع توجوملمان حاضر بواس واجب تقاكرآب كي حفاظت بيليني جان سے دریغ نہ کرے بینانچارشاد باری تعالی ہے۔ مَاكَانَ لِأَهْلِ الْمُعَدِينَ وَمَنْ نَعِامِهُ مَدينِ والول كواورواك كولك فرق الدعواب أن كرداع ابس كده جائين سوالتد كالق س ادرنديكاين جالك يَّكَ كُنُوْا عَنْ تَرَسُوْلِ اللهِ وَلَا يزعبوا بأنفسه فرعن تفيه عابس زیاده ان کی جان سے۔ ١٠٠ حضور عليه الصلوة والسلام حبش خف كيلة جركم كي تحضيص على كريستة - جنانية آب فحضرت خزير انصاري كے لئے يخصيص فرائي

كدان كى شهادت جكم دوشهادت كاركهتى ب-اسى طح آب فحفظ

امعطيه انصاريكونياحت كى رخصت دى-اورحضرت اسمار بنت عميس كو رخصت دى كدوه لين خاو ندحضرت جعفرين إلى طالب رضى الترعند كى شمادت يرصون تين دن سوكوارى كرے - بعدازاں جو يا ہے كرے-اورحضرت ابورده بن نیار کواجازت نے دی کہ تما سے داسطے قربانی میں ایک سال سے کم کا برغالہ کا فی ہے۔ اورآپ نے ایک فقرسے ایک عور كانكاح كرديا اوراس كامهريه مقرر فرما يكه فقيركو جتنا قرآن يادتها وهاس عورت كورهادے۔ ١٠١ حضوركوتب اس شدت سيخصا تحاجيساكددوآديول كو يرصنا ب- تاكة وابدوجند الم ١٠١- مرض موت مين حضورانوركي عيادت كيليئ حفرت جرئيل عليه السلامتين دن حافر خدمت بوتے رہے۔ ١٠١-جب ملك الموت حضور كي فدمت بين حاضر بوا تواذن طلب كيا-آپ سے پہلےاس سے كسى نى سے اذن طلب بنيں كيا-م. الحضور كح بن ازة شرفي كى نماز سلمانول في كروه الك الگ بغیرامات کے پڑھی۔ آپ کے غلام شقران نے جد بربارک کے پیچے لحديين قطيف نجرانيه تجهادي حوآب اورهاكرتے تھے- نماز بجاعت اورقطبفه كالجهانات كخصالص سے بے۔

١٠٥- آپ کے جم مقدس کو مٹی تنیس کھاتی۔ تمام سپنیروں کا بیجال ب على نبينا وعليهم الصافوة والسلام

٠٠١-حضور نے بطور میاث کھ نہیں چھوڑا۔ جو کھو آنے جھوڑا وہ صقیم ووقف عقا - اوراس كامعرف ومي عقاجوآب كي حيات شريف ميس تعا-صاكريك مذكورموا-ع.١-حضوراني مقد شركف سي حيات حقيقيه كم ساته زندهس اوراذان واقامت کے ساتھ نماز طیعتے ہیں۔ نمام پنیروں کا یہی حال سے علیٰ نبینا وعلیم الصالوۃ والسلام۔ ٨-١-حضوركام قدمنوركعبه مرمدا ورعش معلى سے بھي فضل ہے۔ ٩٠١-آپ كے مرقد منورراك فرشة مؤكل ہے جوآپ كى امت کے درود آپ کو پہنچا آ ہے جبیا کہ امام احمدونیائی کی روابیت میں ہے جس وقت کوئی شخص آپ پر درود کھیجتا ہے وہ فرشہ عض کرتا ہے كه يامحير! اس وقت فلان بن فلال آپ يردرود بهيخا سے رحاكم كي روا میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو زين سي كشت كرتے بي - وه ميرى امت كاسلام مجھے بہنياتے بي -١١٠ حضوراقدس صلى الترعليه وسلم رسرروزصبح وشام آب كي مت کے اعال بیش کتے ماتے ہیں۔ نیک عال رآباللہ کا شکر ہجالاتے ہیں اوربرے اعمال کے لئے جشش طلب فراتے ہیں حضرت عبدالتدان مبارك في حضرت سعيد بن ميب سعروايت كي كدكوني روز ايسا نہیں، مرید کصبے وشام امت کے اعمال نبی صلی الله علیه وسلم رہیش كتے جاتے ہيں۔ ليس آپ ان كي بيثانيوں سے اوران كے اعب ال سے

يهانتين-الما - المخضرت صلى الله عليه وسلم سب سے پہلے قبر مبارک پیکلیں۔ آپ كاحشراس حالت يس بوگاكه آپ براق يرسوار بو نكے - اورسر برار فرشتے ہم کاب ہونگے حضرت کعب احب ارکی روایت میں ہے کہ ہردوز صبح كوستر بزار فرشت آسمان سے اتر كر حضور اور كى قرمبارك كو كھير ليتے ہي اوراینے بازوہلاتے ہیں۔ (اورآپ پدرود محصیح بین) اس طرح شام کے وقت وه آسمان پر چلے جاتے ہیں۔اورستر ہزارا ورحاضر ہوجاتے ہیں۔ ہما تك كرجب آپ قبرشراف سے كليں كے توستر مزار فرشتے آپ كے ساتھ ہو بھے۔موقف میں آپ کو بہشت کے حلوں کی نہایت لفنین خلع عظاہو کی۔ ١١٤-آب كي منرمنيف اورقرمبارك كي ابين بهشت كي باعول مي الماغ م - حوال المان الم

۱۱۳ حضورکوقیامت کے دن مقام محمودعطا ہوگا جس سے مراد بقول مشہور مقام شفاعت ہے۔

 کے لئے تفاعت کی امازت ہوجاتے گی ۔اس طرح ستر ہزار بہشت میں بحساب داخل بوسك اورسر بزار كماقه اوربهت سے بحساب بہت سیں جائیں گے۔اس کے علاوہ آپ کو اپنی امت کے لئے اور کئی قسم كى شفاعت كى اجازت حاصل ہوگى-ما قيامت كے دن حصور سے تبليغ يرشا برطلب ندكيا جائے گا حالانك باتى انبيائ كرام على نبينا وعليهم الصافية والسلام سيطلب كياجات كا-او آبتمام بنیائے ام کے لئے تبلیغ کی شمادت دیں گے۔ ١١١ حضورانوركورون كوزعطا بوكا ١١٥ حضور كامنبرمنيف آپ كے حوض يربهوگا-١١٨- فيامت كے دل حصور كى است يمكيسبينيروں كى امتوں سے زیادہ ہوگی ۔ گل اہل بہشت کی دو تھائی آپ ہی کی است ہوگی۔ ١١٥- نيامت كدن مراكب نسب وسبب منقطع موكارليني مودند نبوكا) مرحضوركانسب وسبب منقطع نبوكا-اسي واسط حضرت عرفارق في ام كلتوم بنت فاطم زبرار سي نكاح كيا كفا-١٢٠- قيامت كے دن لوائے حر حضور كے دست مبارك بيں بوكا-اورحضرت آدم عليالسلام اوران كصوااورتمام ابنياعليم السلام اس تهندے تلے ہونگے۔ ١٢١ حضورعايدالصلوة والسلام (امن سميت)سب سے پہلے بل صراط سے گذری گے۔ ۱۲۲ عضور سے پہلے بہشت کا دروازہ کھٹا ھٹا بین گے فارن جنت پو چھے گاکہ کو نہیں ۔ آپ فرایش کے کہیں شحد ہوں ۔ وہ عوض کر پیا کوئیں اٹھ کر کھولتا ہوں یئیں آپ سے پہلے سی کے لئے نہیں اٹھا اور نہ آپ کے لیدکسی کے لئے اٹھول گا۔ پھرآپ سب سے پہلے بہشت میں داخل ہو گئے ۔ ۱۲۳۔ آپ کو دریا عطا ہوگا جو جنت میں اعلیٰ درج ہے۔

۱۲۳-آپ کو دربیادعطا ہوگا جوجنت میں اعلی درجہ ہے۔
۱۲۴-جنت میں حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ان کی تمام اولادمیں سے سوامے حضور کے کسی اور کے نام پر نہوگی جنانجہ ان کوابومجد کہا جائے گا۔

۱۲۵-جنت میں سولتے حصنور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمآب، رَآئیم) کے کوئی اور کتاب نرچھی جائیگی ۔ اور دسولئے حصنور کی زبان کے کساور تبان میں کوئی تکم کرے گا۔

## نوال باب

آنخضرت صبی التعلیم فی فرواج مطهرات وراولادرام کابیا حضورعلیالصلوة والسلام کی ازواج مطهرات کی فضیلت قرآن کریم سے ثابت سے بیخانچیسورة احزاب میں بادی تعالیٰ عراسمدارشاد فراتا م

كىنى اپنى بولول سەكددىجة كە اگرتم دىنا كى زىدگانى اوراس كى زىنت چاہتى بولو آؤىكى كتىس چوفا كدە دو اور نوش اسلوبى سەكتىس خصى

اوراگرتم فدا اوراس کے رسول اور مرائے آخرت کوچاہتی ہوتو تم میں اسے نیکوکاؤں کیلئے فدانے بڑا اوا تیار کرکھا ا-يَالَهُا النَّابِيُّ قُلُ لِإِنْ وَالْحِكَ إِنْ كُنْفُنْ كُودُن الْحَيْوة الدُّيْا حَرْدِيْنَهُا فَتَكَالَيْنَ أُمْتِعْكُنَ حَرْدِيْنَهُا فَتَكَالَيْنَ أُمْتِعْكُنَ وَأُسْرِّحْكُنَ سَرًا عَاجَمِيْلًاهُ

م- كَ إِنْ كَنْ ثُنْ ثُنُ ثُرِدُ نَ اللهُ وَرُسُولَهُ كَ الدَّادُ الْأَخِرُةَ كَانَّ اللهُ آعَ مَنَ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَ آجُرًا عَظِيمًا

ك فنح القرآن به كمية وايكر جنكي برم ال كورا الواجي عضوت كانداج مب يك بي من والتؤيّن التطيبية في مرحق تعالى صاف و تخرى سى كومنين بيّا تا ندر د بوجا ه عالم دارك من التفيين من من ميانيه ه يكورك المارد المعارف من التقين من من ميانيه ه يكورك الواج مطرات م عن تقين اے بنی کی بیوایی اتم میں سے جو حریح

بے حیانی کا کام کرے گی۔ اس کو دیم مزادی جائے گی۔ اور میخ سال اس ہے۔

امر جو تم میں سے اللہ اور اس کے رمول کے میڈ فرافر داری اور نیک عمل کر گئی ہم کو دوہ لواٹ کے دور اس کیلئے ہم نے موزت کی دور ہی تیار کر رکھی ہے۔

ار بند کی دور بی تیار کر رکھی ہے۔

ار بند کی دور بی تیار کر رکھی ہے۔

اليني كي مولو إلم عام عورتون كيش نسي مو ـ ارتم يرمز كارى ركووودني زبان سے اِت مرکاروجس سے وہ شخصرے دل سرسماری ہے لالج كرے اورتم نيك بت كماكرو-اورتم الين كرون مي على ربو-اورقديم طالمرت سے بناؤستگار کھاتی دیھو۔ اورنمازيصواورزكوة دو-اورخدااو اسكےرسول كى فرانبردارى كرو-ك الربية بى فداويهي عامتاب كم سے بلیدی و دور کرفے اور تم کو خوت کے - ينسكاء التيقيمن يَأْمِنِكُنَ بِهَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يَضْعَفُ لَهَا الْعُكَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَمِئِرُاهِ عَلَى اللهِ يَمِئِرُاهِ

٥٠ - وَمَنْ يَعَنْ نُتُ مِنْ كُنَّ اللهِ وَ مَنْ يَعْنُ نُتُ مِنْ كُنَّ اللهِ وَ مَنْ يَعْنُ نُكُ مِنْ كُنَّ اللهِ وَ مَعْنَ مُنْ اللهُ اللهِ وَ مَعْنَ اللهُ الل

مُ - يَنِمَ آءَ التَّكِيِّ لَثُ تُنَ كَاْحَدِ مِنَ النِّيمَآءِ إِنِ الْفَيْكُ تُنَّ فَكَلَا مَحْفَخُ مَ بِالْفَوْلِ فَيُطْمَعَ الَّذِي فَ قَلْبِ مِ مَرُضَ يَ فُلْنَ فَكُولًا مَعْدُودَ فَا أَ

٥- كَوَّنْ نَ فَ يُكُونِ كُنُّ وُلَا تَبَرُّجُنَّ كَارُّجُ الْجَاهِلِيُّةِ الْأُولُى كَاتِبْنَ الصَّلُوةَ وَالْمِيْنَ التَّكُوةَ وَالْحِنْنَ الشَّهُ وَكَسُولُهُ \* إِنْمَايُرِيْنُ اللَّهُ لِيُنْ عِبَ عَنْكُو التِرْجُسَ آمنكَ الْبَيْتِ وَيُطَهِ رَكُونَ تَطْهِيْزًا قَ اور تمارے گھروں میں جو ضلاکی تیں اور دانائی کی باتیں پڑھ کرسنائی جاتی بیں اُن کو یاد کرو۔ بیشک التداطف کرنے والاخردارہے۔

٥- كاذْكُونَ مَايْتُ لَى فِي بُيُونِكُنَّ مِنْ الْبِوِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ وَ إِنَّ اللهُ كَانَ لَطِيْفًا خَرِيْرًا ( )

آيات مذكوره بالاسي علق امورديل قابل غوربين ب-

رآیدا و۲) ہجرت کے نویں سال آمخضرے صلی اللہ عامید ولم نے اپنی اواج مطهرات سے لیارکیا جب ۲۹ دن گزرنے پرجمیندلورا ہوا توحضرت جرنیل يه آيتخيرلائے اس وقت أزواج مطرات نو كفيس يعنى حضرات ماكشة وحفصه وامجبيربنت ابي سفيان ومودبنت زمعه وام المينت إبي اميه وصفيهنت يحيى واخطب ميموند بنت حارث بالليدوزينب بنيجش الديوجوريربن حاثا رضى التدعنهن ال بن زنية نيا بإلىتداور رسول كواختياركبا ببر ثاب ببواكة ه ندونیاچاستی تھیں اور ندان کے دلوں میں دنیا کی زینت کی کھھ موس تھی۔ كيونك الربوقي تواتخفرت صلى الترعليه والسام ان سيمفارفت ركي كيد د دلاكرانهين رخصت فرانيتي مكرآب في أيسانهين كيا ليس معلوم بواكازولج مطرات رمنا ئے خداورسول كى طلبكار تھيں ۔ اورس آخرت كى تمنى تھيں اسعمل نيك برالتارتعالى نے حضور عليه الصلوة والسلام كو انهيں كؤرمقفار كرديا اورفهاديا:-

لَا يَجِلُ لَكَ السِّكَ أَوْمِنْ بَعْنَ اس كَ بِعدير عواسط اورعوري وكلا أَنْ تَبُدُّلُ بِهِنَ مِنْ أَنْهَا إِح طلال نبيل اور نبيكر توان كى بجائے ا

وَلَوْ أَغْيِكَ حُسْنُهُ فِي الْأَكَامُلُكُ أَوْلُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْحِيانَ اللَّهِ الْحِيانَ ال تجه كوا تيها لك - مروه جن كامالك يَنْ اللَّهُ اللَّ بینی جونکه انہوں نے آپ کو اختیار کیا ہے اس لئے آپ بھی ان پردونر عورتون كواختيار شكرس والمستعادة رآييه وم) اسي نيك على يرجزات مذكوره كعلاده الله تعالى في ازواج مطرات كويشن بخشاكة ودأن سے خطاب كيا-اوران كوليني جبيب ياك صلى الله عليه ولم كى طون نسبت دير فرايا - الينبي كى بيولو اتم سي اكر كونى الثائت حركت كرك لوديكر عورتول كى نسبت اسدكن عذاب موكا-اوراكرنيك عل كي تواس دوسرى عورتول سعدكنا أواب مليكا موضح القرآن میں ہے۔ یرط سے درج کالازم ہے نیکی کا تواج وااور لائی کاعذاف اپنج کو کوئیا۔ الدَّالكَذَ قُنْكَ ضِعْفَ الْمِيَّاتِ فَ اللهِ وَتَ البِيم تَجْهِ عِيمُوا تَدُونَا ضِنْفَ الْمُنَاتِ عَدْبِ نِنْدَى كَا اوردُلْنَاعِدًابِ (بنا الله عدم الموت كا- (التي اس سے ازواج مطرات کامقربات درگاہ النی ہونا تابت ہوتا ہے۔ اسی دج سے وی صدرقبق کی صدسے دکنی ہے۔اورانبیائے کامعلیم السلام كوان اموريرعاب بوتاب حن يردوسر علوكول كونهي بوتا بهال يريجى بإياجاتا سب كدازواج مطرات باقى تمام عورتون سع بتركفيس كيوكم

ان کا عزاب و تواب باتی تمام عور تول کے عزاب و تواب سے دکنا ہے۔

يمال ازول مطرات كے لئے يجي بشارت ہے كدان سےكوئي كھلى ناشانسته حركمة بسرز درم و كي كيونكرآيد ٢٨) سورة احراب فبيل لين الشركة ليعبطن عَمُلُكَ مِانِيْ وَلُول زواج مطرات كحقيس دريده دمني رتبس وه ابنی عاقبت خراب کراسی میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبیب یاک کا زواج ناشانستدر كات سے محفوظ ركھا ہے - اور اجرمفناعف كے علاوہ اسكے لئے آخرت میں رزق کوم تیاد کرد کھا ہے۔اس سے ان کا بہشتی ہونا ظاہر رآیده)-اس آیت بین خدانعالی نے ازواج مطرات کے اعقنیف تواب وعذاب كى وجربيان فرادى كرتم اورعورتون جبسى نيس بورتم ميروه وصف سم بواورون بني ليني تم تحريم كل اوراخرام تعظيم كي لحاظ مومنول كى مائين بو روَازْوَاجُهُ أَمْهُ تُصُفُى اورزومات سرالرسلين بو-مجرفرايا-كراكرتم عكم الني اوررضائ وسول كى فالفت سے درتى مو توليل ده سےمردوں کے ساتھ زمی سے کلام نکرو۔ کیونکہ الباکرنا اگرمین فاجر مون میں کسی شوت وطع کا باعث بنیں ہوسکتا، مرمنافق میں ہوسکتا ہے۔ اورتم اليي نيك بات كياكروجوتمت واطماع سياك بويني سنجيد كي و خشونت سے کلام کیا کرواور ناز وکر شمسے بات مذکبا کرو۔ رآيد ٢) اورتم الين كفرول بن رياكرو-كيونكه تهمارا تبرز لعيني بمرتكلت كشم أميز كلام سي في زياده طمع دلاني والاسم - اورتم جابليت اولي كي ورن ك يَ الخفرت صلى السُّر عليه ولم سع خطاب، يعنى الرسبيل فون و تقدير و فرك رك كا الرح يعال بم تيراعل بإطل بوجائكا- (زمرع)

كى طرح چلنے بين تبخر نه كرو كيونكر تبخر تو تبرز سے بھى اللہ ہے ۔ اور تم نماز وزكو اداكياكرو-اورتمام اوامرونوابي مين خدا اوررسول كي اطاعت كياكرو كينك اے اہل سے بنی! اللہ تعالیٰ تو سی جا بتا ہے کہ تم سے بلیدی دور کردے اوریاک وصاف بنانے جیاکہ یاک صاف بنانے کاحق ہے۔ رآيه ٤) اورتمالي كمرول مين جوآيات تلاوت كى جاتى بي تم ال بادكرانياكرو تاكه خود عمل كرواور دوسرول كوبجي بتاؤ-آير(٢) مي جي آيانظمير كمتي مي اس بات كانبوت مع كم ازواج مطرات رسول المنتصلي الشعليد ولم ك إلى بيت بين اسى واسط ازواج كے ساتھ مطرات استعمال كياماتا ہے۔ آيد (١) سے آيد دي كاك می سےخطاب اور ان ہی کا ذکر ہے۔ اور ان بی کے لئے اوامرو نوابی بیا ہوئے ہیں۔ مرسیعہ کہتے ہیں کہ آیات سابقہ ولاحقہ کے احکام توازواج

می سے خطاب اور ان می کا ذکرہے۔ اور ان ہی کے لئے اوامرونواہی بیا ہوتے ہیں۔ مرسنید کھتے ہیں کہ آیات سابقہ ولاحقہ کے احکام تو ازواج کے لئے ہیں۔ درمیان میں صرف آیہ (۲) میں ان سے خطاب نہیں بلافقط حفرات علی وفاظمہ وسنین رضی المترتعالی عنم مخاطب ہیں۔ ان کایہ تول محف مہد دھری ہے۔ ان چاروں کا آیات میں ذکرتک نہیں۔ باعتبار موارد آیات سابقہ ولاحقہ کسی اجنبی کے ساتھ فضل موجب فسا دبلاغت ہے۔ زوجہ کا مرد کے اہل بیت میں ہونانص قرآن سے نابت ہے دیجو میات ذیل :۔

قَالُوْلُالَا تَعْنَفُ إِنَّا أُوسِلْنَا إِلَى فَرَضَةَ الرابيم سے بولے دُرومت بم و قَوْمِ لُوْطِ فَوَالْمُرَاتُ ، قَالِمَ لَا قَالِمَ اللهِ قَوْمِ لُوطِ كَا طِون بَسِيجِ كُمِّينِ اوران كَ یوی (ساره) کوشی و دو پنس پری بم خی اسکواسیاق اور اسحاق کے بدیعقوب کی بیشارت دی و دی کھنے لگی المئیر پر ایسال کی بیش میں اور بی اولاد موگ و طال کی بیش میا میں اور بیرا مرفور مواہ ایسی ایسال کی بیش کے اور سے تعب کرتی ہے ۔ اے المن سے بیت کے اور اس کی برکت بیس نبی اتم پیضوا کی رحمت اور اس کی برکت بیس وہ بیشک تعرف کی اگیا اور زرگ ہے۔

فَعُمِكُتُ فَبُكُرُنهُمَا مِالْمُعَقَ هُ وَمِن عَرُالِهُ السُّعْقَ يَعْفُونِ كَالْتُ لِوَيُلْنَى عَالِدُ وَأَنَا عَجُوْزُ قُوهِ مَا الْبَوْلُ يَنْكُأُ عَالِدُ وَأَنَا عَجُوزُ كُوهِ مَا الْبَوْلُ يَنْكُأُ إِنَّ هِذَا النَّكِي عَجَيْبُ فَعَلَى مُعْفَاللَّهِ وَمُرَاكُ لُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلِ اللّهِ وَحُمَنُ اللّهِ وَمُرَاكُ لُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلُ الْبَيْدِ فِي إِنَّهُ حَمِيْدُ تَجِمِيْكُ فَي مَلْكُمُ أَهْلُ الْبَيْدِ فِي إِنَّهُ حَمِيْدٌ تَجِمِيْكُ ٥

(42-34)

ان آیتون پی فرشتوں نے حضرت سارہ کو بیٹیا اور پوتا پیدام و لے کی
بشارت دی ہے حضرت سارہ اس پرتیجب کرتی ہیں۔ فرشتہ حضرت سارہ
کولفظ اہل بہت سے خطاب کرکے فرط تے ہیں کہ یہ جائے تیجب بنیس تم ہر
خدا کی رحمت اور رکتیں ہے بیس سے ایک یہ بھی ہے۔ مزید ہجٹ کے لئے
خدا شیعہ کو لفہ خاکسار دیکھو۔

انواج مطهرات کی تعدادی اختلاف ہے۔گیارہ پرسب کا اتفاق ہے۔ جن ہیں سے چھ (حفرات فدیج، عائشہ ،حفصہ، ام جبیبہ، ام سلم، سودہ ہیلیہ قرایش سے اور چار (حضرات زمینب بنت جش میمونہ، زمینب بنت خزیر جورت عبیات غیرقرائی ضلفائے قراش سے ہیں۔ اور ایک (حضرت صفیہ) غیرع بیہ بنی امرائیل سے ہے۔ ذیل میں بترتیب ترقیح ان سب کا حال ہواتی خصار

كلهاجا تائي

حفرت فديج بنت توليد

ان کاسلسادنسبقصی میں آخضرت صلی الله علیہ ولم کے خاندان سے جامل اسے جفور کی بعثت سے بہلے طاہرہ کے لقب سے مشہور تخییں۔
ان کی بہلی شادی ابوالدین زرارہ تیمی سے ہوئی جن سے دواؤ کے ہندوہ الد
نام بہدا ہوئے۔ یہ دونوں صحابی ہیں حضرت ہندگی دوایت سے آخضرت میں اللہ علیہ ولم کا حلیہ شرافین منقول ہے۔

ابوہالہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائد فزومی سے ہوئی جن سے ایک لڑی بیدا ہوئی۔ اس کا نام کھی بہند تھا۔ یہ اسلام لائیں اور اپنے چیرے بھائی میں اید بن عائذ فزومی سے شادی کی۔ ان سے ایک لڑکا محمد بن صیفی بیدا ہوا جس کی اولاد کو حضرت خدیجہ کے تعلق کے مبب سے بنوطا ہرہ کہتے ہیں۔

عتیق کے انتقال کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ ولم کے بھال میآئیں عتیق کے انتقال کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ ولم کی تمام اولاد سواتے جس کا ذکر بہلے آچکا ہے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سواتے ابراہیم کے اسی نیک نہاد ہوی کے بطن مبارک سے تھی تفضیل آگے ۔ آنشارا اللہ تقالی ۔

حضرت فدیج مب سے پہلے آنخضرت صلی التّرعلیہ وسلم برایمان لائیں نکل کے بعدی بیس مک زندہ رہیں۔ان کی زندگی میں حضور علیہ الصلوة مل مالات عمر گازر قانی علی الواہب الوزیں۔زرقانی نے الدور کرت الکورکیاج کردیا ہے۔ والسلام نے دوری شادی بنیں کی۔ انہوں نے اپنے مال سے رسول اللہ میلی اللہ میلی اللہ میلی اللہ میلی اللہ میلی کے مدور حرابیں حضورا قدیس کے لئے کھا الارہی تصیب حضرت جرمئل نے ضدمت اقدیس میں حاضر ہور عرض کیا کہ خدیجہ جب آئیں تو آپ ان کو ان کے رب کی طوت سے اور میری طوف سے سلام پہنچا دیں اور بہشت میں ایک ہوتیوں کے حل کی بشارت دیں۔ افراج مطہرات میں حضرت خدیجہ وعائشہ باتی سب سے فضل کھیں۔

ازواج مطهرات من حضرت فديجه وعائشه باق سب سي اصلي عمري حضرت فديجة الكرى في في جونت ستين سال بيله ٢٥ سال كى عمري انتقال فريايا-اوركوه جون مين دفن موسي - آنخضرت صلى الله عليه ولم النوب انوال الله عليه ولم النوب انوال فرون مروني المارا-ان بدنما زم في كئي - كيونكه اس وقت تك نماز جنانو فرون مرو كي تقى -

حفرت سوده بنت زمعم

انگاسلسائی سب کعب بن اوئی بنا بسیس آنخفرت صلی الدی علیه ویلم سے
انتا ہے۔ قدیم الاسلام تحقیں۔ پہلے لینے والد کے تجربے بھائی سکران بن عور
بن عبر شمس کے نکاح میں تحقیب حضرت سکران بھی قدیم الاسلام تھے دونو
فرصید کی طونہ جرفتانیہ کی ۔ جب کمیں والیس آئے تو حضرت سکران نے
وفات پائی اورایک الوکا یادگار جھوڑا جس کا نام عبدالرحمٰن تھا بھرے بالرکن
فرح کے جاولار (آخرسائے) میں شہادت پائی۔

حفرت فدیجة الكبرى كے انتقال سے آنخفرت ملى الله عليه ولم كوئمة آ يريشاني و كي كيونكه كھر بار بال بچوں كا انتظام ان ہى سے متعلق تھا۔ يہ ديكه كروله بنت حكيم في عوض كيا- يارسول الله إآب كاح كريجية - ذاياس سے ہولد فے حفرت عائشہ و مودہ کانام لیا۔آپ فے دونوں و خوات گاری كى اجازت دىدى - خولى صفرت سوده كے پاس كئيں اوركماكه خدا في تم ير كيسى خروركت نازل زمانى م اسوده في اليهاكدوه كيام و ولدك كاكرسول الترصلي التدعليه ولم ن مجهة ب كياس بغرض والتلكارى بعیجاہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ گرمیرے باب سے بھی دریا كراو-چنانچەدەان كوالدكى پاسكنىس-اورجابلىت كىطراق بر سلام كيا-يعني أنْفِهُ صَبّاكًا كما- انهول في ويهاكم كون بو وفوار ف اینانام بتایا- پیزنکاح کابیفام سایا-انهول نے کما کہ فحرشرلف کفوس کر سوده سے بھی دریافت کراو۔ نولد نے کماکدوہ راضی س۔ بیس کرزمعد نے کما كنكاح كے لئے آجائيں-اس طرح باب فينوت كے دسويں سال سوده كالكاح مصنورعليه الصلوة والسلام سيكرديا سوده كابعائي عبدالتدبري آیا-بیمعلوم کے کرمین کا تکاح رسول الدصلی الدعلیہ وسلم سے ہوجگا ؟ اس نے اپنے سرمریناک ڈال لی عبداللد مذکورجب اسلام لاتے توان کواہتے اس فعل يرافسوس بواكرتا تفا-حضرت سوده طبيعت كي فياص تهيس-ايك روز حضرت عمرفاروق

حضرت سوده طبیعت کی فیاض تھیں۔ ایک روز حضرت عرفاروق نے ایک در موں کی تھیلی آپ کی خدمت میں تھیجی۔ آپ نے بوچھا کہ یہ کیا جم النے والوں نے جواب دیا کہ درہم میں۔ آپ نے فرایا کہ درہم کھجوروں کی طرح تحقیلی میں بھیجے جاتے ہیں۔ یہ کہ کراسی وقت تمام درم گفتیم کردئے۔

النحفرت صلى الترعليه ولم ك ارشاد كقعيل مي آب المتيازي شيت والمفتى عقيس عينانجدام احمد في بروايت ابومرية قل كياس كدرسول التد صلى التعليه ولم نع جد الوداعين ابني ازواج مطرات سعفرايا-كهيد ج إسلام مج بوكرون سے ساقط بوكيا-اس كے بعدتم بور باكوننيم يحجفا دفین کوسے نکانا) آخفرت صلی الترعلیہ ولم کے وصال شراعیہ کے اجد تمام ازواج مطرات مولئسوده اورزينب بنت بحش كعج كوجايارتى تعين- اوروه دونول فراتى تقيل كه خداكي تسم إرسول الله صلى الله عليه وا كى وصيت سنن كے بعدم جو يا يربيوارنهوكى-حفرت موده سے کتب متداولیس یالنج حدیثیں مروی ہی جی ہے ايك عيج بخارى مي ب حفرت عبدانتارين عباس اور كياب عبدالمن بن اسعدبن زراره لاان سروايت كي معداننول لفظافت فارقي كالتزى زمانيس انتقال فرايا- لعضيسال وفات الم هيها مفي تاتيس-والتراعلم بالصواب-حفرت عائشبنت إى كرصداق ان كانب موين كعبين آنخفرت صلى الترعليه ولم ك خاندان سے ملتا ہے۔ بعثت کے چاریس بعدید اہویئی۔ لینے بھانچے عبداللدین زبركي تعلق صام عبدالله كنيت كهتي تقين-چھرس کی تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ ولم کے عقد تکاح میں، آئیں- پہلےجبربن طعم کے صاحبرادے سے سوب تھیں۔ خوارب جائم

آنحفرت صلى الله عليه والم كالمار سے أم رومان (والده عالشه صديق) پاس کئیں اور کا جابیعام سایا - امرو مان نے رصامندی ظاہر کی حفرت الوبكركم آئے توال سے تذكرہ كيا - انہوں نے كماكه عائشة ورسول المتدملي السُّرعليه والم كے بھائى كى بىلى سے، كيا بي جارئے سے ورسول السُّرصلى السَّرعلي وسلم نے کملا بھیجا کہ تم اسلام میں میرے بھائی ہواورئیں تمارا بھائی ہو ينكل جازب حضرت الوكرن امرومان سيكما كمطعمين عدى لين پوتے کے لئے خواستگاری رجیا ہے۔واللہ اِلوبر نے مجھی دعدہ کے خلاف منیں کیا "اس لئے وہ طعم کے پاس کئے اوراس سے تذکرہ کیا-مطعم نے اپنی بوی سے او چھاکہ تماری کیا اے سے ؟ بیوی مخصرت صدیق اکرسے کما کہ اڑھے نے اس اڑے کا نکاح متما سے ہال کردیا توشاید تم اس کوصابی بنالو کے اور اپنے دین میں داخل کر لو گے۔ بین کرحفرت الويجروال سے اُلھ آئے اور خولہ کے ہاتھ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كى فدمت ميں كملا بھيجا كہ نكاح كے لئے تشرلف لے آئی چنا يُو آخم صلى السّرعليه ولم تشرفيف لے كئے - اور حضرت الوكر في اماه شوال سالم بنوت میں حضرت عالشكا كاح كرديا ورجيت كے بہلےسال المثوال يس مدينه منوره ميس نوسال كى عربس آب كى رسم عوسى اداكى كئى-آنحضت صلى الله عليه ولم ك وصال شراف ك وقت حفر عاكث كى عرمبارك المحاره سال كى تقى انبول فى تيمياس كى عرب كالم بجرىس انتقال فرايا اورحب وصيت رات كوقت جنت البقيين

دفن موئیں حضرت ابو مرره فنجوموان بن الحکم کی طوف سے اس وقت حاکم مدینہ تھے نماز جنازہ بڑھائی۔

المخضرت صلى الترعليه ولم كوازواج مطهرات مين سيحضرت عائشه يقم سے زیادہ جست تھی -ان کو دوسری از واج پراورکئی باتوں می ففیلہ تھی چانچان کے مواکسی اورزوجہ کے والدین ماجر منتقے۔ان کی برارت التُدتعالي في أسمان سے نازل فرائي حفرت جربيل ان كي صورت إبك ریشی کیوےیں لیب کے آنخفرت ملی الدعلیہ سلم کے پاس لاتے اور عون كياكدان سے شادى ركيجة -ان كے سواكسى اور زوج في حفرت جبريا كونهب ديكها-رسول الترصلي الته عليه ولم اوريه ايك برتن ميسل فرایارتے تھے۔رسول الله صلی الله علیه ولم نماز رط صاکرتے اور سیسامنے ليطي بوتين - رسول الترصلي الترعليه وللم بروخي نازل بوتي اورآب أوريايك لحاف میں ہوتے۔ رسول الترصلی الترعلیہ وسلم کاوصال شرافیت ال ہی کی كودس اوران مى كوبت مين موا- اورآ خفرت صلى الترعليه وسلم المي ع جرے سی دفن ہوتے۔

حضرت عائشه صدیقه عالف سیج تھیں حضرت ہوئی بن طلح ذکر کرتے ہیں کمیں نے عائشہ صدیقہ عالف سیج تھیں حضرت ہوئی بن طلح ذکر کرتے ہیں کمیں نے عائشہ سے بڑھ کرکسی وضیح ہنیں ہایا۔ حضرت کا ماران ہے کہ آن خضرت مائشہ کے پاس نہایا ہو مجمود بن لبید کا بیان ہے کہ آن خضرت صلی استراکی کا ذواج مطہرات کو بہت سی صرفیں یا دیمیں۔ گرحضرت مالی اللہ والح مطہرات کو بہت سی صرفیں یا دیمیں۔ گرحضرت

عائشه وام سلمهان مي ممتاز تضيل يحضرت عائشة حضرت عمروعثمان كيحه ثي فتوى دياكرتي تفيس-يهال مكرانتقال فراكسي يرحمها الله-رسول لتمر صلى الترعلية ولم كاصحابيس سياكا برحفرت عرف وحضرت غمال حفو ك بعد حضرت صدالقدام كى فدمت مين كسي كجميج كروريش او جهاكرتے تھے۔ آپکشرة الحديث تقيل - دومزاردوسودس مديني آب سروى ہیں جن میں سے م ابریقین کا اتفاق ہے۔ اور م میں ام مجاری اور ٨٧مين المم المنفوس -آب وقائع واشعارعب سيخب واقف تعيس حفرت عرده بان كرتيب كرئيس فيحضرت عائشه سعطره كركسي كوقرآن وفرائف ملال و حرام وفقة وشعروطب وحديث غرب ولسب كاعالم نهبي إيا-آب زابره اورسخی تقیس-ام الدردار روایت کرتی بین که ایک روز حفرت عاليشهروزه دارتهيس -ان كي إس ايك لاكهدرهم آئے -انول ف ده سبقيم رفيغ ييس في كما، كي آب يون ماكسكتي تقيي كمايك درم بچالیتیں جس سے کوشت خرید کرروزہ افطار کتیں۔ انہوں نے جواب دياكما كرتومج ياددلاديتي توسي ايساسي كركستي-

حفرت حفصر بنت عمرفاروق بعثت سے پانچ بس پہلے جب قراش فاندکعبہ کی تعمیر کرہے پیدا ہؤی۔ پہلے خنیس بن حدلیفہ تھی کے کا حیس تھیں۔ان ہی کے ساتھ مدینہ کو ہجر کی چھنرت خنیس نے غروہ بدر ہیں کئی زخم کھائے عزدہ کے بعدان ہی حضرت خنیس کی شہادت کے بدر حضرت عرفاروق کو اپنی بیٹی کے نكاح كى فكر مونى - فتح بدرك دن حضرت رقيه كا انتقال وحيكا كما -اس لنح حفرت عرفاروق ليحضرت عثال غنى سهكاكه أرتم جابهو توميس حفصه كانكاح تم سكرديتا بهول-النهول فيجواب دياكيني اس معامله يس غوركرونكا - بيمرحيدروزك بعدكم دياكميرااراده ان ايامس نكاح كرنے كانميں ہے- بعدازال حفرت فاروق لے حفرت الوبرمدليق سے ذرکیا ۔ کروہ چی ہورہے اور کھم جاب ندیا۔ اس پر حفرت عرک رنج ہوا۔ اس کے بعد آنحفرت صلی اللہ علیہ سلم نے خواستگاری کی او شعبان سے میں مکاح ہوگیا۔ مکاح کے بورحضرت صدیق اکبر فے حفرت فاروق اعظم سے كماكرميري بے التفاتى كى وجه صرف يقى جو مجھ معلوم تها كه رسول الشرصلي الترعليه ولم في حفصه كا ذكر كيا تها ، مي حضوركاراز افتاركرنا نبها بتائفا -أكرحفور حفصه سيفكاح مذكرتي توكي قبول كليتا-حفرت حفصه سے ما تھ مدتنیں موی ہیں جن میں سے مرف یانچ بخاری میں ہیں۔ انہول نے شعبال میں میں حضرت محادیہ کے عمد خلافت بس انتقال فرايا-موان بن الحكم في جومينه كالورز تما مازخاره یرصانی-اور بنوحزم کے گوسے مغیرہ کے گھڑک جنازہ کو کنرصادیا- اور مغیرہ کے گھرسے قبر کے حفرت ابو ہریرہ نے پیٹرف ماصل کیا۔

مفرت ام اینت ای امید

ہندنام-امسلینت تھی۔باپکانام مذیفہ اوربقول بعض سل تھا-مال کانام عاکم بنت عامرانا تیہ تھا۔ پہلے اپنے چازاد بھائی اوسلہ رعبداللہ بن عبدالاسد بن مغیرہ کے نکاح میں تھیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ ولم کے دھاعی بھائی تھے۔ ام سلہ وابوسلہ دونوں قدیم الاسلام تھے دونوں نے صبشہ کی طون ہجرت کی جینا بخوان کے بیٹے سلہ حبیث بین پیا ہوئے۔ پھر مکر میں آئے اور مدینہ کی طون ہجرت کی۔ ام سلم بہای عورت ہیں جو ہجرت کرکے مدینہ میں آئیں۔مدینہ ہی میں الن کے ہاں عمراور درہ وزیب پیدا ہوئیں۔

حضرت الوسلم بدر واحديس شركي موت - احدين زخى بوك اليك ماه ك بعد زخم جيكا بوكيا - بعد رسول الترصلي الشرعليد وسلم فان كوليك سريبين بجيج ديا - ليك ماه ك بعد واليس آئ وزخم بحير مينوط من اليا - اور مجادى الاخراى سيم يعين وفات بائي - وفات ك وقد حضر المام المراحا مله عنين - وفات ك بعد عفرت الوكر وعرف فواستكارى ك ام سلم حالم تقين - وفن حمل ك بعد عفرت الوكر وعرف فواستكارى ك قوام سلم في انكار كرديا - بحرسول الترصلي الترعليد ولم عن نكاح كا بيغام بهيجا تومره باكدريد عذرين كن ، -

المين سخت غيورعورت بول-

٢-صاحب عيال بول-

٣-يرے اولياريس سے كوئى يمال بنيں كرميرانكاح كردے ايك

روایتی ب کمیری غرزیاده ہے۔

رسول التصلى التدعليه والم كان عذرول كاتسلي خبن جواب ويا اورنكاح بوكيا-

ح ہولیا۔ جب صدید میں صلحنا مدلکھا جا چکا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ والم نے آنے اصى الله فرايكراب المفو، قربانيال دواورسرمندواؤ-چونكرص بكرام كو بينل ومرام والسي سرريج وطال تفا- النول فيعميل ارشاديس تامل كيا حضورخفا بهوكرحضرت امسلم كحفيمين تشرلف في آئے اوراتشال امرس توقف كى شكايت كى - ام سلم نے عرض كيا - يارسول التذآب ال كو معذور ركعين-ان يرايك اعظيم كذراب-ان كاخيال أوفتح مكم كاتها-ال كويقين تفاكه وه مكرس عره بحالائي كے-باوج دفقدان طلوب آپ نے قراش سے سلے کر لی۔ اوران کی ذرینی - اگر ضاطراشرف اس بیسے کہ دہ نحوطق كرين توآب سي كيون فرائين اورخود تحوطق فرائين - يبديكو ال كوبر اتباع جاره نبهو كالبخاليدايدابي وتوعين آيا اورحفرت امسلمه كى تدبيرسے و مشكل مل موكئى - اور يدان كى دانشمندى اور صواب رائے كى واضح

حفرت ام سلم سے کتب متداولیس م ۲۷ مریثیں موی ہی جن میں سے تیرہ پہنجاری ملم کا اتفاق ہے۔ اورتین کے ساتھ امام بخاری اورتیو کے ما تدامام المنفرين - باتى ديركتبين بي-

ازواج مطرات ميس بے بور صفرت ام سلم نے ١٨٨٠رس كي عربي

وفات پائی-ان کے سندوفات ہیں سحنت اختلاف ہے۔ واقدی کا قول ہے
کہ شوال وہ سے ہیں انتقال فرایا اور حضرت ابوہریوہ نے نماز جازہ پڑھائی۔
الم بخاری تاریخ کبریس وہ ہے گھتے ہیں۔ بقول ابن جان اہام حسین کی
شہادت کی خبرائے کے بعد آخر ساتہ ہیں وفات پائی۔ ابراہیم جربی ہائیہ
بنا تے ہیں۔ گرضی جسلمیں ہے کہ حادث بن عبداللہ بن ابی ربیع اور عادللہ
بن صفوال حضرت ام سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور ان سے اس کشرکہ
کی بات بوچھا جو زمین میں دھنس جائے گا۔ یہ وال اس وقت کیا گیا جب
بزید بن معاویہ نے سلم بن عقبہ کو لشکر اسلام کے ساتھ مدینہ کی طرف بھیجا
کی جارت اور واقع جرہ ہیں آیا تھا ہوس سے میان ظاہر ہے
کو حضرت ام سلم واقع جرہ تک زندہ تھیں۔

حفرت ام جبيب

اصلی نام رملہ اورکنیت ام جید بھی۔ آپ حضرت ابور بنان کی دختر ملند
اختر اور حضرت معدادیہ کی بس تھیں۔ پہلے عبد اللہ بن بحق کے نکاح یں
خفیں۔ دو نوں نے اسلام الا رحبشہ کی طرف ہجرت ثانیہ کی۔ وہیں انکی لوگی
جیبہ پیدا ہوئی۔ عبد اللہ عیسائی ہو کر صبشہ ہی ہیں مرگیا۔ آنحفرت صلی اللہ
علیہ وہم نے ام جیبہ کی حالت وغربت کو مدنظر بھتے ہوئے نجابتی کی موفت
مکاح کا پیغام دیا جسے انہوں نے بخوشی قبول کیا۔ چنا نچر نجابتی نے سے دیا
میں ان کا نکاح حضور علیہ الصلوة والسلام سے کردیا جیسا کہ اس کی آب ہیں
پیملے آجکا ہے۔ حب نکاح کے تمام رسوم ادا ہوگئے تو نجابتی نے ان کو

دیا۔ شرچیل بن حسنہ کے ساتھ حضور کی خدمت اقدس میں روان کردیا۔

حفرت ام جبیبه کی روایت سے کتب متداولیں ۲۵ مریٹیں مروی ہیں جن میں سے دو پر بخاری وسلم کا اتفاق ہے۔ اورایک کے ساتھ ام مسلم منفردہیں۔ باقی دیگر کتب میں ہیں۔ آپ کا وصال مدینہ منورہ میں ہیں۔ میں ہوا اور وہیں دفن ہوئیں۔

حفرت زينب بنت جحش الديه

ان کی پہلی شادی حفرت زیدبن حارثہ سے ہوئی تھی۔ حفرت زید قبیلہ عفاء بیں سے تھے۔ لوکبن بیں گرفتا رہوکر کو بیں حفرت خدیجۃ الکہ ہی کے القہ بطور فلام فروخت ہوئے بحضورت خدیجہ الکہ ہی کے مسلم کے حوالے کر دیا بحضور لے نبوت سے پہلے ان کوآزاد کر کے متبنی الیا۔ اس کے کو ان کو زید بن محد کہا کرتے تھے جضرت زیر سابقین لی الاسلام میں سے تھے۔ ان پر رسول النہ صلی التہ علیہ وہم کی خاص آوج تھی۔ آب اسی معمور سے صفور نے ان کا نکاح اپنی کھو تھی امیم برنت عبد المطلب کی ماحبزادی زینب بنت جمش سے کردینا چاہا۔ گرزینب ادران کا بھائی صاحبزادی زینب بنت جمش سے کردینا چاہا۔ گرزینب ادران کا بھائی ماحبزادی زینب بنت جمش سے کردینا چاہا۔ گرزینب ادران کا بھائی ماحبزادی زینب بنت جمش سے کردینا چاہا۔ گرزینب ادران کا بھائی ماحبزادی زینب بنت جمش سے کردینا چاہا۔ گرزینب ادران کا بھائی ماحبزادی زینب بنت بھی آب ای دینہ ہوئے۔ اس پر یہ آب ای دینہ ہوئے۔ اس پر یہ آب ایت ای دینہ ہوئے۔ اس پر یہ آب ایت ای دینہ ہوئے۔ اس پر یہ آب ایت ایزی:۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَامُوْمِنَ إِذَا كَسَى سَلَمَان مِدِياعورت كُولاَتِي فَ قَصَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الله وَيُرسُولَه وَقَدْ حَسَلَ اختيار مو-اور حِكوني التَّداورك ضَلْلًا مُّبِينًا ٥ رسول كى افراني رے وہ صريح كمراه (احدابعه) موليا-بس حضرت زینب نکاح پر راضی ہوگئیں اور نکاح ہوگیا۔ حفرت زيداً رحيع في الاصل تھے مروريشي نه تھے - ويش كي وكيول خصوصًا اولادعبدالطلب كي لخاشراف وليسي كفوتلاش كي جايا كت تف اس لنع يكه ومد كالبي طور وحفرت زيد حفرت زينب كي ح كات عاديكوكروتعافلم يرجمول كرنے لكے-اورحفرت زين على ان متكدريس متكريب يناني حضرت زيد ن رسول التدملي التدعليه ولم ان کی شکایت کی حضور نے فرایا کاس طرح کی باتوں پر طلاق نہیں دیا کے اسى امركى طوف آئيذل مين اشاره مي:-وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اورس وقت توكدر بالقااستخف الغكث عليه والميك عليك جس رالتدك اورتوكانام كيا مَنْ وَجُكُ وَالنِّي اللَّهُ وَتُحْدُمِي فِي كَلِيني بِوِي وَلِبْ لِمُ تَفَام رَفُولُ فدا فرا اورتولينجيس عيانا نَفْسِكُ مَا اللَّهُ مُنْدِيدُ وَتَحْثَى النَّاسُّ وَاللَّهُ آحَقُ أَنْ تَخَشْفُ وَاللَّهُ آخَةُ أَنْ تَخَشْفُ وَاللَّهُ آخَةُ أَنْ تَخَشْفُ تفااس جيزكوجي الشنظامرك فالا ہے اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا۔ اور التدرياده لائق الكاكرتواس وي بای بمرارزیدان کوطلاق دیتے توالیی سیده شریفی کے لئے رسول ا

صلى الته عليه وم جسياكفواوركون بوسكما تها واس كي حضورانوركي خاطر اخرنس آتا تفاكر بصورت طلاق زينب كي تطييب خاطراوراس كے حقوق کی رعایت کے لئے ال سے مکاح کرلینا ضروری ہوگا۔ مرآپ سے ظامر نه كرميكة تحص - كيونكرها لميت مين تني كومنزله ولدحقيق سمحصت تحصاور يعقيده ركھتے تھے كمتبنى كى طلق كے ساتھ نكاح جائز نہيں۔ آخر کارحضرت زیدنے طلاق دے دی۔ عدت گزرنے پررسول اللہ صلی الترعلیہ ولم نے زیدی واکاح کا پیام دینے کے لئے زینب کے پاس بھیجا حضرت زینب نے واب دیا کئی استفارہ کراوں بی اللہ تعالیٰ نے

يآيت نازل فرائى :-

فَلَتَاقَضَى زَئِيْ مِنْهَا وَطَرًا زوَجْنَكُهُ الِكُ لَا يَكُونُ عَلَى المُوْءِمِنِينَ كَرَجُ فِي ٱذْوَاجِ أَدْعِيارُهُمْ اِدَا تَضَوُّا مِنْهُنَّ وَطُوَّا وَكُالَ أَمْرُ الله مَفْعُولًا ٥

برجب زيدن اس سحاجت يورى رلى يم نے اسكو تھے سے بياہ دیا تاکمونوں رال کے لے یالکو کی بولوں منگی زموجب وال عاجت يورى ليس اورام الني بوكر

داوزابعم رمتاہے۔

اسطح حفرت زين كانكل استسطيا هيسي ١٥٨ برس كى عرس بوكيا حضرت زينب فخزكياكر تي تقيل -كدوكرازواج مطرات كالحاح توان كے باب يا بھائى يا الى كرديا- مرميانكا الله تعالى ف آسمان كرديا-اس كاحس يحكمت بجي فقى كرب روانده كي مطلقة كاحكم علوم بوكيا- جب ينكاح بوگيا تو مخالفول نظار محدر صلى الله عليه ويلم ني بيلي الله عليه ويلم ني بيلي كي بيوى سينكاح كرايااس پريد آيتي اترين:اس پريد آيتين اترين:مناكان محمد كذا برايا الكور و الله الله عليه و الله الله عليه و الله و ال

راحزابع فداعی فداکے بیم اورخاتم النبین ہیں۔ وکاجعک اُدُعِیکا آدُعِیکا آدُکُو اَبْنَاءَ کُھُ اُ ذالِکُوْ قَوْلُ کُوْ یِاْفُوا هِ کُوْ اُلْمِی کُونِیں ذالِکُوْ قَوْلُ کُوْ یِاْفُوا هِ کُونُوں دالزاب عا) کی بات ہے۔

پی حضرت زیرجوزید بن محرکملاتے تھے اس کے بعد زیربرجار نہ کملانے لگے۔

حضرت زینب آنخضرت صلی الله علیه تولم کی کچوکی زاد بهن ہونے علادہ جمال میں کبی متاز تھیں۔ اس لئے از واج مطرات میں سے وجھزت عائشہ صدیقہ کے ساتھ مہری کا دم بھرتی تھیں۔ چنا پنچہ خود حضرت مدیقہ فراتی ہیں۔

کانک شگامینوی ده میرامقابدگرتی تھیں۔ آپ نهایت راست گواور پارسا تھیں جب حضرت عائش پر بہتا لگایا گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ سیلم نے آپ سے حضرت عائشہ کی نسبت بع چھا۔ آپ نے صاف کہ دیا۔ والله مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَبْرًا والله الجِمَوعائشَ كَ عِملا فَي كِسوا

کسی چیز کاعلم نہیں۔ اسی راستی سے متاثر ہوکر حضرت عائشہ نے فرایا - کرئیں نے کوئی عور زیریب سے دیں میں بہتر، خدا سے زیادہ درنے الئازیادہ سے بولنے والی اور زیادہ

صلرتم اورخرات ري والي نهيل ديميى-

ایک دفعه آنخفرت صلی الله علیه ولم کچرمال مهاجرین می تقتیم فرما مع تھے حضرت زینب اس معاملہ میں کچھ بول الحقیس حضرت عرفاروق کو ناگوار گزرا حضورعلیہ الصالوة والسلام نے فرمایا عمرا ال کوجانے و

يه اقاه تعنی خاشع متضرع ہیں۔

حفرت زینت زابده اور طبیعت کی فیاض تھیں۔ اپنے اتھ ہو ماش بیداکرتیں اور خدا کی راہ میں لطاد تیس حضرت عرفاروق نے ان کا سالانہ وظیفہ بارہ ہزار درہم مقرد کیا تھا۔ جو انہوں نے صف ایک سال لیا۔ اور اپنے حاجمت درشتہ داروں میں تعظیم کرتے دعا مائلی کہ خدایا! بیعظیہ مجھے اسکے سال نہاے حضرت فاروق کو یخبر لگی تو انہوں نے حضرت زینب کے لئے ایک ہزار اور کھیجا۔ مرحضرت زینب نے اسے بھی تعظیم کردیا۔ آپ کی دعا قبول ہوگئی۔ اور آنیدہ سال وفات بائی۔

ایک روز آغضرت صلی الله علیه ولم نے ازواج مطرات سے فرایا ۔
آسرعک کُن کِا قَا إِن اَ طُولُکُن کِگا تم میں سے مجھ سے جلدی طلنے والی
دہ ججب کا الحق م ب لباہے ۔

ازواج مطرات اس ارشا د كوحقيقت يرمحمول كرتى تقيس حيث اليح حضرت عائشه صدلقيفراتي س كحضور عليالصلوة والسلام كي صال تلوي کے بعدجب ہمکی ایک کے جرب میں جم ہوئیں۔ توہم داوار الیناقو کونایاکرتی تھیں۔ہمارا می خیال رہایمان تک کرحضرت زینب نے جوكة تاه قد تقيين مرسب سے بيلے انتقال فرايا۔ اس وقت مماري مجوي<mark>ل يا</mark> كدارشاد مذكورس بأتفركا لمبابعونا فياضي كيطوف اشاره تها-حب حفرت زينب كى وفات كاوتت قريب آياتوالنول في فايالي نے اپنا گفن تیارکر کھائی حضرت عمرفاروق بھی ایک فن بھیجیں گے۔ دونوں میں سے ایک وخرات کردینا جنانچاس وسیت رعل کیا گیا حضرت زين فيديد منوره مي المعين ياس يارمين بس كي عربي انتقال فهايعضرت عرفاروق لخ نماز جنازه يرهاني حضرت فاروق كي آرزد تقى كرة وحفرت زينب كوقريس الاين-اس لخ ازواج مطرات سے دریافت کیاکدان کوقبیس کون اتا سے جواب آیاکج حیات میں ان کے كويس داخل بواكتاتها-حفرت زيب سے گياره مديشي موى بي جن بي سدوري اي وسلم كا أتفاق ہے۔ حفرت زين بنت تزيم الاليه

حفرت زینب بنت خزید ہلالیہ آپ ساکین کوکٹرت سے کھانا کھلایا کرتی تھیں اس لئے ام المساکین کینت سے مشہور تھیں۔ پہلے حضرت عبداللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں۔ حفرت ببرالله نے جنگ احد است میں میں وفات پائی - اسی سال آخفرت صلی اللہ علیہ وہم کے بکاح میں آئیں - اور صوف دونتین فیلینے حضور کی فدرت میں رہنے یائی تھیں کہ تیں سال کی عربی ان کا انتقال ہوگیا - اور جنہ اللہ بی سے بعد رہی ایک بی بی تھیں جنہوں میں دفن ہوئیں حضرت فدیج الکہ بی سے بعد رہی ایک بی بی تھیں جنہوں فرایا - فرت می و نہ بنت حارث بلالیہ حضرت می و نہ بنت حارث بلالیہ

ان کی بہن ام الفضل کہا ہے کہ نی حضرت عباس بن عبدالمطلب کے محاصیں تعلیم میں حضرت میں میں معدود ہے موب عمر تفقی کے محاصی محمد میں معدود نے طلاق نے دی۔ تو ابو ترم بن عبدالعربی نے ان سے شادی کرلی۔ ابو رہم کے انتقال کے بعد حضرت عباس نے ان کا محاص مقال معنی میں الفی علی سے مساتھ کردیا۔ سرف ہی ہیں الفی عیں الفی اور ان کا انتقال ہوا۔ حضرت ابن عباس نے ان کے جازہ کی نماز بیلے ماک یہ تو حضرت ابن عباس نے کما کہ موب انا را۔ حب جنازہ الفیانے کے تو حضرت ابن عباس نے کما کہ موب انا را۔ حب جنازہ الفیانے کی تو حضرت ابن عباس نے کما کہ موب انا را۔ حب جنازہ الفیانے کی تو حضرت ابن عباس نے کما کہ موب انا را۔ حب جنازہ الفیانے کے تو حضرت ابن عباس نے کما کہ موب انا را۔ حب جنازہ الفیانے کی تو حضرت ابن عباس نے کما کہ میں انا را۔ حب جنازہ الفیانے کی دوایت سے ۲۔ عربین موبی ہیں جن ہیں سے دو۔ آم تہ لے جواد ان کی دوایت سے ۲۔ عربینی موبی ہیں جن ہیں سے میات پر بخاری میں کما آنفاق ہے۔

مفرت وريزاء معطلقيه

حفرت جويريكا والدحارث بن إلى ضرارتها جوقبياء بنى صطلق كارورا

ركية المين قتل موا-اس غزوه ميس بهت سے لوزدى غلام سلمانوں كے الحق تخدينا بإرهفرت وريحفرت ثابت بقيس بناس الفارى كحصد میں آئیں۔ گرانہوں تے حضرت نابت سے تواوقیہو لے برکتاب کرلی ۔ پھر ربول التي الترعليدولم كى فديت اقدس مين ماضر بوكر لول عون كى -ساربول الله اس حادث كى بينى جويريه بول ميراحال آب سے بوائيد منیں یکن ثابت بوقیس بن شاس کے حصیب آئی ہوں یکی نے ای نواوتيرو فيكابتكرى ب-يرقمير عقدور الذب كري نے آپ کی فیاصی کی امید پر منظور کر لی ہے۔ اوراب اسی کا سوال کرنے كے لئے آپ كى فدير سيس حافر ہونى ہوں وي رسول الله صلى الله عليد الم فے قرمایا، کیا تم اس سے بہتر چیز بنیں جا بہتی ہو؟ اننوں نے پوچیا وہ جیز كياب وحفور عليه الصاوة والسلام لفظ ما كيكس عمارا زركاب اداريا بهول اورتم سينكاح كرليتا بول حضرت جوريه لنعون كياكه مجيم منظور ہے۔ آنخفرت صلی الله علیہ ولم نے حضرت ثابت کوبلایا۔ وہ مجبی راضی ہوگتے جناني حضورانورني تواوقيسونا اداكرديا اورصرت جوريكو آزادككان

جب لوگول کواس کاح کی خرگی آو اندول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ مصابرت کی رعایت سے بنی صطلق کے باقی تمام لونڈی خلالیہ کو آزاد کردیا حضرت عائشہ صدیقہ کا ارتثاد ہے کہ ہم لے کوئی عورت اسی منیں دیکھی جو اپنی قوم کے لئے جوریہ سے بڑھ کر باعث برکت ہو کہ کوئی کرائے

مبب سينى مسطلق كى سينكوول گولئ آزاد ہوگئے "
جبحفرت جوريدرمول الترصلي التي عليه وسلم كے كاح ميں آئيں تو
ان كى عربيس سال كى تقى - ان كانام برہ تھا حضور انور نے بدل كرجوريد كھادبيج الاول سے ميں انتقال فراگئيں اور مدينية منوره جنت البقيع ميں دفن
موئيں - ان كى دوايت سے سات حديثين منقول ہيں جن ميں سے دو بخارى
ميں اور دوسلم ہيں اور باقی ديگرت ميں ہيں مفرت صفيہ سے رائيليد

بابكانام حيى بن اخطب تقابو بنوانفيركامرداركفا- الكانام صره تحاجو بنوقر لظم كصروارسمول كيسشى تقى حضت صفيدكي بيلى شادى سلام بن علم قریظی سے ہوئی۔طلاق کے بعد کنانہ بن ابی الحقیق کے بکاح میں آيس حب غروة خبرر عمره اس أتخفرت صلى الشرعلية يولم في بنوا يحقيق كا قلويموص فتحكيا-كنانة تل مواحضرت صفيه كابات اوريفاني كام آئے-خود جى رفتار يوش جب بنيرك تمام قيدى جمع كذ كي توريخ كلبي ك آخفرت صلى الله عليه ولم سے ايك اورونى كى درخواست كى حضورالورنے فرماياكه جاؤايك لوندى كالوجنا بخدانهول فحصفرت صفيركو لياايك صحابی فے خدمت اقدیس ما خرمور عرض کی ایرادول الله [آپ فے منید جورتىيتة لفطرولفنيرتقى دحية كوعطافرادى- وه توآب ي كالنق معيان يرحضور في كودوسرى اوندى عطافرادى اور فودصفيه كوآزادكر كان سے كل كرليا جب خير سے روانه بوكرصهباريس بنچ نورسم عوسى اداكى كئى

اورلوگوں سے احفرجم کرکے دعوت ولیمیدی گئی۔ حفرت صفیہ نے تقریبًا ساٹھ سال کی عربی سھی میں انتقال فرایا اور جنب البقیع میں دفن ہوئیں۔ان کی روایت سے دس حدیثیں منقول ہیں۔ جن ہیں صرف ایک متفق علیہ ہے۔

آنحفرت چرال المحقود کی اولاد کرام پیلے ذکر آچکا ہے کہ حضور علیہ الصالوۃ والسلام کی تمام اولاد سولئے ابراہیم کے بوحفرت ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک تھے حضرت فدیجۃ الکہ یٰ سیمتی - صاجزادیاں بالاتفاق چار تھیں - چاروں نے زماد اسلام پایا -اور شروب ہجرت حاصل کیا - گرصاحبزادوں کی تعداد میں انتلانے قاسم والجؤیم پراتفاق ہے بقول زبرین بجارائم فی تھی اور تھی ماجزادے تین تھے ۔ قاسم عبدالرحل جبکی طیب فی طاہر کھی کہتے تھے اراہیم فنی الشرتھا کی عندم جمین اکثرالی نسب کی ہی الئے ہے۔

الخضرت على الله عليه ولم كى كنيت ابوالقاسم ال بى كام بيه-

۱۱۱ حفرت زینب

صاحراد اول سب سے بھی تھیں یعنت سے دس سال پہلے جب آخفرت صلی اللہ علیہ ولم کی عربارک تیس سال کی تھی پیرا ہوئیں۔
ان کی شادی ان کے فالہ زاد بھائی ابوالعاص بقیط بن بیح سے ہوئی۔
ابوالعاص حفرت فدیج الکہ نی کی بہن ہالہ کے بطی سے بھے حضوراق ہی صلی اللہ علیہ ولم نے حضرت فدیج الکہ نی کے کہنے سے ان کا نکاح لعنت سے پہلے حفرت زینب سے کردیا تھا جب حضورانور کو منصب رسالت عظام ہوا تو حضرت فدیج ادر آپ کی صاحبرادیاں آپ پرایمان لائیں۔ مگر ابوالعاص شرک پر قائم رہا۔ اسی طح حضوراقدیں صلی اللہ علیہ ولم نے بعثت ابوالعاص شرک پر قائم رہا۔ اسی طح حضوراقدیں صلی اللہ علیہ ولم نے بعثت میں حضورات میں اورام کلاؤم کا فیص عقیدین ابی امر ب سے کردیا تھا۔

جب آنخفرت ملى الله عليه وسلم في تبليغ كاكام شروع كيا تو قلين في آبس من كما كم فرده و اوران كواس طح مكيف بهنچاؤيناني وه و ابوالهاص سے كمنف سك كم توزينب كوط ال وي مي ابوالها مي مي تيونكل قرين كي بس الركى سے توجا مي كراديتي ابوالها مي ابوالها كي الكاركيا - مرابوله ب كے بيلوں في حضرت دقيه وام كلتوم كو بم ابترى

سے پیشرطلاق ہےدی۔

اگرچاملام نے حفرت زینب دابوالعاص میں تفرلتی کردی تھی گرسلانو محضعف کے سبب سے عمل درآمرنہ ہوسکا۔ یمال تک کہ ہجرے قوع میں ان حب قران بالا کے بھائی عرف کے ان کے بھائی عرف کے ان کے ساتھ آئے اور العاص بھی ان کے ساتھ آئے اور کو بھائی عرف کے ان کے بھائی کے بھی ان کے بھی کے اور حضرت فریحۃ الکی کا اس اور کے اور ان اور سے معی ان کی اور کے اور ان اور ایوالی اور ایوالی کو کھی تھی والی کو دیا ۔ آن خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالعاص سے وعدہ لیے کہ کہ می کو خورت اور نہ کے ۔

جب الوالعاص كدروانه وي لو الخفرت صلى الترعليه ولم في زيد بن حارثه اورایک انصاری و بھیے کر حضرت زینب کولطن بازج سے مریز کے این اوعاس نے مکیں بنے کرافیائے دعدہ کیا۔اور صفرت زینے کمدویا كتم لين والدكمان على جاؤر حضرت زينب لي چيك چيك سفرى تيارى كى-ابوالعاص كے بھائى كنانے كان كوادنك يرسواركرليا-اورتبوكك ليكردن كيوقت روانهوا قريش كي ينرآديول في تعاقب كيا اور ذوطوى مين جا كفيرا- بهبارين اسودجو بعدمين ايمان لايا آسكي برها-اس حضرت زينب كونيزه سددر كراونط سي كراديا-وه ما المتحين يحل مط ہوگیا۔یہ دیکھ کرکنانہ نے توکش میں سے تیز کال کرزمین پر مکھ لنے اور کھنے لكارد بوقف مرا نزديك آئكا وه ترسي كار خائكا يرش وكي يج بك كف الوسفيان في كما يركفرون بمارى بات س ويكم 414

کاذرکیا-ابرسفیان بولانهمیں مجرکے اقد سے وصیبتین نجی ہیں وہ تمہیں معلوم ہیں-اب اگرتم دن دہاڑے ان کی لوکی کو لے جاؤے تو لوگ اسے ہماری کم دوری پرمحول کریں گے ہمیں زینب کورد کئے کیفرور منیں دینب کورد کئے کیفرور منیں دینب کورد کئے کیفرور منیں دینب کورد کئے کی اور اسے کا آورات کو اسے چوری چھپے کے جانا ۔ کن اند نے اس رائے کو تسلیم کیا اور چیندروز کے بعد ایک رات حضرت نینب کو اون میں موارکر کے لئے آیا-اور زید اور انصاری کے والدکردی و دو دولوں ان کو مدینہ کے آئے۔

جادى الاولى ستهين ابوالعاص ايك قافلة قراش كے ساتھ بھن تجارت ملك شام كوكئ -ان كياس قريش كابست سامال تعايق عيص كي أواح من ال كوا تخفرت صلى التدعليد ولم كالك مريد ال- جو حضور في المراد في حفرت زيرين حارث فيما والمان مريد في الوالمان كاتمام ال لے ليا- إوالعاص مراہدول سميت رفقار بوكتے مفرق بنب ك اوالعاص كويناه دى صح كرجب أكفرت صلى الشعليه ولم تماز فجر سے قاع ہوئے توحفرے زینے کے پکارکرکما کیس سے ابوالعاص كويناه دى سے مسلمانوں ميں ساكيدادن تفض بناه في سكتا ہے اس كنيم في اس كوينه دي حضور ك فرما الم محصي معلوم متحفاس كع بعدرسول التصلى التدعليه ولم كى مفارش برا يوالعاص كا تمام مال والسرردياكيا-الوالعاص في مكريس بينج كروه مال وليش حوالدرديا- پهركها، اعكرده قراش اكياتم ميسكسيكامال ميرے ذمه

باقى ہے ،سب بولے كمنيں -فدا تھے جزائے فردے - بعد ازال ابوالعاص في كليشهادت بط مدكركما "الله كي قسم احضرت كي إساسلام لاتے سے مجھے ہی اموانع ہوا کہ تم گمان کرتے کوئیں نے عرف تمارے مال مفتم كرجانے كے لئے أيك حيلہ كيا ہے ، اس كے بعد الوالعاص لے محرم عنصي مينيس آكرافها راسلام كيا-اورآ تخض صلى الشرعليه والم فحضرت زينب كونكاح اول بانكاح جديد كمالقه الكحوالرديا-حضرت زينب في مصين انتقال فرايا-ام المن موده بنت معد اورام سلم في الرياد اوررسول الله صلى الله عليه وم اورابوالعاص في قرس اتارا-حقرت زينب كي اولاوايك لؤكاعلى نام اورايك لؤكي امام تقي-حضرت على كابني والده ماجده كى زندگى مي حفيد تى عرسي قريب بلوغ ك وفات يائي -ابن عساكر كمت بي كريض اللي نسب ف ذكر كياسي كروه جنگ رموکس شہد ہوئے۔ أنحضت صلى الشرعليه والمامه سيرش محبت تقى منازس تجي ال ليخكند معيركم ليت جب ركوع كرت توانار فيق - اورجب سجده س مرافعات توجورسواركية -ايك دفعه باشي ف حضور عليه الصادة واللام كى فدمت بين أيك حد بجيريا جس إيك سون كى انكوي تقى - انكوي كا نگینه مبشی تفاحضوراقدس می الترعلیه ملم نے دہ انکوٹھی عمامہ وعطافرائی حضرت عائشه صدلقة سيان فراتي مين كدايك روزكسي فيحصفوا والسا

صلى الترعليه والم كى خدمت مين بديكميها جن مين أيك زرين الرخما أرداج مطرات سب ایک مکان میں جمع تھیں۔ امامہ مکان کے ایک گوشہیں ملى سے طبیل رہی تقیں حفور نے ہم سے پوچھا کہ یارکسا ہے ؟ ہم نے عن كياكراس سے توليدورت وعجيب ارسمالے ديكھنے ميں نہيں آيا۔ آپ نے فرمایا کرمیل این محبوب زین اہل کودوں گا۔ ازواج مطرات مجھیں کم عائشكو بك كا-مرحضورة امامكوبلايا اورليغ دست مبارك سعوه بار

ان کے گلے میں ڈال دیا۔

حضرت الوالعاص حضرت زبيربن العوام سے امام كے تكاح كردين كى وصيت كركف تقع حفرت فاطم زمرار لغمر تع وقت حفرت على ترفني سے وصیت کی کرمیر بے ابعدامام سے نکاح کرلینا ۔اس کے حفرت زیرار کے بورحفرت زبرف الامكاكاح حفرت على سيكرد باحفرت على فحفزت مغيروبن أوفل سے وصيت كى كرمير عابدتم المار سے نكاح كرلينا حياني حفرت مغيره نے حفرت على كى شهادت كے بعدامامه سے نكاح كرليا اوران ايك الوكابيدا مواجس كانام يلي تقا لبض كمتربي كدامام كي كوتى اولاد نہیں۔حفرت المدنے حفرت مغیرہ کے ہال وفات یائی۔

حفرت رقيه

حفرت رقیدادرام کلثوم دونول کی شادی ابولمب کے بیٹوں سے ہونی تقی جیسا کداور بذکور سوا جب رسول السوسلی الله علیہ ولم نے تبلیغ کا گا شروع کیا توابولمباوین نے اپنے بیٹول سے کمان اگرتم محمد کی بیٹیول سے

414

علیورگی اختیار نهیں کرتے تو متما سے ساتھ میری نشسے برخاست حرام بی عتب اور عتیب دونوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ آخضرت صلی الترعلیہ ولم نے رقیہ کا نکاح حضرت عثمان عنی سے کردیا۔

بکار کے بعد حضرت عثمان تے حضرت رقیہ کے ساتھ حبیثہ کی طرف ہجر کی- ان کے ہاں وہال ایک لؤ کا پیدا ہوا جس کا نام عبد اللہ تھا عبد اللہ نے اپنے الاس کی سریم جدید کے جس نامید ال

اپنی ال کے بور سے میں چھرس کی عربی وفات پائی۔
حضرت عمّان حبشہ سے مدّہیں آئے۔ اور مکہ سے دونوں نے مرنیکی طر
ہجرت کی۔ ایام بدرہیں حضرت رقبہ ہمیار تھیں۔ اس لئے حضرت عمّان ان
کی تیمار داری کے لئے غزوہ بدرہیں شامل نہوئے جس روز حضرت زیرب
حارثہ فتح کی بشارت لیکر مدینہ ہیں آئے، اسی روز حضرت رقبہ نے بیس سال کی
عمیس انتقال فرایا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ سیلم غزوہ بدر کے سبب جناز ہیں
شرک نہوسکے۔

حضرت ام کلتوم کنیت کے ساتھ ہی شہورہیں۔ پیلے عتیبہ بن ابی لمب کے بھال میں تھیں جب عتیبہ نے ان کو اپنے باپ کے کھنے سے طب لاق دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گتاخی سے پیش آیا۔ حضور کی قمیص پھاڑ دی۔ توحضور کی زبان مب رک سے بھار در یا اللہ الپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پڑسلط کر نے یہ کچھ مرت کے بعد ابو لمب اور عتیبہ بغرض تجارت ایک فافلہ کے ساتھ شام کی طون روانہ و تے۔ داستے ہیں ایک 414

رامب کے صوبعہ کے پاس اڑے۔ رامب نے کہاکہ یمال درندے بہت
ہیں۔ اولہ ب نے اپنے ساتھیوں سے کہاکہ یمیں میری عراور میراختی علوم
ہے؟ وہ اولے کہ ہاں۔ ابولہ ب نے کہاکہ عجر نے میرے بیٹے پر بد دعاکی ہی تم اپنی متاع صوبعہ پر جمع کردہ۔ اور عتیبہ کے لئے اس کے اور بر بترکردہ۔ اور غیبہ کے لئے اس کے اور بر بترکردہ۔ اور غیبہ کے کہا کہ والے سات کو ایک شیر آیا۔ اس نے سب کو سو گھوا۔ بھومتاع پر کو دکر عتیبہ کو بھا و ڈالا۔ اہلِ قافلہ نے ہر جیند شیرکو تلاش کیا، مگر نہ ملا۔

حضرت رقیہ کے بعد بین الاول سے میں ام کانٹوم کا نکال حضرت عُمَّال عَنی سے ہوا۔ اور شعبال سے میں انتقال ہوا۔ آنحضرت صلی المتعظیم وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔

حضرت فاطمدزمراء

فاطمه نام، زمرارا ورتبول قب ہیں جمال کال کے سبب سے زمرار کملاتی تحقیں اور ماسوا سے انقطاع کی وجہ سے بتول تحییں۔ بعثت کے پہلے سال یابعثت سے ایک سال پہلے یا پانچ سال پہلے بنا براختلاف و آیا سال بیابوئیں۔

بجرت کے دوسرے سال آخضرت سلی اللہ علیہ وہم نے ان کا نکاح حضرت علی مصر بچھا کہ ادائے مرکے حضرت علی سے بوچھا کہ ادائے مرکے واسطے تمالے پاس کچھ ہے ،حضرت علی نے جواب دیا کہ ایک گھوڑا لورز و اسطے تمالے گھوڑا لورز و کے فرونت کرڈالو جنا پی کے منوری ہے۔ زرہ کو فرونت کرڈالو جنا پی

خوشبوخرىدلاس اورباتى جميزوغيرو كے لئے ام ليم كے حوالري -اس طرح عقد

ہوگیا جمیزس یے جزی تقیل - ایک لیاف، ایک چرفے کا تکیج سی رخت

خراكى جيال بحرى مونى تقى، دوجكيال، ايك منك، دوكدوك -اسىسال،

ذی الحجیمیں رسم عوسی ادائی گئی حضرت علی مرتضیٰ نے ادائے رسم کے لئے کیا۔

كراير بليا- بعرصفرت ماروبن نعمان في ديديا-

حضرت فاطم کو گھرکا تمام کام کرنا بڑتا تھا۔ایک روز خرگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملے میں اس لئے وہ ایک خادم کی

له طبقات ابن سعد جزرتامن - ترجيز زمرار -عليه دفاإلوفار السمهودي -

درخواست كرنے كے لئے حضوراقدس صلى الله عليه ولم كے دولت فارس آئين-آخركار بارگاره رسالت سي وجواب ملا-اس كاذر بيك آچكا بي اعاده كى صرورت نىس-خانگىمعاملات ميں بعض دفعہ حضرت على و فاطم ميں رخب ، وجايا كرتى تھى توحضورعليه الصلوة والسلام دونول مين مصالخت كروادياكرت تص جناني أيك روز كا ذكريه كدرسول الترصلي التدعليه يولم حضرت فاطه زمرار محقولتنا مِن تشرلف ل كمّة حضرت على كوويال نبايا-آب فيصفرت زمرارسي (محاورة عب كوافق الوجياكيري عياكا بياكمال مع وانهول فيجواب دياكم ہم دونول میں کچھ ان بن ہوگئی ہے۔ وہ ناراعن ہوز کل گئے اورمیرے باقبالہ تهین فرایا حضور فے ایک شخص سے فرایا کد دیمیو توکمال ہی ؟ اس سے آگر عرض كيا، يارسول الله! ومسجريس سوتيموتيمين يحضور مسجدين تشرلف كيَّ -كياد كيفة بس كروه بيلو كيل ليلي بوتيب ويادر بيلوسيرى بوتى ب- اور فاك آلود بورم بن حضور فاك جمالات كاور فرايا-اے ابوتراب! اکھ بیٹھے۔ اس مدیث کے رادی حفرت سل بن معدبیان کرتے بي المحضرة على واس نام سيباراكوني نام نقفا (صيحين) فتح مکہ کے بعد حضرت علی نے ابوجل کی او کی سے نکاح کرنا چاہا حضرت زمرار نار الورسول المترصى المترعليه ولم كى فدمت اقرس مين ماضر موكرت لگیں اُرآپ کی قوم کہتی ہے کہ آپ اپنی صاحبزاد اول کے لئے ناراض بنیں موتے۔ یدد کھنے کوغلی اوجل کی لوکی سے نکاح کرنے لگے ہیں ایس کرحفور

في فرمايا" المابيد ميس في الوالعاص سے اپني صاحبزادي كا بكاح كرديا-اس مجمس بات كمي اورسيج كردكها في -مجمس وعده كيا اوراوراكرديا -فاطميرا كوست پاره مه يمين سيند منين كرتاكماست كليف بينج -الله كقهم ارول خدا کی اور دشمن خدا کی او کی ایک تخص کے ہال جمع ندمونکی ایک ن الخضرت صلى المتدعليد والمسلم كووصال شراعي كي بعد حضرت فاطم كهي منستى نددليمى كئين - اوروصال شراف كحيد ماه لعدس رمضال المتيس انقال فراكس حفرت عاس لے نمازجان و پھائی لفتے میں رات كے وقت دفن بوئين حضرات على دعباس ففنل لے قربس اتارا-حضرت زمرار کی اولاد تین او کے اورتین او کیال تھیں -امام حس امام حين والرجنت كيوانول كردارس محن ورقيه وتحيين بل نقال كركئے ام كلثوم عن كى شادى حفرت عمرفاروق سيمونى دزينب جنكائكل عبدالله بن حيفرسيم وا-ال ميس معسوات حضرات حسين رضي الله تعالى عنما کے کسی سے نسل بنیں رہی۔ حفرت عبدالتد حضرت فدیجة الكبرى كى اولادس بيرسي جيو شيبي بعثت كے بعد بدامو ئے اور جین میں انتقال فرا گئے طیب طاہران ہی کے لقب بی-الخضرت صلى الترعليه ولم كي سب سي اخرى اولاد بين - ذى الجري

مس مقام عاليمين جال ان كى والده حضرت مارية بطيدر إكر تى تقيل بيدالهوئي-اسى سبب سے عاليہ ومشرر اراسيم معبى كمنے لكے تھے۔ اورافع كى بوي لني فيجو المخضرت سلى الله عليه ولم يآنب كى بجوتي صفيه كي اوندى تقيين أيرى كى خدرت انجام دى حب ابورا فغ فيرسول التدهيل التدعلية ولم والكي ولات كى بشارت دى توحضور نے الورافع كوايك غلام عطافرايا-ساتوي دن عقيقه دیا اورسرکےبالوں کےبرابطاندی خیرات کی اور صرت ابراہم خلیل اللہ کے نام پرابراہیمنام رکھا۔ دودھ پلانے کے لئے آنخفرن صلی اللہ علیہ وام نے ابراہیم کوام سیف كحواله كيا- امسيف كالثوبراؤسيف اوعارتها حضرت النب الكبان كرتيبي كه آنخضرت صلى الله عليه ولم ابرابهيم كود يكيف كيلير يوالى مرزيين تشراف معایارتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہوارتے حضوراراسم کوکودس سے کوئیا

معجايا رہے سے ہم اپ عن الاہم الرائے مقدورا برہم اولاد بيس عاروبا كرتے - كھر دھوئيں سے برم واكرتا بعض دفع ہيں بينتر بہنچ كر الوسيف واطلاع كرديتا كدرسول الله صلى الله عليه يولم آشرافيف لا اسهم ہيں - دھواں تركرد يينكر الوسيف اپنا كام بذكر ديتے -

حفرت الرائميم كام سيف بى كمال انتقال فرايا حضرت جابس مواست مه كرآ خفرت ملى الترعليه ولم كوفرمونى كدا براميم حالت نزع مين اس وقت عبد الرحمان بن وف آب كه ياس تقد حضوران كوما تد كر وما ل بنج - ديكها كدرع كى حالت مه - كودمين الحاليا، آنكمول سائنو جارى مو گئے عبد الرحمان في عالى الدي ايرسول الله آپ ايساكرتي بيل وارى مو گئے عبد الرحمان في عرض كيا - يارسول الله آپ ايساكرتي بيل و

خرایا، ابن عوف ایدر حمت و شفقت (میت پر) ہے ۔ بچر فرمایا، ابراہیم اہم تیری جدائی سے مگین ہیں۔ آنکھیں اشکبار ہیں۔ دل مگین ہے۔ ہم دیکھتے بيرجس سيماراربراضي بو"

جهوتى سي چاريائى رِجنازه الهاياكيا بقيم من آنحفرت صلى الله عليه ولم نے نماز جنازہ پڑھائی حضرت عثمان بن ظعون کی قبر کے متصل دفن ہوتے فضل واسامه نے قرسی اتارا- رسول الله صلی الله علیه وسلم قرکے کنارے كرف تھے. آپ كارشاد سايك انصارى يانى كى مشك لايا اورقرر چھڑک دیا۔اورشناخت کے لئے ایک نشان قائم کیا گیا جبیا کر حفرت عنان كي قبرركيا كيا عقاحضرت ابراميم كي عرصب روايت صحاح ماياما

عرب جالميت كاعقاد تفاكرب كونى طراتنحص مرجا آياكونى حادثيم وقوعيس آتاب توسورج ياجانيس كس لك جاتاب -اتفاق سيحضر البهيم کی وفات کے دن مورج میں کمن لگ گیا تھا۔اس لئے لوگ کھنے گئے کہ یہ ا براہیم کی موت کے سبب سے ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ والم نے فرایا کہ مورج چاندخداتعالی کے دونشان ہیں کسی کی موت سے ایس گری منیں گتا۔

اعتراص میدودونصاری اوران کے کاسلیس آخفرت صلی الله علیه و لم کی کارت ازدولج پرطعن کرتے ہیں۔ اور آپ کی شان میں دربیدہ دمنی کرتے ہیں۔

اس اعتراض کاجواب الله تعالی نے لینے کلام پاکسیں بول دیا ہے۔ وَلَقَ كُواَمْ سَلُمُنَا لُسُمُلًا مِّنْ قَبْلِكَ اور البتہ بینک ہم نے بھے سے پہلے وَجَعَلْمَالُهُ مُواَمِّدُ وَلَجَاةً ذُرِيَّةً اللهِ مِنْ بَرِصِهِ اور ان کوعوریں اور اولاد

(12-37)

اس آیت بین الله تعالی اپنے جبیب پاک صلی الله علیه ولم سے خطاب فرانا ہے کہ آپ سے پہلے وہ بغیر گرزر ہے ہیں ہم نے ان کوعورتیں دیں جبیا کہ سے کھے کو دیں - اس کی قفیل بائل میں پائی جاتی ہے ۔ چنا نج حضرت ابراہیم کے ہاں تین بیویاں تھیں (پیدائش باب ۱۱- آیہ ۲۹- باب ۲۹- ۲۹-

وراحيل خولصورت اورخوشما عقى ديعقوب زكاح سے پيدى راحيل بيعاشق عقا يورون اب ٢٩- آيه ١١-١٨)

حضرت موسی علی السلام کی دو بویال تحقیق اخروج باب - آیدالالعلاد باب ۱۲-آیدادل) حفرت جرعون نبی کی بهت سی بیویال تحقیق جن سے ستر لوکے پیدا ہوئے (اقتفاۃ باب ۸-آیہ ۳) حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں بهت سی بیبیال تحقیق (اول سموئیل باب ۱۸-آیہ ۲۷-باب ۲۵-آیہ ۲۸-سرم - دوم سموئیل باب ۳-آیہ ۲ تا ۵- باب ۵-آیہ ۱۲) حضرت داؤد علیہ السلام سے صالت بیری میں ابی ساج مونی سے نکاح کیا تاکہ وہ گرم دیں (اول سلاطین باب اول حضرت سلمان عليه الساوم كے بال بست عورتي تھيں يہنا بچاول سلاطين رباب ال-آيية - مهايس لول سعيد "اسى سات سوجوروال بىلمات تقييل اورتين سوروس - اوراسسىكى جوروں نے اس کے دل کو کھی ا۔ کیونکہ ایسا ہواکہ جب سیلمان اور اسا ہواتو اس کی جورؤں نے اس کے دل کوغیر عبودوں کی طرف مال کیا ؟ پس ثابت بواكدايك سے ذارد وجا بونا نبوت كے منافى منيں-بائلمبن بويغيرول كي نبت دريده دبني كي كئي سعيم اسفلط سجية بي اور بغيرول كومعصوم جانتي بي على نبينا عليهم الصلوة والسلام تريث شراف س وارد م كدرسول الماصلي الله عليه ولم ل فرايا -حُرِبْبَ إِلَى مِنَ اللَّهُ فِي السِّنكَ إِن مِن صمر علي ورَس اورونب والطِيبُ وَجُعِلُ قُرَّةً عَيْنِي فَعِيدِي فَروبِ بِنَانَي كُي اورسِري آنكه فِي الصَّلُوةِ النابي البحالينان كي مُتندُك مَا زسي بنائي كئي-إس مديث محمعني مين دوقول بيان كئے جاتے ہيں -ايك بيرك حب ازواج زياده موجب ابتلار فكليف اور مقتضا كالبثريث الخضرت ادلے رسالت سے غافل ہونے کا ندایشہ کے گراس کے باوجو دحضوراس سے بھی کھی فافل زائع تواس سے معلوم ہواکہ حبّ نسار میں حفاور کے لئے مشقت زیادہ اوراجراعظم ہے۔ دوسرے لیکحت نساراس واسطے موا كيحضوركي خلوات الني ازواج كساكم بول-اورمشكين وآب كوساح وشاع بولن كي تمت لكاتے تھے وہ جاتی سے بس عورتوں كامجوب بنايا

440

جانا آپ کے ق میں لطف ربانی ہے۔ غرص برصورت برحب آپ کے لئے باعث فضیلت ہے۔

اس مدین کے اخری اس امری طون اشارہ ہے کہ وہ محبت الحفرت صلی الشرعلیہ ہو کم کی اس کے مالی ما استعمال مناجات سے مالغ منیں - بلکہ حفنور باوجوداس محبت کے اللہ تعالیٰ کی طوف ایسے متوجہ ہیں کہ اس کی مناجات میں آپ کی آنکھیں کھنڈی رہتی ہیں ۔ اور ماسوا میں آپ کے لئے کھنڈک منیں بیس حفور کی محبت حقیقت ہیں صرف اپنے خالق تبارک وتعالیٰ کے لئے ہے۔ اور حدیث میں اس طوف اشارہ ہے کہ حتب نسار جب حقوق عبود میت کے ادامیں مخل نہو، بلکہ انقطاع الی اللہ کے لئے ہو تو وہ از قبیل کمال ہے۔ ور نہ از قبیل نقصان ہے۔

شیخ تقی الدین سبی فراتے ہیں کہ رسول المتوسی المتعلیہ وسلم کو جویاد
سے نیادہ ازواج کی اجازت دی گئی۔ اس ہیں بھیدیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
چا کہ دواطن شریعیت وظوا ہر شراعیت اور وہ امور جن کے ذکر سے جیا آتی
ہے اور وہ جن کے ذکر سے شرم نہیں آتی یہ سب بطراق نقل امرے تک
پہنچ جائیں چونکہ رسول المترصلی اللہ علیہ وسلم اوگوں میں سب سے زیادہ شرکیا
تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آئے لئے چارسے زائر عورتیں جائز کریں جو شرع میں سے تل
کریں حضرت کے افعال آنکھوں دیکھے اور اقوال کانوں سے جن کو حصور مردوں
کے سامنے ہیاں کرنے سے چارکرتے تھے۔ تاکہ اس طرح کے اقوال وافعال
ہوجائے حضور کی ازواج کی تعداد کئیر ہوگئی تاکہ اس طرح کے اقوال وافعال

كِنْقُل رَنْ والع زياده موجائي - أزواج مطرات بي سيغل ومين مد دغيره كحمائل معلوم بوت سيكثرت ازواج حضور كى طرف سعمعاذ الله شهوت کی غرض سے نکھی۔ اور ندآپ وطی کوالعیاذ بالسدلات بشریے کئے بيندفرات تقع عورتي آب ك لي صوف اس واسط مجوب بنائ كئي كدوة آب سے اللے مسائل فقل كرين جن كے زبان يرلانے سے حضور سرم وجارتے تھے۔ بی آپ بری وجازواج سعجست رکھتے تھے کہ اس میں شراعیت کے ایسے مائل کے نقل کرنے پرانان یقی - ازواج مطمرات نے دہ مائل فل كي بوكسي اور في منيس كئ - جنائي النول في حضور كم منام اورحالت خلوت يسجونبوت كيآيات بينات دكييس اورعبادت يس آب كابواجتها دديكها اوروه المورد يمي كبرايك عاقل شهادت ديتاسيكم وه صرف بيغميرين بوتيس اورازواج مطرات كيسواكوني اوران كونديكي سكاتفا-يرب ازواج مطرات سعروى بس-اس طح حضوركى كثرت ازواج سے نفع عظیم حاصل ہوا۔

اله نهراريع السيوطي وحاسفيدمندي راسائي-

## دسوال باب

## المتت يرا تحضرت عكالناع المالية كعفوق كابيان ا-ايانواتباع الخضرت صلى الترعليد والم كى نبوت ورسالت برايان لانا فرض ب-آب و کھ اللہ تعالیٰ کی طف سے لائے ہیں اس کی تصدیق فرض ہے ایمان بالرمول كے بغيركونى تفض سلمان منيس بوسكتا-وَمَنْ لَمْ يُوْمِنْ بَاللَّهِ وَكُرْ وَلِهِ اورجِ كُونَى التَّداوراس كم رسول بر فَا اللَّهُ اللَّهِ ال سَعِیْرًا (فق-۲۶) کے لئے آگ تیار کی ہے۔ اس آیت میں بتادیاگیا ہے کہوتخص ایمان بالله اور ایمان بارسول كاجام د بوده كافرى-حفنورعليهالصاوة والسلام كي اطاعت واجب س- آپ كادامر كالمتثال اورآب كي نواحي سے اجتناب لازم ہے۔ ومَا أَشَكُمُ السَّ سُولُ فَيَ الْمُولِ وَهُ وَالْمُ اور و کھورسول تم کو دے تم اسے لا۔ اورس سنم كومنع ذبائ استح بازو عَانَهُ كُمْ عَنْ لَهُ كَانْتُهُوا ا

اوراللرس دروتحقيق التدعن عنر وَاتَّقُوااللّهُ ﴿إِنَّ اللّهِ شَدِيثٌ كف والاي-الْعِقَابِ ٥ (سورة حشرع ١) حضوراقدس صلى الترعليه والمكى سيرت وسنت كا أفتدار واتباع واجب كرديخ أكرتم التدكى فبت كظيم قُلْ إِنْ كُنْ تُمْ تَحْبُونَ اللَّهُ فَالنَّهُ وَلَا توبيرى بيروى كرو- الترتم كودوس يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِي لَكُوْدُنُونِكُوْ ركع كااورتم ومتماك كنانجن ف والله عَفُورُ مُ حِيْمُ اورالترخضف والامهربان ہے۔ (१६-७)६७७ بيشك بتمالي واسط دمول الترك لَقَنْ كَانَ لَكُمْ فِيْ مَ سُوْلِ اللهِ النوة حسنة لمن كان يرجوا اليهى بروى تقى استخف كم الرَّح أواب خدا اورروزآخر كي توقع ركهتاتها الله وَالْيُؤْمُ الْأَخِرُودَكُ لَا الله اورس سےالترکوست بادکا۔ كَفيرًا ١ (الراب-ع٣) نی وموں کے لئے ان کی جانوں التَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِ أِنَّ مِنْ سزادارترين ادرازواج سينب

(احاب-عا) الني ائيس -

اس آیت سے ظاہر ہے کہ دین و دنیا کے ہراوس آنخفرے صلی الله علیہ وسلم مومول کواپنی جانول سے زیادہ پیایے ہیں۔اگر حضور کسی امریطوف بالی اورائك نفوى كسى دور المريطون بلائس قوصنوركي فرانردارى لازم سي كيو كرصور امريطف للتيبي المين الكي نعات ب اورائك نفوس جس امرى طوف الملتيبي ال يسان كى تبابى م-اس كن واجب محكم حضور عليه الصلوة والسلام

اَنْفِيهِ مُواتِدُهُ أَمْوَاجُهُ أَمَّهُ مُهُمْ

449

مومنوں کو اپنی جانوں سے زیادہ مجبوب ہوں۔ وہ اپنی جانیں حضور پر فراکردیں۔ اور جس چیزی طرف آپ بلائیں اس کا اتباع کریں۔

حضرت سل بن عبداللارترى رحمة الله عليه ابني تفسيرس اس آيت

كى تحتىين تحريفراتى بىز

المورید سمجها کر تمام حالات میں رسول الله صلی الله علیه وال کے مالک میں الله واللہ میں میں جان کے مالک میں الورید سمجھا کہ تمام حالات میں رسول الله صلی الله علیه ولم کی ولا بیت رحکم وتصوف تافذہ اس لئے کسی حال میں آپ کی سنت کی حلاوت منہ سے کھی کیونکہ آپ اولی بالمونین میں ا

ذیل میں چندم فالیں بیش کی جاتی آبیجن سے اندازہ لگ سکتا ہے کو صحابۃ کرام رضی اللہ تعالی عندم حضور سرورانام صلی اللہ علیہ والم کا انباع کیسے بے جون وجرا کیا کرتے تھے۔

احفرت صدیق البرضی التارتعالی عند نے اپنی دفات سے پڑھنے پیشتر اپنی صاحبرادی حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عندا سے درفت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے کفن میں کتے کیڑے حضور کی دفات شرفیے کس ان ہوئی اس موال کی وجہ پیھی کہ آپ کی آرزو تھی کہ کفن و یوم وفات میں بھی حضور علیہ الصالی و والسلام کی موافقت نصیب ہو جیا

ین توحضورانورصلی الله علیه ولم کا اتباع تقالهی - ده ممات بین می آپ بی کا اتباع چاسته تھے - الله الله دیشوق اتباع اکیوں نرمو - صدیق اکبر

تقے -رصی الله تعالی عنه - الم میح بخاری - كتاب از - باب وت اوم الاثنين

٢-حفرت صديق اكبرفراتي بي كرجس امر بررمول ارم صلى التدعليد ولم عمل كيارت تھے بين اسے كتے بغير نہيں جھوڑتا - اگرئي آب كے مال كسى امركوتيوردول تو تجفي درب كرس منت سي خوت وجاؤنكا-٣-زيد كياب اسلم سدوايت بكرس فحفرت عرب خطاب كوديكماكجراسودكوبوسديا-أورداس كىطون نگاه كركى فرايا-اكرسك رسول الترصلي الترعليه وللم كوتجه بوسد ديتي مذريكها بهوتا توسي تحمكو بورمه ديتا الجاري كتاب المناكب م حفرت عبدانشربن عباس سدوايت سے كررسول الله صلى الله عليه والم نے ايک شخص کے الحمين سونے کی انگوشی ديکھی۔ آپ نے اس کو الكركهينك دياادر فرمايار حكياتم ميس سے كوئى چاہتا ہے كہ آگ كى انگارى

اللہ والم نے ایک شخص کے اقد میں سے کوئی چاہتے درسوں اندرسی اسکو انکو گئی دیکھی۔ آپ نے اس کو انکاری انکو گئی دیکھی۔ آپ نے اس کو انکاری انکار کی انکاری اللہ علیہ والم کے تشریف ہے کہ آگ کی انگاری لینے اللہ علیہ والے اور زیج کی اس سے فائدہ بعد اس شخص سے کہا گیا کہ تو اپنی انگو گئی اکتاب اور زیج کی اس سے فائدہ اللہ اس سے بائی کہ تو اپنی مالٹ کی قسم ایس اسے بھی نالوں گا۔ حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھینک دیا ہے۔ (مشکوۃ بچالہ بھی میم اللہ کا تھی) اس الناتی اسکے بھی نالوں گا۔ مالانگ

۵۔حفرت اوہرریہ رضی اللہ تعالیٰ عند کاگزرایک جماعت بہرہواجی کے سامنے بھنی بری رکھی تھی۔ اہنوں نے آپ کوبلایا۔ آپ نے کھاتے سے انکارکیا اور فرای کہ اور جو کی روٹی

المنيم الرياض كواله الوداؤدو بخارى-

۱۳۱۷ پیک بجرکر ندکھاتی-(مشکوٰۃ بحوالصحیح بخاری-بابضنل الفقار) ۲-رسول اللاصلی اللہ علیہ سلم کے لئے آٹے کی بھوسی تھی صاف مذکی

ا المرون المدى كاب الاطعمى ابن سعد لنے بروایت الواسحاق روایت الواسحاق روایت كیا ہے كہ حفرت عرفاروق لنے فرمایا كرمیں لئے رسول الله عالیہ وسلم كوبر جھانے كے كرو فى كھاتے ديكھا ہے۔اس لئے ميرے واسط آلانہ جھانا جایا كے

اطبقات ابن سعد بجزراول قسم اني - صوال

ع حضرت عبداللدين عرضي الله تعالى عنهاكود يهماكياكه ايني اذلني الله في مكان كے كرد بيرار سبب اسكاسب يوجها كيا توفرايا كرئي نهيں جانتا مراتناكين ك رسول اللصلى الله عليه وسلم كوايساكرت ديماس اسلخ میں نے بھی کیا (امام احدورزار) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکارصحابہ امور عادييس معى حصنور رسالت مآب لى الله عليه سلم كا اقتداركياكرتے تھے۔ ٨ ميدنبوي سيمت حفرت عباس بن عبدللطاب كامكان عقاير كا يناله بارش مي آنے جانے والے تمازلوں يركر كرتا تھا حضرت عمرفاروق وفي الله تعالى عندن اسے أكھ الديا حضرت عباس آب كے ياس آئے اور كيف لكم-الله كي قسم ال ين الحورسول الله على الله عليه ولم ن إين وت مبارك سيرى كردن برسوار وكرلكا القا-بيش كرحفرت عموفاروق نے جواب دیا که آب میری کردن رسوار موکراس کو میراسی جگر لگادو بچنا بخدایسای -111

له وفارالوفارجزراول ممس

٢ مجبّت وعشق

رسول الله صلى الله عليه والم كم محبت واجب مع ينا بخد الله رتعالى

فواتاب:

کددیج اگرتمان باب اورتماری
بیطے اور بتما سے بھائی اور تماری
عورتیں اور بتمارا فبیلہ وکنباور مال
بوتم لنکا تے بیں اور تجارہ جرک
مندا ہونے سے تم ڈرتے ہو اور گر بوتم لیند کے گھتے ہو۔ بتا سے نزدیہ
الٹا اور اس کے رسول اور اسکی راہ
میں جماد سے زیادہ پیا ہے بین وتم
انتظار کرو۔ یہال کہ کہ الٹرا بنا حکم

قُلُ إِنْ كَانَ الْبَاؤُكُمْ وَالْبَاؤُكُمْ وَالْبَاؤُكُمْ وَالْبَاؤُكُمْ وَالْبَاؤُكُمْ وَالْبَاؤُكُمْ وَالْمُواكِمُ وَالْمُواكِمُ وَالْمُواكِمُ وَالْمُواكِمُ اللهِ وَمَا مُوكِمُ اللهِ وَمَا مُؤْكِمُ اللهِ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ ال

بھیجادرالٹدنافران لوگوں کوہایت نہیں ہے۔ اس آیت سے نابت ہے کہ مرسلمان پرالٹداوررسول کی جمہے اجب ہے۔ کیونکہ اس بیں بتادیا گیا ہے کہ تم کوالٹداوررسول کی مجبت کا دعولی ہے اس کئے کہ تم ایمان لائے ہو۔ بیس اگرتم غیری مجبت کوالٹدا وررسول کی مجبت پرترجیح دیتے ہوتو تم اپنے دعوے میں صادق نہیں ہو۔ اگرتم اس طرح مجبت غیرسے اپنے دعوے کی تکذیب کرتے رہوگے تو خدا کے قرص درو۔ آیت کے اخیر صف سے ظاہر سے کہ جس کوالٹد ورسول کی مجبت نہیں وہ قامق ہے۔ حفرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول الترصلی التی علیہ وسلم نے ذمایا کرتم میں سے کوئی مون رکامل بنیس بن سکتا جب تک کریں اس کے نزدیک اس کے باپ اوراس کی اولاد اور تمام لوگوں کی نسبت یاد مجبوب نہوجاؤں۔ (بخاری ۔ کتاب اللیمان)

فبل میں چند مثالیں بیش کی جاتی ہیں جن سے ظاہر ہے کہ صحابر کو اورسلف صالحین کورسول الدهملی الدعلیه سلم کے ساتھ کسی مجب تھی۔ ا-ایک روزحفرت عمرفاروق نےرسول المصلی الله علیه سلمسی عن کیاکہبیک آپ سوانے میری جان کے جومیرے دو پہلوؤل میں ہے بیرے نزديك برشے سے زيادہ مجبوب بي - آنخفرت صلى الله عليه ولم نے فرماياً- تم یں سے کوئی ہر کرد مومن رکائل انہیں ہی سکتا جب تک کہیں اس کے نزدیک اس كى جان سے زيادہ مجوب نهر جاؤں " يس كر حضرت عرف جوابيں عرض کیا کوشم ہے اس ذات کی جس نے آب پر کتاب نازل فرائی ببیشک آپیرے زدیک میری جال سے جمیرے دونوں پیلووں سے نیادہ مجوب مي اس ريضور الان سفوايا-الأن ياعمر بيني اعظرا ابتماراليا كالل بوكيا-(صحيح بخاري)

۲۔ حضرت عروب العاص كى وفات كا وقت آيا آي آپ اپنے صاحبزاد سے اپنى تيں حالت بيان كرتے ہوئے فراتے ہيں :۔
سے اپنى تيں حالتيں بيان كيں۔ دوسرى حالت بيان كرتے ہوئے فراتے ہيں :۔
سکو كَنْ شَفْص مير بِ زديك رسول الله معن ايادہ مجوب اورميرى آئكھوں
ميں آپ سے زيادہ جلالت وہيب والاند كتا ميں آپ كي بيب ہے

سبب سے آپی طوف نظر کھرکر ندیکھ سکتا تھا اُصح ملم)

سبب سے آپی طوف نظر کھرکر ندیکھ سکتا تھا اُصح ملم)

سرجب فتح کم کے دن حضرت ابو بکرصدیق کے والد ابو تحافہ ایمان لائے

ورسول اللہ صلی اللہ علیہ سیام خوش ہوئے ۔ اس پر حضرت صدیق نے عوض کیا۔

رابو تھا فی کے اسلام کی نسبت رآپ کے چاپی ابوطالب کا اسلام (اگروہ اسلا)

لاتے ہمری آنکھوں کو زیادہ گھنڈ لکر نے والا ہوتا۔ اس واسطے کہ ابوطالب کا

اسلام آپ کی آنکھ کو رہبت سے امور کی نسبت زیادہ کھنڈ کا کرنے والا تھا گا

ہے حضرت نمامہ بن آنال بیا ہی جو اہل بیا مہ کے سردار تھے ایمان لاکر

میں گونے کی اِن الکر قدے میں مین کی میں روکہ فرنے میں کہ فرنے میں کردھے۔

میں اور جی اِن الکر قدے میں مین کی کردھے۔

داری داری در این میران دیک دوئی در این پرکوئی چروآپ کے پیر سے زیادہ بنوض نقا۔ آج دہی چرو مجھے سب چیروں سے زیادہ بنوض نقا۔

اللّٰ کی تم میر سے نزدیک کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ بنوض نقا۔

اب دہی دین میر سے نزدیک سب دینوں سے زیادہ بنوض نقا۔ اب دہی تہری میر سے نزدیک سے نزدیک سے نیادہ بنوض نقا۔ اب دہی تہری میر سے نزدیک سب شہوں سے نیادہ بنوض نقا۔ اب دہی تہری میر سے نزدیک سب شہوں سے نیادہ بوجوب ہے گرچھے بخادی۔ باب دفد بنی خیف کوئی سے نیادہ بی میں ایس میں ایس الکر کھنے لگیں د۔

کا کلیجہ چیا گئی تھیں ، ایمان لاکر کھنے لگیں د۔

یا دیول اللّٰ ادوئے نہیں یہ کوئی اہل خیم میری کا ہیں آپ کے اہل جیسے یا دیول اللّٰ ادوئے نہیں یہ کوئی اہل خیم میری کا ہیں آپ کے اہل جیسے میں ایس کے اہل جیسے میں دیول اللّٰ ادوئے نہیں یہ کوئی اہل خیم میری کا ہیں آپ کے اہل جیسے سے اللہ جیسے کے اہل جیسے سے اللہ جیسے سے دیول اللّٰہ ادوئے نہیں یہ کوئی اہل خیم میری کا ہیں آپ کے اہل جیسے سے اللہ جیسے سے دیول اللّٰہ ادوئے نہیں یہ کوئی اہل خیم میری کا ہیں آپ کے اہل جیسے سے دیول اللّٰہ ادوئے نہیں یہ کوئی اہل خیم میری کا ہیں آپ کے اہل جیسے سے اللہ کی کھنے کے اہل جیسے کے اہل جیسے کے اہل جیسے کی کھنے کے اہل جیسے کی کھنے کے اہل جیسے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے اہل جیسے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے اہل جیسے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے اس کھنے کے اہل جیسے کی کھنے کے کہ کے کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کھنے کے کھنے کے کہ کے کہ کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کی کے کہ کے کے کہ ک

ك نيم الرياض بحالة اجمدوابن اسحاق راصابرتجراوطالب

میاد م بنون دی کے لیکن آج سے مری گاہیں روئے نین پرکوئی اہل خیمہ میں میں کا میں روئے نین پرکوئی اہل خیمہ میں دے اس کے اہل خیمہ سے زیادہ مجبوب بنیس رہے " (صیح بخادی - باب ذکر مبند مبند) مبنت عتبہ)

المحضرت صفوال بن اميه كابيان مع كرحنين كحدل رسول الشد صلى الترعليه والم في مجه مال عطافها يا- حالانكه آب ميري نظرس مبغوظ ي خلق تھے۔آپ مجھ عطافواتے رہے بہال کک آپ میری نظمی مجوب ترین خلق بوگئے- (جامع تریزی-باب اجار فی اعطار المؤلفة قلومهم) دفتح مکریس حضرت عباس، الوسفیان بن حرب کوجواب مک ایما دلاتے تھے اپنے پیچھے فچر پرسوار کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدمت مين لائے حضرت عمرفاروق لے عص كيا- اگرا جانت ہو وال وهمن خدا كي كردن الرادول-حضرت عباس فيعوض كيا-يارسول الله! يس ف الوسفيال كويناه دى ب يحفرت عرفاروق ف احراد كيا أيحفرت عباس ككرا- ك ابن خطاب الراوسفيان قبيله بنوعدي سي سي الت توآب أيسانه كتف-اس بحفرت عرفاروق كفكها- ليعباس جرد آب اسلام لائے،آپ کا املام یرےزدیک خطاب کے اسلام سے داگروہ ہلام التا) تریادہ مجبوب تھا۔ کیونکہ آپ کا اسلام رسول الترصلی المترعلیہ وسلم کے تزديك زياده محوب تقا-

٨-جنگ امدين ايك عنيف كے باب، بھائى اور شوبر شيد ہو گئے-

العبيقي ديزار- اصابرترجمالوطالب بوالدابن اسحاق-

الصيخراكي توكيم يروانك - اوراد حياكم يتوبتاؤكدر سول التصلي الترعليه وسلم كيب بي ، جب اسے بتاديا كيا كرحضور بجدالله بخير بين - تولولى كه مجھ دكهادو حفنوركود كه كركنة لكي:-كُلُّ مُصِيْبَةٍ إِنْ لَكَ جَلَلُ يَرِيهِ فَهِ الْكِيمِيةِ بِي مِهِ فَمِلِكِ مِعِيدِ بِي مِهِ (ميرت ابن سشام) بره راس فرح التركي وركها توكما وسلامت ب توجوي بي بن دام س كي ورباي مي شور كي رادر كي قد العشدين تري و تري في كيام ورباع ٩ حضرت عبدالرحمن بن معد كابيان مع كرحضرت ابن عركاياؤن في ہوگیا-ان سے یس رایک شخص لے کما کہ آپ کے زدیک جوب لوگوں سے نیادہ فجوب سے اسے یاد کیجئے۔ یس کرآپ نے کما۔ یا محد (اورآپ ياؤل اليهابوكيا) ١٠ حضرت بلال بن دباح كي وفات كاوقت آيا توان كي بيوي ي كما-واحززاراع في يس كرصرت بلال كاكما:-واطرياه غداالقي الاجتدي العرايين كل دوستوليني وحزبة فراورآكي اصحاب سيملولگا اا حبب عصيص قبيله الشعربين مي مصرت الوموسى وغيره ك الادب المفردللناري- باب القول الرحل اذاخدرت رجلا-ك شفاشرليف مين شراب كورت من المراد المراد

غَدُّانِلَقَى اللَّحِبَّةُ محمدًا ہم کل دوستوں لین مُراورآپ کے وحزیه

١١-جنگ احد كے بعد قبياء عضل وقاره كے چندا شخاص آ مخفرت صلى التعليه ولم كى خدمت بين ما مزبوع، كيف كك كراب البيفيذامي كوسماك ساقه روانكري - تاكدوهم كواسلام كي تعليم دياكي - آب في فرد بى الى مردد فالدين كبير عاصمين ناب فبيبين عدى - زيدين منذاو عبدالترين طارق كوال كرساته بجيج دياجب وهآب رجيع يربيني تو النول نے بے وفائی کی -اورقبیائندیل وبلالیا اوربذیل کے ساتھ سلے وکر ان اصحاب کو گھیرلیا - اور کہا کہ خدا کی شم ہم تم کوتل کرنا تنیں جلہتے ہم ہمار تئين وشمنول كے والے نركيا اور مقالم كرتے ہوئے شہيد ہو گئے - باقى تينو عے الق انبول نے جار لئے جب طران میں پہنچے توعبداللہ بن طارق في اينا اله نكال ليا- اور لوار ما تديس لي در شمن سيحي بهط كي اور دوا سے بچر مھینکة رہے۔ یمال مک كرحفرت عبداللائندر ہوگئے۔ باقى دوك النول فقرلش كے الق بيج ديا جيائي حضرت زيد كوسفوان بن اميانے خریا۔ تاکدان کولینے باب امید بن خلف کے برقتل کردے صفوال فے ف زرقاني على الموامب بحوالدامام احدوغيره-

حفرت زیدکولینے غلام نسطاس کے ساتھ تنج میں کیجے دیا حضرت زیدکونل کرنے کے لئے صوحرم سے باہر لے گئے توابوسفیان نے اجواب تک اسلام الاستيال سياول كما:-الا المين تم كوفداكى تسم دكر الدي تقابول - كياتم يليذكرت بو كداس وقت بمال إلى المرابي آرام سے اپنے الیں بیطوی حضرت زيد نيجواب ديا: دوالله کی تسم ایس بیند نهیس کرتا که محراس وقت جس مکان میں تشراف رکھتے ہیں ان کو ایک کا نظا لگنے کی تحلیف بھی ہوا در میں آرام سے اپنے ال مين بلطها ربول ؟ يس كرابوسقيان في كما:-ورميس نے لوگوليس سے كسى كولنيس ديكھاكد دومرول سے السي عجب مكتابوبياكه فحرك اصحاب فحرس ركفتيس اس كے غلام نسطاس كے حفرت زيد كوشميدكرديا-رضى الله تعالىء الميرت ابن مشام بروانيت ابن اسحاق) علامات حثب مادق الخفرت صلى الته عليه ولم كعجب صادق مي علامات ذيل بائي جاتى ہیں-اگرکو فی شخص حب احرصنی اللہ علیہ والم کا دعویٰ کرے اور اس میں علامات نه يائي جائين تووه حب مين صارق وكالرمنين-

ا- الخضرت صلى الله عليه وسلم مع اقوال وافعال وآفادكا أقتدار -آب كىسنى پىل-آپ كاوامركا امتفال-اورآپكى نوابىسےاجتناب اورآپ کے آداب سے آرائے ہونا۔ ٢- آلخفرت صلى الله عليه والم كا ذكر كثرت سي كرنا مثلاً درود شراف كترت سيريصنا - صديت شرفيف بإضاء ولود شرفي كابرهنا يامجالس ميلاد شرفينين شامل بونا- ١ مرفينين شام كي زيارت سيمشرن بو في كانها ٢٠٠٠ من المراب الم استياق بيدا مونا - جيساكر حضرت بلال والومولى دغيره وتقا-٧- آخضت صلى السّعليه ولم كاتنظيم وتوقيركرنا رتفضيل آكے تعلى-انشارالله تعالى) ٥-آخفرت صلى الله عليه والم حن سع جبت ركعة تقد المربيت عظام وصحابة كرام (مهاجرين والضار) ان سعجبت ركمنا-اورو تخفوان برركوارول سعداوت ركع،اس سعداوت ركمنا-اوروان كو مب شمرے،اس کوراجانا۔ صحابة كرام كورسول الترسلى التدعليه وسلم سے اس قدر محبت بھے كم مباحات بس مجى جواشيا حضوركو مجوب ولسنديد كفيس ومي صحائركرام كويم فيوب تقيل جيساكه واقعات ذيل سيظام ب. حفرت عبيدبن جريح سدوايت سمكراس فحضرت عرسكما س فديكهاكرتم بل كردباغت كغيرو خير كاب بال والينة

ہو حضرت فاروق نے فرمایا کوئیں نے رسول التٰرصلی اللٰرعلیہ سلم کو دیکھا کہ آپ ایسا جو تا پہنا کرتے تھے جس میں بال نہوں - اوراسی میں وعنوکیا کرتے تھے -اس لئے بین دوست رکھتا ہوں کہ ایسا جو تا بینوں -اشائل ترمذی)

حفرت انس سے روایت ہے کہ ایک درزی نے رسول الترصال للہ علیہ علیہ وہ کا ایک ورزی نے رسول الترصال للہ علیہ علیہ وہ اس نے تیار کیا تھا میں بھی حضور علیہ الصالیٰ والسلام کے مما تھ گیا۔ بو کی روٹی اور شور باحضور کے آگے لایا گیا۔ جس میں کہ واورخٹ کیا ہوا ہمکیں گوشت تھا میں نے حضور علیہ الصالیٰ والسلام کو دیکھا کہ بیا ہے کے اطراف سے کدو کی قامیمین نال ش کرتے تھے اس لئے میں اس دن کے بعد سے کہ وہ میشہ لیٹ ندکرتا ریا (مسکلوہ بوالر محمین کی المام ابولوسف رحمال لئے کے سامنے اس روایت کا ذکر آیا۔ کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ سام کہ دو کو لیٹ دفراتے تھے۔ ایک شخص نے کہ ادا مامالہ جب ایک شخص نے کہ ادا مامالہ جب اس کو لیٹ رہنیں اس کو لیٹ رہنیں کرتا) یس کرام موصوف نے تو اور کھینے کی اور فرمایا۔

جدد الايمان والالافتالتك تجديدايمان رورنيس تجهم عزور تلكردنكا (مرقاة جزيثاني مك)

ایک روز حفارت حس بن علی اور عبدالله بن عباس اور عبدالله برج غفر
بن ابی طالب حضرت سلمی رخادم ترسول الله صلی الله علیه ویلم کے پاس
سے اور کہنے لگے کہ بمال سے واسطے وہ کھانا تیار کروجے رسول الله صلی للله

عليه والم ليند فراياكرتے اور توش مورك آيكرتے تھے۔اس نے دامام حسن سے کہا۔ بیٹا آ آج تم اسے لیندندکرو کے حضرت امام نے کہا کہ تم ہمارے واسط وبى تياركردوليس حفرت سلنى نے كھ بوكا آفاليك بنشياس حيفا ديا- اور سے روغن زيتون اور كالى موسي اور زيره دال ديا- يك كيا تو ال كة كركه كركها كرسول الترصلي التدعليه ولم اس كها ف كوليند فرايا كت تھے اور وش بوركها ياكتے تھے۔ (شائل ترمذي) ٢- ولوك الخفرت صلى الله عليه ولم سي لنفن ودهمني ركفيس ال ايتارش مجمنا اورفالف سنت ومبتدع سعدور رمنا- فالف شراعيت سے نفرت کرنا چنا نید ارشاد باری تعالی ہے:-كَ يَجِكُ تَفَوْمًا لِيُّوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ تُونَيْ اللَّهُ اللَّهِ الله اور

الْيَوْمِ الْأَخِرِيُوَ آدُونَ مَنْ عَآدٌ ووز آخِرِلِيان ركِفتيس كروه الله كالمنظمة كالكا أباءهم دوسى بساليول معوالله اور اسكرسول كي فالفت كرتيس اليد وه لوگ ان کے بپیلے رمادل-٣٤) يالتكم بعائي ال كراف كري

اَوْ اَبْنَاءُهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُ مُ اللَّهِ اللَّهِ مُوادًّا عَشْيُرتُهُمْ

اس آیت پرصحابهٔ رام رمنی الله عنهم کا پورا پوراعمل تھا۔ انہوں نے حقوم عليه الصِلوة والسلام كي اعانت من ايني أبرواورجان ومال سے دريغ نكيا-كفارومشكين كے القول سے اذبيب برداشت كيں۔ خداورسول كے لتے ايناوطن جيورا تولين واقارب سيرسنة الفت آورا - اعلار كلمة التعد

کے لئے جماد کیا اور خداورسول کی خوشنودی کے لئے اعدار اسلام کو خواہ اقارب مي ول قل كيا ياكرناچا إ ينافيح صفرت الوعبيده بن جراح في وم يدر میں اپنے والد کوقتل کردیا عبداللد بن ابی جورائس المنافقین کھا۔اس کے صاحرزاد محضرت عبدالله في رسول اللهصلي الله عليه والم سعوض كيا-اجازت بهوتوس ابن ابي كوقتل كردول - كرحضوراق رس صلى الله عليه والم نے اجازت ندی حضرت عموفاروق نے جنگ بدرس لینے امول عاص بن مسام بن مغیرہ مخزومی کوفل کردیا۔ بدر کے دن حضرت الو برصد اق الم ي عبد الرحمان في واس وقت أك المال مذلات تق مبارز طلب كيا-توخود حضرت صديق اكبرتلوا ركهيني كركمط يهوكئ كررسول الترصلي الشد عليه والم كاجازت دري جنك امدين حضرت صعببن عيرف اين بهائى كوفتل كرديا -حضرات على وجزه وعتبه بن حارث لخ جناك بدروس عتبه بن ربعيه، شيبربن ربيداوروليدبن عتبهكوجوان كحراف كے تحققل كروالا جنگ بدر كے خاتر برسول الله صلى الله عليه ولم فقد يول كے بالريس ابني اصحاب سيمشوره كباحضرت صديق اكبرن فدير ل چھوڑدینے کامشورہ دیا۔ لیکن حضرت فاردق نے عرض کیا کہ آپ ان کو ہماسے حوالے کردیں تاکہ ہم ان کوقتل کردیں۔مثلاً عُقیل کوحضرت علی کے

که استیعاب زجرعدارجمن الی برد هده نیم الریاض دخیره-

ولے دیں۔اورمیرے فلال رست دارکومیرے بردردی - ارحضور رحافظین فحفرت مدان الري دائية لليا-٤-قرآن كريم سے عبت ركھنا جس كورسول اكرم صلى الله عليه ولم نے اپنا خلق بنايا ہوا تھا -قرآن كريم سے عجت ركھنے كى نشانى يہ سے كہ جبيشہ الكى تلادت كرے - اوراس كے معانى مجھے اوراس كے احكام يول كرے حفرت سلىن عيدالله تسترى فراتيس:-منفدا كي حبت كي نشاني وآن سيخبت ركمنا بع - اورقرآن سيحبت ركفني علامت رسول المدعلي التدعليه ولم سيخبت ركفنا م اورول التصلى التدعليه ولم سعجت ركفني علامت آب كي سنت سعجت كفنام اورسنت سعجت ركهن كانشاني آخرت سعجب كهنا ہے۔اورآخرت سے جبت رکھنے کی نشانی دنیا سے بف رکھنا ہے۔ اور بنفن دنیا کی علامت یہ ہے کہ اس سے بجر کفاف وقوت لا مون فخرو فرے جیاکمافرلیفساتھاسی قدر توشدے جاتا ہے کہ جس مزل مقصودية بي جائے ؟ ٨-رسول التصلى الترعلية ولم كى امت يرشفقت ركفنا اوران كى خرخوابى ربا جبياكة وحضورعليدالصلوة والسلام كيارتي تق-و- دنیامیں رغبت مرکزا اور فقر کوغنا پر ترجیح دنیا حضرت عبدالله بن عفل كابيان محك ايك شخص في رسول التدهلي الله عليه ولم سعون الصيح سلم- باب الامدد بالملائكة في غزوة بدر

كيا- يا رسول الله إخراكي قسم مي بي شك آب سي جبت ركعتا بول-حضور تے فرمایا - دیکھ تو کیا گھتا ہے ۔ اس نے تبن مرتبہ یہی عرض کیا آپ ن فرما يكدار وجوس محبت ركمتا ب أو فقروفا قے كے لئے ركستوال تناركرك كيونكه فقروفا قدمير سفحب كى طوف اس سي بعي جلدي مينيتا ہےجتنی کہ پانی کی دولینے منتهای کی طوب بنیجتی ہے۔ اس مدید میں برگستوان کنایمبرسے سے جس طرح الوائی میں برستوان کورے کواذیت سے بیاتی ہے۔ اسی طرح صبرعاشق زول خداصلی الله علیه ولم کوفقروفاتے کی اذبیت سے بچاتا ہے۔ کیونکومبرے بغيرنفوس فقرئ كليف كوبرداشت انيس رسكت خوش نفيب بس وه لوگ جورسول الترصلي الترعليه وسلم سخيت ركفة اورآب كاطاعت كرتيس حضرت عبدالتدبن معودروايت كرتيب كرايك شخف في رسول الله صلى التدعليه والم كى خدمت يسوف كيا-آبكيافواتيهي استخفى كانست جواليي قوم سيعبت كحتا ہےجن سے اسکی ملاقات منیں ہوئی۔ آپ نے فرایا۔ المروم من احب لین النان قیامت کے دن ان لوگوں کے زمروس اٹھ گا جن سےوہ فیت رکھتا گھا۔ حفرت الن كابيان بيك أيك خص في رمول الترصلي الترعليدولم

ك ترمذى - الواب الزبد-عدم مشكوة بحوالم صحيحين - باب الحب في الله ومن الله- عدریافت کیا کرقیامت کب ہوگی۔آپ نے فربایا کہ تجربافسوس ا تو سنے
اس دن کے لئے کیا تیار کیا ہے۔اُس نے ہواب دیا کہ بن نے کچھ تیار نہیں

کیا۔ ہال فدا اور رسُول سے مجست رکھتا ہوں۔آپ نے فربایا کہ تواس کے
مالتہ ہوگا۔ کرجس سے مجست رکھتا ہے۔اس مدیث کے سخت میں شیخ
عبد الحق محدث دہلوی اوں تحریر فرباتے ہیں ب

"چل فدارادوست مداری درجوار رئست وعوت و معتوابی اود وچول رسول فدارادوست داری نیزان هام قربت وعنایت مسهره ور باشی - اگر می مقام او بلند تروع بریز تراست کر کسے بانجا زسد - اما نور حجب وتبعیت و معرج بان و تا بعان قسے خوابد تاخت و بعیت قربت د سے مشرون خوابد ساخت »

حضرت عائشہ صدیقہ بیان فراتی ہیں کہ ایک شخص نے زمول اللہ اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا۔ یا رسول اللہ البہ بیشک میرے زدیک میری جان اور میری اولاد سے زیادہ پیا سے ہیں اپنے گھرس ہوتا ہوں۔ گرجی وقت آپ یاد آجا تے ہیں آوجب یک آپ فرمت میں حاضر ہوکر آپکو دیکھ نالوں صبر نہیں آتا جب میں اپنی موت اور آپ فرمت میں حاضر ہوکر آپکو دیکھ نالوں صبر نہیں آتا جب میں اپنی موت اور آپ انہیا کے کام کے مساتھ بلن مرتب ہیں اٹھا نے جائیں گے۔ اور میں جب جنت میں داخل ہوگر آپ میں درستوں ہوگر اور اور کی درستوں ہوگر کی الحقید والصیار لاقری فی صفح الجند و

شديكه سكول كاريس كرا تخفرت صلى السُعليه وسلم في السي كي جواب نديا-مال تك كرحفرت جرئيل يآيت ليكنازل بوك:-وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولُ فَأُولَيْكَ اورج کوئی اللہ اوراس کے رسول کی فرمانبرداری کے بیس وہ ان اوگ مَعُ الَّذِينَ ٱنغُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ صِّى السَّبِينَ وَالصِّ تِينَقِينَ كساقة موسكيجن يالله يخالفام والسُّهُ كَارِ والصَّلِعِينَ وَكُنَّ كالبياين ينيبرول، صديقول اُولِيْكَ مُن فِيْقًا ٥ شهيدول اورتيكول كما ته اور (نسار-عو) يواليك دينق مي-ذيل ميس وه آيات بيش كي جاتى بين جن ميس رسول السُّر صلى السُّرعليدوم كى تعظيم و توقير كاذكرب:-بم نے تھے احوال بتانے والا اور المَا اللهُ الله مُبَيِّرً الَّاكَ نِيْرًا لَ لِتُؤْمِنُوا توتنخرى دين والااوردرا فوالا بالله وكرسؤله وتعكرتر وهو بناكر جميجاء تاكرتم الشراوراس تُوقِي وه طولس عوة بكرية ق رسول برايان لاؤ-اوراسكي مرد كرواوراس كي تعظيم كرو- اور خداك صبح وثنام باکی کےساتھ یادکرو۔ اس آميت بين الترتعالي في الخضرت على الترعليه ولم كالعظيم وتوقير کے داجب ہونے کی تعلیم دی ہے۔

ب- ١- يَايَّهُ اللَّذِيْنَ الْمُوْلِلَا فَكُوْلِلاَ اللَّهِ فَكُوْلِلاَ اللَّهِ فَكُوْلِهِ فَكُوْلِهِ فَكُوْلِهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَكُوْلِهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَمُنْ فَاللَّهُ فَاللْمُ فَاللَّهُ فَا لَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللْ

مراق النوين يُنادُونك مِن قرر إذ الجُوري الثُوهُ مُرك يَعْقِلُونَ

٥- وَلَوْالَهُمْ مُسَكِرُوُا حَتَّىٰ تَغُرُجِ النَّهِ مُلكَانَ حَيْرًا

اے ایمان والو! اللہ اوراس کے رول سے آگے دبڑھوا وراللہ سے ڈرو۔ سخفیق اللہ سننے والا جاننے والا ج اے ایمان والو! تم اپنی آواز بنی کی والہ سے اونچی نہ کروا وراس سے بات اونچی نہ کہو جب اکرتم ایک دوسرے سے کہتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہار سے اعمال اکارت جاویں اور تہ میں

تحقیق جولوگ رسول الترکیا ابنی آوازیں بیست کرتے ہیں دہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرمیز گاری کے لئے جانجا ہے۔ ان کیلئے معافی اور راج الواجے۔ تحقیق وہ لوگ ہو تجھے جو وں کے باہر سے پھارتے ہیں ان میں اکثر عقل ہمیں رکھتے۔ اور آگروہ صبر کرتے پہاں تک کہ قوان کی طون کاتا تو ان کے واسط قوان کی طون کاتا تو ان کے واسط ۸۶۸ مرالله عندوی مردی میرونا اورالله بخشند والا مرال مرال مردی میرونا و رالله بخشند والا مرال مردی میرونا و رالله بخشند والا مرال میرونا و رالله بخشند والا مرال میرونا و روالله بخشند و الد میرونا و می

سورة جرات كي ان پانخ آيتو مي الله تعالى قيمونون كوآدابتعليم

فرائے ہیں۔

الید اللہ اللہ اللہ ہے کہ کم کسی قول یافعل یاحکم میں آخفر صلی لنگر

علیہ وہ سے بیش دستی نہ کرو مثلاً حب حضور کی جس میں وی سوال کرے قو

مرحضور سے پہلے اس کا جواب نہ دو جب کھانا حاضر ہو آو حضور سے پہلے کھانا

مرح نہ کرو جب حضور کسی جگہ کو تشرلیف کے جائیں آوتم این کسی صلحت کے

حضور کے آگے نہ چلو ۔ امام سمل بن عبد اللہ تستری اس آبیت کی تغییرین قرا

میں کہ ادافی تھا لیے نے اپنے موس بندوں کو یہ ادب سکھایا ۔ کہ آخفرت علی اللہ

علیہ میں کہ ادافی تھے ہات نہ کرو جب آب قرائیں آوتم آپ کے ارشاد کو کان

مالی میں اور آپ کے احترام دوقیر

مالی میں اور آپ کے احترام دوقیر

مالی میں اور آپ کے احترام دوقیر

سی الله علیه و النان زول یه سے کر و دیس بنی تیم کا ایک و فران خفرت صلی الله علیه و کر الله و النان کر الله و ا می کو الله علیه و کم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے عوض کیا کہ آپ ہم پر کسی کو امیر بناویں حضرت عزفاروق نے عوض کیا کہ اقرع بن حابس کو ایم بنادیں حضرت صدیق نے حضرت فاروق سے کہا کہ آپ میری مخالفت

كم مذال كرفين تم مراس درو- مراكم السعة ولكوستا اورتمارك

كرتيبي يحفرت فاروق تعبواب دياكر نهيس-اس طرح دونول محبكر ميط اوران کی آوازی بلند موکنیں -اس پریآیت نازل ہوئی -اس آسے زول كے بور حضرت فاروق اس قدر دھي آواز سے كلام كياكرتے كرا تحفرت صلى السّعليه ولم كودوباره دريافت كركى ماجت يرتى -أورحض صدايق في بقول حضرت ابن عباس قسم كهالى كويس رسول الله سه كلام مذكيا كوفكا-الراسطح ميساكروني ليفهراز سياو شيده التي رااح حفرت انس بن الكروايت كرتيبي كرجب آيد لاتوقع والفواتكم فوق صوف التيي نازل من أوحفرت البعب تيس بولبند أوازاوطيب الفارقع كموس معركة - كنة لك كبين دوزجول سي سي ول-اور وه رسول الترصلي الشرعايية ولم كى فدرت مين حاصرة تعق - ايك وزربول الله صلى الشعايرة لم تحضرت سعدين معاذ سيوجهاكمثابت كايما حال ب-كياده بيارسم بحضوت سعدنع عن كياكدوه ميرابيسايد مجتهعادم تنبي كروه بيارم اس كي بوسعد في وتابت سوسول الله صلى الشطاية والمكاقول ذركرديا حضرت ثابت لفاكم كريآيت الالعاق ہے۔ تمبین معاوم ہے کیس رسول الشیسلی الشرعلی ولم کے سامنے قریب نياده باندآوازمول-اس كتيس دوزخواس سيول عضرت معرف رسول الترصلي الترعليه ولم سيرذ كررد ياتواك فرايا ينيس، بلكه وي ستيو

ك بخارى تقتير سورة مجرات-عله الباب زول الواحدي-

میں سے ہے اس آیت کی روسے آنخفرت صلی الترعلیہ ولم کی مجلس شراف میں بندآوازسے بولنا آنا بھاری گناہ تھاکہ اس سے اعمال اکارت برباد موجاتي-الله تعالى كوحفرات غين وامثالهمارض للتعنهم كاطرلق ادب يسند آیا-انکی مرح میں آیہ (۳) نازل فرمائی-اوران کوشقی ہونے کی مندعطا فرمائی اور قیآ کےدن ان کومففرت واج عظیم کی بشارت دی۔

ایک دفعدبض اوگوں نے آنخض صلی اللہ علیہ ولم کو جروں کے باہر سے یا محریا محرکہ کر کیارا۔اس پرآیہ سے نازل ہوئی جس بتادیا گیا ہے کہ اس طرح بچارناسورادب ہے۔ایسی جرآت وہ لوگ کرتے ہیں جن کوعقب ل تنين حن ادب او تعظيم حضور انور صلى الته عليه ولم تواسمين تفي كروه لوك معنورك دردولت يرميهم جاتے اورانتظاركرتے - يمال تك كرحضور تود بابرتشراف لاتے ۔اس طرح كاحس ادب ان كے لئے بوجب ثواب تما جياكرآيه هيں ہے۔

تم ایندرمیان رسول کا بجارااییا ج-لاتجنعكة ادْعَاء التَّسُولِ منظمراؤميساكمايك دوسرك بَيْنَكُمُّوْكُلُّ عَآءِ بَعِضِ كُمُ يَعْضًا و رود-ع e) کارتے ہو۔ اور-ع e) کارتے ہو۔

اس آیت بین بتادیاگیا ہے کتم رسول التاکونام لیکرایا محریا محدی نیکارا كرو-جيساكرايك دوسركونام كالميالتيبو- بكرخفوركوادب سيول بكالأكروبارسول الله- بابني الله- ياخي خلق الله- اس كامزيربيان يبط آچكا ك صحيح سلم-باب مخافات المومن ال تحبط علاء

ح-يَاتَهُا الّذِينَ امْنُوْ الْالْقُولُوْ الْحَالِمَ اللهِ الْمُ راعنا نكواورانظرا كالمِنَا وَالْوَالْمُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ

جروقت رسول التصلى التدعليه والم كجيدار شادفرات تومسلان عرض كياكرتم - زاعِنا (مارى طوف توجيم وجنم بعين درا كفريني كريم بجولس عراقي زبان مي اس لفظ مح معنى شرير كيس بهوداس لفظ كوبطراق استزاراستعال كرت تھے-اورتعربين واشاره اس معنى كى طوت كياكرتے تھے بيونكرس اعت كالتباس عبراني لفظ سے بواتھا اس كئے الله تعالیٰ نے مونوں كوتعليم دى كرتم سجائ داعناك انظرنا بهارى طف توجر موجة استعال كاروجس معنى ومي بي جومل عناكے بي اوراس ميك قسم كى تلبيس كا احتمال نبين اورتم بغورسناكرو تاكدوباره لويجين كى صرورت نريك يهودجواس طرح تعریف و ستزار کرتے ہیں ان کے لئے در دناک عذاب مے اس آس شرفيف عظامر سے كر انخفرت ملى الله عليه ولم كى شان مبارك ميں أيے الفاظ محتلداستعال مذكر في استي كرجن ين تعريض واور قيص الكاديم او

آخضت صلى السطايية ولم كى تعظيم وتوقيروراد كي طريق ذيل بين چندايسى شالين ورجى عاتى بين ساندازه لك سكتا ب كرحضات صحائد ومرضى الله تعالى عنهم كس كس طرح البية آقائ نامدا وسلى الله عليه ولم كي تعظيم وتوقير بجالاتي، اورآب كا دب لحوظ ركھتے تھے۔ ا-ماہ ذی قعدہ سے میں حب آنخفرت ملی اللہ علیہ وہم صدیبہیں تھے توبدیل بن ور قابنزاعی کے بعدعوہ بن سعود جواس وقت کا ایمان نہ لائے تھے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم سے گفتگو کرنے کے لئے ماخر فرمت قرب مہوئے۔وہ والیس جاکر قرایش سے لیوں کمنے گئے بہ

الله كيس البته بادشاب كے دربارول يس مافر بوابول اور تيمو كسرى ونجاشى كے بال كيا ہوں -الله كى قسمين نے جبی کوئی ايسابادشاه نسيس ديكهاكرس كالعاباس كالتغليم كرتي بول جيساكه فحراصلي للترعليدوسلم) كے اصاب محدرصلی اللہ علیہ والم الح حق ہیں۔اللہ کی قسم اس (فیر) نے جب کھی کھنکارکھینکا ہے تووہ اصحاب سے كسى ذكسى كالقرس كرام جيانو في الينه من اورجم يول ليا م حب وه اين اصحاب كو حكم ديتي بي آدوه ال كى تعميل كے لئے دوڑ تے ہیں۔ اورجب وصنوكرتيس توال كوصوكياني كے لئے باہم جبارف نے كى وبرت بينج لئى ياقوم والله لقدوف سعلى الملوك ووفان على قيصر وكسلى والنجاشى واللهان اليت ملكاقط يعظماعنا مايعظم اصحاب عيل عجالاً واللهان تنقر فكامتالا وقعت فىكف رجل منهم فداك بهاوجة وجلدة واذاامرهمابتدرواامرؤو اذاتوضاً كادوايقتتلون على وضوئه واذاتكام خفضوا اصواته مرعد فأو مأيجهداون عليدالنظى تعظيمًا له وانه قدعرض عليكم خطة ريشي فأقبلوها-

ہے۔اورجب وہ کارم رتے ہی تواصاب ان کے سامنے اپنی آوازیں دیمی كرفيتي ورازرو يتنظيم ال كاطون تيزنگاه نيين كرتم الهول فيم بِایک نیک امریش کیا ہے۔ اسے قبول کراو۔

٢ حفرت طلح بن عبيرالترتمي روايت كرتيبي كدرسول الترصلي الترعليد وسلم كامعاب فايك جابل اعرابي سيكما-كمآخفرت صلى التعليه والم عدرياف كروك فرانس يوسورة احزابين آيات:-

مِنَ الْمُعْمِنِينَ رِجَالُ صَكَ قُولًا لِعِصْمِلَانُولِي سَوه مردس كم

مَاعَامَدُ واللهُ عَلَيْهِ وَنِينَهُمْ يَكِيانُهُول فَوه ومدوالله عَنْ قَضَى تَعْبُ لَهُ اللهِ المُعالِقَالِيلِ المِضَالِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِي المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْ

الراب-٤٣٤ مجه يولركوكاكام اينا-

اس آيت ين قضى غيد كون ب- اصحاب رام آغفيت ملى المناب ولم ساوال رن كرات نكارت تم وه آب كي قرار تم اور آب سے بیب کا تے تھے۔اس اعرابی نے آپ سے سوال کیا۔ تو آپ نے منهيرا الدوباره اوي آوجى آب الساس سامنهيرا الجرس مورك دروازے سےسرکیروں سی تودار ہوا جبرسول اللاصلی اللاعلب و م في فيحد ميها توفرايا كدوه سائل كمال ب-اعرابي في كما يا رسول النيساك عی ہوں۔ رسول الله صلی الله علیہ ولم نے رمیری طف الثارہ کرے فرایا۔ يانس سيجس خايناعداوراكاك

الصحيح بادى آب الشرط المعربة الراب التفير تفيرورة الواب

٣ يحفرت انس روايت كرتيب كدرسول التنصلي التعليد ولم إين اص مهاجرين وانصارس تشرفي لاتے اور وہ بيٹھ ہوتے -ال كے درميال حفرت الويكروع كفي وت-انس سوائحنت الويكروع ككون حضوركي طوف نظرة الماتا-وه دونول حضور كي طوف نظر الماكرد يكفية اورحضور أعكى طوف نظرالها كرد كيمة وه دونول حصور كي طوف ديكم كتبهم فرات اور حقوا ال ي طوت ديكيورتبهم قراحي ٧ حضرت على مرتضى صافري علس كيسا تم حصور كي سيت كاذكر كرتيهو نفواتين وجس وقت آپ كلام شروع كرتي توآپ كيمين اس طرح سر محاليت كدكوياال كسرول ييندكبي جب وقت آب

اس طرح سرح کالیت کد گویاان کے سروں پر پند سے ہیں جس وقت آپ فاموش ہوجاتے تو وہ کلام کرتے۔ اور کلام ہیں آپ کے سامنے تنانع دکھتے اور جو آپ کے سامنے کلام کرنا اسے فاموش ہوکرسنتے۔ بیال تک کو وہ ہے کلام سے فالغ ہوجا آگ

اس مدیف کا فلاصہ یہ بے کہ حضور کی جلس سب سے پہلے خود حضور ارشاد فراتے تھے۔ حافر می جلس سب سکون کی حالم میں ٹالت بیٹھے سناکرتے تھے۔ آپ کے بعد صحابۂ کرام عن کرتے۔ گروہ کلام میں تائع مذفراتے تھے عیلس میں ایک وقت میں دوشخص کلام نکرتے۔ اور ذکو تی ویک کے کلام کوقطے کرنا تھا۔ بلکہ متکلم کے کلام کوسنتے رہتے یہاں تک کہ وہ فائع

> ك ترىذى اواب المناقب -سله شائل ترىذى - باب اجار فى خُلق رسول التُصلى المُرعلية علم -

محضرت انس بن الك بيان كرتے بي كمعابة كرام (بياس ادب) رسول المصلى الله عليه وسلم ك دروازوں كوناخوں سے كمف كم عاليا كرتے تعصيف

٢-رسول السّرصلى السّرعليه ولم دى قدر مسرمين عروك ارادے سىدوانهون جب صديدس بنية وقريق دركة اس لخآية عفرت عثمان غنى كومكمين بصيجا اوران سعفرايا كمتم قرلش كواطلاع فياه كرم عروك لير آت بي لوانى ك ليزنيس آئ -اوريكى فراياكانكو دعوت اسلام دو- اورسلمان مردول اورعورتول كوجوكمين بن فتح كى بشار دو-راستين حفرت ابان بن سعيد الموى وابتك ايان دلائ تق حفرت عثمان سے ملے-انہوں فیصفرت عثمان کوجواردی-اورائے بينجي كمور عرب واركرك مكرس في آتے حضرت عثمان فيدول الله صلى الترعليه والم كابيغام بينجايا - عديديين سلمان كيف لك كرعشان وشنفيب بي حس تربيت الله كالمواف كرايا- يس كررسول الله صلى الله عليه ولم فرال لكي كمراكان سب كمعنان ماك بغيطواف عب فكري كيدا شامين بي غلط خرارى كرحضرت عثمان مديين فتل كرفيخ كية اس لية رسول الله عليه ولم تفسلم أول سيبعث رصوال لي-

ك الادبالفودللبخارى-بابقرع الباب-اس دوايت سياياجاتا م كرآ تخفر صلى المدعايسة م كدروازور مين صلقة نقف على عماير المرباس دب بجائد دنتك فيض كما خون وكم كل ايرت تق

حضرت عثمان جونكه مكيس تھے۔اس كئے حضورانور نے اپنادايال ہاتھ ہي الله ملائلہ ملا

حفرت عثمان عنى كايدادب قابل غورت كدكفار مدآب سے كه به بیس كرتم ببیت الله كاطوات كراو مرآب بواب دستے بین كه مجھ سے يرگز منيس بهوسكا - كه ليخ آقات نامدار صلى الله عليه وسلم كے بغير كيلاطوات كرول - ادھرجب مسلمانوں كه كها كه فوشا حال عثمان كاكدان و فائح به كاطوات نصيب بهوا - تورسول الله صلى الله عليه وسلم بيس كر فرات بي كاطوات نصيب بهوا - تورسول الله صلى الله عليه و تواليا - كاهم الوسيري رحمة الله عليه في الله عليه مني بين كيا خوب فرايا ہے :

الم موسيري رحمة الله عليه في قصيده بمزير بين كيا خوب فرايا ہے :

وافي يطوف باليت اذليه اور عفرت عثمان في بيت الله كوفون ول الله كاكرو يا است كريت الله كوفون ول الله كيا كوفون ول الله كيا كوفون ول الله كيا كوفون ول الله كيا كوفون ول الله كيا كوفون ول الله كيا كوفون ول الله كوفون ول الله كيا كوفون ول الله كيا كوفون ول الله كوفون ول ول الله كوفون ول ولائل كوفون ول الله كوفون ول ول ولوفون ول ولوفون ول ولائل كوفون ول ولوفون ولوفون ولوفون ول ولوفون ولو

ك زاد المعاد لابن قيم قصة عديب اوردرمن ورلسيطي تغييرورة فتح-

فيزته عنها ببيعترضوا پس ان كورسول الله كيدبيقيات بييت فنوا كيدمن نبيه بيضاء مين اس نيك على كابرله ديا - ير رسما طواف ا لدب عندة فضاعف الاعال كزا) عثمان بي ايك برا ادب كفا يجرك سبب بالنزك حب من الادباء ان كوطواف سے دگن الواب لا - اصحاب محم كيا خوب ادب تھے -

اس میں شک بنیں کر صحابۃ کرام ہے کے سب باادب تھے مگر حفرت عمان میں یہ فوبی خصوصیت سے تھی۔ کیونکہ ان بیں وصف حیا جو منشارادب ہے سب سے تبیادہ تھا۔ آپ نے جب سے رسول التی صلی اللہ علیہ سیلم سے بعیت کی۔ ابنا دایاں ہاتھ کجھی اپنی تشرمگاہ پر نرکھا۔

این بنین حالتیں بیان کرتے ہوئے فرایا۔ پہلی حالت یہ تھی کویس سے ابتی بین حالتیں بیان کرتے ہوئے فرایا۔ پہلی حالت یہ تھی کویس سے زیادہ رسول الشرصلی الشرعلیہ ہوئم کا جاتی دہمی تھا۔ اگریس اسطالت میں مرحابا تو دو زخی تھا۔ دوسری حالت اسلام کی تھی کہ کوئی تخص میرے فردیک رسول الشرسے نیادہ مجبوب اور میری آنکھوں میں آب سے نیاد جلالت و مہیب والانہ تھا۔ اور میں آب کی میں بیت کے سبت آب کی خرفظ کو کھر رنہ دیکھ سکتا تھا۔ اس واسط اگر مجھ سے حضور کا حلیہ شرفیف دریافت میں جاتے تو میں بیان منیں کرسکتا۔ اگر میں اس حال میں مرحاف تو امید میں جاتے ہیں سے ہو نگا۔ تیسری حالت حکم انی کی تھی کے جرمیں تیں این حال میں خاتا۔

الصيح ملم إبكون الاسلام بيدم اقبله وكذا الح والعرة -

۹-ایک روزرسول الله صلی الله علیه و کم حضرت الو مریده سے لے اِنکو غسل کی حاجت تھی۔ ان کا بیان ہے کہ میں پیچھے مے گیا۔ پیوغسل کرکے حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے بوجھا کرتم کمال گئے تھے بیس نے وض کیا کہ عضل کی حاجت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ وین ملید بنیں ہوتا۔

ك اصابيج الطراني ترجر اسلع الدعري تفسيردر منتور كوالطحاوي دا رقطني وطران وسقو فيرو عند ترمذي كتاب الطهارت - باب ، جار في مصافحة الحنب -

احفرت الوجرية وضى الله تعالى عنديان فراتيبي كررول الله من الله عليه والمعلى الله تعليه والمحدود من الحيال سعط - آب حفرت من الفير سيم معا في كرن الله من الله عليه والمعلى الله والمعلى المعلى الله والمعلى الله والمعلى المعلى الله والمعلى المعلى الله والمعلى المعلى المعلى المعلى الله والمعلى المعلى المعل

اَ حضرتُ عثمان بعفان فحضرت قباث بن مي سو بوجها كرم بن محمد مع المرات عثمان بن محمد من المرات محمد من المرات محمد من المرات محمد من المرات من المرات المرات

۱۱ حفرت سعیدین یربی عربی فندوی کا نام صرم تھا۔ ایک وزرول انتیصلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھیا کہ میں سے کون بڑا ہے میں یا تو؟ انتوں نے جواب دیا کہ آپ مجھ سے بڑے میں اور نیک ہیں۔ میں عمریس آپ نیادہ مول۔ میس کرآپ نے ان کا نام میل دیا۔ اور فرمایا کہ تم سعید موت

اله كشف الغرالشعرانى جزرتانى صطف المدالني المتعليد والمعالم المتعليد والمراكز والمر

44.

التحضرت عاکش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کا بیان ہے کہیں نے مدین و کلام میں حضرت فاطر رضی اللہ تعالی عنها سے بڑھ کرکسی کو رسول للہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا جب وہ حضور کی خدمت بی آئیں تو آب ان کے لئے کھڑے ہوجاتے ۔ اور مرجا کہ کران کوچ متے اور اپنی جگہ بھاتے ۔ اور جب حضوران کے ہاں تشریف نے جاتے تو وہ آپ کے لئے کھڑی ہوجاتیں اور آپ کا دست مبارک پکو کر مرجا کہیں اور چومتیں اور اپنی جگہ اپنی جگہ بھے تیں ۔ جب مرض موت میں وہ حضور کی خدمت اقدین کی اپنی جگہ بھے تیں ۔ جب مرض موت میں وہ حضور کی خدمت اقدین کی آئیں توحضور نے مرحبا کہ کران کو جو ہا۔

مها-دوببودی حضوراقرس صلی الله علیه ولم کی خدمت میں ماضر موے اورانہوں نے آب سے نوظ المرنشانیاں دریافت کیں -آنے بیان فرادین نے آوانہوں نے آپ کے دونوں ہاتھ مبارک اور دونوں یا فل مباک کوبوسہ دیا۔ اور کہاکہ م گواہی دیتے ہیں کہ آب پنیم بہریت ہے۔

۵ا۔صفوان بن عسال روایت کرتے ہیں کہ بیود اول کی ایک قوم ہے رسول اللہ علیہ والم کے دست مبارک اور سردویا تے مبادک کو رسول اللہ واللہ و

١٦ حفرت ان عركابيان ہے كہم كسى غزوه يس تقے -لوك بيا اللك

ك الادبلفردللنارى - باب الرصل يقبل ابنته، سله جامع ترمذى - ابواب الاستيذان والادب - باب اجام في قبلة اليدوالرجل -سله ابن ماجه باب الرصل يقبل يدارجل -

اللهُ مُنْعَتِ قَالِقِمَالِ اَوْمُعَيِّرٌ الله مَرَجَّنَ وَاللا الله كَ لِحَيَانِاهُ وُمُونَدُّ وَلَا اللهُ كَ لِحَيَانِاهُ وُمُونَدُّ وَلَا اللهُ اللهُ كَالِوهُ كَا اللهُ ا

ادام ابان بنت وانع بن زارع ليند دادا زارع سيجو وفرع بلقيس من تحصر وابيت كرتي بين كدانهول لين كها كرجب بهم دينيس بينج توبه لينه كها وول سع جدى جدى بين كدانهول الترصلي الله عليه ولم كردسة باكر الوريات مبارك كوي من لك منذرالشيخ درئيس وفد كيد دريك بعديا الوريات مبارك كوي من لك منذرالشيخ درئيس وفد كيدريك بعديا من مندر كرة المخضرت صلى الله عليه يولم كي فدمت مين حاضر بوا يحضورك في الله مندر في من كرون الله والله والله وقار مندر في عام يوقار مندر في عام ووقار مندر في عام يوقار الله والمناوي بين كرون درين كوالله والما الله والموالة وترون وابن باجر وغيو الدولة وترون وابن باجرون فوري الدولة ووترون وابن باجروني وابن باج

البین دوخصلتوں پیدا کیا ہے جن کوانٹد اوراللہ کارسول دوست مسطقتہا ہے۔ روایت بہتی ہیں ہے کرمن درتے خدمت اقدس میں عاصر ہوکر حصنور کے دستِ مبارک کو کروکر اوسٹ دیا۔

٨ حضرت ريده روايت كرتيبي كرايك اعواني رسول الترصلي الترعليد وسلم كى فديت بين ماضر بوكركيف لكا-يارسول لله المي اسلام لايابول عج كوفى السي جيزد كهائي جس معير القين زياده موجائے-آب في فياياكہ توكيا چاہتاہے؟ اس نے عرض کیا کہ آپ اس درخت کو لینے پاس بلالیں۔آپ فرايكة توجاكراسي بلالا-وه اس كياس كيا اوركما كدرسول المصلى المسر عليه ولم تج بلاتين بيش كروه أبك طوت وجهكا اوراس ك جرس الموطني - يم دورى طوت كو يحفيكا اورجري الموطن - اسى طرح وه وروالهند صلى الشرعليد ولم كى خدمت من ما ضروا اورع فن كيا-السلامعليك يار سول الله - يدريكه كراعراني الاكار محيك كافي مع - محيك كافي م الخفرت ملى الله عليه والم في اس درخت سے فرما ياكم اپني جگر ري الاجا-چانچه وه چلاگيا اورايني جراول پرقائم بهوگيا-اعرابي نے عون كيا-يارو الله! مجھ اجازت دیجئے کئیں آپ کے مرمبارک اورمردو پانے بارک کوبوسددول یحفور نے اجازت نے دی۔ (اوراس نے مرمیارک اورمردو بالعُبارك ويُوما) بجراس فعون كياكه مجها ما زت ديجة كين آب و

ك الوداؤد-كتاب الادب-باب في قبلة الجدد الادب لفود للبخاري- بابتقبيل اليد عند زرقاني على الموامه - و ورع والعقيس اللوب المفرد لبخاري - باب التورة في الامور- 444

سجدہ کرول-آپ نے فرایا کہ ایک شخص دوسرے کوسجدہ نکرے۔ اگریس ایسے
سجدے کی اجازت دنیا توعورت کو حکم دنیا کہ وہ اپنے شوم کو سجدہ کرسے کیؤکم
سوم کا اس پر مجاحتی بے۔

۱۹۔ حفرت الوزہ کی مخزوی بیان کرتے ہیں کہیں اپنے آقاعبرالتین سائب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے الحق کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور پائے مبارک کو بوسہ دیا (اصابہ ترجم الوزہ مکی)

المعضرة موران فرود كركرتيبي كبير الدفرم في المين الله المعلى المتعلم المتعلم المين المين

ك دلائل حافظ الى نيم مطبوع دارة المعارف حدرآباد دكن صفا

٢١ يحفرت قبيس بن سعد بن عباده انصاري ذكركرتي بي كمايك وزرول رسول الله صلى الله عليه ولم غريب خانه برتشر لعيب لات - اور درواز سيس فزايا السلامعليكمومهمة الله-ميركباب فرهيمي أوازسيجواب ديا-ئيك كما كياآب رسول الترصلي التدعليه ولم كواندرآس كي اجازت منيس ديت ؟ النول كالماسى طرح رسنة ديجة المحفورهم برزياده سلام جييس-وسول الترصلي التدعلب وسلم نے دوسرى باراسى طرح سلام كما حضرت سعد نے دھیمی آوازسے جواب دیا حضورتمیری بارسلام کمکروایس ہو گئے حظر معدآب كي يحي بكا اورع ف كيا- يارسول الله إلى آب كاسلام سنتارا اورهبي آواز سے جواب ديتار يا، تاكرآپ مم يرتبياده سلام بيجييں - يينكر حضور حفرت سعر كساته والس تشرفيف لائے-آپ فحضرت معد كى درخواست پيسل فرمايا حضرت سعد ك زغفران سعرتكى مونى چادر بیش کی جوآپ نے اوڑھ لی - اور بھرآپ نے دونوں المقالمالوں فراتى-اللهماجعل صلواتك وبهمتك على أل سعدبن عبادة- بعد ازال آپ نے کھانا تناول فرمایا جب آپ والس ہونے لکے تومیر فےالد فسوارى كے لئے ايك دراز كوش بيش كيا جس پر لحاف برا ہواتھا اور مجم سككاكساته بولويتين حفنورك ساته بوليا حصنور في في سفرايا كمير عساكة سوارم وجاؤ ميس فانكاركيا-آب ففرماياكسوار وجاؤ ورنه والس بوجاؤ-اس لتعمين والس جلاآيا- ( الوداؤد-كتاب اللوب) ٢٢ حضرت جاربن عبداللدانصاري كوالدبزركواربب اقرض

جھوڑ گئے تھے جب مجوروں کے آوٹ نے کا وقت آبا توحفرت جابرنے رسول الترصلي الترعليه والم كى خدمت مين اول عرعن كيا:-دا پ کوملوم ہے کمیرے والدجمگ احدے دن شہید ہوگئے اورایت اوريهب ساقرص جيواركئ بئين جابتا بول كقرصنواه آب كى زيارت حضرت جاركے يول فكماكم آب وضخوابول كے ياس چليے ملك بياس ادب عرض كياكة ومنخواه آب كي زيارت كريس- ربخاري بابقضاء الوصى داول الميت بغير عفرمن الورثة) ٢٧- ايك روزقبياداسلم كي يذصحابكرام نراندازي مي بالمحقالم كريس تفي كررسول الترسلي الترعلية ولم كاكرر وبال بواحب حفرت مجن بن اورع ایک اسلی سے مقابلہ کرد ہے تھے تو آنحضرت صلی اللہ تقاتم تر ميسكة جاؤ يئي ابن اورع كي ساقة بول-يش كرحفر يفنله بن عبيراسلي نف لينهاي سكان يعينك دى-اورعون كيا:-مجب حضوراب ورع کے ساتھ میں توسکی اس کے ساتھ ترہند کھینکا كيونكه جس كے ساتھ آب ہيں وہ علوب بنيں ہوسكتا ! يى كرحفورى فرمايكم ترازازى كويس تمسك ساتد مول-٢١-جب آنخضرت صلى الله عليه ولم بجرت فراكر مدينه منوره بين وأق فو ا عاب بجاله ابن اسحاق - ترجم محبن بن اورع سلى منزم شكادة بحاله بجاري بالعداد الدالية

ہوتے آوآپ نے حضرت الوالوب انصاری کے مکان میں قیام فرایاآب مکان کے نیچ کے حصر میں مھرے ۔ اور ابوابوب مع عیال اور کے حصرین الم -ایک رات ابوابوب بیارموے -اورکھنے لگے کہم رسول اللہ صلی التعليب الم كرمبارك كاورطية كورتيس بكررانول كال جكرس بسط كراك جانبس رات بركى - عيرس كوآنخفرت صلى الله عليه ولم سے عن كيا حصوراقدس ملى الشعليه ولم نے فرايك فيج كے عصيس مرع واسط آساني م- النول في والكين اس جيت پرسنیں پڑھتا حس کے نیچ آپ ہول بیں آخفرت صلی اللہ علیہ والم اور عصين تشرلفي المكة اورابوايوب ينجي كم عصين جلي آئي الوالوب صنورك لف كهانا بيباكرت بوزي كرآنا، خادم سدرياف في كمطعام سي حفورا قدس كى انگليال كس مكر تقيس - كيواسى مكر سے كيا أيك روزكها ناتياركيا كياجس ميركهن تفاجب كهاناوابس آيا توحفرت الوالوب تحسب عمول خادم سيحصنورانوركي انظيول كي جكه دريانت كى يواب الكرحضورة كمايابى ننيس ميس كرابوالوب دركة ادرادير جارعوض کیا کیابراس رام ہے؟ آپ نے فرایا کروام تو تنس لیکن اے پندائنس رتا - يس كرامنول نے عن كياكيس بھي اس جركوناك دركاكي جے آپ نالیندکرتے ہیں احضور کی کرامت کی وجہ یدکر آپ کے پاس فرقتے اوروى آيارتى تقي

الم صيح ملم - باب اباحت اكل النوم -

الله على ال

۲۵ مع محضرت برابن عازب فرناتے ہیں کہیں رسول الترصلی الله علیہ وسلم سے کچھ او چھتا چا ہتا آواسے رآپ کی ہمیت کی وجہ سے) دوس ل یا سالوں) تا خیر میں ڈال دیتا۔ سالوں) تا خیر میں ڈال دیتا۔

۲۷۔ حضرت حدلفہ فراتے ہیں کرجب ہم رسول الله صلی الله علیہ ولم کے ساتھ شرکے طعام بھے تو ہم طعام ہیں کا تھ مند ڈالتے بہال کا کہ رسول الله صلی الله علیہ ولم میں دورا نیاد ست بارک اس میں ڈالتے رصیح مسلم اللہ علیہ والشرف والشرف احکامها)

۲- حضوت سائب بن پزیکا بیان ہے کہ بین صحیفہ ی میں لیٹا ہوا تھا ایک شخص نے مجھ پر کنکری ماری ۔ میں نے سراٹھایا تو کیاد مکھتا ہوں کہ حفر عروضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ۔ آپ نے فرایا ان دوشخصوں کو بلا لاؤ ۔ ہیں مبلا لایا ۔ آپ لئے ان سے پوچھا تم کون ہویا کہ ال سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں ۔ آپ نے فرایا، اگرتم اس تنہر کے نہنے والے ہوتے تو ہیں درے لگا تا ۔ کیا تم رسول اللہ کی سجدیں اپنی آواز بیاند کرتے ہو؟ (صحیح سنجاری ۔ باب فع الصوت فی المسجدی

سرحفرت نافع روایت کرتے ہیں کرعشار کے وقت محضرت عرفاروق مسجد نبوی سے ۔ ناکاہ ایک شخص کے ہنسنے کی آواز کان ہیں آئی۔ آپنے اسے بلاکر او چھاتم کو ن ہو؟ اس نے کماکریں قبیل اقتیف سے ہوں۔ پھر دریافت کیا تم اس سنر کے دہنے والے ہو؟ اس سنے واب دیا نہیں۔ بلکہ کا لفت کا رہنے والل ہوں۔ یس کرآپ نے اسے دھم کا یا اور فرمایا، اگر تم مدینہ کے دہنے والے ہوتے تو نئی مہیں مزادیتا۔ اس مسجدیں آوازی مرینہ کی جاتیں۔ روفار الوفار جزونانی صریف سے

م فلیفه ابو عبفرمنصور عباسی نے رسول الله صلی الله علیه ولم کی مسجدیں امام مالک سے مناظرہ کیا۔ اور اثنائے مناظرہ میں آواز للب دکی حضرت امام نے فرایا کے امیر المومنین اس مسجدیں اپنی آواز کو لمبندمت

كيونكرالله تعالى في ايك قوم كوليول ادب كهايا لا تَرْفَعُوا اَصْوَاتَكُمُوفُونَ صَوْتِ النَّهِيِّ الآيد اورايك قوم حواداب بالانيان كويُ لتعرفيت كيدات الزين يعضُّون أصُواتهُ مُ الآيا - اورايك قوم كي يون مرسكى - إِنَّ الَّذِينَ مِنَادُونَكُ مِنْ وَكُر والْحُجُدُكِ اللّهِ - الخضرت ملى الله عليه وم كا احرام وفات شرف کے بعدیمی ولیائی صروری ہے جبیاکہ حالت حیات میں تھا۔ بینکر الوجعفردهيما بوكيا كنفالكا ليعبداللرزامام ماكب كيامس قبلدروم وكزعا ماتكون يا رسول الترسلي الترعليه والم كي جانب مندكرون! الم مالك في جواب دياكتم رسول الترصلي الترعليه ولم كى طوف سعابيا مندكيول كيمير تعبو حالانكه وه قيامت كدن تهاد وسيله اورئماك باب آدم كوسياس الكرتم حفورسی کی طرف مذکرواورآب می کے وسیلہ سے دعا ما گلو۔اللہ تعالی قبول كريكا جنائي ارشاد بارى تعالى ب:-

اوراكر بياوك جس وقت كراين حازل برفكم رتيس آپ كياس آت اور فدا سخبش الكت اورسغران كيلي خشش مالكتاتوده التدكوما كرف والاجهان ياتيه (شفا شراف)

وَلَوْ الْهُمْ إِذْ ظَالُمُوهُ وَانْفُلُهُمْ كَا وُولِكَ فَاسْتَغُفُّ وَاللَّهُ فَ اسْتَغْ عَيُ لَهُ مُ السِّ سُوْلُ أَوْجُرُوا الله توايًا تحييًا

ه شیخ الاسلام فرالدین علی بن احریمهودی (متوفی ساافید) لکھتے ہیں کہ بها يرف في المات ساك الرجي متصديان صيغ تعمير المحت

ك مقارالوفار كوالدابي نبالد جزراول مدوح

ہیں یہ ہے کمسجد نبوی میں آدہ کش اور طرحتی اور سنگھ اِسْ کام کرنے کے لئے لئے جاتيبي الثيارك توري بجورك اورجيرني وغرو سيحت شوروشفبريا ہونا ہے- مالانکہ یرب کام سجرسے المرتیار ہوسکتا ہے-اسی طح عمارت كامصالى خچول اوركدهول يرسجدين لاياجاتا ہے- حالاتك اسے آدى مسجد كدروازيس ساندرلاسكتيس بم بيليبال كرآئيس كرحفرت عامشه صديقية أرسببنوى كردكسى مكان ين يخ كالفوتكفي آواز منتين أوكملا مجصحتين كررسول الترصلي الشرعليه يملم كواذبيت نددو-اوريهي بيان ويحكا ہے کہ حضرت علی مرتفنی نے اپنے کھر کے دونوں کواڈمن صفح میں تیار کرائے۔ کہ مباداتيارى مي لكرى كى آواز سے رسول الله صلى الله عليه ولم كواذىي يهني - انتهى اوفارالوفارجزراول- صويم

پیچے۔ اسی دوفارالوفارجرراول۔ صفحیا)

۱۹-۱مام مالک فرط تے ہیں کہیں ایوب سختیانی، چے بن منکدرتیمی، امام بخر
صادق، عبدالرحمن بن قاسم بن چے بن ابی برصدیق۔ عامر ب عبدالتلدین زمیر و
صفوان بن سیم اورام م محد بن سلم زمری سے ملاکرتا تھا۔ میں سے ان کا محال
دیکھا کہ جب رسول التہ صلی التہ علیہ سولم کا ذکر آتا آوان کا رنگ زرد ہوجا آ
وہ شوق نہاںت میں رویا کرتے ملکہ بعضے تو بیخ دیموجا یا کرتے دشفارشرافی میں مردید منورہ میں بسری۔ بیاس ادب کبھی رہنہ شرفیت کے حرم کی صدمیں بول وہ از نہیں کیا استفارشرافین میں اس کی جبیاس ادب کبھی رہنہ شرفیت کے حرم کی صدمیں بول وہ از نہیں کیا استفارشرافین استفارشرافین کے حرم کی صدمیں بول وہ از نہیں کیا استفارشرافین کے حرم کی صدمیں بول وہ از نہیں کیا استفارشرافین کے حرم کی صدمیں بول وہ از نہیں کیا استفارشرافین کے درم کی صدمیں بول وہ از نہیں کیا استفارشرافین کے درم کی صدمیں بول وہ از نہیں کیا استفارشرافین کے درم کی صدمیں بول وہ از نہیں کیا استفارشرافین کی ساتھ کیا کہ درم کی صدمیں بول وہ از نہیں کیا استفار شرافین کے درم کی صدمیں بول وہ از نہیں کیا استفار شرافیت کے درم کی صدمیں بول وہ از نہیں کیا رستفار شرافین کے درم کی صدمیں بول وہ از نہیں کیا رستفار شرافیت کے درم کی صدمیں بول وہ از نہیں کیا رستفار شرافیت کے درم کی صدمیں بول وہ از نہیں کیا رستفار شرافیت کے درم کی صدمیں بول وہ از نہیں کیا رستفار شرافیت کے درم کی صدمیں بول وہ از نہیں کیا رستفار شرافیا کیا کہ کا درم کیا گرزند کی کیا ہوئیں کیا کر تھا کہ کیا گرزند کی کر درم کیا گرزند کیا گرزند کی کر تھا کر درم کیا کر درم کیا کہ کر درم کی کر درم کر درم کر درم کی کر درم کر درم کیا کر تھا کر درم کیا کر درم کر

ا مناصع مدیند منوره سے باسرایک جگرکانام ہے جھال عوثیں نماز جا بلیت میں رائے کے اوقت اور المیت میں رائے کے اوقت اور کے المیت میں رائے کے المیت اور کے المیت میں رائے کے المیت المیت المیت کے المیت المیت کے المیت کی المیت کے المیت کی المیت کے المیت کی المیت کی المیت کی در المیت کی المیت کی در الم

۸۔ ام شافعی کابیان ہے کہ میں نے امام مالک کے دروازے پرکئی لیے
خواسانی گھوڑے اور معری نجود مکھے کہن سے بہتریس نے تہیں دیکھے ۔ بیر نے
امام مالک سے کما کہ یک ہے اچھے بیں۔ انہوں نے کما کہ یہ سب میری طرف سے
آپ کے لئے بدیبیں۔ میں نے کہا اپنی سواری کے لئے ان ہیں سے کچھ رکھ
لیں۔ انہوں نے کما مجھے خواسے شرم آتی ہے کہ اس زمین کوجی ہیں ربوواللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اپنے گھوڑ ہے کے سموں سے پامال کروں۔ (وفارالوفا جزر شانی صنی کا

۹-ایک خف سے کہاکہ درینہ طیبہ کی شی خراب ہے-امام الک نے فتولی دیا کہ اسے تیس دُرِّے وارے جائیں اور قبید کیا جائے اور فروایا کہ ایسا مشخص تواس لائق ہے کہ اس کی گردن واری جائے - وہ زمین جہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرار ہے ہیں اس کی بنب مت وہ کمان کرتا ہے کہ وہ خراب ہے - (شفارشرفیف)

احضرت احمد بى ففناو يرف غازى اورتيرانداز تھے - ابنوں نے حب سناكد آخضرت صلى الله عليه وسلم لئے كمان كو لينے دست مبارك ميں ليا ہے تواس روز سے بہاس ادب سمى كمان كو ليے وفنو نہ بن حجة ارشائی الله عليه و لم كا الله صلى الله عليه و لم كا الله عليه و لم كا ايك عصاففا حضرت جمجاه عفادى لئے يوم وارسے پہلے ان كے التق سے يہ ين ليا - اور اپنے گھٹنے پر رکھ كراسے نوڑنا چا الار اور ديا اس جرائے

الع الريخ صفيل بخارى مطبوع الواراحدى الدآباد صعام

44

برحاطرین چلا اعظمے - ان کے گھٹنے میں مون اکلہ پیدا ہوگیا - انهوں نے بدیں خیال کہ مبادامرض بدن میں مرامیت کرجائے گھٹنے کو کاف دیا - گرا کی سال نمام نہو نے پایا کہ وقات پائی -

الحضرت الوالفضل جوہری اندلسی رحمۃ اللّٰرعلیہ نے زیارت کے لئے مدینہ منورہ کاقصد کیا جب اس کے مکانات کے قریب پہنچے توسواری سے از بطے اور بید استعار بلے صفح ہوئے پیدل جلے۔

وَلَمْنَا مِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

پیل جلنے گئے جس کی زیارت سواری کی حالت میں بعیدازادب ہے۔
بعض مشائخ کرام پیدل جج کو گئے۔ ان سے سبب دریافت کیا گیا تو
قرایا کہ غلام مفرور لینے مولا کے دروازے پرسوار مہوکر تنہیں آتا۔ اگر ہم میں فلت

ہوتی توسر کے بل آتے۔ (شفارشریف)

رسول التصلى الترعليه ولم كى تعظيم وتوقيدس سے بدام بھى ہے كہ آئى آل اطهار و ذربيت طيب اور ازواج مطهرات كى تعظيم و كريم اور الكے حقوق كى دعاليت كى جائے - اسى طرح آنخفرت صلى التّدعليد و لم كے اصحاب كرام كى تعظيم و توقير كرنا حضور عليه الصالوة والسلام كى تعظيم و تكريم سے صحائيرام 444

کے درمیان جو اختلافات ومشاجرات و نوعیس آئے،ان کی تاویل نیک کرنی چاہتے۔ وہ مجتمد تھے جو کچھ انہوں نے کیا ازروئے اجتماد و فلوص کیا۔ وہ کسی طرح مورد طعن نہیں ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنم احمیس تفصیل کی اس مختفر کتاب میں گنجائش نہیں۔

ترسم آل قوم كردوردكشال معندند

قاصی عیامن رحمة الله علیه شفارشراف بین فراتیه یک وه تمام چزیر جری و رسول الله صلی الله علیه وسلم سے نسبت ہے ال کی تعظیم و تاریم کرنا - حرمین شریفین میں آپ کے مشاہد و مساکن کی تعظیم کرنا - آپ کے منازل اور و چزی جن کو آپ کے دست مبارک یاکسی اورعف و نے چھوایا آپ کے نام ہی کاری کو ایک میں وعلیم المام ہی کی تعظیم و ترکی میں داخل ہے۔

میں داخل ہے۔

الخضرت على الله عليه ولم كى صديث ترليكان آخضرت على الله عليه ولم كي تظيم من سه ايك امريه مه كرآب كي مديث شراف كي تعظيم كي جائے - مديث شراف بي هي يا سنف كيلئے على كرنا اور خوشبولگانام ستى جب جب مديث شراف بيله هي جائے تواني آواز كو بلند فكرنا چا بهنے بلكہ وهيمي كرديني چا بهنے جيسا كہ جيات ستراف مير حفول عليه الصالون والسلام كے كلم كے وقت ہواكرتا تھا - اور ستحب ميكرم ورث شردن اونچی گروهی مبائے - صریف شردن پڑھتے پڑھاتے وقت کسی کی تعظیم کے لئے اکھنا کروہ ہے -

جب لوگ امام مالک کے پاس طلب علم کے لئے آتے تو خادمیاتی سنكل كران سے دريافت كي كرتى كر حديث شركف كے لئے آئے ہويام كو فقہیے لئے۔ آگروہ کئے کہسائل کے لئے آئے ہیں توام موصوف فراً على تراروه كت كريم مديث ك لير ترين تحصرت المم غسل کرکے خوشبولگاتے، بھرتبدیل بیاس کرکے تکلتے۔آپ کے لئے ایک تخت بچیایا جا تاجس پر مجھ کرآپ روایت مدیث کرتے ۔اثنائے روایت یں مجاب س عود جلایا جاتا ۔ یتحنت مون روایت مریث کے لتركها موالقا حب امام موصوف ساس كاسبب يوجياكيا توفرايا-مين جابتا بول كداس طرح رسول الترصلي الترعليه وللم كي حديث كي تعظيم رو حفرت عبدالله بن مبارك بيان كرتيب كمين الممالك كي ساته عقیق کی طوف جار التے استے میں مئی سے الل سے ایک صدیث کی ہے يوجيها - انهول ن مجهج تحواك ديا اور فراياكه مجهة مس توقع رتهي كمراسة طلخ ہوئے جھ سے حدیث ترافین کی بابت سوال کروگے۔

قاضى جريب عبد الحميد نے امام مالک سے حالتِ قيام ميں ايک تحد کى بابت پوچھا- امام موصوف لے ان کے لئے قيد کا حکم ديا جب حضر ليام سے اس کا سبب دريافت کيا گيا تو فرايا کہ قاضى تا ديب کا نياده منزلوار ہوتھا مشام بن عمار نے امام مالک سے جو کھوٹ تھے ايک حديث بوچھي مشام بن عمار نے امام مالک سے جو کھوٹ تھے ايک حديث بوچھي

من الله المار الم

حفرت ابن برین ابعی بعض وقت بنس بیت مرحب ال کے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم کی حدیث کا ذکر آنا تو ان پرختوع طاری ہوجا آ حفرت قیادہ کی نسبت مردی ہے کہ جب دہ حدیث سنتے تو ان کو گریہ واضطراب لاحق ہوجا آ۔

صَوْتِ التَّيِقِ مربي شرافِ كَى قرارت كوقت سكوت واجب عبياكه عيات شرافي مي حفورعليه الصالوة والسلام كة قول مبارك كے سننے كے

وقت واجب تقا-

ام مالک کا قول ہے کہ ایک شخص حضرت ابن مسیب کے پاس یا۔
آپ اس وقت لیٹے ہوئے تھے۔اس نے آپ سے ایک حدیث دریات
کی۔ آپ اٹھ بیٹھے اور حدیث بیان کی۔ اس نے کہا میں چاہتا تھا کہ آپ
اٹھنے کی کلیف نوا تے۔ آپ نے فرایا میں پندنہیں کرتا کہ لیٹے ہوئے حدیث
شریف بیان کوں۔

آپ کوایک بھیو نے سول مرتبر ڈنک مارا - آپ کارنگ زرد مور ہاتھا۔ گرآپ نے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ ہوئے کو قطع دکیا - جب آپ روایت حدیث سے فارغ ہوئے اور سامعیں چلے گئے توئیں نے عرض کیا کئیں نے آج آپ سے ایک عجیب بات دکھی ہے - فرایا ہال، تیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی حدیث کی عظمت واحرام کے لئے صبر کیا - زماخوذ الا مواہب وشفار شرافین)

## الخضرت صلى الدعليه ولم كا أثار الفي كالعظيم

الحفرت ابن برن العی فحفرت عبیده سے کماکہ ہما سے باس رسول اللہ کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس یا اہل انس سے ملے ہیں۔ یس کر حضرت عبیدہ نے کما کہ میرے پاس ان باوں ہیں سے ایک بال کا ہونا میرے نزدیک دنیا و مافیہ اسٹے جو برت حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وطم اپنے مرمبارک کے بال منڈواتے توحقر بیس کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وطم اپنے مرمبارک کے بال منڈواتے توحقر باب المارالذی نیسل برخوالانسان)

التوصل الله على الله كابيان ب كرئيس في رسول الله على الل

سی حضرت انس بن الک روایت کرتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم (مزد لفہ سے منی میں آئے - اور جمرہ عقبہ میں کنکہ یاں پھینک کر اپنے مکان پر تشریف لائے - پھر آپ نے جام کو بلایا اور سرمبارک کے دہنی فر کے بال منڈولئے - اور ابوطلح انصاری کو بلا کرعظا فرائے - بعداز ال حقیہ نے بیش طون کے بال منڈواکر ابوطلح انصاری کو بلا کرعنا بیت کے اور اس سے فرایا کہ یہ تمام بال لوگوں بی تقیم کردو - (مشکوۃ کوال صحین کتاب المناسک - باب الحلق ) ۔ ا

مرااززلف تومو تے بندہت فضولی مے کنم ہوتے بندہت

ہ حضرت ام المؤمنین ام سند کے پاس رسول الله صلی الله علیہ والم کے کچھ سرخ رنگ کے بال تھے جو ایک ڈبریشکل طبیل میں رکھے ہوئے تھے۔ تھے۔ لوگ ان بالوں سے نظر بداور دیگر بیمار یوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ کبھی تو ان کو پانی کے بیال میں رکھتے ۔ کپھر پانی کو پی لیتے اور کبھی طبیل کو پانی کے مشکے میں رکھ دیتے ۔ کپھراس پانی میں بیٹھ وجاتے ۔ یہ احصل و دیتے بی اللہ اس ۔ باب بایذر فی الشیب،

۵-ام منجاری نے تاریخ بیں بروایت ابوسلرنقل کیا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن زیدرائی عبداللہ بن زیدرائی الداعبداللہ بن فرید نے حضور نے الدائل منحرس نبی ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں ماخر تھے حضور نے صنحایا تقسیم فریائے۔ اوراس کو اپنے بالوں میں سے دیاداصابہ

طبقات ابن سعيس اس روايت بين اتنا اورب كرمحد مذكورة ك ہیں کہ وہ بال ممندی اور وسم سے ربا ہواہمانے پاس موجودہے۔ ويحفرت الومحذوره (مؤذن إلى كمر) تعسر عسامن كحصي بالول كاأيك جوالقا حب وهزمين يبيقة اوراس كوكمول ديت توبال تمین سے لگ جاتے کسی نے ان سے کہا کہان بالوں کومنڈواکیوں نیس ديتے-النول فيجواب دياكس ان كومنڈوالنس سكنا كيونكربولالله صلى الترعليه سلم كادست مبارك ال كولكا بواسع - رستفار شرايب ، حضرت فالدين ليد فرشق فزوى كي لويي جنگ بيروك بيس كم بهوكئي-النول نے کماکہ تلاش کرو - الاش کرتے کرتے آخر کار ل گئی - لوگوں نے ان سے سبب بوجھا تو فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ علیہ والم نے عروادا فرايا يجب آپ لے سرمبارک منڈوايا تولوگ آپ كے موئے مبارك لینے کے لئے دوڑے۔ سی نے بھی آپ کی بیٹانی مبارک کے بال کے ک اس ٹونیس رکھ لئے جب لوائیس یا ڈبی برے یاس رہی مجھے فتح نفيب بوتى ربى - (اصابه-ترجمه خالدين وليد)

شفاشرفينس اسطح معكرحضرت فالدبن وليدكى أويي رسول الله صلى الله عليه والم تح يجم بال تعدوه تو يى سى غزوه بير كر كئى حفرت فالدل اس كے لئے مؤكر سن حملكيا جرسي بي مسلمان كام آئے صحابة كرام لے ان براعتراص كياتو اسوں فيواب له طبقات ابن سدرجزد ثالث تيسم ثاني مك

دياكس في عله ولى ك لع منين كيا بكد و تعبارك كيلة كيافنا جواس ٹوییس تھے کمباداان کی برکت میرے پاس درہے اور وہ کافرو مے القال جائیں۔ ٨- آخضرت صلى التُدعليه والم امسليم (والدة النوع) كي مال جراب ك فرش يقيلولد فراياكرت تھے۔جب آپ الطقة تووه آپ كے پيد مبارك كوايك شيشي مي جمع كليتين اورشانة كرتے وقت بوبال كرتے ال كو اورسينيدبارك كوشك سلادتين حفرت ثمامكا قول ب كجبحقز النس بن الك كى وفات كاوفت آيا تو مجھ وصيت كى كداس سك يہ كيهمير محتوظيس دال دياجائے بينا بچابيابي كياكيا - رهيج بخاري ت بالاستيذان-باب زارقة افقال عنديم) و-الخضرت على الله عليه ولم المسلم كالموس أكران كيستريق إلى فراي رقد اورده كمريس نهواكرتين-ايك روزحب معول حضو عليالعلوة والسلام ان ك ستريرسوت بوئے تھے جب ان كوخر بوئى تواكر كيا كرحفوركالسيندبسرراي جراك عظموف يرطابواب -النول اليفة ديس سايكشيش كالى اوربين مباككواس من ورنكين-حضور کی آنکی کھلی تو بوچھاکدام سلیم ایم کیاکریسی ہو؟ ام سلیم نے عون کیاکہ ہم اپنے بچل کے لئے آپ کے بینے کی برکت کے امید دارہیں۔ آب نے فرایا کہ تم نے سچ کہا۔ وجیج سلم باب طیب عرقب سال الدعایہ و التبریم ك ايك قسم كي فوشوب وركب وق م - ك كافروند ل في وورك كن وجم يرا في الماتا

۱۰۰۰ اس روایت سے معلوم ہواکہ صحابہ کام حضوراقد س صلی اللہ علیہ وہم کے پہرے اور بدان پرل دیاکہ تے تھے جس سے وہ تمام بلاؤں سے حفوظ رہ کرتے تھے۔ بلاؤں سے حفوظ رہ کرتے تھے۔ درسول اللہ صلی اللہ علمہ سولم کے ۔ درسول اللہ صلی اللہ علمہ سولم کے ۔

المصرت تابت بنانی کابیاں ہے کررسول العصلی الدعلیہ وہم کے خادم حضرت انس بن مالک نے مجھ سے کہا کہ یہ رسول العصلی الدعلیہ وہم کے بالوں میں سے ایک بال ہے حجب میں مرحاؤل تو اسے میری زبان کے نیچے مرکد دیا اور وہ اسے میں دفن کئے گئے۔ داصابہ ترجم انس بن مالک) مالت میں دفن کئے گئے۔ داصابہ ترجم انس بن مالک)

ااحب حفرت عمر بن عبد العربية كى وفات كاوقت آيا توانهول نے دسول الله صلى الله عليه ولم كي الى اوراض الوالى الله ولائي كى كريم مركف من ركھ ديئے جائيں۔ چائي اليہ الله كيا گيا۔ (طبقات ابن سعد جزرفاس ضت على مدر كھ ديئے جائيں۔ چائي اليہ الله على الله

۳ ا جبرسول الله صلى الله عليه وصوفر ماتح تو وصوك بانى كالته عليه وصوفر التح تو وصوب كم وصوفر الته الله عليه الم عليه الم عليه الم عليه الم عليه الم عليه الم عنور الناس الم عنور الم عنور الناس الم عنور ال

LAI

۵ احضرت طلق بن على يمامى كابيان ب كريم أين وطن سے رسول الله صلى الله عليه يملم كى طوف بكل - حاضرفدمت بهوكريم في آب سعبيت كى اورآب كے ساتھ نماز فرضى اورعون كيا كہمانے وطن بي بماراايك كرجا ہے پھر سم نے آپ سے درخواست کی کہ آپ لینے دعنو کا بچاہوایانی عنایت فرائين-آپ نے پانی طلب فرایا اور وہنو کر کے بقیر آب کی ایک کلی ہمارے واسطح چما گل میں ڈال دی۔ اور روائلی کی اجازت دیر فرایا کرجب تم اپنے وطن يرينج جاؤتوا ينج كرجاكو توردالواوراس كى جكرراس يانى كوجيراك دواور رجاى جكريسوربنالويم فيعون كياكم بالاشرمدينه منوره سدور ہے۔ گری سخت ہے۔ بیانی خشک ہوجائے گا۔ آپ نے فرایا کہ اس میں اورياني وال لينا بركت زياده بوجائي ومشكوة بحوالدناني بالباجد ومواصع الصاوة)

۱۶-ایک روزحضرت خداش بن ابی خداش کی نے رسول المعصلی الله علی وایک بیالے میں کھانا کھاتے دیکھا-انہوں ان آپ سے

LAY

وہ پیالدبطور ترک کے لیا۔ حضرت عرفاردق جب حضرت فعاش کے ہاں تشرفین کے جاتے آوان سے وہی پیالدطلب فراتے -اسے آب زمزم سے محرکہ بیتے اور اپنے چرسے پر تھینٹے ایتے - داصاب ترجمہ ضراش)

الحفرت اسمار بنت عمیس بیان کرتی بین کرم نے بعض از داج مطرت کورسول الله صلی الله علیہ بولم کے ہاں بطور عوس مجھیجا جب ہم خدمت اور میں حاضر ہوتیں تو آپ نے ایک بڑا پیالہ دودھ کا تکالا اور اس میں سے پی کر اپنی بیوی کو دیا۔ وہ اولیں کہ مجھے ہے تہا نہیں حضور لے فرایا کہ آو بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کر۔ بھر مجھے عنامیت فرایا۔ میں اس بیالہ کو اپنے ہونوں پر بھرانے لگی حالانکہ میں بیتی نہ تھی مجھوٹ والیا۔ میں اس بیالہ کو اپنے ہونوں پر بھرانے لگی حالانکہ میں بیتی نہ تھی محمد عنامیت فرایا۔ کی حالانکہ میں بیتی نہ تھی مجھوٹ اللہ علی اللہ علیہ ہولم کی بیوی کو جھوڑ آئے۔ (معجم صغیر طراتی۔ اسم عبد الحمید۔)

۱۹ بحضرت عاصم احول روایت کرتے ہیں کرئیں نے حضرت ان کے پاس رسول اللہ علیہ سلم کا پیالہ دیکھا جوعرف وعمده اور چوب نضار افرات گزیاشمشاد) کا بنا ہوا تھا۔ وہ اُوٹ گیا تھا۔ حضرت انس سے اسے جاندی کے تار سے جوڑا ہوا تھا۔ حضرت انس کا بیان سے کہ میں نے اس بیالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کو بار با پانی پلایا ہے۔ بقول ابن سیری اس بلے ہے کا ایک حلقہ تھا حضرت انس نے چاہا کہ بجائے او ہے کے سونے باچاندی کا صلحہ بنائیں۔ مگر ابوطلح نے کہا کہ جب چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلحہ بنائیں۔ مگر ابوطلح نے کہا کہ جب چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

تىنايا بواسى تبديل دكرنا چاسى - يىن كرويساسى سىغديا - رهيم بخارى كاب الاشربير- بإب المشرب من قدح النبي صلى الله عليه ولم وآنيته يه بالحضرت لفرين الس كى مراث سے آلف لكه درم كوخر مداكيا -امام بخارى سےروايت بےكمين نے اس بيالدكونصروس ديكھا اوراس ميں يانى بيا ہے۔ (بقرح شمالليجوري بوالرشرح مناوى) 19- ایک روزآ مخصرت صلی الله علیه سیلم اورآب کے اصحاب سقیقینی ساعده ميس رونق افروزته حضور تحضر سيهل بن سعد سے فرايا كرم ياني بلاؤ جينا بخير حضرت سل ف ايك بياليس حضوركوادرآب كاصحاب كو بانى بلايا حضرت الوحازم كابيان سي كرحضرت سهل ن وبى بياليها ك واسط كالااوريم تياني بيا-اس بيالكوخليف عرب عبرالعزيز فحضرت سل سے ایک رہے لیا۔ اصحیح سلم- باب اباقة النبیذ الذی لم الشد ولم المركزاً) ٢٠ رسول المتصلى الله عليه ولم في حضرت عبد الله بن انس كوع فه يسفالدين سفيان بنج بذلى كقتل كرائ ك لتركيبا حصرت عيالله نے استفال ردیا اوراس کا سرے کرایک غاربی داخل ہوئے۔اس غار بر الطي النال ديا- وتمن وتعاقب بن آئے النوں فيوال كيون یایا اور ناامیدوالس ہوگئے حضرت عبداللہ غارسنکل کرامحارہ درے بعدفدمت اقدس مين ماضرو ن اورفالد كيمركوسا من ركه كرقصها كيا حضورعليالصالوة والسالم كدرست مباركين عصا تفا-آب حضرت عبدالتُدكوعطا فرمايا اوريول الشاد فرمايا.

تخصريهان فالجنة بشيس سريثك لكاناء

وه عصاحفرت عبداللدكي پاس را جب ال كى وفات كا وقت كا تو وسيت كى كاس عصاكومركفن بي ركه كرمير ساته دفن كردينا - جنابخ ايسان كياكيا - جنابخ ايسان كياكيا -

۲۱- امام ابن مامون کا بیان ہے کہما سے پاس رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بیالول میں سے ایک بیالہ تجھا۔ ہم اس میں بغرض شفاہیماروں کو یانی بلایا کرتے تھے۔ رشفارشرکین

اوردونوں چاکوں پردبها کی سنجاف تھی۔ بیجبہ پیلے حضرت عائشہ صدیقہ کے بیاس تھا۔ ان کے بعیر حضرت اسمار بنت ابی برنے لے ایا۔ وہ فراتی ہے کہ اس جبہ کورسول الدیسلی اللہ علیہ سلم بہناکرتے تھے۔ ہم اسے دھوکر بغرض شفا بیمار ول کو بلاتے ہیں۔

سرد بعضرت فحدین جابرتے داداسیار بی طاق یما می و فدینی صنیف میں رسول الله صلی الله علیہ سیام کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور ایمان لائے ۔ انہوں نے عرض کیا۔ بارسول الله اِنجھے اپنی تمیص کا ایک کوائن افرائیے۔ میں اس کے ساتھ اپنا دل بہلایا کروں گا۔ حضور نے انکی دروی سنطور فراکر اپنی قمیص کا ایک کروا عنایت فرایا۔ محمد بن جابر کا بیان ہے کہ

ك حياة اليوان للديري يتحت عنكبوت - زرقاني على للوابب - ببهج والمصطف محا بالالله المسلم المسل

۵۸۵ میرےباپ نے مجھ سے بیال کیا کہ وہ کموا ہمانے پاس تھا۔ہم اسے دصوکر بخون شفا بیمارول کو بلایا کرتے تھے۔ (اصابہ۔ ترجیبیاربن طلق) ۲۲۲ جب حضرت لیدین لیدین مغیرہ قرشی مخزومی مکرس قیدسے بھا کے روں اللہ صلی اللہ علیہ سیلم کی قدمت میں جا صافح ہوئے توعون کیا کہ کس مراحا آ ہوں۔

التُّرْصلى التُّرْعليه تولم كَى قدمت مِين عافر بوت توعون كياكمين مراجا آبول-آپ مجھ ابني كسى زائدكير مين جو آپ كے جدا للر پر را بو كفتا ناجبا بخد آخفرت صلى التُرعليه ولم نے ان كواپني قميص بي كفنايا (اصابه-ترجم دليد بن دليد بن مغيره)

۲۵-حفرت عداللہ بن مازم کے پاس ایک سیاہ عمام تھا۔جسے ہ جمعدا ورعیدین میں پہنا کرتے تھے۔ رؤائی میں جب فتح پاتے تو بطور تبرک اس عمامہ کو پہنتے اور فرمائے کہ بیعمامہ مجھے رسول انتاز صلی انتاز علیہ ہولم سے بہنایا تھا۔ داصابی

۲۶-الوببن تجاربروائيت الوعبدالله نقل كرتيبي كدان كے دادا كے باس رسول الله صلى الله عليه سولم كالى ات تفا حب حضرت عرب عبدالعزيز خليف بنائے كة تواننول لے ان كے دادا كو كملا بجيجاء چنا بخدوہ اس لحاف كوچر لے ميں لبيد كولائے حضرت عرب عبدالعزيز اس سے لينے چرب كو سانے لگے۔ تاريخ صغير للبخارى مالل

۲۷-رسول التُرصلی التُرعلیہ وسلم بعض وقت سُفا بنیت عبدالتُ قرشِم عدویہ کے ہال تشرفیف نے جاتے اور ان کے گھرس قیلولہ فرماتے حصر شفار نے حضور انور صلی التُرعلیہ وسلم کے لئے ایک بچھونا اورایک چادنہ اِن تھی جسی آپ سومایاکرتے - وہ بچیونا اور چادر حضرت متفارکے خاندان میں رہی بیمان تک کے مروان بن الحکم نے لے لی - (استبعاب واصاب) ۱۹۸ - جب حضرت کعب بن نبہیر نے ایمان لاکر اپنا قصیدہ بانت سعاد پڑھا تورسول الترصلی الشرعلیہ وہ کم نے ان کو اپنی چادرا ٹرھائی -حافظ ابن جرنے اصابہیں بروایت سعید بن سیب نقل کیا ہے کہ فیہی چادر ہے جے خلفار عیدین میں پہنتے ہیں - (انتہی)

ابوبكرين انبارى رمتو في اذى الجرمسية ميكي روايت بس ميكم جب حفرت كعب اس شورييني :-

ان الرسول لنوريستضاء به

توآخفرت سلی الد علیہ وسلم نے ان کی طرف چادر مبارک بچینک دی۔
حضرت معاویہ نے اس چادر کے لئے دس ہزار دریم خرچ کئے۔ گرحفر کے بے کہا کہ رسول الد صلی الد علیہ وسلم کی چادر کے لئے میں کہی کواپنی ذات میں دیتا یحفرت معاویہ نے ایک وفات کے بعد حضرت معاویہ نے ایک ورشعے وہ چادہ ہی جاد ہی ہی جاد ہی ہی جاد ہی

۲۹ حفرت مهل بن معدروایت کرتے میں کدایک عورت ایک چادر ایکررسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی خدرت میں آئی اورعرصٰ کیا۔ یارسول اللہ ا

مِ جِادر مِي نے اپنے القرسے بنی آپ کے پیننے کے لئے لائی موں-آپ کو صرورت تھی اس لئے آپ نے تبول فرالی - پھرآپ اسے طور سبندبانده كريمارى طوف تكلے عصابيس سے ایک نے دیکھ رعوان كيا-كياليكى چادرم-يرمجهيمناديجة-آب نفرايا بال- يجددركب آبِ على سے الله كتے - يھواليس آتے اور وہ چادرلبيكراس سال صحابی کے پاس بھیج دی۔ صحابة رام نے اس سے کماکہ تو نے اچھا ندیا۔ كرسول التصلى الترعليه والم سعاس جادركاسوال كيا -حالا تكر تحصموا محكمات كسي كاسوال ردنيس فراتے -اس صحابی نے كما -الله كي م ميس نے صرف اس واسطے سوال كيا كرمير سے مرتے پر بير چا درمير اكفن بنے-رادى كابيان مهكروه جادراس كاكفن بى بنى اصحيح سخارى-كاللياك باب البرود والحرة والشملة) ٣٠ حفرت الورده بال كرتيس كحفرت عائشه صديقه تريس ایک کملی جوبیویدوں کی کثرت سے مندہ کی شل تھی اورایک موٹا تتبدر كالكرد كحايا اور فراياكرسول المصلى الترعليه سلم ف الدواويس وصال قرمايا- اصعيح تخارى-كتاب اللباس-باب الأنسية والخائف) الا-آ مخفرت صلى الله عليه ولم كى خاتم الرافية جرمين الله عليه والمرافقة الله عليه والمرافقة المرافقة ا حفرت الويكركے ياس تفى - كور فرت عرفاروق كے ياس مبى-بدازال حضرت عثمان عنى كوملى حبان كى فلافت كوجدرس

ہوگئے توایک روزوہ چاہ ارس پر بیٹے ہوئے تھے کہ ہا تھیں سے کوئی ميس ريي -تين دن تلاش ريد ب- ويين كاتمام ياني كالأكيا - كرزهلي جب حضرت سليمان عليه السلام كى خاتم كم بولتى تقى قوال كى بادشا جاتى ربى تقى-يرى رازحصنورةم الرسلين على الترعليدولم كى قاتم كم موز سي تما ينانياس كے بداس فتن كا آغاز بواحس كا انجام حضرت عثمان غني كي شهادت پرمبوا- (وفا رالوفاجزة اني صاحل ٣٢- انخفرت صلى الدعليه ولم كى الوار ذوالفقار حضرت الممزيالي ال عے پاس تھی جب وہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد بزیر کے ہال سے مدینہ منورہ تشرفی لائے تو حفرت مور بن مخرم نے حفرت الم وہی تلوار مائلی تھی اورعرض کیا تھا کہ آپ سے لےلیں گے جب ک میر عظیم میں جان سے کوتی مجھ سے نامے سکے گا" (میرے بخاری - کتاب الجهاد-باب ماذكرمن ورعالنبي ملى التدعلية والم وعصاه وسيفرالخ الم اصمى رمتوفى الله في ذكركتيب كدايك روزمين خليف ارون رسيد كالكيا- النول في مجهد رسول التركي الواردوالفقار دكهانى جس سے بهترئيس لے كوئى تلوار نيس ديميى - (زرقانى جزيا ١١٥ حفرت عيسى بن طهان كابيان ب كرحفرت الني الك نے میں دور انے افلین کال کردکھائے جن سے ہرای میں بنرا كدودونسى تھے۔اس كے بدر حضرت ثابت بنانى نے بروارانى

مجه سے بیان کیا کہ پررسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے تعلین شریفین ہے۔ وصيح بخارى -باب ماذكرمن درع البني صلى الترعليدولم ١٥٠ - جنگ بدرس حصرت زبر ني ورجعي عبيده بن سعيدين عال کی آنکھیں ماری تھی۔ وہ یادگار رہی بدیں طور کر حفزت زبر سے تھور اقدس صلى الشرعابية والم في متعادلى - مجرآب كے چاروں فلفار كے اس بطورتر فتقل ہوتی رہی۔ بعدازاں حضرت عبداللرين زبرك باس رہی۔ یمال تک کھاج نے ان کوسے جس شیدردیا۔ رہیے بخاری بابشودالملائكة ببدر ٥٧-جنگ اورس حفرت عبدالله رجيش كي نلوار توك كمي يخفر صلی الترعلیہ ولم نے ال کوایک کھیور کی شاخ عطافرائی - ووال کے ع تحمين تلوارين كني-اس تلواركوع جون كمت تھے - بيلطور تبرك ان مے خاندان میں رہی۔ یہاں تک کہ بفاتر کی کے ہاتھ جوعتصم باللہ اراہم بن عارون رسید کے امیرول میں سے تھا بنداد میں دوسود بن رس فروخت موئى دزرقاني على المواهب بجزيزناني ومتري ٣٦ حضرت عتبان بن مالك انصاري خزرجي كابيان ب كيري بصارت جاتى رسى عيس ف ايك شخص كوليميج كررسول الترصلي الله عليه وسلم كى خدمت ميس عرض كيا- ميس جابتنا بول كرآب قدم رنج فرما اورمر سمكان مين فازروس تاكيس آپكى جائے فاركوسى فور

كراول - چانچرسول الترصلي الله عليه سلم مع اصحاب تشرلف لائے

اورآب نے میرے مکان میں نماز بڑھی۔ رجیخ سلم-کتاب الایمان) ٢٥- ايك روزرسول الترصلي الترعليه وسلم الومريم حبني كي عياد كوتشرلف كے كئے۔ اوروس ميران بي ماز رفي كروايس مو كنے قبيلة جمية كي بين الشخاص سف الدمريم سه كماكر آب رسول الترصلي الله علبه والم سے درخواست كريں كرحضور بنفس فنيس ممالے واسط ایک سجد کی صدبندی کردیں۔ چنا بخد الدمریم راستے ہی میں صنور سے جامع اورعون کیاکہ آپمیری قوم کے لئے ایک مسجد کی صدبندی كردين يناني حضورا قرس صلى الترعليه سلم في والس موكر بنوجيد س ایک مسجد کی صدبندی کردی- (اصاب ترجما او مریم جنی) ٨٧- الخفرت صلى الله عليه ولم كم منبر شرلعي كيتن وريط حفنورسب سےاور کے درجری بیٹے اور درمیانی درجر اپنے یاول مبارك ركھتے حضوراقدس على الله عليه والم كے بعد حضرت الو كرورات اليف عدر فلافت سي سياس ادب درمياني درجري كموط عبوت اورب يعضة توباؤل سبي نيج كدره يركهة حفرت عرفاروق ابني خلافت يرسب نيح كدرج بركرف معت اورجب بطفة توياؤل زمين ريطة حصرت عثمان عنى اين فلا كے يسلي مال حفرت عرفارون كى طرح كرتے بہے- بھروسول الشرصلى الشاطل وسلم كے جلوس كى جگر برج صے - (وفارالوفار بزاول مندم) كشف الغمالم اجزر اول مالا اميس مح كجب حفرت عثان کاعد آیا توانہوں نے مزبر الیف کے درجات زیادہ کرفتے۔ ده اوپر کے بینول درجول کوچیوٹر زیادت کے پہلے درجر پرکوٹ ہواکرتے تھے۔
مہر سول الترصلی التر علیہ وہم کے بیٹے نے کہ تھی اسے ہاتھ سے مس کیا ۔ پھر
اس ہاتھ کو اپنے منہ پر کھی لیا۔ (مثفار شرافیف وطبقات ابن سعد)
مہر سے بی بن سعید جو امام مالک کے استاد تھے جب علق کو جاتے تو
منبر شرافیف کے پاس آکرا سے مس کرتے اور دعا مائکتے۔ (وفار الوفار جزر ثانی

اله مسجد نبوی میں بہلی آتشز دگی کم رمصنان کا اللہ تعمیں ہوئی۔ اس میں ممبر نبوی کا بقایا بھی جل گیا جنا بنج ابوالیمن بن عساکر حج آتش زدگی سے وقت زندہ تصنحفة الزائر میں بوں لکھتے ہیں:۔

سمنبرنی صلی اللہ علیہ وسلم کا بقایا جل گیا - اس مبرکے رہانہ کوجس پر رسول
الله صلی اللہ علیہ وسلم می فقف کے وقت اپنادست مقدس رکھا کرتے تھے آرائی
مس کیا کرتے تھے اور دوخطبوں کے درمیان اور بہتے حضور افور مبرکی جب
جگر پر بہتے کہ کرتے تھے اس جگہ کو اور مبر پر بدونق افروز ہونے کے وقت جب
جگر پر حضور کے مردد قدم ہوا کرتے تھے اس جگہ کو بھی زار ہی مس کیا کرتے تھے۔
اب آتش زدگی سے وہ اس برکت عامد و نفع عائد سے محووم ہوگئے۔
اب آتش زدگی سے وہ اس برکت عامد و نفع عائد سے محووم ہوگئے۔
دفار الوفار جزراول مدمنے)

اللہ جاریائی بطور ہدیریش کی تھی جس کے پائے ساگوان کی لکڑی کے ایک

494

تھے جھنورعلیہ الصلوۃ والسلام اس پرسویاکرتے تھے جب وفات ترکیت ہوئی آو حصنورکواسی پررکھاگیا حضور کے بعد حضرت صدیق اکبرکو بھی وہ تا پانے پراسی پررکھاگیا - بعدا زال عمرفار دق کو بھی اسی پررکھاگیا - بھرلوگ بطور ترک لینے مُردول کواسی پررکھاکرتے تھے - بیچار پائی بنوامیہ کے عمدیں میراث عائشہ صدیقے میں فروخت ہوئی - عبداللہ بن اسحاق نے اس کے سخنول کو چار مزار درہم میں فریدلیا - رزرقانی علی الموام ب بوالدابن عاد جزر ثالث صلاح

١٨٥-روايت سيكر آنخفرت صلى الله عليه ولم كرمتروكات يس لعض چرو س مفرت عربن عبد العزيز كياس تقيل - وه ايك كرسيس محفوظ تقیں۔ ابن عبدالعزیز سروز ایک باران کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اشراف میں سے اگر کو تی ان سے طبعے آتا تو اس کو بھی ان کی زیارت کرایا كرتے تھے۔ كيتے ہي كاس كرے ميں ايك چاريائي جيڑے كاكيجبين خراكى چيمال بهرى بونى تقى - ايك جوره موزه - قطيفه رايان على اور ايك تركش تقى حب مي چند تير تھے - لحاف ميں آنحفرت صلى الله عليه وسلم كے سرمبارك كيميل كااثر تھا-ايك شخص كوسخت بيمارىلتى تقى حب سے شفارنہوتی تھی۔ ابن عبدالعزیز کی اجازت سے اس میل میں سے بچھ دھور بمیاری ناک میں ٹیکا دیا گیا۔ وہ جینگا ہوگیا۔ رمارج النبور

ممم-دلائل الى نعيميس بهكر آخضرت صلى الله عليده مكك

مخت بتجوليد زم ہو گئے كه غاربن كئے بچنا بخدامد كے دن حضور فاينا سرمارك بهاار كاطوف مالكيا- تاكرمشركين سعابنا حبم مبارك يجياني بس الله تعالى في بيم كوالسازم كياكم آپ نايس مبارك اس س داخل كرديا- وه بتحراب ك باقى باورلوك اسى نيارت كريين اسىطح كمشفركاك درهمين صفورك نمازس ايك سخت بتيوس قرار مكوا-وه ايسازم بوكياكرآب كم بردوبازوت مبارك في اس ميسار كيا-وه تجوم شورب جولوك ج كران كوجاتي اس كي زيارت كرت بي حصنورعليالصاوة والسلام ك يقشب معراج بين صحرة بيت لقد خمرى اندبوكيا-آپ اس ساينابراق باندها-لوك آج كب اسے اپنے ہاتھ سے چھو تے ہیں۔ (دلائل النبوة للحافظ ابی تعیم الاصبها المتوفى المراه مواس

۵۲ عبدالرحن بن فرید عراقی کابیان ہے کہم فریدہ میں حفرت سلمبن اوع کی خدمت بیں حافر ہوئے ۔ انہوں نے اپنا المقہاری طون بڑھایا جوالیہ انتخیم تھا کہ کویا اون کے کاسم تھا اور فرایا کہ بیس نے اس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعیت کی ہے۔ پس ہم لئے ان کا ہاتھ بکو کرائے سے بوسدیا۔ (طبقات ابن سعد جزر دابع قیم نافی ہے) ان کا ہاتھ بکو کرائے سے بوسدیا۔ (طبقات ابن سعد جزر دابع قیم نافی ہے) مہداسماعیل بن بعقوب تیمی دوایت کرتے ہیں کہ ابن من کدر رمتو فی صف بھی کہ دوایت کرتے ہیں کہ ابن من کدر اس سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے والب ناکویں نے اس گل

سول التصلی الترعلیہ ولم کو دیکھا ہے۔ راوی کا قول ہے کمیرا گمان ہے کہ ابن منکدر نے کہ کا کہ خواج ہیں دیکھا ہے۔ روف الوف ار جزیر ثانی ۔ صفح ہے امنیکہ منکدر نے کہ کہ کہ خواج ہیں دیکھا ہے۔ روف الوف ار جزیر ثانی ۔ صفح ہی المنکہ منکورہ بالا کے مطالعہ کے بعد کسی مسلمان کو آخفرت صلی الدیکھی وسلم کے آخار شریفیہ سے تبرک کا انکار منہیں ہوسکتا۔ اولیا روعل ارقا خفرت صلی التی علیہ ولم کی برکات کے وارث ہیں۔ ان کے آخار شریفیہ بی کی ملامت ہے۔ زیاد تفضیل کی ہوتی ہے۔ اس سے انکار کرنا حوال بنویسی کی علامت ہے۔ زیاد تفضیل کی اس مختصر سی کی تاریخ میں۔ اس می انکار کرنا حوال بنویسی کی علامت ہے۔ زیاد تفضیل کی اس مختصر سی کی نازش منہیں۔

شیخ الاسلام حافظ ابو الفتح تفی الدین بن دقیق العید (متونی اصفر معنی) رسول الدصلی الدین بی مدح میں بوں فراتے ہیں بر یا سائر اضوالی الدین الدین میں بوری سے چلنے دائے اجمد و داری الدین الدین الدین اللہ میں تجدید الدین الدین اللہ الدین اللہ الدین اللہ الدین اللہ الدین اللہ الدین الدین

490

وتقخ الالنبي فضع بعا اورنبي رصلى التعليد ولم كآثاركا تعديرنا الدران كي تيارت سے

متشرقًاختى يك فى عفرالثرى مشون بوتے بوئے وہال لينے بردورشاركو روئے فاك يركودينا

واذارأیتمهابطالویالتی اورجبتووی کے ارتے کی جگہوں کو دیکھے جنہوں نے

نشرت على الأفاق نورا انوط تمام دنيا بر فرافر كهيلاديا ب-فاعلم عالى الله المنت المنته على المنت المنت المنت المنت على المنت على المنت فعاضى النهاف الآول المنت ال

## ٧-درود شرلف وزيارت قرشرك

مومنول پرواجب ہے کہ رسول التاصلی الله علیہ و الم مردرو دھیجا کریں جنام پرداللہ تعالی ارشاد فرما تاہے ہ۔

اِنَّا اللهُ وَمَنْ إِنَّ اللهِ اللهُ الل

درودشراف کے قوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ درود شراف اجا جو دعا کا ذرایعہ ہے۔ کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا توسل بالبتی صلی المتر علیہ والم

ولائل الخرات شرافييس مع محضرت الوسلمان عبدالرحمن بن عطيه داراني رمتوني هايم في فراياكرجب تم خداتعالي سع كجه ما نكوتودعا سي يل اور یکھے درود شرف پوصلیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ دونوں طرف کے درود شرلین کو واپنے کم سے تبول کہی لیتا ہے۔ اور بیاس کے کرم سے بعیدہ كدورميان كى چيزكوردكرد، علامه قاسى شرح دلائل الخيرات ميل تكفيم بي كربض كے نزديك امام دارانى كے قول مذكور كا تتم يول سے يا اور سراكي على قبول بوتام يام دودسوائے درودشراب كے كمده قبول بى بوتا ہے ، مردود نبير بوتا المماجى فيروايت ابن عباس لقل كيا ب كرجب تماسلوا ع كه ما تكوتوايني دعاس درودشراف شامل رو-كيونكد درودشراف مقول يتواج اورالشرتعالى كاشان سي بعيد م كه وه بعض كو قبول كرياد بعض وردر سيخ ابوطالب مى نے يو صديف فقل كى سے كرجب تماللد تعالى سے كچھ ما لكو تو سيكے درود شراف يرصو -كيونكه الله تعالى كى شان سے بعيد ہے کہ اس سے دوحاجتیں مائی جائیں جی سے ایک کو پوراکر ف اوردوسری ورد کرف اس روایت کوامام غزالی نے اجارالعامیں نقل كيا ہے-امام عراقي نے كماكوئي لے اس روايت كومرفوع بنيا يا۔ وه الوالدرداريموتون م-شفايشرلفيس بكرمدييفين آياب كردرود شركف كردرميال كى دعاررد منين كى جاتى- او محرجر في الرحية كوكتاب شرف المصطف سيمنوب كيام -كذافي مطالع المرات -علامه شاى نيسلف كي قول دكه درود شراي كيمي رد منسي موتا

49A

كى تاويل وتصييح يول كى ہے كه در ورشرافيف (الله عُرَّا صَلِّ عَلَى مُحَتَّدِ) دعا بح اوردعاكيمي عبول موتى سے اور كھى مردود - كردرود شركي عموم دعار سيستثنى ہے۔ کیونکرنص قرآنی سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر درود مجیجا ربتا ہے۔اس لے لینے وہن بندوں پاحان کیا ہے کہان کو بھی درود مجصعنے کا حکم دیا ہے۔ تاکدان کوزیاد فضل وشرف حاصل ہوجائے۔ورن رسول الرسلى الله عليه ولم كوتولية يدورد كاركا درودى كافى م يس مون كالبندرب سطلب درودكرنا قطعًامقبول م - كيونكه خداتمالي خودخرف رباس كريس الني رسول يدرود كييجارسا مول- باقى تنام دعائيں اورعبادتيں اس تے برعكس بيں - الذاورود شراف ع مقبول ہى ہونے کی سندنس قرآنی ہے۔ رہا اس پرتواب کا ملنا، سودہ چندعواض مشروط ہے۔اور وہ عوارض بیس قلب غافل سے بڑھنا۔ ریا وہمدکے لتے وضا کسی وام جیز پراستعمال کنادغیرہ کذافی ردالمخار-المخضرت صلى الشرعليه والم كروهني شراف كى زيارت بالاجاع سنت اورففلیت عظیم ہے۔اس بالے میں بہت سی امادیث آئی بي جنس سيندوفارالوفاسيهال بين كي جاتيس ا ا-من ذار قبرى وجبت جس فيرى قركى زيارت كى-اس كالخ له شفاعتی - میری شفاعت ثابت بهوگئی - ردارقطنی و بيهقى وغيره)

٢-من نادق يرى حلت جس فيرى قرى زيارت كي السكوا

میری شفاعت ثابت بهوگئی- (بزار)

جومیری نیارت کواس طرح آیا کرمیری زیارت کے سواکوئی اور چیزاسکوندلائی تو مجھ پرحق ہے کہ قیامت کے دن میں مکا شفیع ہونگا۔ کرمیرواوسط طرانی۔ امالی

دارقطنی وغیره)

جس نے ج کیا اور مری وفات کے بدیری قری زیارت کی ۔ وہ شل اس کے سیجس فیمری زندگی میں میری زیارت کی دوار فی

وطراني وغيره

جس نے بیت اللہ کا بچ کیا اور میری زیار نری اس نے مجھ رہتم کیا۔ (کامل ابن عدی) جس نے مدینہ میں اکر میری ڈیارت کی ایں اس کے لئے گواہ اور شفیع ہوں کا ارسنن دارقطنی)

جی نے میری قرکی نیارت کی ریا فرایا ہی نے میری قرایا ہی میں اس کے ایر شفیع یا گواہ ہو وگا۔ اور جو شخص حویدی میں مرکایا۔ اللہ عزد جل اس کو قیامہ سے

لهشفاعتي -

س-من جاء نى ذائرًا لاتحله حاجت كلانيارتى كارحقا على ان آكون له شفيعًا يوم القائمة

م-منحج فزارقبری بس دفاق کان کسزارنی فحیاتی۔

ه من حج البيت ولم يزم نى فقد جفانى -ب من نرار نى الى المدين ق كنت له شهيد الا شفيعًا -

عزوجل فى الأمنين يوم دن امن والوسي المائكاتكا-القيامة- العادد-طيالسي م-من نادف متعمدًا جي ني بالقصديري زيارت كي ووقيا کان فی جواری یوم کے دن سے ری پنا ہیں ہوگا۔ القيامة - العامة -و-من خادنى بعدمماتى جن نے يرى وقات كے ليديرى ذيات ی-اس نے گویامیری زندگی سیسری فكانهاذار فى فيحياتى ومن مات باحث زیارت کی اور چرس شرفین سے الحرمين بعث من ليك بين مركبا وه قيامت ك دن م الوال الأمنين يوم القيمة = كنروس الهاياجانيكا- (دارتطني غير) ١٠-من حج الى مكة ثعر بس في كيا بيري مجري مجرسري قصدنی فی صبح دی زیارت کی اس کے لئے دو قبول ج كتبت الرجتان مبرورتان لكه كف امندفردوس) احاديث مذكوره بالاك علاوه كتاب الترسي بعي بي ثاب ويام چانچرالله عزول فرماتا ہے:۔ اوراكريدلوك جس وقت كراينها إلى وكواتهم إذظك والنفسهم رظم كرتيس ترعياس آتيادي جَاءُولُكُ فَاسْتَغَفَّرُ وَاللَّهُ وَاسْتَغَفَّىٰ فداستخشش ما تكته ورسيمراك لَهُ هُ النَّ سُولُ لَوَجَنَّ وَاللَّهُ لي خشش مائكما - تووه خداكوماف تَوَالِّالَّحِيًّا و رناء عوا

اس آبیت میں آنحفرت صلی الله علیہ سلم کی خدمت شراف میرحاضر مورتوب كرين كى ترعيب دى كئى ب - مرقبول توبك لئے ايك عبر امراكندگاران امت كے لئے استغفار رسول كى بھى صرورت بيان ہونى ہے۔ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مومنوں کے لئے طاب مغفرت فوانا تو ثابت ہی ہے۔ کیونکر حنور کو کم النی اوں ہے:-واشتغفِنُ لِذَنْ اللَّهُ وَلِلْمُعُمِنِينَ اورتوابِ كَان ك كق اورواول وَالْمُؤْمِنَاتِ اللَّهِ الرَّوْمِنَاتِ كَ لِيَحْشِشُ اللَّهِ الرَّوْمِنَاتِ كَ لِيَحْشِشُ اللَّهِ ظاہر بالبداست ہے کہ حضور نے اس حکم کی تعمیل کی بس اگر باقی دوامر ركنه كادول كالغرض توسل ماضرضدت بونا اورطلب مغفرت كزناه يا تح مائين آوده مجوعة حقق بوجائے كاجو موجب قبول آوبرور حالمي آیت زیر یجن سی استغفی لهد کاعطف جاءوادیر میداس ليخاس كامقتضا بهني كماستغفار رسول استغفار عاصيان كيجد مو- علاوه ازي ممسليم منيس كرتے كر حضور عليه الصلاة والسلام وق شرفف كالبدكة كاران امت كے لئے طلب مغفرت نہيں فراتے۔ كيونكر صنور المكرتمام انبيار رامعلى نبينا عليهم الصلوة والسلام وفات شرلف كعدزنده بساورعاصيان امت كم لخ طلب معفرت فرما ہیں۔چانچ بزار نے مجے راولوں کے ساتھ حفرت عبداللہ بن سعودرفی الله تعالى عند سي تقل كيا ب كدرسول الله صلى الله عليه ولم في فرمايا :-حیاتی خیرلکھ تعداثوں میری زندگی تھا اے تی بہرہے۔ تم

واحدت لكرووفاتى خير مجوس (علال وحرام) في تجيمة بو ينريسي لكرتعرض على اعدال كم ابنرلية وى احكام سناتا بمول اورمرى فما دايت من خير حملات وفات بحى تماك عنى برجم المناه عليه وما دايت من اعال بر اسامني بيش بواكر ينيك بيل تج لنراستغفى تالك لكور عماول كوديكم كرالت كالشرك الله كالورك

علول کودیکھ کرئتما سے واسط مفرت کی دعاکیا کروں گا۔

يس الخفرن صلى السيطيه وللم في حيات شرليف الى مي عاصيان امت كونبنارت ديدى كربس وفات شريف كے بعد بھي ان كيلئے استنفا كياكرون كا-اورحضورك كمال رحمت سعوم به كروتخص لي رب سے طلب مغفرت كرتا ہوا حضور كى بارگاہ عالى بين حاصر ہوتا ہے آپ اس کے لئے استغفار فرط تے ہیں۔ اسی واسط علمار کرام لے تقیح فرادى به كرحضور كابر رتبهآب كى وفات شرفي سيمنقط منين وا-جوتخف يوكمتا بهكداس آيت كاحكم الخضرت صلى الله عليه ولم کی حالت جیات شراف کے ساتھ ہی مختص ہے وہ فلطی پر ہے۔ کیوکہ ياصولى قاعده بكرعموم الفاظ كااعتبار موتاب مذكرمورد فاص كا-صحابة كرام اورتابين عموم الفاظ قرآني سي جت بكرفت رسب-باوجوركيه وه آيتين خاص خاص مو تعول بينازل موئين (اتقان للسيوطي) المطح آيت زير بحث الرجيايك خاص قوم كوي بين حالت حيات رسول لند صلى الشرعليه وسلم مين نازل موتى- نيكن جمال بيد وصف (عاصيان

معائبرام کے زمانیس آج تک اہل اسلام محفورافدس صلی اللہ علیہ سیلم کے رومنہ شرافی کی زیارت اور حضور سے توسل واستغاشہ کرتے رہے ہیں۔ جب حضرت عرفار وق رضی اللہ نقب الی عنہ نے اہل بیت المقدس سے صلح کی تو کعب احبار آپ کی خدمت بیں افر موسے اور اسلام لائے حضرت فاروق عظم ان سے خوش ہوئے اور فرایا۔ کیا تم چاہتے ہو کرمیرے ساتھ مدینہ منورہ چیوا ور آنخصرت صلی اللہ علیہ سلم کی قبر شرافین کی زیارت سے فائرہ الحقاد یحضرت کعب احبار نے جواب دیا کہ ہاں۔ (زرقانی علی الموام ب)

مافظ الوعبدالله هجدبن موسى بن نعمال الني كتاب مصبل الظلام

ك ديم وفارالوفالسمووى اورشفارالسقام للسبى-

مين لكصة بس كم حافظ الوسعيد سمعاني في بروايت على ابن ابي طالب صنى الله تعالى عند نقل كياب كرسول الله صلى الله عليه والم ك دفن شرف كےنين دن بعد ايك اعرابي سماتے پاس آيا-اس فے اپنے آپ كو قبرشرلف پركراديا-اورقبرشرلف كى كچەملى البخسر بردالى اورعرض كيا-يارسول الله إلى فع مح كيم فرمايا وهم فيس ليا-الله تعالى في برقرآن ازل كياجس بارشاد فرمايا - وكواته مرادة ظلموا الفسه موالة . مَي خِظم كيا يين آپ كياس آيا بول تاكد آپ مير حقين طلب مغفرت فرمائين - قبرشرلف سے آواز آئی کہ تھے بخش دیا گیا۔ مندامام ابي صنيف رضى التدتعالي عندس بوايت امام منقول سيكم حضرت الوب سختیانی تابعی آئے جب دہ رسول الدصلی الله عليه ولم كى قبرشرلف كونديك بينج تواينى بيني قبله كى طوف اورمند حفوراند صلی اللہ علیہ والم کے جبرة مبارک کی طرف کرلیا۔ اور روے - توسل کی ديكر شاليس عنقرب ندكور مونكى-انشاراللرتعالى-فيل سي جنداداب زيارت بيان كن جاتي بي-زائرين كفا كمان كولمح ظركمين-ا- زائرین کومناسب سے کرزیارت رومزیر الف کے ساتھ مسجدنبوی کی زیادت اوراس میں نازید صنے کی بھی نیت کرس۔اگر مجردربارت کی نیت کریں تو اولی ہے۔ دوسری بار اگر موقع لے توہردو ك دقار الوقار جرز ثاني و ملاح

كينت كري-

۲- مریزمنوره کے راستیں درود وسلام کی کثرت رکھیں۔
۳- داستے میں مساجداور آنا رسٹرلفنے جو رسول الترصلی التی علیہ وہم سے
منسوب ہیں ان کی زیارت کریں اوران ہیں نماز بڑھیں۔
۲- حب مدینے منورہ کے مکانات نظر آنے لگیں تو ہیاس ادب پیدل

ہ عجب میند منورہ کے مکامات کطرا کے کلیں تو بیاس ادب پیدل ہوجائیں اور درو دوسلام مجمعیں اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے بادال ہوکو عسل کریں اور تبدیل کباس کر کے خوشبولگائیں۔

۵- پیلامبربنوی میں داخل ہوکردورکوت تحیۃ المسجد کھردوگا در مشکراد اکریں کرالٹارتعالی نے لینے جبیب پاک صلی الٹارعلیہ والم کے درواز پر مہنجا دیا۔

ابنی بیطی قبلہ کی طوف اور منه حضور کے چرو مبارک کی طرف کریں۔ اور حالی ابنی بیطی قبلہ کی طرف اور منه حضور کے چرو مبارک کی طرف کریں۔ اور حالی مبارک کے قریب کھوے ہو کر نہایت ادب و خشوع سے سلام عوض کرلی اور اگر کسی دوست وغیرہ نے حضرت نبوی میں سلام کھیجا ہو تو اس کی طرف سے سلام کہنچائیں۔

ع حضنوراقدس صلى الله عليه ولم كسلام سے فالرغ بهوراكي فقر ابنى دائيس طوت كوم كر حصرت صديق اكبر رضى الله تعالى عنه كى خدمت يس سلام عوض كرير - بيمراكي الحقد أور دائيس طرف كوم كر حضرت عرفاله مضى الله تعالى عنه كى خديت بيس سلام عوض كرير - ٨-بعدادان ابنى بيلى جگريرسول الترصلي الله عليه وسلم عجرو مباك كا من كوف بوكردرودوسلام عوض كري - يوكنابول سي توبرك محضور عليالصالوة والسلام ك وسيله سے دعا مانكيں-٩- ايام قيام مدينه منورهيس نماز فرض بويانفل مسجد تبوي مي مطعاكل ١٠ مسيرة بايس جاكر نماز رفي صيل اور آنخفرت صلى الله عليه وسلم آثار شرلفيه وديكيمزارات كي زيارت كري-صيفالتشرالهال كالبحث بعض اوك ابنياركام اوراولياروشدارعظام كمشابدومقابرى فر سفرك وناجائزة قرارديتي بس اور صديث التث المحال كوبطوراك بيش كرتيب وبابيك مورث اعلى انتميه القطف الفاظس فتولى ف دیاکر حفنورسیدالرسلین صلی الله علیه وسلم کے روعت شرفین کی زیارت كے تصديس سفركونا سفر معصيت سے صبي نازقصر دكرني جاستے۔بنا بریں زائریں کے علادہ فرشتے بھی جو سرروز صبح دشام آسمان سے اتر روش مشرلف يرصا عزاوت اور درود مشرلف وصحبي اسي معصيت بين مبتلا مين - يحضوررسول ارم صلى المترعلية والم كى جناب بين كال درج كى ابنتميرك اسفتوك سيشام ومعرس طافتند بربابهواشايك نے ابن تیمیے کے بارے میں استفتار کیا - علامربان بن الفرکاح فزاری نے قریرًا چالیس سطر کا مفتول کھر اسکافرنتا یا۔علامشاب بن جبل نے آن A-6

سے اتفاق کیا معرس ہی فتوی نداہ ہے اربعہ کے چادول قضاۃ پر چیں کیا۔ بدرہن جادہ انفی نے اکھ دیا کہ فقی بینی ابن تیمیہ کو ایسے فتا اوی باطلہ سے بزجر والد بیخ منع کیا جائے۔ اگر باز نہ آئے تو فید کیا جائے جھر بن الجری انضادی حفی نے کھا کہ اسی وقت بلاکسی شرط کے قید کیا جائے ۔ محمد بن انفیادی سے کھا کہ اسے اس قسم کی زجر والو بیج کی جائے کہ ایسے مفاست باز آجا وے ۔ احمد بن عمر مقدسی منبلی نے بھی ایسا ہی کھا۔ نیتج بیہ واکد البی شعبان منت میں دمشق میں قلعہ بی قید کیا گیا اور قید ہی بین باذیق قرائی اسی منت میں دمشق میں قلعہ بین قید کیا گیا اور قید ہی بین باذیق قرائی اسی منت سے انہوا۔

مدیت زیری می بخاری کے باب فعل الصلوۃ فی مجدمات والمینۃ میں بروایت ابوم ریرہ وارد ہے جس میں مکورہ کر رسول الترصی

التُعليه ولم فقط الداء

لاتشد اله حال الاالى ثلث كاوت نباند صوائي گريني عرد مساجد السواه و معدد مول و معدد مول

اورباب مبرميت المقدس من برواميت الوسعيد فدرى برين الفاظ مذكور ب- الاقت الم حال الا الى ثلث مساجد مسجد العرام والسجد الاقتصى و مسجدى - اسى طرح المام سلم في مديث الوم ريره كوباب فضل المساجد لثالث من الوروديث الوسعيد قدرى كوباب مقالم أة مع محرم الى السيعت المسقيل في الروعي ابن نفيل بحكم الماسكة وي - مدها

الج وغيرهيں ذكركيا ہے۔ حديث الوسعيد ضدري مشكوة شركين بيں بالمباجد دمواضع الصلوة ميں مذكور ہے۔

مخلف الواب يرنظروا لن سعلوم بونام كم مديث زريجت مي بنبت ديرساجد كمساجد ثلاثين نمازى ففيلك بيان ہے۔ کیونکہ بنینوں ساجدان فضائل سے خنق میں جدوسری مجدول مينسيات بات- لنزاس مديث كومشابدومقارس كوئى تعلق منیں-اس معاکم انبات کے لئے ہم وہوہ ذیل میش کرتے ہیں-وجاول-مديث زيجيت مي استثناء فرغ ب- يساس ك لخ السے عام ستنظمنه كى نقرير كى حزورت سے جومتنظ اورغروشال مو-اورستن سين سبت قريب ركتام و-جيساكرنوع فردس اور جنس نوع سے - اسی واسطے ماجاء فى الانريد بيں شى اجم يا حبوان كومقدر بنيس رتے بلك رجل ياحد كوفرركرتے س اور ماكسوت الاجتة مي سوت كواور ماصليت الافي المسجد مي في مكان يافي وضع كو مقدر کیاجاتا ہے (مطول وحواشی ایس صورت زیر بحث میں متنظم منابسا بونا جاستج وساجد ثلاثه اورديكرما جدكوشاس اورماجدك سبت قريبركما بو-اوروه سولتے لفظ مسجد كے اوركونى تنين-وجدوم - مديث زير بحث كى ترجم باب بخارى سيمطابقت ور اسی باب کی دوری صدیت سے مناسبت ہے۔ بیمناسبت مطالبت صاف بتاربی ہے کہ مستظمند معدب کیونکہ امام بخاری علیدالرجمانے

ياب معدكم ومدينين نمازى فضيلت كيارين باندها إسب كى بىلى صديث دلانتشدالهال مين مقصودم اجديلانيس نماز كي فيلت بنسبت ديرما جدك ب تاكترجم باب كمطابق بو-بين كما جائك بهلی مدیث میں لفظ صلوة منیں ہے۔ کیونکدم اجدثلاث کی طوف رصل سے مرادان میں نماز کا قصدہے۔اسی باب کی دوسری صدیث بھی حفرت اوم رہے سےموی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ والم نے فرمایا:-صلوة ف مسيرى هذاخيرمن الف صلوة فى مأسواة الاالمسيد الحرام اميري اسم عيدس ماز بمترب ہزار نمازوں مدوسری مجدوں میں سوائے مجدوام کے ازجہ باب كے مطابق ہے- اور مہلی صدیث كے معنی كوظا بركرتی ہے اور لف ہے اس امريكه ادائة تمازيرتضاعف أوابين مساجد ثلاثه كوديكريت ماجدرففنيات محكيونك الاالمسجدالح وامكامستنع مندمساجدي جونبض روایات میں مراحة مذكورے جنافي صحيح سلميں سے عربسي بن المسيب عن ابي هرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة فى مسجدى هذاخيرص الفصلوة فى غيرة من الساجب الدالمسجدالحوامر-اورسلم بيس مريث ميونيس م-سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوة فيه افضل من الف صلوة فيما سواه من المساجد الاسبد الكعبة يس ظامر واكم وييث لاتشد الرحال مي ستنظر مرسوب- الذامساجد ثلاث كيسواد نياكي كسي مجدكي طرف بقصد نماز مفركن المنوع ہے - اور جوكسى اور صرورت كے ليم بو

وهمنوع سيل-

وجرموم - مديث زير جث كي بعض طرق پرم ادو تقصو دكي ليري اورستنف منه كاذكرموجودم -اوروه مندامام احدس ليل مذكوري حدثني هاشمرحد ثنى عبدالحيد حدثني فتصر سمعت اباسعيد الحددى وذكرعنده صلوة فىالطور فقال قالى سول الله صلى الله عليد وسلم لاينبغى للطى ان تشد رحاله الى مسجد يبتغى فيه الصاوة غير السجد الحرام والسجد الاقتصلى ومسجدى هذا السطلان وعدة القارى ترجمه زي فن اسناد) شر (بن وسب) کابیان ہے کمیں سےسنااباسعید خدری کواوران کے یاک طورس مناز كادكرآيا بي كماكه فرايا رسول التُصلى التُرعليه والم شران سواری کے کیا فیے سی سجد کی طرف بقصد تمازنہ باند صحالے چاہتیں سواتے سجدوام اورسجداقطی اورمیری اس سحرے - انتی يس مديث زير بحث كي تفسير مديث بي سي بولكي اوريبترن

فلاصيضمون يربواكه حديث لاتثدارمال مساجدك باليين

ہے۔اس کی روسے ساجد ثلاثہ کی طوت بدیں وَفن سفررنا کہان میں تمازاداكري سے تضاعف أواب حاصل موجائز ہے۔ دنيا كى كساور مسجد کی طوف اس غرف کے لئے سفر زنا نہا سنے۔ کیونکہ وہ درجہ میں متاوى بى كىي كوكسى ير بعتباركثرت تواب ففنيلت بني - بال كسى اورمطلب كے لئے دوسرى مساجد كى طوت بھى مقركرنا جائز بے مثلاً كسى سجدين كونى زرك ربيتين ان كى زيارت ياان سے استفاضه لتے اس مسجد کی طرف سفر کنا جائز ہے۔ اسی طرح کسی سجد کے صنائع غريبكود كيصف كے لئے سفركرنا بھى عموع بنيں ہے-مقابرومشا بنبار كرام واوليات عظام كى زيارت كے ليے سفركنا صديث زير بجب كى تنى كے تخت بيں داخل بنيں- بلكه جائزورشرفع وستحب اورموجب خروركت ہے۔جب والح دنیا کے لئے سفر رنابالاتفاق جازے تو والح آخرت بالخصوص ال مس سے جو اکد ہے۔ لینی صنورسیدالادلین والآخرین امام المسلين خاتم النبين سيدناوموللنا محد مصطف احد مجتباصلي الأرعليه و المواصحابر والمحارومنة فوره كى زيارت كے لئے مفرزا بطراق او الحاز وستحن سے على برام رونى الله تعالى عنم البعين كے عدمبارك سے اس وقت مك مسلمانول كاسى بيكل راسيد-اس كانكار ومافي شقالة کی علاست ہے۔

## خاتمه درسحبث اتنعاثه وتوسل

آئخفرت صلی الله علیه و میله سے بارگا واللی میں دعا کونا مستحن ہے۔ اس کوخم تف الفاظ آوسل واستغاثہ و نشفع و توجہ سے تعبیر کیا جاتا ہے بعض وقت توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ایں ہوتا کہ آپ سے کوئی چیز طلب کی جائے بدیں معنی کہ آپ اس بی شبب پر قادر میں کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں یا شفاعت فرائیں۔ اس کا مطلب بجی حصنور سے طلب دعا ہے۔

حفنورعلبهالسلام سے توسل واستفا شد فعل انبیار ومرسلین علی
نبینا وعلیهم الصلوة والسلام اورسیرت سلف صالحین ہے ۔ اوریہ توسل
حفنوراق س صلی اللہ علیہ سلم کی ولادت شراعیت سے پہلے ۔ ولادیش مین
کے بعد۔ عالم برنرخ میں اور عرصات قیامت میں ثابت ہے جبکی
توضیح ذیل میں کی جاتی ہے۔

ا-ولادت شرفي سے پہلے توسل

جبحضت آدم على نبينا وعليه الصلوة والسلام سے لغرش مرند موقى قواننوں نے آخر كا رايوں دعاكى:-

یارباساًلك بحق معمد العرب بدورد کاراس تجدی الماعفرت لی المعافق می المعافق الم

معاف کردے۔

الله تعالى في ارشاد فرماياكه لي آدم الوفي في كوكس طرح بيجانا - حالاً كم سين في ان كوبدا مني كيا حضرت آدم في عن كيا- لي مرع يرورد كارا جب تذنے جھ کو اپنے القہ سے پیدا کیا اور مجیس اپنی روح پھوٹکی توہیں نے م الصّايا- اورعرش كي بايول بركهما مواد كيما- لاَ الرَّاكَ اللهُ عَدَدُ مُن مُولِ اللهِ يسس جان كياكرتوك اليفنام كساته اسي وذركيا سي جوتر عزديك مجوب تين خلق ب- الله تعالى في فرمايا- كي آدم! توفيع كما -وه میرے نزدیک احبِ الحلق ہیں بچونکہ تم نے ان کے وسیلہ سے دعار مانكى سے ميں نے تم كومعاف كرديا - اگر محدز ہوتے - ميں تم كوب يداند كرتا - (حاكم وطراني) الخضرت صلى الله عليه والم كي بيث سيديدور اليف ديثمنول ب فتح پانے کے لئے دعامیں حضور الورمی کا دسیلہ کیواکرتے تھے جیا نجہ قرآن رئيمس واردى: وكانوامن قبل يستفرعون اوروهاس سيهاكافرول فتح عَلَى الَّذِيْنَ كُفُّ وَ البَورِ عِلا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حافظ الونعيم لن دلائل من عطار وضحاك كي طراق معصفرت إن عباس رصنی الله تعالی عنهما کایه قول قل کیا ہے۔ کہ حضرت محرصلی الله علیه وسلم كى بعثت سے پہلے يهود بنى قرافطرولفنير كافرول يوفتح كى دعا ما كاكتے تع-اوردعاس اول كماكرتے تع:-

اللهمانانستنصرك بحق فدايابهم تجمس بحقنبي اعي دعا

## النبى الامي ان تنصرناعليهم المنتسب كرتوم كوان رفتح دي اور فتح یایا کرتے تھے۔ (تفسیردرمنتورلسیطی) ٢ - حيات شرليف مين توسل

صحابة كرام رصى الله تعالى عنهم الخضرت صلى الله عليه ولم كيات شركف مين ديكر صاحات كي طرح آپ سطلب دعامطلب شفاعت قیامت یاطلب دعارمففرت مجی کیا کرتے تھے۔ مرف چندمثالیں ذیل مين درج كى جاتى بين - اكرزياد مطلوب بول توستفارالسفام كامطالع كيج

اعن الس من الله فعالى حفرت الس رضي الله تعالى عن روایت ہے کہیں نے نبی ملی اللہ عليه وسلم سعون كياكه آب ديات کے دن میری شفاعت فراد یجئے۔ فراياس كردونكا ين فيعوض يارسول الشارئيس آب كوكها أفيوزر فرمايا يبل مجص مراطير دهوندنا سي عن كيا- أكريس آب كود بان ياد فرایا کر عیریزان کے پاس ڈھونڈنا۔ س نے عون کیا اگرمیزان کے یاس آپکونہاؤں -فرایا آو کھرومن کے ياس مجھ ڈھونڈ نا-كيونكه ميں ان

عنه قالسالت النبي صلى الله عليه وسلمران يشفعلى يوم القيمة فقال انافاعل فقلت يارسول الله فاين الهلك قال اطلبنى اول مأتطلبنى علىالصراطقلت فأن لمر القك على الصراط فالفاطلبني عندالميزان قلت فأن لوالقك عند الميزان قال فأطلب عندالحوض فأنى لااخطهانة الثلث المواطن رمشكوة شربيت كوله

ترمذى-بابالحوص والشفاعة) تبن جابول كون تعفورول كا-٢ يحضرت سوادبن قارب رسول الترصلي الترعليد سلم كي ضرمت مين ايان لا تي و يو و كون كرتين: وكن لى شفيعًا يوم لاذوشفاعة اورآب مر مضفيع بنير حرف بواد عِفْن فَتِيلًا عَن سوادبن قارب بن قارب كوكو تى شفاعت كرف الا (استيابالبن عبدالبر) فراتعي فائده نديهنيا سكے گا-الم حفرت عبدالرحمان عوف حسب عادت تجارت كے ليئي ميك ہوئے تھے۔آپ کی غیروا فزی میں نبی صلی اللہ علیہ والم مبوث ہوئے ویکل بن عواكن حيري في سن كراين ايمان كالظارات فارس كيا-وه الثفار حضرت عبدالرحمل كى وساطت سے ضدمت اقدس ميں ارسال كئے ان میں سے دوستعریباں:-الشهدبالله مرب موسى مين الله كقهم كما تابول وولئ كارب، انك ارسلت بالبطاح كآب ادئ كمين مول بنارجيج كيبي فكن شفيعي الى مليك بس آبير يضفيع نبي اس ادشاه كي طون جوفلائق كونكى كى طرف بلا تاہے۔ يدعو البرايا الى الصلاح المنفرت صلى الله عليه ولم نع بداشعارس كرفرايا :-الله ورو بالك حميري بماني فوال اما ان اخاحد يرمن خواص مومنين سے بيں -اور عض مجمرايال لانے المؤمنين وسبمومن بى والحبي عالكالمانون فيعينين يما ولميرني ومصدق بي وما

شهدن اولیک اخوانی اورمیری تعدیق کرنے والے مالانکہ وہ حقًا (اصابه ترجيع علان - نيز مير عياس ماضرنيس موتے - وحقيقت كزالعال-سادس-والمهم ميسير العالى بين م يحفرت ماذن بن عضوبه طائي خطامي عمال كي ايك بتي مي ایک بت کی ضورت کیا کرتے تھے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ سلم کی بہت کی خبرس کرفدمت اقدس میں مافرہوئے اوراسلام لاتے۔ آپ نے باركاه رسالت مين ابني فجاعتد اليول كاذكركيا اورطالب دعابوت حياني حضورا فدس صلى الشرعليه والم كى دعاكى ركيت سے ده ردائل مدالفنال

ه حضرت عثمان بن صنيف صحابي كابيان بي كدايك نابينا بعفر خلا

ہوگئے۔اس بالے میں آپ نے پراشعار کھے ہیں:-اليك سول الله حششت مطيتى يارسول الله اليس في المناقلي المناسكي تجرب الفياق مى عان الحالمج طون دور الأجوعان سعرج تك لتنفع لى يأخيرهن وطى الحصا بيابان كيط كرتي تي تاكر آبيري فيغفى لى ذنبى والرجع بالفالح شفاعت فراتين اليهترين المنيك جهنوا في ستكريون كويامال كياييمرا ربيركاكنا يخش معاورس كاية ہوکراس کروہ کی طوف جاؤں جے دین سيس الله ك واسط كناركش

العصرانب في الله دينهم فلارأيهمرايي ولاشرهم شري (اصابح الهطراني وسيقى وغيرو- نيز استيعاب ابن عيدالبر ہوگیا۔پس ان کی اے میری اے بنیل ورندان کا طریق مراطرات ہے۔

صلی الله علیه ولم کی ضدمت میں ما عزم ہوا۔ اس نے عمل کیا کہ آپ لللہ سے دعا فرائی کہ وہ مجھے عافیت بخشے حضور نے فرایا کہ اگر توجاہے،
میں دعا کردیتا ہوں۔ اور اگر چاہے تو صبر کر مبر تیرے واسطے اچھاہے
اس نے عرض کیا کہ فداسے دعا فرائیے۔ آپ لے اس سے ارشا دفرایا
کراچھی طرح دعنو کر کے یوں دعا کرتا:۔

یاالتارایس تیری بازگاه میس موال کرتا مهول اور تیرے نبی بار حمد کا دسیله پیش کرتاموں - یا محد ایس نے اپنیار کا کی بارگاه میں آپ کا دسیا بہیش کیہ اپنی اس عزورت میں ناکد دہ لوری مجد

الله مُ الذي المنطقة والتوجم الله من الله من المنطقة المنطقة

ك وفارالوفارجزرثاني مناس

كرّنا تفا-ايك روزآب في مجمد سے فرمايا - سك رمانگ ميں نے عرض كيا-استلك مرافقتك في الجند سين آب سي بمشتين آبكاسا هالكمابو آپ نے فرایا کہ برمتہ بہت بڑا ہے۔ کھ اور مانگ حضرت ربعے نے وال کی کہرامقصود توسی ہے جوعون کردیا۔ آپ نے فرمایا کہ (اس مقصد حصولين) توميري مددكر-بين طوركد نمازبهت يرهاكراورسيدوي دعاكياكر رمشكوة بحوالمسلم-كابالصائوة-باب السجود وفضائم الب يركبين وسش كرونكا- تونجى كجه كياكر-اننعة اللمعات بين اس عديث تحت يس ہے-وازاطلاق سوال كرفرودسل (بخواه) وتخصيص ذكرد بطلوب فاص معلوم عي تودكه كالهمديد سيب وكرامت اوت صلى الله عليه وللم مرجي خوابد مركرا خوابد باذن بيودد كارخود بدبد س-وفات شرافي كيد توسل وفات تزلون كے بعد بھى آپ كے اصحاب كرام رونى الله تعالى عنم مصائب وتروب وماجات بين آپ كويكاراكرت اورآب سےاستنا تركيا كرتے تھے۔ديكھوامتاروبل:-١- صاحب وابب لدنيه بجواله ابن منير لكصفي بي كرحب رسول المند صلى الترعليه ولم كاوصال شرفي بهواتواس صدمه سے آب كے اصحاب كرام كاعجب حال بوريا تفاحضرت ابوبكرصديق رصني الشرتعالي عذرو ہونے مافر اور عنوراقدس صلی اللہ علیہ سلم کے چرو مبارک سے كيراالفاكرون عن رق لكه: موان موتك كان اختيارًا الرآب كي وت بين تمين اختيار دياجاتا المحد النفوس الحكال توجم آب كي موت كم ليخ ابني جاني تا المحمد عند ديك ولنكن كرديت ميافد النخ يدورد كاركم ياسمي الكاد من بالك من بالك من بالك من المحد المحد

٢-وفات شراف كيتين دن بعداع اني كا قبرشراف يرحاضر بونااد آپ سے توسل کرنا بروایت علی ابن ابی طالب رصنی التدعنه بیلے آچکا ہے۔ ٣- مالك الداراوي من كرحضة عمرفاروق كوزما في معطراً ایک شخف (بال بن مارث صحابی) نے رسول الله صلی الله علیه و عمی قرشرلف يرحاضر موكراول عرض كيا- يارسول الله! ابني امت كيلا إرش كى دعافرائيں - دہ لاك مورى بے - رسول الله صلى الله عليه ولم نے خواب س اس شخف سے فرایا کہ عرکے یاس جاکرمیراسلام کہواور بشار دوكمبارش موكى-اوريهي كمددوكرزى افتيادكرے-استخف نے مافر موكر خردى حضرت عرصى الله عنديس كردي يهركما- العرب كوتابى نىيى كراس چريين كرجس سيس عاجز بهول - (وفارالوفاء بحوالتهبقي وابن ابي شيبها

٣- ایک سال مدینه منوره بیس مخت قطریا - لوگوں نے حفرت عائشہ رصنی الله تعالی عنها سے فریاد کی حضرت ممدوم نے فربایا کہ مرول الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی کی قبر شرافیت بی حاضر الاوراس ایک روشندان آسال کی طرف کھول دو۔ تاکہ قبر شرافیت اوراسان کے درمیان تھے جائل ا

ندیے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا یوب بارش ہوئی اور گھاس اگی ۔ اور اون ایسے فربہ ہو گئے کہر بی سے پھٹنے گئے ۔ اس سال کوعام افتق کہتے تھے۔

علامة قاضى زين الدين مراغى فرات بي كرقحط كو وقي شدا كالحدون إس وقت تك الل مدينه كاطريق بعد وه قبير خطر ارمقد مرك اسفل ميں بجاب قبله كھول فيت بي اگر جي قبر شركيب اور آسمان كورميا جهت مائل دم بي سيخ علام سمهووى (متوفى الله مه) كھت بيس آر بكل الله مائل دم بي كام يون مائل دوا آله الله مائل والله مائل مائل مي مركز ومقصوره مي اس كاوه دروا آله بي محمول ديت بي اورو بال جمع بوتے بيت -

۵-ابن جریطبری مراسی کے واقعات میں بالاسناد نقل کرتے ہیں کہ حضرت عاصم بن عمرفاروق رصنی المتر عنہا سے روایت ہے کہ ایک سالے عقر عمرفاروق رصنی المتر عنہ کے زطانے میں امراک باراں ہوا۔ مواشی لاغ ہوگئے۔ اہل بادر میں سے قبیل مرینہ کے ایک اہل خانہ نے لینے صاحب رحمت بلال بن حارث صحابی سے کہ کہ میں غایب درجہ جن کلیف بلال بن حارث صحابی سے کہ کہ میں غایب درجہ جن کلیف

الم سنن دارى - باب ما اكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه ولم بدروة -على قاضى نين الدين الو بكربر حسين بن عرعتما فى مراغى نزيل مدينه منوره (متو فى سندرو) قى مدينه مؤده كے حالات بين اپنى كاب تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار البحرة لكھى ہے جس تحريف عليم المحالة على المحتال على الله على المحتال ا

ہے۔ قومانے واسطے ایک بری ذبح کر۔اس سے کما کہ بروں میں مجدر یا منیں-اہل فانداصرارکرتے رہے۔ یمال تک کداس نے ان کے واسط ايك بكرى ذبح كى حب كمال اتارى توسرخ بديال دكماني دين -اس ي وه يكارا في المحداه الخ رماييخ الام والملوك بزرابع وسمع كالراشي وحفرت الوعبيده بن الجراح لفنسرين سيحفرت كعب بضموه کوایک ہزارسوار سے کوفتے حلب کے لئے روانہ کیا اور فرمادیا کس اتمار بیجی آرام ہوں۔ اُدھر بوقنا ماکم ملب کواس کے جاسوسوں نے خردی كوب ايك بزاركى مبعيت كے ساتھ متمانے شركى فتح كے ادادہ سے مربعين اوروه شرسے يوميل كے فاصلى يہيں- يوقنانے الشكركوتيار كرك آدها ليغ ساله ليا اورآدهاكمين كاهين مقركيا جبحفرت كعب كى نظر اوقا كے الكر بريلى تولينے اللكر اوں سے كما كرمير الذاره مين ويمن كالشر النج مزار مع جس كاتم مقابله نهيس رسكة غوض قابله ہوا۔ یمال کے کمسلمانوں کوفتے میں کا یقین ہوگیا۔ مراسی اشایں كمين كاه سے يوقنا كالشكر آباء جس كے سب سے الكر اسلام كاايك فرقد مجا كف لكا- دوسر عفرقه فالمركبين كامقابله كيا يتيه افرة حقر كعب كي ما ته تفاجوملانوں كے ليے رائے بي عقد اوران بچانے کے لئے کوشش کرہے تھے اور گرداوادیتے ہوئے یوں پکار

يامحديامحمديانصرالله يامحدايامحداالعافرت الني

انزل-یامعشرالمسلین انبتوا نزول فرا- کے مسلمانوں کے گوہ انماھی ساعة ویاتی النصرو نابت قدم رہو یہی ایک گوئی کا انتم الاعلون (فتوح النام مطبوط مرد آنے والی ہے - متما راہی اول مرد مرد خزداول ملک اللہے۔

یااللہ اہم اس نی صطف درسول مبتی کے درسول مبتی کے درسالہ سے مفار تے ہیں کہ جن کے درسالہ سے مفارت آدم کی علاقہ مات جو گئی کہ آدم دران کی خطار مات ہوگئی کہ آدم دران کی خطار مات ہوگئی کہ آدم دران کی خطار مات ہوگئی کہ آدم دران کی خواد دران کی خواد دران کی کرونے آسان کرف اور بعید کو زور کی کرونے آسان کرف اور بعید کو زور کی کرونے

الله مانانتوسل بعن الله به الله مانانتوسل بعن الله به المصطفى والرسول المجتبى اللذى توسل به الدم فاجيب حموته وغفه مناطقة على معلى على عبد الله ميد واليد

اصعاب بنيك بالنصر الك اورلين بى كاصحاب كى مدفع سميع الدعاء- معرف بين قوما كاسنن والله اس كے بعد حفرت على نے عبد الله سے فرما ياكم اب جائيے الله

تعالى حضرات عمروعباس وعلى وحسن وحسين والدواج رسول التدكي دعاركو ردنة كركاكيونكه انهول فالتدكى باركامين اس نبى كاوسيد يكواب

اكرم الخلق بن- (فتوح الشام جزاول صف)

٨- ابن السني (متوفي الماسيم) كي كتاب يسبينم بن صنف سعروايت ہے کہ اس نے کہا۔ ہم حفرت عبداللہ بن عرومنی اللہ عنہ اسے یاس تھے۔ ان كاياوُل سوكيا-تواكشخص لخان سے كماكمآب ياد كيجة اس كوجوآب كنزديك مباوكول سي باراب-اس يحضن ابن عرف كما - يافر-بس وياآب بندس كهول دئيے گئے ۔اوركتاب ابن السني بي ميں مجالات روايت مع كرحضرت ابن عباس كياس ايك شخص كاياول سوكيا-آپ نے اس سے کہا۔ تُویاد کراس کو چھے مب لوگوں سے پیاراہے۔ برنکر اس كے كما - يا محرد يو كمترى اس كے ياؤں كى فوابيد كى جاتى رہى - ركتاب الاذكارللنووى صصرا بحضرت ابن عمرك ياؤل سوجان كى روايت الاب المفردلين ري مسالين کھي ہے۔

٩-ايكستحف كسى حاجت كي كي حضرت عثمان بن عفان رصني الله تعالیٰعنہ کے پاس آیا کرا تھا۔ مروہ اس کی طوف متوجہ نہوتے اوراسکی حاجت برغور نه فراتے - وہ ایک روز حضرت عثمان بن صنیف سے ملااور

ان سے شکایت کی حضرت ابن حنیف نے اس سے کماکہ وصنور کے مسجدیں جا -اوردوركعت يرهكريول دعاكر -اللهمان استلك واتوجداليك ببيك محمدنبى الرحمة بأمحمدانى اتوجهبك الى ريك آن تقضى حاجتى ریمال اپنی حاجت کا نام لینا) اس نے ایساہی کیا۔ پیروہ حضرت عثم<sup>ان</sup> بى عفال رصنى الله عند كے درواز بيرماض وا-دربان آيا اوراس كا المحقه يكوكرا ندرك كيا حضرت عثمان عنى في اسه ليني رار فرش ريشهايا-اور دریا فت حال کرکے اس کی حاجت پوری کردی۔ بھرارشا دفرمایا کہ لتنے داولس اس وقت تم لے این مطلب بیان کیا۔ آیندہ جو حاجت متیں ييش آياكرے بمالے ياس آكر شادياكرو-وه وہال سے رخصت بوكراين صنیف سے ملا اوران کا شکریراد اکیا کہ آپ نے ایسی ایھی دعابتانی- این منيف نے كما كمئي نے اپني طوف سے نہيں بتائى - ايك روزمين ربول الله صلی الشعلیہ وسلم کی خدمت میں ماضر تھا۔ ایک نابینانے اپنی بنیائے جاتے رہنے کی شکابیت کی۔ آپ نے فرایا۔ اگرتم جا ہوسی دعا کردیت بهول - ياصبركرو-اس فيعون كيا-يارسول التراعي بسك شوارى ہے۔کوئی میراعصا پکرانے والا منیں۔آپ نے فرمایا کرد دگا زارکے يه دعاير صنا-اللهم اني استلك واتوجداليك بنبيك محمداله ابن حنیف کابیان سے کہم ابھی بیٹھے ہوئے تھے کروشخص آیا۔گوامکو كوني كليف بى نبونى تقي-

اله وفارالوفار جزرتاني صبه

اس قصے میں خود حضور رسول الله صلی الله علیه ولم نے نابینا کو طراق توسل تعلیم فرایا ہے ۔ یسی طراق ایک صحابی سکھا رہے ہیں۔ اور سیمل تج تک امت بن جاری ہے۔اس روابیت کوطرانی فے مج کبیس نقل كياب اورام مبيقي نے بھي روايت كيا ہے۔ ١٠ ينتم بن عدى نے ذكر كيا ہے كه بنوعا رقبيلة نا بغرجعدى بجري كھيتول ميں مواشي جيا ياكرتے مخے يحضرت عثال عني رضي الشرعند نے حضرت ابوروسی اشعری کوان کے طلب کرنے کے لئے کھیجا۔ النول نے الدموسي كوديكيتي بي إن آوازدي - يا آل عام! يس كرنا بغرجيدي في ي قوم كے ساتھ نكلا- ابويونى نے اس سے بوچھاكة مكس واسطے نكام ؟ نابغه نے جواب دیا کوئی نے اپنی قوم کی دعوت قبول کی ہے۔اس بر ابوموسی نے البندکو تا زیا سے لگائے۔ نا بغرنے اس بار سے میں یہ اشعار فأن تك لابن عفان امينا ارتوابن عفال كاامين ب فلم يبعث بكالبرالامينا تواس نے تھے مربان اس مند جھیا العقرنبي كاورآب كي وصاحب كى ويأقبرالنبى وصاحبيه الاياغوثنا لوتسمعونا ديكينا العبمال فيادرس إكاش (استيابالابن عبدالبري حضرت نالغة جعدى رضى الله تعالى عنه صحابي بس-آب خصر ابوميني الثوى كة تشدد كاستغاثه آخفرت صلى الشرعليه وسلم اور حز الو كروحضرت عرضى الله تعالى عنها مي كياب اورياغو ثناكه كربكارا سب-

اامِتِم كبرواوسطى بروايت انس بن الك منقول ہے كرجب حفرت على درتفى كى والدہ فاطم منت اسدكا انتقال ہوگيا تورسول لله صلى الله عليه ولاء فاطم منب اسكا انتقال ہوگيا تورسول لله بعدم بری ال الله تجديد رحم كرہے - اوراس كى تعرب كى اوراس إنى تعرب كى اوراس إنى تعرب كى اوراس الله عرب فنا يا - پوحضور نے حضات اسام بن زيد - ابوالوب الفارى عرب خطاب اورا يك سياه فام غلام كو بلايا - انهول نے قرکھودى - عرب كى تك بينچ تو خود حضور نے ليد اپنے دست مبارك سے كودى اورات اس بي ليد كئے - بيرلوں دعاكى -

یااللہ امیری مال فاطر بنت اسکو بخش ہے اوراس پراس کی قبر کو کٹادہ کرہے بوسیلہ اپنے بنی کے اور ان بیوں کے جو چھے سے پیلا ہے نا ہیں کیونکہ تواریم الراحمیں ہے۔

اللهماغفرلاق فأطمت بنت اسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والانبياء الذين من قبلى فأنك الهم الراجين دفارالوفاجز ثان معم

مع عربن سيبر فعيدالعزيد بن عرائ سيفل كيا ب كرشي صلى الشرعيب وملم از بانخ افخاص كي قبول كه اوركسي كي قبرس نهيس الرب - ان پائخ ميس تين عورتس اور دوموس مير آفضيل حضرت خديجة الكبرى - عائشه صداية كي والده ام رومان حضرت على كي والده فاطرينت اسد - ابن خريجة اورعبدالمثرين منم مزني ملقب بدو الجادين رضي الله قالي عنم الجمين - وفار الوفار جزر افي صك

جب آنخفرت صلى الترعليه ولم جين مين ابوطالب كي كفالت بي تط توابوطالب كى زوج فاطمينت اسد ف كملا فيلا فيس آب كاخال خیال رکھاتھا۔ یہاسی احسان کا بدلہ تھا کہ آپ نے فاطمہ کو اپنی چادریں كفنايا تاكماتش دورخ سي مفوظ يهم - اورآب اس كى لحديس ليط كمة تاكه اسے داحت وآدام مع ـ يروايت نظر رُحِي نبيك حيات شراعيي توسل كى دييل ہے-اورنظرية الانبيارالذين من قبلي بعدوفات توسل كى صحابرًام رضى الترفينم كے بعد آج مك يرتوسل واستفا شجاري، اورتا قيامت جارى ميكا حضرت الممالالمسيدنا الوصنيف نعمان بنا تابعي كوفى رصنى الله تعالى عنه اينا حال يول عرص كررسيم بين العربادات اس تصركة الحياس يا ياسيدالسادات جئتاقاصيا ارجو رضاك واحتى بحاك بول يمي آپ كي توشنودى كا اميدواراور انت الذي لولاك ماخلق اوء الميك سروزارس ساء كرسمول - آكي كه ه كلاولاخلق الولى لولاك مقرس ذات به كدار آن موت توكيم كوراري اناطامع بالجود منك ولريك بيلزم واراور ذكوئى خلوق بيداموتي مآمج جودوكم كالبيدوارمول-آكيسوا فلقت لابى حنيفتر فى الانام سواك مين اوصيفه كاكوني مهاراسين- (انتهى) (قصيده لنماينه) حضرت ايوب ختيانى تابعى كوتسل كاذكربيك آجكاب الممالك رحمة الترعليد في خليفه منصور عباسي كوجوط لق دعابتايا اس بي مي توسل

بالنبي ملى الله عليه ولم ب جبياكم اوپر مذكور موا-اعرابي كاقصدر حب كوائمه ني عتبي سي نقل كيا ب جارول مذب علمار نے مناسک میں ذرکیا ہے۔ اوراسے آداب زیارت میں شارکیا ہ ابن عارف اسے اپنی تاریخ میں اور ابن جوزی فے مشرالغ ام الساکن الی الشرف الامكن بيس بروايت محدين حرب بالى اس طرح لكها سي كرعتبي في كه كوئس مدينيس داخل موا- اوررسول الله صلى السُرعليه ولم كى قرشافية كى زيارت كرك حفورك سامنع بينه كيا-ايك اعرابي ف اكرزيارت كى اوريون عرض كيان ياخرالوسل الشيف آب يرابك سيى كتاب نازل كي-جس يول ارشاد فرايا، اوراكريه لوك حبق قت كابني جانول وكواته في الخظائمة القسهم جَاءُوْكَ فَاسْتَخْفَرُوا اللَّهُ فَي ظركتين آي ياس آتاورفدا اسْتَغُفُ لَهُ وَالرَّسُولُ لَوْجَلُ و سَخِبْسُ اللَّهِ اور سِغِرال كِيكَ بخشش ما مكتا-توالله كومعاف كي اللهُ تَقَابًا تَرجِيًا ٥ رنسار-عو) والامربان ياتے-میں آپ کی خدمت میں آپ کے برورد کارسے گنا ہوں کی مفرے طالب اورآب کی شفاعت کا امیدوارین کرحاضر ہوا ہوں " بھراس نے رور ساشعار رفع: ياخيرمن فنت بالقاع اعظم العرب بترجى كيليان مال من وال ك مدين عبيدالله بن عروبن عادين عروبن عتبين إنى سفيان صخرب حرب امتوفي مسالة

خطاب طيبهن القاعوالاكم يراكل وشويوسيدا وراوني زميني مكتين نفسى الفداء لقبرانت سأكنه ميرى جان اس قرر فدا جميل بساكنين فيللعفاف وفيه الجود والكم اليس بكيركي واواس بي ووكوم م-بعدازان اس اعرابي في توب كي اور طلاكيا - مُن سوكيا تومي في رسول ملد مسلى التعليبه ولم كونواب مين ديمها كه فرايسي يدتم اس شخص سے ملواور اسے بیارت دوکہ اللہ نے مبری شفاعت سے اس کے گنا و معاف کرنے ميري آنگه كھلى تومين اس كى تلاش بين كلا - مگروه نه ملا -قصة اعراني مين حوايت قرآن مذكور مع - وه بانف ق مفري نبت يول ہے۔اسی طرح قرآن رکم کی آیت ذیل سے بھی توسل نابت ہے:۔ كَايَتُهُا الَّذِينَ الْمُنُوااتِّقُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله وَالْبَعْوُ [الْيُهِ الْوَسِيلَة وَ اس كَافِ وسيار وهوندواوراس كى راەس جادكرة تاكتم فلاح ياز-جَاهِدُوا فِي سَبِينِلِهِ لَمَكَ كُمُ تَفْلِحُونَ ٥ (مائده-ع٢) اس آبیت میں خداکی طرف وسیلہ ڈھونڈے کا حکم ہے۔ وسیلہ سےمراد خواه فاص خف مو ياعمل صالح - بمرصورت توسل بسيدالسل ثابت ہے۔ كيونكه اشخاص كى طرح اعال صالح كفي مخلوق اللي بين صبيها كمآيه والله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (الله فيبداكياتم واورتها يعل و) سعظام -رسول الترصلي الترعليه والم كاشرف الخلق واكرم الخلق وافضل الخلق بلح

ول وفارالوفارجورثاني صالم

میں کلام ہنیں بیس آپ اشرف الوسائل واقرب الوسائل الحالی الله ہیں۔ المذا آپ سے توسل بطراقی اولی جائز و تحس ہے۔

فنقر تو که ابنیائے کرام علیهم الصالوۃ والسلام اوراولیائے عظام فی التار تعالیٰ عنم سے توسل واستغافہ سخن ہے۔ اور یہی ندیب اہل مندی ہیں ہے۔ ہیں مرب اہل مندی علام ابن حلح مالکی (متو فی سے میم بیال حرف علام ابن حلح مالکی (متو فی سے میم بیال حرف علام ابن حلح میں اللہ میں تیارت قبول ہیں ہومتشددین میں شار بہوتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب مرفل میں زیارت قبول کے بالے میں ایوں تحریر فرماتے ہیں:۔

يمرزازابني قضائه حاجات اوراين كنابول كي خشش كيلت ان قروالول يعنى الم صالحين توسل راء يجر انى ذات كيلية ادراين والديم شائخ واقارب وابل مقابرك لفادرا مردوں اور زندوں کے لئے اورقیا عكان كاولادك لخاورية غائب بحائيول كيلة دعاكرے اور ال بل قبور كياس الله تعالى سے عاجزى وزارى سے دعاكرے اوربار بارانكوالطرتعالى كے تقرب كاوسيله بنائ كيونكمالترسجانة وتعالى فانكو ثميتوسل باعل تلك للقابر اعنى بالصلعين منهم فقضاء حوائيه مومع فرة ذنوية ثميلا لنفسه ولوالديه ولمشائخه ولاقاربه ولاهل تلك المقابر ولاموات المسلمين ولاجياهم وذريتهم الى يوم الديث لن غاب عنه من اخوانه ويحار الى الله تعالى بالدعاء عنهم ويكثرالتوسل بصمالي الله تعا الانهسيعانه وتعالى جتأا وشرفهم وكرمهم ونكمانفع

بركزيده بنايا اوربزرك بنايا اوركراي بنايا لين جوطح اس في ديناي الكوذرابيس فائدة بينيا يآخري كونى ماجت جاب اسمياستك أن كياس جائے اوران سوتول كركيونكدوه الشرتعالى اوراسك بندول كے درمیان اسطیس اور شرعين ثابت وعلم بي كدان يرالله تعالى كى كتنى توجدو مرانى ب اورده كثيروسشهورس اورشرق وفر سي المارواكاروري سي الكي قرول كي زيارت كومبارك سمجعة ليهيس اور ظاہروباطن میں ای برکت محسوس کھےتے يهيس المم الوعيدالطرين فعالجمه التالين كتاب سفينة الجاة مراه لكيفين الماماب بصارواعتبارك نزديك يامزابت معكممالحين كى قبرول كى زيارت بغرض تبرك و

بهم في الدنيا ففي الأخرة آكثر-فهن المادعاجة قلينهب اليهم ويتوسل بهم فأنهم الواسط تبين الله تعالى وخلقه وتدانقه فالشرع وعلمما لله تعالى به من الاعتناء وذلك كشيرمشهوم ومأذال الناس من العلماء والاكاركارا عن كابرهشرقًا ومغريًا يتركون بزيارة قبورهم ويجب ونبركة ذاك حساومعنى وقدذكر شيخ الامام ابوعب الليب النعمان رحمالله في كتاب السشى بسفين والنجاة لاهل الالتجاء في كرامات الشيخ ابى النجاء فى اثناء كلام على ذلك ماهذالفظر تحقق لذوى البصائروالاعتبار

141

حصول عبرت ابندی شنے کی کو کہ الحین کی برکت ال کی موت کے بعد اسی طرح جاری ہے دجیسا کہ ان کی زنگ میں تھی ۔ اور اندین میں سے ہمار علی نے محققین کے نزدیک صالحین کی قبول پر دعا کرنا اوران سے طلب شفاعت کرنا معمول بہ ہے یہ

رع ابنياروم سلين صلوات للد وسلامعليم اجعين كى باركا معالى-موزازان کے پاس جاتے اوراسے عاسية كددوردرازمقالت ساكا قصدرے جبان کے پاس سنجاد ذل وانكساروسكنت وفقروفاقدو حاجت اصطرار وخشوع فابركيك اوراين دلكوان كى طوف متوجه كرے-اور شيخ دل سے رنكر في بعرسه) الكرمشاري بين شغول إوجائ - كيونكه وه لوسيده فير

أن زيارة قبور الصالحين بوقة لاجل التبرك مع الاعتبارفان بركة الصالحين جادية بعد مما تهم كما كانت في عاقهم والدعاء عند قبور الصالحين والتشفع بهم معمول به عند علماء نا المحققين من اثبة الدين - انتهى

والماعظيم جناب الانبياء والرسل صلوب الله وسلامه عليهم اجمعين فيأتى اليهم الزائرويتعينعليه قصدم من الاماكن البعيدة - فأذاجاء اليهم فليتصعف بالذك الانكسآ والمكنة والفقر والفاقة و الحاجة والاضطرار والخضوع ويحضرقلبه وخأطرة اليهم والى مشاهد تهمريعين قليد لابعين بصرة لانهم لابيلون

سين بوت عجوالله تعالى كى ساب ثنام كے بعدان پردرود بھيجے۔اور ان كامعاب كے لئے رصائے فلا اللبكرے-اوران كتابعين قا ك لي رومت طلب كرے عيرففنا حاجات اورايني كنابهول كي تخشش مے لئے ان کوبار گا والنی س وسیلہ بنائے-اوران سےاستغا تکرےاواریی ماجتين ان سے الكے اورائي ركت اما كالفين كراوراس اريس اليحرظن كوقوى كرے كيونكه وه ضراكا كھلادروازه ہیں۔اورفداکی بیسنت جاریہےکہ وه اسكم المقول براوران كسبس قفنا حاجات فرماتامي يتوشخص انكى فدستين يهنجف سعاجز بواسح جاست كركسي دوسرا كعالقه ابناسلام ببنيات أو اينى والنج ومغفرت ذاوب وسترعيب وغيره كاذكركوك كيونكه وهسادات كرام ہیں -اور رام در منیں کتے اس کو

ولايتغيرون-ثميشيعلى الله تعالى بماهواهله ثمريصلي عليهمو يترضىعن اصعابهم ثمريترحم على التأبعين لهم بأحسان الى يوم الدين تمييوسل الى الله تعالى بهم فى قضاء مأريه ومغفرة ذنوبه ويتنيث بهم ويطلب حوائجه منهم ويجزم بالاجابة ببركتم ويقوى حسنظنه في ذلك فانهم باب الله المفتوح-وجرت سنة الله سبحانة وتعالى فى تضاء الحوائج على ايديهم وبسببهم ومنعجز الوصول اليهم فليرسل بالسلام عليهمويذكرمأيحتاج اليهمن حوائجه ومضفرة ذنوبه وسترعيوبهالى غيرذالك فأنهم السادة الكرام والكراملايردونمن n mp

جوان سيسوالكرماورة اس وجوان سے توسل کرے اور نہ اسكوجوان كاقصدكرے-اورناسكو جوائی بناہ ہے۔ یکلام عام انبیار سلمین عليهم لصلوة والسلام كفيار تعطيرين رع زيارت سيرالاولين الآزان صلوت الترعليه وسلامه - سواتحاد وذل ومكنت جن كاذكراور بهااكا افهاراس بارگاه عالى يس كني كنازياد كرے -كيونكر صنورا فع مشفعي كرجن كى شفاعت ردىنيس بوتى-اورده محروم منيس ربتاجوآب كا قسررے یا آپ کے آمکن الے۔ یا آپ سے مرد مانگے۔ یا آپ استغاثرك كيونكحضوط يصلوه والسلام قطب دائرة كالاور عود الم ملكت بين-

سألهم ولامن توسل بهم ولامن قصدهم ولامن الجأ اليهم في فيارة الانبياء والمرسلين عليهم الصلوة والسلام عموما-

واما في زياح سيد الاولين والأخرين صلوات الليطيم وسلامه قكل ماذكر يزي عليه اضعافه اعنى فى الانكساد والذل وللسكنة لانه شاقع المشقع الذى لاترد شفاعته ولايخيب من قصده ولامن نزل بساحته ولامن استحان او الستناث به اذاته عليه الصالوة والسلامقطب دائرة الكمال وعروس لملكة

ک عودس کے لئے سب جرین آراستہ کی جاتی ہیں۔ سب اس کی خدمت کرتے ہیں۔ اور اس کا حکم استے ہیں۔ اوراس کو خوش کرنے کے اسباب میں استے جاتے ہیں اسی طبح آتھ تھے۔ (بقید حاشہ برے ایک الله تعالى قرآن جيدس فرمامات ب:-لقكة كأى من البتي تحقيق دبجها المتورية مرت المرت الكُبْرَى كَشَايُوكَ بِرْيُ مالے علمار وجم اللہ تعالیٰ نے سکی تاويل سي كما كمحضور عليه الصلوة والسلام نيشب عاج مير المنفات شرافي كاصورت كوملكوت ميس ديكها تونا گاه آپءوس ملکت تھے لیں جس نيحضور سيتوسل باستغاثركيا ياحنورسے اپنی خاسی آگیں ایکی دعارد نهين تى ادروه محرم نهين جبياكمعائد وآثاراس بيشابدس حضورعليالصائرة والسلام كى زيار يل ويدادب كي فرورت مع بمار علمارجهم الثرتعالى فيفرايا ب

قال الله تعالى فى كتأب العن يزرلق مرأى من ايات ربه الكبرى قال علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم رأىصورته عليه الصلوة والسلام فأذاه وعروس المملكة-فمن توسل به اواستغاثبه اوطلبحالج منه فلايرد ولا يخيب لما شهدت به المعاينة والأثار ويحتأج الى الادب الكلى فىنارتهعليهالصلوة والسلام- وقد تال علماؤنا رحمة الله عليه حمان الزائر يشعرنفسه بأنه واقفبين يدية عليه الصلوة والسلام

<sup>(</sup>بقیہ حاشی صفح ۵۳۸) صلی اللہ علیہ سیلم ملک ملک ملک سات مل اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مطلق من سیالط و مرکبات میں آپ کا تصوت ہے۔ اوریہ عالم آپ ہی کے لئے بنا ہے۔ بیس آپ عودی ملک ملک ملک میں۔ کذافی مطالع المرات۔

كزار سجه كبئن حقنور عليالصاوة والسلام كسائف البياكم وابول جبياكم حضور كيات رفيين كيونكه ابني امت كمثابر اورائك احوال ونيات عزائم وخواطرى معرفت بين حضوري وت حیات کیسال ہے اور پرآئے نزدیک ظاہر ب- الي كوني ويشير كي الني - الركوني عمر كري كريصفات توالله تعالى مسخنف سأيو اس كاجواب ب كمونون سي وعالمرن ميں چلے جاتے ہیں وہ زندوں کے حالات اکثر علنتيس حنا يزحكا يتولي بنابت كثرت سايس وافعات بركورس اوراحمال كمردول كوزندول كحالات علمارثيت بوجاتا بوحب كدان يرزندول كے اعمال بیش کئے جاتے ہیں۔اس کے سوااور علی احمال م-يجيزي م سے إوشيده بي حالانكة وحضورعليه الصلوة والسلام جردی ہے کہ زندول کے اعال مردول پریش ہوتے ہیں۔ بیس اس کے وتوع

كماهو في حاته اذلافي قبين موته وحياته اعنى في مشاهلته لامته ومعرفته بأحوالهمو نياتهم وعزائمهم وخواطرهم وذلك عناه جلى لاخفاءفيه فأن قال القائل هذه الصفاح مختصة بالمولى سبعانه تعالى فالجواب ان كلمن انتقل الخرة من المؤمنين فهمريع لمون احوال الاجياء غالبًا وقد ولك في الكثرة بحيث المنتهى من حكايات وقعت منهم ويحمل ان يكون علمهم بداك حين عرض اعمال الاحياء عليهم ويحتمل غيرذلك وهان الاشياء مغيبة عناوق اخبرالصادق عليه الصاؤة والسلام بعرض الاعالعليهم س شكريس رامين ايكيفيت معلوم النيل - فداكوتوب معلوم م اس كے بيان من حضور عليه الصالية والسلام كالبرقل كافى سب يدمون خداک نورسے دیجیتا ہے "اورفدا ك فورك ليخ كونى چير ماجيني ية توزنده يومنون كي يقيس سے-ال سي جو دار آخرت مين جلا جاتا ہے۔اس کاکیاحال ہوگا۔ امام الوعب الشرفرطبي لفالبني كماب مذكره بين لول فرمايا سے -عبدالله بن مبارك رادىس كالفارس سراكس فيس خردى كمنهال بن عمونے سعيب بن سیب کوسناکد فرماتے تھے کہ کوئی دن ایسانیس کرامت کے اعال صبح وشام نبي صلى الشدعابييو يرميش كن جاتي بول يسرحور

ان کوان کے جمروں سے اور ان کے

فلابد من وقوع ذالك و الكيفية فيه غيرمعلومة والله اعلم بها وكفي في فا بيأنا قوله على الصلوة و السلام والمؤمن ينظر بنود الله انتفى - ونورالله لا يجي شيء-هذافيحقالاحياء من المؤمنين فكيف من كان منهم فالدالاخرة - و قن قال الامام ابوعبد الله القرطبي في تذكرته مأ هذالفظه-قال إسالياك اخبرنارجل من الانصاب عىالمنهالبنعمروانه سمح سعيد بن المسيب يقول ليسمن يوم الاوتعرض علىالنبى صلى الله عليه وسلم اعمال امته عدوة وعشية فيعرفه مبسياهم

اعالى دىجانتىس-اسى واسطآب اینی امت برشهادت دیں گے۔باری تعالی کاارشادہ:-فكيف إذاج تنامن سي بوكر سواحو كُلِّ أُمَّةِ البِشَهِيْدِ مِمْلِيْنِكُ المِنْكَ المِنْكَالِمِ رَّجِئُنَابِكَ عَلَىٰ دينِ الااولائي كَ هاؤُكِرْءِ شَحِينًا ﴿ مِمْ تَجْمُوال بِكُواهِ -اورسيك آجكاب كراعال الله تعالى بنجثنبه اوردوستنبهكواور سنيرول ادر بالوں اور ماؤں برجمعہ کے دل بیں ہوتے ہیں۔اس میں کوئی تعارضی كيونكراحتال به كداعمال كابرروز بيش مونامما يسنى عليه الصاوة والسلام سيختص و اوجعمك دن يش والصنور اوردوسر بيغير ل وصور و يس حفورعليه الصلوة والسلام توسل رنا كنابول اورخطاؤ كع بوجول كے ساقط ہونے كافحل ہے كيوكر فنور علىالصلوة والسلام كى شفاعت كابت

واعمالهم فلأناك يشهد عليهم-قال الله تعالى وفكيف اذاجئنا منكل امة بشهيد وجئنابك على هؤال وشعيدًا) قال وقداتف مان الاعمال تعرض على الله تبارك تعالى يومرالخسس وبيوم الانثيين وعلى الانبياء والأباء والامهات يوم الجمعة ولاتعارض فانه يحتمل ان يختص نبينا عليهالصلوة والسلام بعرضكل يومروبوم الجمعةمع الانبياء-انتهى

فالتوسل به عليه الصلوة والسلام هو محل حط احال الاونه ادواثقال الذنوب والخطأيا لان بركة شفاعته 149

اورالله كنزديك آب كى عظمت كالمسائل كالمائل كا

عليه الصلوة والسلام و
عظمها عندربه لايتعاظها
ذنب اذ القااعظمون الجميع
فليستبشرمن نرارة ويلجأ
فليستبشرمن نرارة ويلجأ
الى الله تعالى بشفاعة نبيه
عليه الصلوة والسلام من
عليه الصلوة والسلام من
مورنره - اللهم لا تحرمنا
مورشفاعته بحرمته عنلك
أمين يأرب العالمين - ومن
اعتقد خلاف هاذا فهو

الم محرب ولي بن العمال مركش فاسى اللي (متوفى سكة منه) سق الم محرب ولي بن العمال مركش فاسى اللي (متوفى سكة منه) سق سكة منه منه المستعين ال

ميرے والد كياس اسى دينار بطورامانت ركھے-اوروه بيكمر جمادير چلاكباكميرى والبي تك اگرتمين عزورت بيش آئے توخرج كرلينا والد نے قعط سالی کے سبب سے وہ دینار خرج کرلئے۔اس شخص فے دایں آكرائي امانت طلب كي والد نے جواب ديا كل ميرے ياس آنا - اور رات مسجد نبوی میں گذاری کیمجی قبرشرلیف سے کیلتے اور کیمی منبغیف سے۔ یہاں تک کر قررشر بعب سے استفا شر کے کرتے میں ہونے کو آئی۔ تاكاة تاريكي بين أيك شخص تودار موا- وه كهدر ما عقال الوعجد إيراو والدني القدر طهايا توكيا ويكفته س كدوه ايك تقيلي سيجس ساتشينا ہں صبح کو والد نے وہی دینار اس خص کو دے دیتے۔ ٢- امام الويكر مقرى كاقول ب كيس طراني اورابوالشيخ سرم نبوي يس فاقرسے تھے جب عثار کا وقت آیا توہیں نے رسول الترصلی اللہ علیہ و سلم كى قرىترلف يرحا هر بوكرون كيا- يارسول الله الم معوك بن يون كركيس لوا-ابوالقاسم (طراني) في محمد سيكماكم بينيمو-رزق آت كا ياموت - ابو مكركابيان من كريس اورابوالشيخ سوكف - اورطراني معط ہوئے کھ دیکھ ہے تھے۔ایک علوی نے آگردروازہ کھٹکھٹایا ہم نے کھولا توکیا دیکھتے ہیں کہاس کے ماقد دفام ہی جن میں سے ہرایک کے پاس کھانے سے بھری ہوئی ایک زنبیل ہے۔ ہم نے بدی کھایااور خیال کیا کربقیہ کو فلام لے لے گا۔ مگروہ باقی کوہمانے پاس چھوڑ کے جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو علوی لے ہم سے کما۔ کیا تم نے بنی صلی التر امم م المار سے فریادی تھی۔ کیونکہ رسول الترصلی الترعلیہ سلم نے خواجیں مجھے تھے دیا کہیں نتہا دے پاس کچھے سے جاؤں۔

سا-ابن جلاد کابیان ہے کہ کس میند منورہ میں داخل ہوااور فاقہ سے تھا۔ کس نے قبرشرلیب پر حاضر ہوکر عرض کیا ۔'میں آپ کا حمال مہول "اتناع فن کر کے میں سوگیا۔خواب میں نبی صلی الشرعلیہ و لم نے مجھے ایک روٹی عنامیت فرائی۔ آدھی کی لئے کھالی۔ آنکھ کھلی آو آدھی میرے ہاتھ میں تھی۔

الما الوالغراقطة ذكركرتے بين كرس دينه منوره بين داخل بوااور فاقر سے تفا - بالخ دن اسى طرح رہا - بھر قرش ليب پر صافر ہوا - اور نبى صلى الشرطيد ولم اور حفرات غين پر سلام عوض كيا اور ايوں كو باہموا يعي ارسول الله الله ميں آب كامهمان بول ي يوعض كر سے بين قرش ليب كے پيچھے سوگيا يين كنے خواب ميں رسول الله صلى الله عليه ولم كود كھا حضرت الوبكرآب كے دائيں طرف اور حفرت على سامنے ہيں - مجھے حفرت على حائين طرف اور حضرت على سامنے ہيں - مجھے حضرت على حائين طرف اور حضور كى بينيانى كو لوسد ديا يحضور نے جھے ايك و في عناب فرمائی الله كور حضور كى بينيانى كو لوسد ديا يحضور نے جھے ايك و في عناب فرمائی الله كور حضور كى بينيانى كو لوسد ديا يحضور نے جھے ايك و في عناب فرمائی الله كور حضور كى بينيانى كو لوسد ديا يحضور نے جھے ايك و في عناب فرمائی آدھى ہيں نے كھالى - آنكور کھلى تو آدھى مير سے القو ہيں کھى ۔

۵-ابوعبدالتر محدبان عصوفی ذکر کرتے ہیں کہیں اور میرے والداورابوعبداللہ بی خفیف میند منورہ میں داخل ہوئے۔ ہم رات کو بھو کے رہے میں ابھی الح نہ ہواتھا اور اپنے والدسے باربار کمنا تھا کہیں بھوکا ہوں۔ میرے والد ۲-۱۶۸۲ن محرصونی کابیان ہے کہیں نین میں بیابان ہیں پھڑا رہا۔ پھر دینرمنورہ میں داخل ہوا۔ اور دون دسترلیت پر حاخر ہو کرحفوظیہ الصداوۃ والسلام پراور حضرات بین پرسلام عض کیا۔ پھرسوگیا۔ خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے فرایا ''لے اجرائی آگئے ہو؟" میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ میں بھوکا ہوں اور آپ کا مہمان ہوں یحضور میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ میں نے ہاتھ کھول دینے حضور نے میرے دونوں ہاتھ درہموں سے بھرد تیے میری آنکھ کھلی تو دونوں ہاتھ درہموں سے بھر سے بین ان میدہ اور فالودہ خریدا اور کھایا۔ پھراسی وقت صحراکی راہ لی۔

2- ما فظ الوالقاسم بن عساكرنے اپنی تاریخ میں بالاساد نقل كيا ہے۔ كم ابوالقاسم ثابت بن احمد بغدادی ذكر كرتے ہيں كه ايک شخص نے دينہ منوره میں رسول الله صلی الله عليه ولم كی قبر شریف کے پاس نماز مبح کے

MAL

ایک نے اذان دی-اوراس میں الصلاة خیرمن النوم کما- فرام سجربی ایک نے دوکر عرض کیا ای آپ کے حضور میں میں کا استخص نے روکر عرض کیا ای آپ کے حضور میں میرے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے اسی وقت اس خادم پر فالے گرا اُسے وہاں سے الله اگر مے کئے اور وہ تین دن کے بعد مرکباً۔

منجلدروایات ابی نعمان یہ ہے کمیں نے ابواسحاق اراہیم بن سعیدسے سناکہ میں مدینہ منورہ میں تھا۔ میرسے ساتھ تین فقر تھے۔ ہم فاقہ میں مبتلا ہوئے میں نے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وہلم کی فائدت شرافی میں مافر ہوکر عرض کیا ''یا رسول اللہ اہم اسے یاس کے ہندیں۔ ہمیں نین گڑکا فی ہیں خواہ سی چر کے ہوں ''اس کے بعدا یک شخص مجھ سے ملا۔ اس نے مجھے تین مرحم رقم مجورس عطاکیں۔

۹- امام ابن نعمان بى بروايت ابوالعباس بن نفيس مقرى ضرير نقل كرتے بي كداس بن كما بيس مدينه منوره بيس تين دن بحمو كارياميس في قرمتر ليف پر ماخر به وكرع من كيا يو يارسول الله ابيس بحو كابول عيم من كركي بيس سوگيا - ايك الأكل نے پاؤں ماركر هجھ جرگا ديا - وہ جھے استے گھر لے كئى اور كيموں كى روقى اور گھى اور كھجوريں بيش كيس - اور كما استے گھر لے كئى اور كيموں كى روقى اور گھى اور كھجوريں بيش كيس - اور كما ديا جا اور العباس الحاؤ - مير سے مبر بزرگوار صلى الله عليہ ولم لے جھے يہ كھاناتياركر نے كاحكم ديا ہے يہ بيس جب بحوك لگے بهما رہے پاس كھاناتياركر نے كاحكم ديا ہے يہ بيس جب بحوك لگے بهما رہے پاس

اے علامتہ ودی اسکے بعد لکھتے ہیں کہ ابو برمقری کا واقد وفارلا بن الجوزی میں ہے۔ ابتی واقعات مذکورہ بالاکوابن جوزی کے علاوہ اوروں نے بھی ذکر کیا ہے

آطاكرو-

١٠٠٠ ١١ ١١ علامتهمودي اليامهوعات يول بيان كرتيس سي فيشرلف الومح عبدالسلام بن عبدالرحل حيني فاسي كوية فطاقة سناكسي مرينه منوره مين تين دن ريا- مجھے كھانے كو كھي نه ملاسيس نے منبر شرايب کے پاس دوگانداد آکر کے یوں عون کیا اوا میرے جد بزرگوار اس کو ہوں اورآپ سے تربیر مانکتا ہوں " بیعوض کر کے میں سوگیا۔ ناگاہ الكشخص نے مجھے جگا دیا - میں نے دمکھا كداس كے پاس ايك في الد ہےجس بن زید، کھی مصالح اور گوشت ہے۔ اس نے مجھ سے کا کہ كهالويس فيوحياكم تميكهال سالات بواس فجواب الديح بجتین دن سے اس کھانے کی تمناکرتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے کھکشائش کردی توہیں نے یہ کھا نا تیار کیا۔ پھوئیں سوگیا۔ مین نے ربو الله صلى التُرعليه ولم كوخواب مين ديكها كدفرار سيمبي - كرتمها رايك بھائی فی سے اسی کھانے کی آرزو کرنا ہے۔ تم اس میں سے اس کو

یس نے شیخ ابوعبداللہ ہمین ابی الامان کوید کے سناکی مین ہوں محراب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کے عقب میں تھا۔ شراف مکٹر قاسمی محراب مذکور کے پیچھے سوئے ہوئے تھے۔ وہ اکٹر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں حاضر ہوئے اور مہما سے پاس مسکراتے ہو کے شیمس الدین صواب خادم مدھنہ شرافیت نے ان سے مسکرانے کا

سبب دریانت کیا انهول نے بیان کیا کہیں فاقد سے تھا۔ اپنے گوسے ك كرسية فاطروني الله عنهايس آيا-اورني صلى الله عليه وسلم سے استفاته كياكمين بجوكا بول ينواب بين رسول الترصلي الترعلية والم ف مجھ دوده كابياله عطافرايا - يكس في ليا اورسيراب بوكيا فيكھ لوير موجود ب- اورائي مندس سے اپنے الحم ير كفوك كردكمال ديا يم ك مثابره كياكدال كيمنيس دُوده تفا-يس في الله بوس دمياطي كوبان رقي ساكر مجد سع عبدالقال تنیسی نے حکایت کی کہیں فقروں کی طرح سفرکر رہا تھا۔ میں نے مدینہ منوره مين حاصر بهو كريسول الترصلي الترعليه ولم سي يحد عرض كيا اوريوك كى شكايت كى - كيوس وبي سوكيا- ايك نوبوال نے مجھے جگا ديا اور آئج ماتھ کے گیا۔اس نے ٹرید کا ایک پیالہ اور کئی قسم کی مجوری اورب سى روطيال بيش كين مين نے كھا نا كھايا۔اس نے كوشت ونا في تر سے میراتوشہ دان بعردیا-اور بیان کیا کہیں نمازچا شت کے بعد سویا بواتفا - خواب مين رسول الترصلي الترعليد ولم في محمد سارشاد فراباكم كرميس متبه سيكهانا بهنجادول يحضورن فيصحفهماري مكه بحبى تبادى اورفراديا كرتم نے حضور سے ہی تمناكي تھی۔ میں نے اپنے دوست علی بن ابراہیم اوصیری کو فراتے سناک عبارسلام من القام مقلى ذكرت تھے كمايك تقديق في الحراكانام مجھے بادلهيں رما مجم سے بیان کیا کہیں مینمنورہ میں تھا میرے پاس کھ منتھا ہیں

كرورمورا تها-ايكروزجرة شرليف كياس آكس فعوض كيا-ياسيدالاولين والآخرين ابئيس مصركار سنة والابهول - ياننج ماه سے آبكي خدمت مين مول- كمزور موكيامون - يارسول الله إخدا سے دعافراتے مير عياس كوني بنده إيسا مجميح ويرجو مجهيسيط محركه كانا كحلاتيا مجھ لینساتھ لے جائے یک بیں بیون کر کے منبر شرافیت کے پاس بیٹے گیا-ناگاه ایک شخص مجرویس داخل بوا-اس نے کھ کلام کیااور کہا-اع جديزركوارا العجديزركوارا بحرميرى طوت آبا اورمرا المقر يكوكرباب جريل سے نكا-اور لقبيع ميں سے بوتا موالي خير ميں بہنجا-وہال اس فے غلام وکنیز سے کماکواپنے مہمان کے لئے کھانا تیار کرو۔ چنانچ غلام کورا چىلايا اوركنيزنے اناج بيس كررو ئى كياتى -روٹى كےساتھ كھى اور مجور سخيں ميں آدمى روثى سے سر ہوگيا -اس نے باقى آدھى اور دوصاع كمجوري ميرے توشددان مين دال ديں حب مين فارغ موا تواس نے میرانام او چھا۔ ئیس نے بتلادیا۔ پھر مجھ سے کما کہ مجھے خدا كى قسم امير ب جديز ركوارك إس بعرشكايت نكرنا كيونكم انهين الوار گزرتا ہے۔ آج سے مجبوک کے وقت تیرارزق تیرے یاس آجایار ا يهال بك كم مفرك لت مجمي في سائفي ل جائے - بيواس نے اپنے غلام سے کماکدان کو بحرؤ مشراف بیں بہنچادو۔جب میں غلام کے اقد بقتیع میں آیا توہیں نے اس سے کہاکہ اب تم لوط جاؤ۔ میں پہنچ جاؤں گا۔ اس ك كما ياسيدى إئين توآب كوجرة شرفي مين بينجاكري آول كا-

هما- علاسمهودي اينا واقع بيان كرتيمس كيس معينهوي ب تقامم محماجول كافاقله زيارت كوآيا ميرع القوبس خلوت ك كني تقى حبرس ميرى كتابس تقيس -ايك مصرى عالم نے كماكميك ساته رو وند ترلیب میں جلو جب میں والس آیا تو مجھے کنی نملی میں نے مرحن وفتلف مكة تلاش كي مرز ملى - يدمجه ريهت ناكواركزرا - كيونكهاس وقت مجھے کہنجی کی سخت ضرورت تھی میں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كى فدرست بين حاصر موكر عرض كيايد باسيدى! يارسول الله إميرى خلوت کی تنجی کم ہوگئی ہے مجھے اس کی عزورت ہے۔ بیں آپ کے پال دروازے سے انگاہوں " یہ عرض کر کے میں والی آیا تو ایک اوسے کو جسے ئیں نربیجانتا تھا خلوت کے قریب دیکھا۔اس کے ہاتھ میں وہ کنجی تھی۔میں نے اس سے اوچھاکہ تمیں یکال سے ملی ؟ اس نے واب دیا کہ آنخفرت صبلی اللہ علیہ وہلم کے مواجر شراعت کے پاس تھی میں کے وال سالفالي-

١٥- علامقسطلاني موام بلدنيس اينا واقعديون بيان رتيس كئى سال مجھے ايك بىمارى لاحق رہى جس كے علاج سے اطباعاجر آگئے مَين نے ۲۸ جمادی الاولی ساقیم ہو کی رات کو میمشر فرمیں نبی صلی الشاعلیہ وسلم سے استفالہ کیا۔ نواب میں سی نے ایک شخص کو ریکھا جس کے پاک ایک کاغذہہے۔اس میں لکھا ہوا ہے کداذان شراعی بنوی کے بعد حر شراهنس ياحدين قسطلاني كي دوا ب حب ميري آنكه كهلي تووالتالي فراس بارى كاكونى نشان نهايا اورنبي ملى التدعليه ولم كى ركت شفارهال موكئ ١٧- علامة شطلاني اينادوسراوا قداول ذكركرتي بس كرهم هدوس زبارت نفرلف بعرئين مركوار بالقاكم كمرك راستيس مماري فادم غرال صبشريكي روز آسبب كااثررا-اس بالصين كن ي صلى الترعليه ولم سے استعاث كيا۔ خواب ميں ايك شخص نظر آيا جركے مالقدوہ جن تھا۔اس لے کہا اس جن کورسول الترصلي الشرعليہ ولم نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میں نے اس جن کو ملامت کی اوراس سے طف لیاکہ آیندہ اس خادمہ کے پاس نہ آئے گا میری آ نکھ کھلی تو خادمريآسيب كالحواثر نقطاكوياس كوتيدس راكردياكيا ب-وه عافيت مين رسى- يهان تك كيس فريم ٩٥ موسين اس كوعللي وكرديا-١٥- علامه لوسف نهما في نقل فرماتي بس كركتيرين محدين رفاعه بیان کیاکدایک شخص عبدالملک بن سعیدین خیارین جرکے پاس آیا۔ اس نے اس خفس کا پیطے شولا اور کہا کہ تجھے لاعلاج بیماری ہے - ۱س نے پوچھاکیا بیماری ہے ؟ ابن جبر نے کہاکد دہلیہ۔ یس کروہ لوط آیا۔ اوراس نے تین باریوں دعامانگی۔

الله الله الله ربى لا اشرك به شيئا الله مرانى اتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبى الرحة يأمحمد انى اتوجه بك الى ربك وربى ان يرحمنى مما بى دحمة يغني فى بها عن رحمة من سواه -

اس دعا کے بعدوہ کھرابی جرکے پاس گیا۔اس فے اس کا پیدے موال تو کما کہ تو تندرست ہو گیا ہے۔ تبھے کوئی بیمادی تنمیں کے

۱۰-ابوعدالله معروف بدخواج تنبان کیا کهی فواجی در ابیم الدیمی الم معروف بدخواجی در کیما کهی فواجی در کیما کهی در کیما مولکا ایک در کیما مولکا ایک میما می در کیما مولکا ایک میمان سے در گیا-نا گاه ایک شخص تنبی میمان میں مجمد در میں آیا کہ دونی می الله علیہ ولم میں مجمد سے فرایا کرجب تو کمی

اے بیف کی ایک بیماری کا نام ہے۔ سے جد اللہ علی العلمین فی معجزات سیدالرسلین صدف منتى بىن مولولول كالأر:-

آنًا مُسْتَجِيْرِيَاكَ يَا مُسُولُ اللهِ يارسولُ اللهُ إِمْلِي فِي إِلْهُ كَامِلُونَ اتفاق سے ان ہی ایام سی ایک نابنیا نے نبی صلی التُدعلیہ ولم کی زیار كاراده كيا يك اس سے ايناخواب بيان كرديا اوركمد دياكجب تو كسي ختيس مبتلا بوتولول كاراكرانامست بربك يأس سول الله ووروآ موررابغيس مينجا- والياني كي قلت يقى-اس كاخدمت كارباني كي تلا سين كالدراوى كاقول محكواس نابينان في المحص ذكركما كرمر الم سيمشك فالى روكئي مين ياني كى تلاش سے تنگ آگيا-اسى اتناس مجھ تمارا قول ياد آيا-يس كاما-انامستجيدىك ياسول الله-اسى حالىس نا گاه ايكشخص كى آوازمىر سے كان بي بڑى كر تواينى شك بر نے میں نے مشک میں یانی کے گرنے کی آوازمنی بیان تک کدوہ محرکتی۔ مين نبين جانتاكه ويخف كهال سيراكيا-

۱۹-ابوالحس على بن مصطفے عسقلانی ذکر کرتے ہیں کہم مجوعیذاب میں شی ہیں جدہ کوروانہ ہوئے سمندرس طغیانی آگئی۔ ہم نے اپنا اب سمندرس پھینک دیا۔ حب ہم ڈو بنے گلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استعنا شکر نے گلے اور اوں پکار نے گئے۔ یا محداہ یا محداہ ہما ہے ماتھ مغرب کا ایک نیک دل شخص تھا۔ وہ بولا۔ حاجبو اگھراؤمت تم نے جاؤگے۔ کیونکہ ابھی میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لے جو اللہ علی العالمین فی سجزات سے الرسلین صدے

تسادت سے مرف ہوا ہول میں اے حصنورسے عص کیا۔ یارسول اللہ! آتيكيامتآپ ساستغادكريس معصور فحض الوبكومات كى طوف متوجه بوكرفراياكمددكرو مغرنى كاقول سے كميس اپني آنكھ سے ديكيور الحفاكة حفرت صدلق اكبر مندرس كفس كئے - النول فيكشتي كيتواريا يناماته والا-اوركينية رب يمان تك كفشكي سع جاك-چناپخرم معی وسالم به اوراس کے بعد بجز خیر ہم نے کچھ ندد کھا۔اور صحیح دسالم خشکی رہنچ گئے۔ ٢٠- علامه بنهاني شوا بدالحق مي عبد الرحمٰن جزولي رحمة الترعليس نقل كرتے ہي كدوه فرماتے تھے كرميرى آنكو برسال خراب بوجايا كرتى تقى-ايك سال مدينه منوره ميس ميري آنكو د كلفة لكي يتن في رسول الد صلى الشرعليد ولم كى بارگاه بين حاضر بهور فريادكى ييارسول الشرائيل كي حمايت ين بول اورميري آنكه دكه ري سهيدي سي مجم آرام بوكيا اور حضور كى بركت ساب تك مجهة أنكوكى كليف منيس بوني-١١- علامه نهاني شوابد الحق مي كتاب الاشارات الي معرفة الزيار سينقل رتيبي كراس كصنف شيخ الوالحس على ابن ابى برالسابح المروى دمتوفى بحلب الته كمتيس كمجزره بس ايك تثرتونه وبالمشهد بني صلى الترعليه ولم اورشهد على رصى التدرتعالى عنه موجودين

يس فيجزيره والول سے ال مثابد كى سبت دريافت كيا كركيايني مع الله على العالمين معمد

صلی الله علیه وسلم اورعلی فرفضی رصنی الله تعالی عند کے نام پر بنائے کئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ يقصيف طلب ہے۔ بھرايك خواجهورت شيخ كوبلاكربتلايا كرشخص جذام مين مبتلا بوكيا تقا-لوكول في اسكى بيارى ے ڈرکراسے دیرہ کے ایک طون کال دیا تھا۔ ایک دات اس نے الساغل عياياكه لوك وبال بينج كئة اوراسة تندرست كمواديكماجب اس كامال دريافت كياكيا تواس في بيان كياكداس جديس فيوب يس نبي صلى الله عليه وسلم كود مكيما كه فرمات بين وريهال مسجد بنواؤ يسيس نے عرض کیا۔ یارسول اللہ امیں ہمارہوں - لوگ میری بات کالقین ت كرينك حضورعليالصاوة والسلام كالكستخفى كاطون متوجيج فرمایا-اسعلی!اس کا باتھ پکرو حضرت علی نے اپنا باتھ میری طوت بطصايا- مين تندرست بهوكر كموا بهوكيا جيساكرتم ديكور بعرو-المم ابن نعمال مصنف مصباح الظلام فرات كرئيس في ال مسجدكود كيما سع - بهالا استادما فظ دمياطي اورديكر سنوخ استق كاذركرتے تھے-اوراس كوسيح بناتے تھے-يقصدوبال مشورب اسمسوركومسورالنبي كمتربس-٢٢- علامه نهما في ايني كآب سعادت الدارين ميس خود ايخ إخا كاقصداول تخريفراتيبي ككسى ناخداترس وشمن فيمراء يرايسا افتراربا ندهاكم سلطان عبدالحميد خال نحطم دياكه مجهم عزول كرك دور علاقه میں مجمع دیا جائے۔ یس کر مجھے بیقراری ہوئی۔جمعرات کادل تھا

معکی رات میں نے ایک ہزار دفعہ استغفار بڑھا اور تین سو بچاس بار
محمد و در فرای بڑھا - اللہ مصل علی سیدنا محمد وعلی ال سیدنا
محمد - قد ضافت جیلتی ادر کئی یا رسول الله - مجھے نیند آگئی - آخر
رات بھر ما گا اور ہزار دفعہ در و در شرایت بڑھ کر حضو رصلی الله معلیہ وہم
سے استغاث کیا - مجعہ کی شام ہی کو سلطان کی طرف سے تار آگیا کہ مجھے
سامتنا شکیا - مجعہ کی شام ہی کو سلطان کی طرف سے تار آگیا کہ مجھے
سامتنا شکیا - الله تعالی سلطان کو نصرت دے اور مفتری کو رسوائے ہے
والحمد سلام دب العالمين -

۲۳-امام شرف الدين بوصيري (متوفى ١٩٤٢هم) البيف قصيرة برده كاسبب تصنيف يول بيان فرط تيهي-

مریس نے رسول الدّصلی اللّه علیه وسلم کی مرح میں بہت سے قصید کھے جن میں سے بعضے وزیر زین الدین بیقوب بن نربیر کی درخواست نینون ہوئے۔ بعدازاں ایسا اتفاق ہوا کہ ہیں مرض فالج میں مبتلا ہوگیا۔ اور است میرانضف بدن ہے کارم و گیا۔ میر ہجی میں آیا کر حصنور علیہ العب اور قصیدہ کھوں ۔ جنانچہ میں نے یہ قصیدہ بردہ تیارکیا اور تبویل حضور ریوال ملی اللہ علیہ وسلم ہارگاہ باری تعالیٰ میں اپنی عات تیارکیا اور تبویل حضور ریوال ملی الله علیہ و کہ باری تعالیٰ میں اپنی عات کے لئے دعا کی۔ بیس نے اس قصید سے کو بار بارٹھ اور آنخفر تصلی الله علیہ وسلم کے توسل سے دعار کی اور ریوگیا۔ (اب دیکھیے احمد مختار کی سے اگی اور محمد ری کھیا۔ اور ابنی چادر اربُدہ) مبارک محمد عربی کی چارہ فرائی خواب میں نریار سے ہوئی جھنور علیہ الصلوۃ و اسلام فی بیاد سے تفاییر سے مفاوح حصد ری جھیا۔ اور ابنی چادر اربُدہ) مبارک فیان ادر ابنی جادر اربُدہ) مبارک

جھریہ ڈال دی۔ آنکھ کھلی نومکی نے اپنے تئیں تندرست وقوی پایا میں نے اس تعبيد ع كاذكركسي سودكيا تفا-مرجب من ميح كوكم سي تكل أواسة ين ايك دروين في مع كماكروه قصيده مجع عنايت فهاستيجوآية وسول الترصلي الترعليه ولم كى مح مين لكها ہے - ميس لے كما-آب كون سا قصيده طلب فراتيس وه لوك كرة تم في بحالت مرض لكما م-اور اس کامطلع بھی بتادیا اور پیجی فرایا کہ خدا کی سم ارات کو سی قصیدہ میں نے دربارنبوى سي سنا بع حب يرافه هاجار اله قفا توحضور عليه الصلوة والسلام اسكوش ش كراي حجوم مه تق حبياكه بادنسيم كم جمو مك سيموه دار درخت كى شاخىي جمومتى بس حفورانورى ان كولىند فرايا اوريصة والے يرايك جادر وال دى - يس كرئيس في ابنا خواب بيان كيا اوريہ قصیدہ اس درولیش کونے دیا۔ اس نے لوگوں سے ذکر کردیا اور پنور

ہم آشیخ سنمس الدین محربن محدبن محرجزری شافعی امتوفی مستمیم اپنی مشہورکتا جصر جصین من کلام سیدالمرسلین کے دیبا چرمیں لینے استغاثہ کالوں ذکرکرتے ہیں:-

رجب بن اسکی ترتیب و تهذیب پوری رجیکا تو مجھے ایسے دشمن رامیتی مور نے طلب کیا کہ اللہ کے سواکوئی اس کو دفع نمیس کرسکتا تھا۔
میں اس دشمن سے چھب کر بھاگ گیا۔ اور اس کتاب کوئیں نے اپنا اے فوات او فیات العلام محربین شاکر بن احمد بنی موقع میں سیدو میں۔
سے فوات او فیات العلام محربین شاکر بن احمد بنی موقع میں سیدو میں۔

مصین بنایا- بین نے حضور سید المرسلین کوخواب بین دیکھا- بین حضور کے

ہیں جانب بیٹھا ہوا ہوں ۔حصنور گویا فرا سے ہیں کہ توکیا چا ہتا ہے؟

میں نے عرض کیا- یارسول اللہ المیرے لئے اور سلمانوں کے لئے اللہ
سے دعا کیجئے - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے لینے دونوں در میہارک ہیرے
اللہ انے ۔ بین دیکھ رہا تھا آپ نے دعا ہائی ۔ پھردست مبارک چیرے
بیر ملے - یہ زیارت شب بخشنبہ کو ہوئی - اور شب یک شنبہ کو دیمن کھاگ
گیا-اللہ تعالیٰ نے ان احادیث کی برکت سے جواس کتاب میں ہیں مجھے
اور سلمانوں کو دیمن سے خات دی ہی۔
اور سلمانوں کو دیمن سے خات دی ہی۔

اہل غزاطہ ہیں سے ایک تفاہ کے ایسی کا بفنیات ج ہیں کھا ہے کہ اہل غزاطہ ہیں سے ایک تفض کو ایسا مرض لاحق ہوگیا کہ اس کے علاج سے اطبا عاجز ہوگئے اور شفار سے مایوس ہو گئے ۔ وزیر الوعبد اللہ محرب ابی الخصال نے ایک نام بحضور نبی کریم ملی اللہ علیہ ہولم لکھا۔ اور اس مریض کی شفار کے لئے اشعار میں حضور سے توسل کیا۔ یہ نامہ کسی کے مریض کی شفار کے لئے اشعار میں حضور سے توسل کیا۔ یہ نامہ کسی کے ہاتھ مدینہ منورہ کو بھیج دیا گیا۔ جب وہ استعار حضور علیہ الصاوۃ والسلام ہوگیا۔ نامہ لے جانے والیس آکرا سے دیکھا تو ایسا تندیرت بایا کہ گویا وہ بھی ہمارہی منہ ہوا تھا۔

٢٧- ابدم مرعبدالله بن محدازوی کال جواندلس بی ایک نیک

شخص تھا۔بیان کرتا ہے کہ اندلس میں ایک خص کا بیٹا قید موکیا۔وہ ای بیٹے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرتے کے لئے إبين شرسي نكل - راستيس كوئي اس كا داقف ملا - اس سي كها - كمال جاتے ہو؟ استخص تے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم سے فرادكرنے جاتا ہوں -كيونكه روميوں نے ميرے بيٹے كو كرفتاركيا ہے -اور تين سودينار زر فدير قراردباب - مجويس استطاعت سبب-اسواقف نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفار شہر گیر غیر رہنیں ہے۔ مگروہ نہ مانا جب مدينيس بينجالور وضنه شرلف يرحاضهمورا بنياحال عرض كيا اورحفوظيم الصلوة والسلام سي توسل كيا-اس في خواب بين ديكها كنبي سلى التاعليه وسلم فرمار سيمبي كرتم البني وطن كولوه جاؤيجب وه البينشر مين وايس أيا تواييف بيفي كوموجود بإيا-اس سع حال دريافت كياتو بيط نكماكم فلال رات مجمكواورببت سيقيديون كوخداتمالي نے رياني دي- ده رات دې تهي حب مين اس کاباب رسول الله صلى الله وسلم كى خديستين حاضر بهوا تقا- (سوام الحق) ٢٧- ابراسيم بن مرزوق بياني كابيان ب كجزيرة شقركاايك ستعف قيد يوكيا اوربط لول اور كالحمين عفوك دياكيا- وه يارسول مند بجار بجار رفر ادكرتا تقا-اس كے بڑے دشمن نے طز اكما كداس سے كو كمنسي جيراد ب جبرات موئى توايك سخف في اسے بايا اوركما كداذان كهو-وه بولاكمتم مني ديجيت كرئيس مال مين بون؟ پير

اس نے اذال کی جس وقت وہ اشھدان محمد اسول الله يركنيا و اس کی سڑیاں دغیرہ تو د بخود او لئے گئیں۔ اوراس کے سامنے ایک باغ مودار ہوا۔ وہ باغیں کورا تھا کہ اسے ایک راستہ مل گیاجی سے وہ جزیرہ شقریں جا بهنچا-اوراس كاقصداس كيشمس شهور بوگيا- (شوابرالحق)

٨٠-سدى محدين سعيد لجبرى الاصل قراشي شافعي (متوفي وسيديد) كے خلاف شاومين نے مجھ طلب دنيا كے لئے لكھ ديا تھا۔اس برآپ نے حصورتا جدار مرينه صلى الله عليه ولم كي خباب مين لول توسل استغالة كيا ،-مالىسوى جاءالنبي هي مراف اسطني فركماه كيمواكوني الساجاه نبيرك جاهبراهى وابلغ مقصدى جيك وسيار سير ففوظ ربول ورابيخ تعكديني فكمريه نال العناعنى وقل كيوكربه في في الكي وساس ميري كليف ويوكي الألك اعدمت في ظل المنال المتن مير المت كرزوال ممرك كمان يرفي جبير تقا ياقلك تجزع وكن خيرامرى لے دل و بےمبرى نكراورا چمامردين جو اضى يرجى غارة من احد احدس غارت كالميدواررب -كيونكه فعنى توانيك لفوائد حمسياً قرب سي تجصشام كوفائد يبنيس كي-ولعل تاتيك البشائر في اورابيد بي تحفي كل بشارتين آبيل كي-آب في النظم وتمام فركيا تفاكر نبيد آكئي بنوابين حضورا قد صلى التدعليه والم اورخضرت الوكروعمركي نيارت مونى حصنور في فرمايا- بم غارت کے لئے آگئیس - قوم رات ہم رایک ہزار بار درود معیار سورج غوب نامونے پایا کا کمنصور کی ہماری خرآئی - پھر تعیرے دن وہ

دنيا سرخصت موكيا- رجام الكرامات للنبهاني بحوالمنادي جزاواف ٢٩-سيدى الوالعباس مرى كابيان سي كوس جمازير سوار موكيا يلام كرسب سيم دو بف لك بين في القالط الول دعاكى:-اللعم يحرمة نبيك الامى انقذ يالراتوا بين بي مصطفى كطفيل وسلمنى مجعربياك اورسلامت رك مين اس دعاسے فارغ نبہوا تھا كہ مجھے جماز كے كرد فرشتے نظر آئے جنوں نے مجھ سلامتی کی بشارت دی یکی نے اپنے ساتھول کو پیج وى دانشارالله تعالى تم كل مع وسالم وضع مريدين ميني جاؤك-رجام الكرامات بجوالمصباح الظلام بجوداول صعلا) ٣٠- امام شرف الدين بوصيرى رحمة الترعليه اليف قصيده بمزيس ول فريادكرتيس:-واتينا اليك انضاء فق اورم كنابول كبوته سخيف الوان و آكي الرائيل حلتنا الى الفنى انضاء وبلى اولانيال مين باركاه غناس لائيس-وانطوت فالصدر حاجات اورماك دلوس ذاتى ماجتين بن-مالهاعن ندى يديك نطرأ جي كيلة آكي دست مبارك كانخارت يالهي فاغتنايام هوالغوية النيا يسمارى مدكيج اعفريادس وبارال فاذا اجدالورى اللاماء جبكفت قط ستنك آجائ الاسطيخ الاسلام حافظ الوالفتح تقى الدين بن دقيق العيد المتوفى الم علاعه واستغاث عباديس يول فراتيس:

اقول لوكب سائرين لي تزب مين يزب جافي والي شرسواروك كمتابول-ظفة وبتقريب النعالمقب كتم وبني مقرب كى زيارت نفيب و فبتوالبركل شكوى مقب تم حضور سيمرك من وققت عرض كردينا-وتصواعليه كالتوا فطلب اورمراكي درنواست وطلب بال كردينا-وانتوعرائى للهول وسمه اسهاكير سول للمترسي يكفة اورتماري منتيرة ستعبون في مناه خير حاية اورصور كي مزلين تهاري وبحفاظت بوكي. وتكفون مأتخشون أى كفأية اورض بيزسة م ورتيمواس سيزب باوموكا-وتبدولكوس عنة كالأبية اوتضوك السوتماك واسطم اكيفان ظامريكا-فعلوامن التعظيم البدنغلية ببرتم غاميت درم كفظيم ساترنا-فحق رسول الله كبرمارى كيوك رسول الأصلى الله عليه ولم كاحق السب يراء جن کی رعایت کی جانی فروری ہے۔ (طبقات الشافعية الكبرى للتاج المبيحى - ترجمان دفيق العيد) ٢٧-علامه كمال الدين من زمكاني انصاري دمتوفي ١٦ درمضا الحسيمة) جنول فيستله زيارت واستغاثيس ايني معصابن تيميري ترديدس اي وسالد كهاب، اين قصيده مرحييس كول فراتيس. باصاحالجاه عنداللاخالق اعفالح فالتكوزيك قدرومزات واليا ماردجاهك الاكل افاك سوائد وفع كركرى في كي جاه ونزلت كوردين انت الوجيعال عالعاءابدا وشمول يخاش كيركس بيشآبر والعس انتالتفيع لفتاك ونساك كي ليول ورعابدول كيشفيهي

يأفقة الزيغ لالقيب العد الع فرقد كروا وكني كونهات-ولاسقى الله يومًا قلميضاك اورنه فداكسي روزير مرتفيول كي المرابحي ولاحظيد بجاء الصطفابيا اورز توجاه صطف سكيمي فالده المات -ومن عانك فى لن ياووالله اورندونياس ترب مدكاراوردوست فائره الهايي بالفطال وأمولى الانافي اعافض السلاء تمام فلوقات كآقاء خيرالخلائق من انس الملاك العقام انس ولائك سعبترا هاقد فصدة كالشكومية فأصنعت لومكن آب كى طوف متوجع وتابول تاكمكن آب بى الذانوب وعنا ملياءالشاكى ليخ كنابول كيسدك كي شكايت كرول اورك كى بالكامى فيأدر في والكالما ب قصدى الى المفوزهم الفي الفراك دوك راينيس عيساليا يس وميروالبي-فاستغفالله الحالي عصته بسآب فداسير علقه مغفرت طلب يجيزار فيهابقى غنى من غيرامساك أتنده إس حفاظت اورغنا بلاامساك كن عاكيجة عليك من ربك الله اصلة كما آب راك برورد كارالله كى طرف سے درود بو-مناعبلك السلام الطيالين بيساكهمارى طف سي آب يرعم ويكسلام او-(فوات الوفيات بزرتاني صافع) ١١ ٣ مشهور مؤرخ قاصى عبد الرحمن معروف بابن فلدون الكي امتوفي منه اليل استغاث كرتيبن:-هبالى شفاعتك التي ارجيها مجهابني شفاعت عطافرا يتيجس سيس

(المقالات الوفية في الردعلي الوماسي)

٣٨ - شيخ شهاب الدين ابوالفضل احربن على بن جرعسقلاني امتوفي مستعديه ايون عرض كرتي بي: -

نبى الله يأخير البرايا كالتركبي كتمام خلق سعبة! مجاهك انقى فصل القضاء حضور مى كقدر ومزالت كطفيل قيامت يس ميرابجا وبهوكا-

والهجويا كريم العفوعا الحريم المصاحب ودوعطا إيس ال كالمولك المحدث في المداري العباء جوجه سم وتم معافى كي الميدر والمول فقل يا احمد بن على الفاد الما النعيد وبلا فقل على المدار النعيد وبلا فقل المدار المدار

(المقالات الوفيه)

سادب بالهادى البشر محد المري بير عرض كرتي بين -سادب بالهادى البشر محد المري بير من المري المري

خبت على الاسلام ولل المن ميرول واسلام برتابت ركم اورح كى طوت للحق وانصر في على الشيطان ميرى رسمانى كراور مجيستيطان بي غلبدد - دالمقالات الوفيه)

۳۳ موللناشاه ولى الترحة الترعة التراعية تصيده بمزيمين اسطى التأرقة التراعة ال

سول الله يأخير البرايا الاسكر يسول العمام فلق سيبر نوالك ابتغى يوم القضاء تيامتك دن ين آبكى عطاوج شش جاستابو-اذاماحلخطب مدلهتم جب ويستصيب يرق فأنت الحصن من كل البلاء توصفوري بربلك بجاؤك لتقلوس اليك توجهى وبك استنادى حفورى كالمؤيرى توهب اورصنورسي مراساراب وفيك مطامعي بك ارتجائ اورصورس سيملائي كي طع اورصورس سامير ٣٤ مولدناشاه عبدالعزيز رحمة الترعليه حضرت سفاه ولى التدرهمانية كقصيده اطيب النغ كي ضمين مي اول فراتيس:-مداروجودالكون فكل لحظة آب براظه وجودعالم كدارومدارس ومفتاح باللجود فى كل عسرة اورمشكل من سفاوت كدرواز ع كانجي بي ومتمك للهوف فكل شدة اوربرشدتين ييشان بقراركي يناوس ومعتصم المكروب فكاغمرة اوربرصيب عي آفت رسيده كاسماراس ومنتجع الغفرات من كاقاب اورمراك توبكر في الكيلي في المياس المك قد العين حين ضراعة خشوع وضوع كيوقت آبى كى طوف كوالمنه

٣٨-استادكبيرشيخ حمدالتدر شراوي معرى رسول الترصلي التدعلية کی زیارت کے وقت اول عرض کرتے ہیں :-ياسول الله اف منت يارسول الله إسي لنه كارسول-ومن الجود قبول المذنب كنه كارى عونكاقبول رناح دوكم م-يأنبى الله مالى حيلة يانبى الله مالى حيلة غيرحبى الك بأخيرنبى آب كي عبت كيسواميراكوني حياريني عظوالكب ولى فيك رجاء ميرالدوه غم طابع - مجهة إسي اميد، فيديارب فرو كربى اليروردكاراحفور كفيل عمراغم دوركي رمقالات وفير) وس يحضرت على حافظ شاه محامد داشر رمال شردر بارنبوي مرفى رعف -: كركيس: كرم فراؤهم بإدركروتن ستفاعتهم بمالي جرم وعصبال مينجاة باروال بينسا بوالخطح كردائع منافدا بوكر ميريشى كناك يراككا فيارسول الله جهازامت كاحق كرديا يرآكي القو بس جابوت لفيا شاؤيار سول الله (رساله در دنام عناک) بم مولنا مولوى فرقاسم صاحب نا أوتوى إيل عون رتيس: مددرك كرم احدى كرتير عسوا بنين بافاسم بكيل كالوني عادي كا يرسياجاب حق ورى عاكالحاظ في تفائيم وشروط كي نبيل بي فداترا توجال كام واجب الطاعة في جمال وتقس تجفي اين ق عيد وكا

## مریث توسل بالعباس کی مجث

حضرت عمرفاروق رضی الله تعالی عند کی خلانت میں ملے میں جے عام الرومادة کھتے ہیں سخت قحط بلاا - چوپاتے اور انسان بھوک کی شارت سے مرفے گئے۔ لوگوں نے تنگ آکر حضرت فاروق عظم سے استسقار کے لئے درخواست کی جے امام بجاری نے یون قال کیا ہے :۔

انس بن مائک سے دوایت ہے کہ مر بن خطاب منی اللہ عند ترجب لگوں میں قطر چا عباس بن عبد للطلب وسید سے بارش کی دعا کیا دریو رع ش کیا - یا اللہ اہم تیری جناب یں اپنے نبی معلی اللہ علی سے ماک دسیا ہے واکر ترجی تھے پس توہیں بارش عطا کو دیتا تھا۔ اور ابہم تیری بارگاہ یں اپنے نبی کے چپا کو وسیلہ بنا تے ہیں ۔ پس ہمیں بارش کر دقول رادی بن سی مارش میں رسی تھے۔

عن اس مألك ان عُرين النابد مضى الله عنه كان اذا قعطوا استسفى بألباس بن عدالطلب نضى الله تعالى عنه نقال اللهم نتوسل اليك بنبينا صلى اللها يليد وسلم نسقينا وانا نتوسل اليك بعتر نبينا فاسقينا قال فيسقون-

(باب وال الناس الهام الاستقالة الخطام

عفاكر زقول داوى پس بارش بورى تقى-ابن تيميداور أن كمقلدين نجديد كتة بين كرحضرت فائت ظم سخ جورسول الترصلي الترعليد ولم كو جيور كرحضرت عباس سے توسل كيا اس سے تابت ہوتا ہے كہ رسول الترصلي الترعليد ولم سے بعد وفات مشرافيت توسل جائز نهيس - ور نه حضرت امير المونين عرصني الترعندايسا

درتے۔ابن تمیرکا براجتمادا یجادبندہ سے علمالل منت می آج مک كسى فياس مديث سے ينتيج افذ بنيس كيا حصنوراقدس صلى الله عليه والم كىشان ين حيات دوفات بين اسطح فرق كرنا كمال درجه كى شقاوت، جيساكم آ كي بيان بوكا مسلد زيارت وتوسل كي فالفنت كاخيسان جو ابن تمييكو عبكتنا برامم اس كى طرف ببط اشاره كرآئے ہيں- اب معد زيري كانسبت بطران اختصارحب ديل كذارش كرتيب صحائرً رام نے اس دعار باران میں نام نائ حضرت عبار س کو وسیار نہیں یا۔ بكديون عوض كياكرا يورد كاريم ترى جنابي اينبى كے چاكا وسيلم شي كرتي بين -اكرمينام نامي ليكروسيله بيط نابحي جائز تفا مكراك موقع بيفاروق عظم اور ديكر صحابة كرام كوحضرت عباس كى فراست نبوي تباقم كوياحضورعليه الصلوة والسلام سي كاوسيلميش كزامنظورتها يجامج خودحضرت عاس ابنى زبال مبارك سافرار كرتيس مبساكه عدة القارى شرح محم بخارى مى بدين الفاظ مذكور ب:-اور مربث الوصالح مين بع كرب وفىحديث ابى صالح فلماصعد حفرت عروحفرت عباس منريد عرومعدالعاس المنبرقال

وفى حديث ابى صالح فلما صعد اور صديث ابوصالح بين به كرب عمر ومعد العباس المنبر قال حضرت عرص مرحض ترحض من بريد عمر الله حوانا توجه فالله الله الله عمر الله ع

بين الميددكر- يوكما ليعباس العباس اللهم لمرينزل بلاء الابذنب ولمريكشف الابتوبة تميى دعاكرو حضرت عباس ف وقد توجد بى القوم اليك يون دعاكى - ياالله النين اتركوني لمكانىمن نبيك بالمركن وكسبت اور نبير ووني مرتوب سے-اورقوم نےاس اسطار (الحديث) وسلمواب كمراتعلق تريني سي فود حضرت عرفاروق كيبان سي بعي صاف باياجاتام كربهال حقیقت میں انخفرت صلی الله علیہ ولم سے توسل ہے۔ حافظ اب عدالبر استيعاب س حضرت عباس بن عبد المطلب ك حالات بين لكهتر بين حفرت عرسيمين كئي وبرسادة وسروينامن وجوه عرج مرانه ببنجى بهكروه ليضالة حفرياس خرج يستسقى وخرج بألعباس كولكر بكل اورعون كيا-يا التراجم فقال اللهم انانتق باليك بع وسارتر عبى كرجيا كرترى خاب نبيك صلى الله عليه وسلمو نتشفع به فأحفظ فيدنبيك س ما صر بهوتم سي اوران كواينا متفيع بناتيس يستواس اليضي صلى الله عليه وسلم كمأحفظت الشيطيه ولم كى رعايت كصبياك تعن الفلامين لصلاح ابهما ان دويتيم بحول كى رعايت الك (الحدميث) اپ کینکی سبب کی رکدان کی گرتی دیوارکومیت کواکردیا) حفرت عباس المخض كي معاليت كامطلب يهي م كقرات نبوك

كوالمح ظركه كربارش كى دعاكوشرب قبوليت عطافرا - تاريخ كالل بن ايرس بھی ہی صنمون تقریبان ہی الفاظ میں مرکورہے۔ عمدة القارى مين يروايت بعيى مع كرحضرت الويرصداق فحب مرتدين كے مقابليس كراسلام كوروانكيا توآپ حفرت عباس كيسات مثالیت کے واسطے شرسے بابرنکے اور کما:-ياعباس استنصرو انااوم فانى اعجاس الدكى دعارانكو اورس المين كمتاجاؤل كيونكه فيصاميد سيكم الهجوان لايخيب دعوتك لمكانك عى نبى للله صلى الله عليه تماری دعامیارنجائیگی بوجاسے كمتمادانبصلى التعليبولم ستعلق خلامة كلام يكرمفرت عباس كووسله بناناه فقراب يجى كرسب تقااورية توسل بالنبي مصلى الله عليه ولم- باين بمدار تسليم مجى راياجائے كمحديث زريجث ميس حضرت فاروق عظم لنحضرت عباسط كى ذات فاص سے بلاتعلق قراب بنوی کے وسیلہ بکرا ہے تواس سے حضوعلیہ الصالوة والسلام كى ذات ياك سے وسيله يوك كالكارىنيين كلت اعفو مے وسیلہ مونے اور حضور کے ذرایعہ سے دعاما نگنے کا ثبوت مطلقًا اسی مديية بين وجود مع -اب اس مطلق توسل كوكه عام سے حالت جيات اوروفات سے مقید بجالت حیات کرنا اور حالت وفات کی فئی کرناکس قاعده سے ہے- اور دلالات اربع علم اصول رعبارة النص واشارة النص ودلالة النص واقتصنا النص ميس سيكونسي دلالت اس نفي توسل بردلا كرتى ہے۔ ہركز كوئى دلالت نفى توسل يردلالت بنيس كرتى۔ بياجتاد ہے بنيادكسى علمى قاعد سے پرمبنى بنيس - كيونكد اگرمثلاً ايك شخص ميں ايك و پاياجائے تو وہ دوسر سيخف ميں اس وصعت كے مذیائے جانے كى دیل منيں بن سكتا - پس اس صورت ميں صديث زير بحبث سے توسل بالنجم لی الله عليہ ولم كے علاوہ اہل بہت ودير صلى رامت سے توسل كا جواد ؟؟ ہوتا ہے ۔ اور حضرت فاروق عظم نے مختلف او فات ميں مردوط تي پرعمل كيا ہے۔

یمان نجدیدی طون سے یا عراض کیا جاتا ہے کہ اس موقعہ پر صحابۂ کرام نے رسول التُرصلی التُرعلیہ سِلم دجوا فضنل ذریع ہیں او بھیٹر کرد وسراوسیلہ کیوں اختیار کیا۔اس کا جواب کئی طرح سے دیا گیا ہے۔ اولاً۔ حافظ ابن عبدالبراستیعاب درجہ عباس بن عبدالمطلب ہیں یوں لکھتے ہیں ہ۔

الوغرك كماكراس كاسبة قاكر حفرت عرش كي عدير بهام الوادة مرسخت خفك سالي تقى الدريكات تعار حضرت كعب في كما له له المراكونيين بني الرائيل بي جداليا قط بيط تا تفاتو وه بغيرول كما يكرية كوسيار سے بارش كى دعاكياكة

قال ابوعموكان سبب لك المالام المالام المالام الكليم المالام المالة وذالك سنة سبرعثر فقال كعب يا امير المومنيون الماليل كانوا اذا المابهم مثل هذا المستقوا بعصبة

949

تھے۔ یہن کرحفرت عمر نے فرایا۔ یہ
رمول الله صلی الله علیہ وہم کے چااو المبنی ادر سید بنی ہاشم ہیں۔
بسر خفرت عراض نے جس کی جس میں اوگ مبتلا معلمی شکایت کی جس میں اوگ مبتلا محفرت عباس بھی تھے۔

الانبياء نقال عمره تاعم رسول الله صلى الله عليه ويلم وصنوابيه وسيل بنى ها شعر فمشى اليه عمروشكا البيه ما فيه الناس من القط ثم صعد المنبر ومعه عباس الخ

يس بيال بھى قرابت نبوى كى وجرسے توسل سے ،جوتوسل بالنبى سے مسلى الله عليه ولم-

ثانياً علامان جربتيي كي جوم عظم صكيبين فواتيبن:-

برهم صف بیل دواسے بین :گویا نبی صلی التٰرعلیہ دیام اور آپ کی
جر ترلیف کو چھور شرحضرت جمال شنے
توسل کرنے میں کہ کمیقا بلز تحضر عیاب سنے
اپنی آواضع کا ظاہر کروا اور فرابت نبوی
کی رفعت کا اظہار کھا اپر حضر عیاب سے
قوسل آوسل بالنبی صلی المتعلیہ دیم
سے -اور زیادت ہے ۔

وكان حكمة توسله به دون النبى صلى الله عليه وسلمو قبرة اظهام غاية التواضع لنف ه والم فعة لقل بترالنبى ففى توسله به توسل بالنبى صلى الله عليه وسلمونريادة

قاله العلام مولنام شتاق احدره الله تعالى البي رساله دفع التامل عن النوسل بيدارسل معلمين الدين تحرية فراتي بي ا

يعلم كام كام خدمسلم بے كرولى كى رامت اس بنى كامعجوب جس کی است بین وہ ولی ہے۔ بیجو کرامت حضرت عباس سے اس موقع استسقار بيظام بهوئي كدان كي دعاسي ميند برسا، يمعجزه رسول اكرم صلى للله عليه والم كابهوا يهال فضل ذراعيكو صحاب في حجورًا تهيس بلكه اورزياده افضليت كوجلاديا اور تبلادياكم ماك باس ايساافضل ذريهب جس کے ادنی خادموں یاجس کے قرابت داروں کے وسیار بنانے سی خارید كريم دعا قبول فرالبيا ہے۔انتھی ال نجديد سے اوجها جا سے كمتماراد عوى توسل بالحديث سے اور مدیث صحیح میں دارد ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ بغرض شفاعت دیگرانبیائے کرام علیم السلام کے پاس کیے بعد دیگر سے جاتیں کے مجر اخيريس حضورسيدا الرسلين صلى الترعليه وسلم كى خدمت مين حاصر او بيك شفاعت عظمى كع بعد جوحصنور عليه الصلوة والسلام سيختص معلمام اورشدار امت بھی گنہ گاروں کے لئے جودون خیس ہو کے شفاعت فرائیں کے بیس وہال اصل ذرایہ تھے ورکر دوس وسید کیول افتیار کئے جائیں گے۔اس حدیث سے توظاہر سے کرانفنل ذریعہ کی موجودگی میں کمر وسائل اختيار كرنا جائز مع - غرض توسل بالنبي صلى الله عليه ولم واروك بالل البيت والصلحار جائز- أيك وقت بين مرد ومعًا جائز اور فتلف ادقات بس على مائده على مائرس رسول المترصلي الترعلية ولم كوصال شرفي كع بعد صحابة كرام كو

کئی مقعول پر آوسل کی صرورت بڑی ہے جن ہیں سے استفا شو و آوسل زیر مجب ایکسٹال ہے۔اب دیکھناہ ہے کہ اہنول نے ایسے مواقع پرکس طرح آول كيا ب- اس تابين اليي دس شالين بيك مذكور موكي بي جن كالمال بم بيال بالترتيب دمراتيبي: الحضوراقدس ملى الشرعلية ولم كاوصال شرفي بوجيكا مح حضرت الجر صداقي حيرة مارك سي وادراه اكراول بكالتيمين: اذكرنا يامحمل عندربك و المحرمين الني يورد كاركم إساد لتكيمن بالك- كنا اور مزور مما راحيال ركمنا-٢- دفن شرلف كيتير عدوزايك اعرابي مزار مقدس مرجا فراوري كتاب يارسول الله يمي آپ كے پاس آيا بون تاكر آپ مير حتى بن عائے مغفرت فرائين "قرشرلف سي آواز آني كر يحي خش دياكيا-٣-عمد فاروتي مي قطريدا حضرت بلال بن حارث صحابي وارشاف برجاض ورعض رقيس يارسول الله إآپ كى امت بلاك بورسى ب-بارش كى دعا فرائيس حضور خواب مين حفرت بلال سے فراتے ہيں كرفقر عرص مراسلام كهواور بارش كى بشارت دو-اوران سے يہ بھى كمد دوكرون يس زى اختياركري جنا بخبلال في حضرت فاروق عظم كوينجرسناني،آب س كررويك-اركبدوفات شريف توسل جائزة موتا تواميرالمومنين حزورمنع کتے۔ رے رہے۔ ہے۔ ایک سال مدنیمنورہ میں قعطر ہے تاہے۔ لوگ حفرت عائشہ صرفیر

سے فریاد کرتے ہی جھزے ممدور فراتی ہی کدروف شرفین پر حافر ہوکر ایک روشندان آسمان کی طرف کھول دو جنانچ ایسا ہی کیا جا آہے اور خوب بارش ہوتی ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے اس توسل براعز افن دكيا-بكد بعديس يرطراتي توسل ابل مدنيس جارى رسبتا م حضرت صدلقة كالمي فالبيت محتاج بيان نهين -الروفات شركف كيعد توسل ناجائز ہوتا توصحائبرام سكوت نفراتى سيجواز توسل براجاع سكوتى ب-٥-عمدفاروقي سيعام الرماده بي كاوافقه م كرحضرت بلال بن مار صحابى ابناال خاذ كامرار راك برى ذبح رتيب كالانات سرخ بديال نظرائيس تولول يجارتيبي - يأجداه! ٢ عدفاروقي يس المصين المانون كامقابلية فا ماكم علب الكربرار بونا م حفرت كعب بن يزولشكر اسلام كي بيان كے كے لِحِين اور بيس اور اول كادر بيس-يامحمد يامحمد ياضر ياعرا ياحمد العنون الى! اللهانزل - نزول فرا-اس سنگراسلام میں کس قدرصحابہ شامل ہو نگے۔ مرکسی نے اس استفا راعراض منیں کیا۔ ع سال ميس حفرت عرفاروق ايناخط عبدالله بن قرط صحابي ك المرصوب عبيده بن الجراح ك نام يوك بيجة بي -اوربوسيار مفورو اكرم صلى الله عليه والم ملامتي كى دعاكرتيب، جات وقت حصرت عدالله

روفىداقدس يرها فرموتي مبي- وبالآب كى درخواست برحفرت جاس حفرت على دفتة شرفي يريا تما الله الركون دعاكرتيس:-اللهمانانتوسل بهان النبى يالله المماس بي صطف درسول المصطفى والرسول المجتبى الخ مجتبى كوسيارس وعاكرتيس الخ اس موقع برحضرا يجنين وحفرت عائشه صدلقي كعبى اس دعامين شركي بين-اس كے بعد ففرت على حضرت عبدالله سے فرماتے بين كماب جاتيه -الله تفالي عروع بالن وعلي وحس وسيك والدواج رسول الله كي عار كوردندر كالسائ كرانهول في الله تعالى كى جنابي لين في وسيد كواسي والرالحاق بي-٨ حضرت ابن عرصى الله عنه كا ياول سوكيا-آب بكارتيس يافيرا اورخوابيد كى دور بوجاتى ہے-٩-ايك شخص كسي حاجت كي لن إر بارحضرت عثمان عني كي فدت میں مافر ہوتا ہے۔ گرحفرت خلیفہ توجر ہمیں فرماتے حضرت عثمان بن منيف معابى استحف كدوه طراتي توسل بتاتيهي جوخور حصور ربول كرم صلى الله عليه ولم ت ايك نابياكوبتايا تفاج مين يالفاظ بي-اللهم انى اسطك واتوجه اليك بنبيك محرنبى الحدديا محدانى اتوجدبك التضي حاجتى - وأخص اس عيل رتا ہے اور كامياب بوتا ہے -يريمل آج ك مثانع استيں جاري ہے۔ ١٠- بنوعام (قبيل حضرت الغدجدي) بصروس كفيتول مين لين

مواشی جایارتے تھے حضرت عثمان غنی اور سی اشعری وال کے طلب کرنے
سے لئے بھیجتے ہیں حضرت نابغہ ابنی قوم کے ساتھ شال ہوجاتے ہی حضر الوموسی ال کو تازیا نے لگاتے ہیں حضرت نابغہ صحابی اس تشدد کی فراد المحضرت صلی التر علیہ سلم اور حضرات شیخین رصنی اللہ تعالی عنما سے یول کرتے ہیں:-

پس اے قربی کی اورآب کے دھی ہے کی دیکھنا اسے ہمانے فریادرس! کاش آپسنیں -

فياقبرالنبى وصاحبييم-الايا غوثنا لوتسمعونا

میں نے بینالیں صحابہ کرام رضی المترعنم کی اس واسطے دہرائی ہی کہ
مومنوں کے ایمان کو تا زگی بخشی ہیں۔ اس عشرہ کا ملہ کے علاوہ قرآن کریم کی
دوآیتوں سے توسل زیر بجٹ کا نبوت بنو دحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلی کا انبیائے سابقیں علیم السلام سے توسل حضرات تابعین کا توسل
بالنبی صلی المترعلیہ وسلم۔ اعرابی کا قصد ہروا بیت امام عتبی رامتو فی شکا ہے
بالنبی صلی المترعلیہ وسلم۔ اعرابی کا قصد ہروا بیت امام عتبی رامتو فی شکا ہے
جے علمار ندا سبب اربعہ نے آداب زیادت میں شمار کیا ہے بھراس رہائے
کے نوسل کی اور چالیس مثالیں۔ یہ بہے اس کتاب میں پہلے آچکا
سے۔ زیادہ کی صورت منہیں۔

قارئین کرام بغورکا مقام ہے جصنور رسول اکرم صلی الترعلیہ ولم ابتدار آفرینش سے تاقیامت واسطہ ودسیلہ و ذریعہ ہیں۔ چنا پیخلق عالم میں آپ ہی واسطہ تھے۔عالم الواح میں انبیار کرام کی روحوں نے ہو

علوم ومعارف ماصل كئے وہ آب ہى كے واسطرودريدس كئے - اس عالمين انبيار رام كوجومشكلات مبيث آئيس اورجوانعامات الني ان يبهو ان مشکلات کاحل اوران انفامات کاحصول آب بی کے واسطم تھا-دنیاس وجودعنصری کے ساتھ تشراف لانے برخالق وخلوق ہ واسطرآب می کی ذات اقدس تفی-آب کاارشادمبارک ہے۔ دریتافا ہے، بانٹتائیں ہوں عصائبرام قضار حاجات کے لئے اللہ تعالی کی جنابيں آپ ہي كاواسط بيش كياكرتے تھے۔وفات شراف كے بعد بجى زباز صحائبرام سے آج بك ايسابى بوتا چلاآيا سے اور اقيات ہے گا۔عرصات قیامت میں تمام امتول کی شکل کا حل آپ ہی کے واسطمسي بوكا-اندرين حالات منكرين كاتوسل بعدالوفات سيالك تهابت حرب الكيز بع يحصنور عليه الصافة والسلام ايتي قرشرلهنيين بحيات حقيقيد دنبوير لندهبس آب كي تصرفات برستورجاديبي اسى واسط آپ كى امت بين قطب واوتا دوابدال تاقيامت بعة مبی گے۔آپ کی دنیوی زندگی میں جس اعلیٰ وصف محسب آپ سے توسل کیا جا آتھا وہ وفات شرف کے بدر بھی برستور ثابت مع كيونكرآب خاتم النبيين بير-اسي طرح وصف رحمة للعلمين بي بعدالوفات آبین موجودہے۔ کیونکہ آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ میری حیات اورمیری ممات دونول تنهارے واسط بهتر بیں جبیاکہ بلے بیان ہوچکا ہے۔ بایں ہمہآپ کی جات وممات میں فرق کرااو

توسل بعدالوفات كا الكاركرا يقينًا حرمان وشقاوت كى علامت ب-اللد تعالى بدايت دك بها جبيب على الله تعالى عليه وآكه واصحابو الم-

ہ عرصاتِ قیامت میں شفاعت کو توسل اس کتاب میں شفاعت کا ذکر کہلے آچکا ہے۔ شفاعت کے جس قرار افواع ہیں وہ سب حضور سے ختص ہیں اور بعض میں مشارکت ہے۔ قیات جن ہیں سے بعلے جوباب شفاعت کولیں گے وہ آنخفرت صلی الشرطلید و میں مب سے پہلے جوباب شفاعت کولیں گے وہ آنخفرت صلی الشرطلید و سلم ہونگے۔ اس لئے حقیقت میں تمام شفاعتیں حضور ہی کی طوف اج ہیں۔ اور حضور ہی صاحب شفاعت علی الاطلاق ہیں۔ وہ الواع حب

اول-شفاعتظی ہے جوتمام خلائق کو عام ہے۔ اور حضور کوختی ہے۔ میدان حظیمی طول وقوف کے سب اوگ گھراجائیں گے اور بغرض شفاعت ابنیا سے کرام علیٰ بنینا ولیم الصلوۃ والسلام کے پال کیے بعددیگرے جائیں گے۔ گرسب کی طوف سے ہی جواب سے گاکہ ہم اس کے اہل بنیں۔ آخر کار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فدمت قری میں حاضر ہوگے اور حضور انا لھا (میں اس کا اہل ہوں) فراتے ہوئے بارگا و رب العرب میں طول وقوف سے نجات او تعجیل حاب کے لئے شفاعت فرائیں گے۔

دوم-ایک جماعت کے تق میں بنیرساب بہشت میں داخل تھنے كے لئے شفاعت ہوگی جنا پخ حصور عليه الصلوة والسلام كى شفاعت متر ہزارآدمی بے حاب بہشت میں جائیں گے -ان سرہزاد کے ساتھ اوربهت سيجى بحصابجنت بس جليجا يُنك يعض كزديك يانوع بهي الخفرت على الله عليه ولم سيخصوص ب-سوم-وہ اقوام جن کی نیکیال اور برائیال بربہی یشفاعت سے جنت بين جائي كے-چهارم جولوگ دونخ کے سنق وستوجب میں وہ حصنور کی شفا سے بہشت میں چلے جائیں گے۔ بنجم-ایک جماعت کے نغ درجات کے لئے حضورتفاع فیا بینکے ششم گذگارلوگ جودوزخس بونکے وہ شفاعت سنكل التيس محديدشفاعت تمام انبيار وملائك وشدارس مشترك م-ہفتم-استفتاح جنت کے لئے شفاعت ہوگی-سمضتم بولوك عذاب دائمي كمستى موسك ان اس سويف مے عذاب بر الخفیف کے لئے ہوگی۔ منم- خاص ابل درینے لئے ہوگی-دسم المخضرت صلى الترعليه والم كروف شرلف كزاريك لنيموكي (اشغة اللمعات جدر ابع مينه) اب اخیریس توکلی مدیندمنوره کی طوف مندر کے روتا موادرباریا

"بارسول الله اقيامت سي اس سكين، عاجز، ب توا، مراباً كنا" محد نور تخش توكلي كي شفاعت فرما ديجة كا"

هذاأخوالكلام فسيرة خيرالانامرعليمالعنالف تعية وسلام مُ يَ تَقَبُلُ مِنْيُ هٰذِهِ الْهُرِيَّةَ الطَّفِيْفَةَ- لِجَنَابِ حَبِيْكِ الْخَصِيْبِ عَلَيْهِ أَلْوُفُ الصَّلْوَةِ وَالتِّحِيَّةِ - وَاجْعَلْهَ آ إِلَى حُصُّولِ رِضَاكُ وَنَيْلِ شَفَاعَتِهِ وَسِيْلَةً - اللَّهُ مِرَّاجْعَلْنِي مِنَ الْمُثَيِّعِيْنَ إِسْرُيْيَةِ الْمُتَّصِفِينَ بِمُحْبَتِ والْمُهْتَكِ بِينَ بِهَ لْهِ وَسِيْرَتِهِ - وَتَوَكَّرِينَ عَلَى سُنَّتِهِ وَمِلْتِهِ وَلا تَحْدِمُنِي فَضْلَ شَفَاعَتِهِ- وَاحْشُرُنِ فَي اَتْنَاعِهِ الْفُيِّرَا لَحُكِيَّلِيْنَ - وَٱشْيَاعِهِ السَّابِقِيْنَ وَٱصْعَابِ الْيَعِينِ - اللَّهُمَّا غُفِرُ لِي كلِعَالِدَى كَالشُيُونِي كَلِيمايْدِ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَر يَعْوُمُ الْحِسَابُ-بِرَجْمَتِكَ يَارَحْمُنُ يَارَحِيْمُ يَاغَفَارُيَا وَقَامِ- هَذَا وَأَخِرُ دَعُوْمِنَا آبِ الْحَدْثُ لِلَّهِ مَ بِ الْعَلَمِينَ - وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّينِ الْعَلَامُ عَلَى سَيِّينِ أَوَمَوْلِنَا مختلوقعك اله واصعابه وانواجه ودئي تيته واديراء أمته وَاشْاعِهِ آجْمُونِي،

اس مقدّى كتاب كى كتابت كرف والاكاتب جدالجيد بلاك بناف والافضل في بيجابين والاعدالوزد. جديندى كرف والاعمال اورب سة آخري النب كامول اوراج ميدني لميسط لاكا مقطم عنايت الله والله تعالى معنوري التجاكرات، دَيْنَاتَتَبَنَّ مِثَالِقًا فَ انْتَ التَّيِيمُ الْعَلِيْمُهُ اوردَ عَاكرات رَبِّنَا أَيْنَا فِي الدُّنْ يَا حَسَنَةً وَفِي الْاجْدَةِ حَسَنَةً وَقِقَا عَنَ إِبَالنَّادِ

طبع شده در آج آرك رك رك واجتام عنايت الشنتظم الح كمين لميك لل

تصبیلی صحف من المراق می المروز المرو

ازرالم بک بائنڈنگ شیش محل روڈ لاھور فصدیق تی جاتی ہے کہ یہ کلامہاک غلطیوں سے میراء ہے ۔۔